شخ الاسلام عُلامه شب تلیر حمد عنما فی صَاحر میلیا کی سوانح اور حیرت انگیز علمی وملی کمالات کی سوانح اور حیرت انگیز علمی وملی کمالات



المعروف به تجليات عثماني

علامه انور شاہ کشمیری رحمہ اللّٰہ کے شاگرد رشید

حضرت مولانام محسنة برانوار الحكون الورقاسي رمالله

اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِي اَ پُوک فَراره مُنتان پَکِتْتان پوک فراره مُنتان پَکِتْتان (061-4540513-4519240



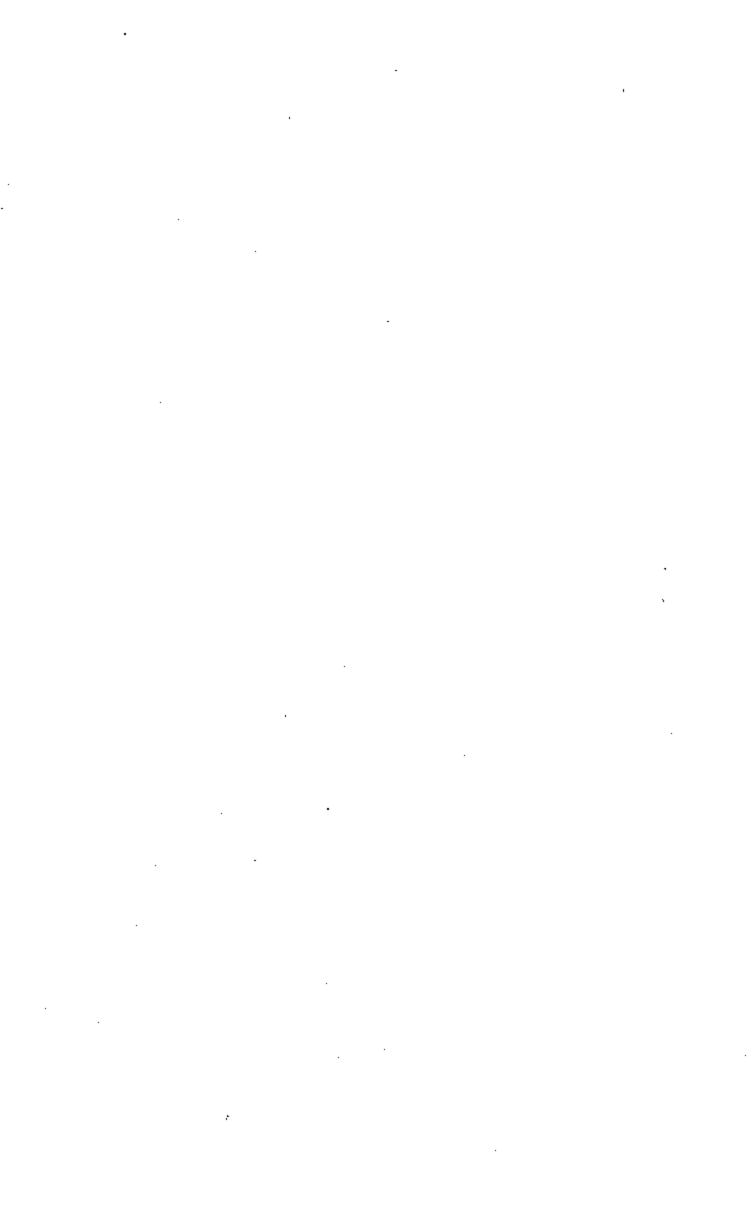

برصغيرى جماعت حقة كالكعظيم مفتر كعلمي كمالات كالكمل جائزه

ممالات عمالی المعروف به محلیات عمالی محلیات عمالی

شخ الاسلام علامه منت تلیر حمد عنما فی صاحیه الله ملامه میسینی ماه جرایت الله علامه میسینی می ماه جرایت الله میسینی میسینی میسینی سوانح میسینی میسینی سوانح

مصنف

پروفیسرمولا نامحمرانوارالحن انورقاسی رحمهالله بیش منط شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی مرظله

> اِدَارَهُ تَالِيَفَاتِ اَشَرَفِي مُ بوک فواره مستان پَايِتْ آن محک فواره مستان پَايِتْ آن 061-4540513-4519240

# كمالات عثمانى المعروف به تجليات عثمانى المعروف به تجليات عثمانى المعروف به تجليات عثمانى المريخ الشاعت المريدة الشرفيدة ن الشرفيدة ن الشرفيدة ن المعروبين ملتان المباعت المباعث المبا

#### جمله حقوق محفوظ مين

#### قارئین سے گذارش

ادراہ کی حتی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔ الحمد منشاس کام کیلئے اوارہ میں علا و کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی تفطی نظر آئے تو برائے مہریانی مطلع فر ما کرممنون فر ما تمیں تاکہ آئندواشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ





# عرض نأشر

الله تعالی کے فضل وقویتی سے ادارہ جن امور خیر میں مصروف عمل ہے ان میں ایک امریہ بھی ہے کہ اسیخ اکابر کی ان ناور ونایاب کتب کی اشاعت کا شرف بھی ادارہ کو حاصل رہا ہے جنہیں دیگر اشاعت کا شرف بھی ادارہ کو حاصل رہا ہے جنہیں دیگر اشاعتی ادارے کاروباری حوالہ سے شائع نہیں کرتے ۔ مثلاً آب حیات ۔ تقریر دلیدی تقاریر شخ الہند، کلید مثنوی اور ایک دیگر عربی اردواور انگریزی کی نایاب کتب بتو فیقہ تعالی ادارہ کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں۔ ذاکم فصل الله یونید من بشآء

شخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثمانی رحمہ اللہ کی شخصیت عوام وخواص میں مختاج تعارف نہیں۔ آپ ہانی پاکستان محم علی جناح مرحوم کے معتمد رہے تیام پاکستان کے سلسلہ میں آپ کے روش کرداراوراعلیٰ خدمات پرتاریخ کا درق ورق کواہ ہے۔

کا رمضان المبارک ۱۳۱۱ه ۱۳ اه ۱۳ اگست ۱۹۸۵ بروز جمعة المبارک جشن پاکستان مناید جانے لگاتوبانی پاکستان کی تاریخی خد مات کا اعتراف کے طور پر پاکستان کو بیشرف نصیب ہوا کہ پہلی پر چم کشائی علامہ شبیراحم عثانی رحمہ اللہ کے دست مبارک ہے ہوئی۔
یشرف نصیب ہوا کہ پہلی پر چم کشائی علامہ شبیراحم عثانی رحمہ اللہ کے دست مبارک ہے ہوئی۔
کراچی میں علامہ صاحب نے تلاوت قرآن مجیداور مختصر تقریر کے بعدائے متبرک ہاتھوں سے کراچی میں علامہ صاحب نے تلاوت قرآن مجیداور مختصر تقریر کے بعدائے متبرک ہاتھوں سے آزاد پاکستان کا پرچم آزاد فضا میں لہراکر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو اسلامی ممالک کی برادری

یں شامل کیا۔ پاکستانی افواج نے پرچم پاکستان کی پہلی سلامی دی اورسب نے مل کریہ ترانہ پڑھا۔ اونچا رہے گانشاں ہمارا (اللہ سے معن ہے)

حضرت کی دیگر خدمت جلیلہ پر فائق آپ کی تکھی ہوئی ''تفسیر عثانی'' مقبول ومعروف ہے۔ ادارہ اس مبارک تفسیر کے مختلف ایڈیشن شائع کر چکا ہے اور اب بفضلہ تعالی سعود ہے مطبوعہ جدید تفسیر (علاوہ تفسیر عثانی ) کے انداز میں شائع کر رہا ہے جس میں قرآئی آ بت کے بالمقابل ترجمہ اور پورے سفے کی متعلقہ تفسیر تلاش کرنے ترجمہ اور پورے سفے کی متعلقہ تفسیر تلاش کرنے کی زحمت نہ ہوان شاء اللہ جدید خوبیوں سے آ راستہ بیا یڈیشن سابقہ تمام شخوں برفائق اور مطالعہ میں نہایت آسان ہوگا جس ہے ایک صفحہ بردیا گیا ہے۔

الله پاک محض اینے فضل سے ادارہ کی ان خدمات کوشرف قبولیت سے نوازیں آمین۔ زیرِ نظر کتاب '' تجلیات عثانی'' حضرت علامہ عثانی رحمہ اللہ کے حالات و کمالات پرمشتل

ہے جس میں علوم دیدیہ کے تناظر میں آ کی شخصیت کے کمالات کو اجا گر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی عرصہ سے تایاب تھی اہل علم اینے ذوق کی تسکین کیلئے احباب سے مستعار نسخہ حاصل کر کے اس کا

فوٹومحفوظ رکھتے۔اللہ کی توفیق سے ادارہ حسب روایت اس نا در مجموعہ کو جدید خوبصورت کمپیوٹر

كابت ميں شائع كر كے الم علم كى خدمت ميں پيش كرر ہاہے۔

الله پاک کتاب ہذا کے مصنف مولانا پروفیسر محمدانوارالحسن قاسمی رحمہاللہ کے درجات بلند فرما کیں جومحنت بسیار سے علامہ عثانی رحمہاللہ کے بیرمبارک نقوش محفوظ ومربوط فرما گئے۔ اللہ پاک ہمیں تازیست اپنے اکا بر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر ما کیں۔

> د ((لهلا) محمد اسطن عفی عشه (جمادی الاخری ۱۳۲۷ه ه.... بسطایق جولا ک**2006**)

ٲۅڷڵٟڮؘعَلَى هُدَّى ثِنْ ثَرَةِهِمْ ۗ وَٱولَيْكَ هُمُرُ الْمُفْلِكُونَ۞

ٳؾؘٵڷۮ۬ؽڹۘڰڡؙؙؠؙۏٳڛۘۅٞڷٷڲڹٛۼڣۼٵؘؽؙۮؙۮؾۿؙؙؖۼ ٲڂڔڶڿڗؙؿؙڹۮؚڡؙڿڵٳؿٷ۫ڣٷؽ

خَهُمُ اللهُ عَلَى تُلُوْزِهِ مُ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى اللهُ عَلَى تُعْمِيمُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ اَبْصَادِهِ مْ غِشَاوَةٌ "

ٷؘڷۿؙۮۼڽؘٛٳڮٛۼڟۣؽ۫ۄؖٛۏؘڡؚڹؘٳڵؾٵڛڡۜڹ ؾۜۼؙۏٚڮٳؙڡٮۜٵڽٳڶڵٶٷڽٳڵؽٷٵڶڵڿؚڔۅػڡٵۿؙڂ ڽؚؠؙٷ۫ڝڹؽؙڹڰٛ

يُغَلَّمُ عُوْنَ اللَّهَ وَالْكَذِينَ الْمُنْوَاْوَمَا يَخَلَّكُوْنَ اِلْاَ اَنْفُسُهُ مُرْوَمَا يَتَكُعُرُونَ \*

فِي قُلُوبِهِ مُ مَرضٌ فَرَادُهُمُ اللَّهُ مُرَضًّا \*

وی لوگ بیں ہدایت پراپ پر وردگار کی طرف سے اور وہی جس مزاد کو ویجنے والے ①

بے شک جولوگ کا فرہو چکے برابرہان کوتو ڈرائے یا ندؤرائے وہ ایمان ندلائیں کے ()

مبر کردی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر بردہ ہے (

اوران کے لئے برداعذاب ہےاورلوگوں میں پچھا یہے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پراورون تیامت پراوروہ ہرگز مومن نہیں ﴿

دغابازی کرتے ہیں اللہ ہاورا یمان والول ہاور دراصل کسی کووغانبیں دیے مگراہے آپ کواور نبیل سوچے ﴿

ا تکے داوں میں بیاری ہے پھر بروها دی اللہ تے اتکی بیاری 🏵

ایل ایمان کے دوگروہ: یعنی اہل ایمان کے دونوں گروہ تذکورہ بالا دنیا ہیں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت ہیں ان کو ہر ایت نصیب ہوئی اور آخرت ہیں ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی جس ہے معلوم ہوگیا کہ جو تعمیت ایمان اور اعمال حسنہ ہے محروم رہے ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں اب ان دونوں فریق میشین ہے قارغ ہوکراس کے آگے کفار کی حالت بیان کی جاتی ہے۔

﴿ ان کفارے خاص وہ لوگ مراد ہیں جن کیلئے کفر مقرر ہو چکا اور دولت ایمان سے ہمیشہ کیلئے محروم کردیئے گئے ( جیسے ابوجہل ابولہب وغیرہ) در نہ ظاہر ہے کہ بہت ہے لوگ جو کا فریقے مشرف پاسلام ہوئے اور ہوتے رہنے ہیں۔

ان کے دلوں پر مہر کردی ( یعنی حق بات کوئیں جھتے ) اور کا نوں پر مہر کردی ( یعنی کی بات کومتوجہ ہو کرئیس سنتے ) اور آ تھوں پر پر دو ہے ( یعنی راوح کی کوئیس دیکھتے ) کفار کا بیان ختم ہو گیا اب منافقوں کا حال اس کے بعد تیرہ آتھ ل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

﴿ يعنى ول عايمان بيس لائے جوحقيقت بيس ايمان ہے سرف زبان مے قريب وينے کے ليے اظہارا يمان کرتے ہيں۔ ﴿ يعنى ان كى فريب بازى نه خدائے تعالى كے اوپر چل سكتى ہے كہ وہ عالم الغيب ہے اور نہ سوئنين پر كہ جن تعالى موئنين كو بواسط پيغبر سلى اللہ عليہ وسلم اور ديگر ولائل وقر ائن كے منافقين كے فريب سے آگا ہ فريا ديتا ہے بلكدان كى فريب بازى كا وبال اور اسكی خرابی حقیقت میں ان ہى كوئنچتى ہے مگر وہ اس كوا پنی خفلت اور جہالت اور شرارت سے فيس سوچتے اور نيس سجھتے اگر خور

کریں تو سمجھ لیں کہ اس فریب بازی ہے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس کا بتیجہ خراب ہم کو پہنچ رہا ہے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ (شاہ عبدالقادر صاحبؓ) کے فہم کی نزاکت ہے کہ یہاں یشٹیٹوؤن کا ظاہر ترجمہ چھوڑ کراسکا ترجمہ

پوجینا بعنی سوچنا فرمایا۔ ﴿ یعنی ان کے دلول میں نفاق اور دین اسلام نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عنادید مرض پہلے ہے موجود تھے اب نزول قرآن اور ظہور شوکت اسلام اور ترقی و نصرت الل اسلام کود کیجد دیکھ کر ان کی وہ بیاری اور بردھ گئی۔

ادارہ سے شائع مونیوالی جدید تفسیر عثمانی سے ایک صفحہ

## فهرست عنوانات

| ۷٠ | جانشيني شيخ الهند                | 7.    | پیش لفظ (مولانا محمر تقی عثمانی مدخله) |
|----|----------------------------------|-------|----------------------------------------|
| ∠۵ | نبىت اشرنى                       | 1/1   | مخضرتعارف مولانامحمانوارالحن شيركوني   |
| 22 | علامه عثاني اورمعاصرين           | ۳۳    | تقريظ حضرت مولانا محدادريس كاندهلوى    |
| 22 | سيدنامولانا محمدانورشاه صاحب     | ra    | تعارف                                  |
| ۸۰ | حضرت مولانا عبيدالله سندهى مرحوم | ۳۸    | سوارخ علمي علامة شبيراحم عثاني         |
| ۸٠ | حضرت مولا ناحسين احديدني         | pro-  | دانائے شریعت                           |
| ΑI | سيدعبدالحميد                     | 14+   | عاكم دين ونائب رسول علي                |
| ٨١ | حضرت مفتى كفايت الله صاحب د بلوى | ۳۹    | دا مي اليارية                          |
| Λſ | شهيد ملت خان ليانت على           | rz    | محقق اسلام                             |
| ۸۲ | مولاناعبدالماجدورياآ يادي        | l Lud | شخ زامدالکوژی اور محقق عثانی           |
| ۸۲ | مسرابوسعيد بزمي                  | ۵٠    | نقاوعثانیعلامه کامر کزعلم و کمتب فکر   |
| ٨٢ | تصنيفات عثاني اورمقالات خطبات    | ۵۱    | سندحديث علامة شبيراحمة عثاني           |
| ٨٣ |                                  | ۵۲    | سلسله وتبحرؤ نسب خائدان ولى اللبي      |
| -  | ا-اسلام<br>لعق لعقا              | ۵۵    | خصوصی سبتیں                            |
| ٨٣ | ۲ – العقل والنقل                 | ۵۵    | نسبت ولي اللبي                         |
| ۸۵ | ٣-اعجازالقرآن                    | ۲۵    | نسبت قادري                             |
| ۸۵ | مهم-الشبهاب                      | 04    | نبتقىم                                 |
| ۸۵ | ۵-معارفالقرآن                    | ۵۹    | نسبت محمودي                            |
| ΥΛ | ۲-الدارلآخره                     | 44*   | علماء حق اور حضرت عثمانی               |

| الم المناف الحديث الم المناف   | Ž-∧<br>Ž-9<br>Ž-10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ن طلبهٔ جعه ۱۰۳ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں ۱۰۳ شرح واقعہ دیویند ۸۷ سیدسلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں ۱۰۳ شرح واقعہ دیویند ۸۸ سیدسلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں ۸۸ تقریر طاما اور مخرالمداری (کابل) ۱۰۵ شریر طاما اور مخرالمداری (کابل) ۱۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | j-1•<br>-11<br>-11 |
| شرت واقعد دیویند ۸۵ سیدسلیمان ندوی تحریفریاتے ہیں ۱۰۵<br>بنماینی ۸۸ تقریفاعلام و فخرالمدارس کائل) ۱۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1•<br>-11         |
| بنماینی ۸۸ تقریداعلانی فخرالمدارس (کابل) ۱۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -11<br>-12         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _1٢                |
| طائف الحديث ٨٨ تجزيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 1 1 ±2-1 1 <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| جاب شرگ ۸۸ فن تغییر کی اہمیت کے ۱۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| بجودالفتس ١٠٨ تغيير كِلْفَظَى اورا صطلاحي معنى ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110                |
| فوارق عادات ۸۹ تغییر کی اہم ذمدداری ۱۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ @                |
| الروح في القرآن ٨٩ تغيير مين نورايماني اورتفوي ١١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                  |
| مسرعتاني وزي الحبر وسايع الم المرضوع المرتفس وغرض المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| بند کے ترجمہ قرآن اور تعمیر عثمانی ۹۰ تغمیر عثمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| رخ بخاری شریف ۱۳۳۰ ن وخی سرید بازید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| معرف الماري الم  | _19                |
| )مع سبب یا مسبات دبیامات است است. کی ضروریه مجفق عنانی اورخوز دلی است ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  |
| UA SUFFERENCE III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| يقام بنام مو مرس جند جمعية العلماء المحمد المعام المحمد ال | _                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| مكالمة الصدرين ٩٩ علامة شراور حديث واصول حديث ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                  |
| لم مدارت ملم ليك كانفرنس مير تط المعال المعا | _                  |
| لم مدارت جمعیة العلما واسلام کانفرنس ۱۰۰ مفسرا ورنضوف العلما واسلام کانفرنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                  |
| خطبہ صدارت ڈھا کہ اوا حضرت مغسراورعلم الاسرار کے ماتحت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\dashv$           |
| فراردادمقاصد کی تائیہ ۱۰۱ نماز بری باتوں سے روکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _^                 |

| فسراورا نكي علم كلام اورعلم الحقائق ميس | 112  | حواله ہائے کتب واقوال                    | 100 |
|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|-----|
| ہارت نیز برق رعداورصاعقه کی حقیقت       | 112  | متقذبين اورعلامه مفسر                    | IOT |
| تفنرت مفسراورعكم الاخلاق                | 11-  | تائيدشخ الهندٌ                           | ior |
| فسراور تاريخ وجغرافيه                   | IM   | تائيدشاه عبدالقادرصاحبٌ                  | 100 |
| لم الحساب اورمفتر علاً م                | Imm  | تحسين شاه عبدالعزيز صاحبٌ                | ۱۵۵ |
| لم القرأت اورعلامه عثاني                | ١٣٣  | حواله شاه ولی الله صاحب ً                | ۲۵۱ |
| لم السير                                | 100  | حفرت شنخ الهندے اختلاف                   | 104 |
| مال كي حقيقت                            | ira  | المام رازيّ                              | ١٥٧ |
| لم اللغت                                | 1174 | ابن كثيراور حضرت عثاني                   | ۱۵۸ |
| لامة مضر كاعلم صرف ونحومين ورك          | 12   | حضرت شيخ البند حضرت شاه عبدالقادر        | 109 |
| فسرعلام اورطبى تحقيق شبد                | IFA  | اور حضرت شاه ولى الله كى تفسيرول         | 109 |
| فسرعلام اورعلم لغت وعلم ببيئت           | 100+ | سے مولاناعثانی کا ختلاف                  | 109 |
| ولا نامحمه ماسين صاحب شيركوني           | 1100 | اختلاف                                   | 17+ |
| ولاتا خيرالدين اورمولانا محمة تاوالدين  | irr  | رداسرائيليات                             | 141 |
| ولا تامظهرالدين صاحب شيركو في           | irr  | معاصرانه وسعت قلبى اورمخالفانه كممى چشمك | 141 |
| ولا ناعبدالقيوم صاحب شيركو في           | irr  | تحقيق ياجوج وماجوج وسدسكندري             | ۵۲۱ |
| فسرا درعكم كتب ساويي                    | ١٣٣  | اختلافات صحابه مين تطابق                 | 142 |
| ثارت احمصلی الله علیه وسلم              | Ira  | مفسرعلامه كي تفيرين حكمت اورموعظت        | AFI |
| لامه عثمانی اور سیاست                   | IMA  | كالبهترين امتزاج                         | AFI |
| نفيرعثاني كي خصوصيات                    | IM   | تفيير مين راه اعتدال                     | AFI |
| نسير عثاني ابلسنت والجماعت ك            | IM   | قرآن کریم کی تفیر قرآن کریم ہے           | 144 |
| تقیدہ کے پیش نظر کھی گئے ہے             | IM   | قرآن کی تفییر حدیث نبوی ہے               | 14. |
| فعيسى عليهالسلام البلسنت والجماعت       | 100  | فرقول کی تر دیداور نام سے سکوت           | 121 |

| INA UI   | منطقیانه مگر حکیمانه رنگ استدا      | 121  | فرقه قاديا نيت اورختم نبوت               |
|----------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
| IAA      | میں وحی کی ضرورت                    | 125  | فرقه شيعها ورمودت قربي                   |
| 199      | تفيرى متثنيات تنبيهات               | 124  | فرقهٔ بریلوی اور بشریت                   |
| 19+      | الطيف ظرافت                         | 121  | فرقهٔ نیچری اور معجزات                   |
| 191      | ادب                                 | 120  | ابل حديث أورمسئله تقليد                  |
| 191      | تكته آراكي                          | 120  | بت يرستول عيسائيول شيعول بريلويول        |
| 191      | عل وشحقيق لغات                      | 140  | پير پرستون اور قبر پرستون کوفهمائش       |
| 191      | تنور                                | 14   | جديد تعليم يافته طبقه كيلئ سامان         |
| 190      | اشعاركااستعال                       | 124  | ضيافت تفسيرعثاني مين تمثيلات كارتك       |
| 194 =    | تفسيرعثاني ميں روحانيت ونوراني      | 144  | اعجاز شهاب ثاقب اوران كى حكمت            |
| 194      | ربط مضامین آیات قرآنیه              | 144  | تفسيرعثاني مين مطالعه حيوانات ونفسيات    |
| 199      | اعمال واورا دقرآنی                  | 144  | سليمان عليه السلام اورمنطق الطير         |
| r+1 .    | علامه عثاني كامقام حديث             | IZA  | چيونځی اورسليمان عليه السلام             |
|          | محدث يا كباز اورحصول عديث           | 14.9 | شهد کی مجھی کاشعور                       |
|          | مندحديث                             | iA+  | عجائب قدرت اور مظاہر فطرت کا جدیدرنگ     |
|          | تغليم حديث                          | 14.  | آب شورادرآب شيري كاباجم ملنااورجدار بهنا |
| ٠١٠      | تدريس حديث                          | IAI  | آ سانوں کا وجود                          |
| r+0      | مبارت علم حديث                      | IAP  | تحقيقات جديده                            |
| الله الم | حفرت مولانا حبيب الرحمٰن ع          | IAP  | وجدان صحيح اورذوق سليم                   |
| P+4      | اوردیگرا کابر کی محققانه آراء       | IAT  | اصلاح امت مسلمه                          |
| r•A      | فتح أملهم شرح مسلم                  | IAM  | مشكلات قرآن كالسليس طل                   |
| r-9 _    | فتح الملهم كے خصائص اور اوصاف       | IAM  | ساع موتیا                                |
|          | علامه شخ محمد زابدا کوژی کی نظر میر | IAO  | علم الغيب                                |

|              | <u> </u>                             |     |                                            |
|--------------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 741          | اسائے رواۃ کا محم تلفظ               | PII | كمتوب علامة على ينام في علاسدا بدالكورى    |
| ryr          | متحقيق الفاظ                         | rim | تقريفاعلامه كوثرى معرى براضي الملبم"       |
| 4414         | نزول عیسیٰ بن مریم کے اسرارو تھم     | 119 | مولا ناعبدالماجداور فتح أملهم              |
| 121          | مئلهايصال ثواب بدميت                 | rri | فطملهم كأخصوصيات خودشارح كانظريس           |
| 121          | علامة عثماني كي زهبي بيعضبي          | 222 | مقدمه فتح الملهم كاقتباسات                 |
| 1/4          | مخالفت اليسال ثواب كاردقر آن اور     | 777 | مديث كا نام مديث كيون دكھاميا              |
| 422          | حدیث کی روشن میں معتز لد کارو        | ۲۲۳ | تسمية حديث اورامام سيوطي رحمه الله         |
| 1/4.         | الصال تواب عقلاً درست ہے             | rrr | حافظا بن تجرّادرعلامه عثاثي                |
| MY           | ا بناسا مدولی تحقیقات اورائے حوالے   | TTA | تعريفنجر                                   |
| 7/4          | ذ کرشاه و لی الله <u>"</u>           | 779 | تعريف سنت                                  |
| MY           | ذكرشاه محمدا ساعيل صاحب شهيد د بلوي  | 44. | انسام حديث                                 |
| MZ           | ذكر حضرت مولانا محمدقاسم نانوتوي     | 771 | تعريف حديث تيح                             |
| MZ           | ذكرين البندمولا نامحمودحسن اسيرمالنا | 777 | كمابت حديث ومدوين                          |
| MA           | ذكر حعزت شاه انورصاحب رحمه الله      | 777 | صحت صدیث میں امام بخاری کا کام             |
| <b>1/1.9</b> | وجدان اورذوق سليم                    | 779 | آ سان فخ الملم كي الدتار ي                 |
| rgr          | كآبون كے حوالے                       | 114 | شرح مقدمه سلم                              |
| ۳۹۳          | مدیث کا ماخذ قرآن ہے                 | 777 | مقدمه! ما مسلم                             |
| <b>79</b> A  | جديدشبهات كاازاله                    | rra | سنديا طريق حديث                            |
| P+P          | تخفين الفاظ                          | tra | ۲_حدیث یامتن                               |
| ۳.۳          | اهتقا ق لفظ                          | tra | راويون كي تميز من محدث يا كباز كي كبرى نظر |
| ۳۰۵          | محدثين سے اختلاف اور جرح             | የየአ | حديث جرينل اوراعيان أسلام حسان كي حقيقت    |
| F+2          | ۱۲_رفع پدین                          | ro• | تحقيق احسان                                |
| P*+ 9        | ، وایت و درایت                       | 741 | محدث ياكباز كحدثى نصائص                    |
|              |                                      |     |                                            |

|            | النفي                                  |             | Bonnet un version a                     |
|------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| P/%        | معج المعج                              | 710         | قعيده مبادكباد بخدمت علامة بيراحره كالق |
| 1-64       | قیار نقتمی                             | P719        | اعد عمائی                               |
| +-14+      | ليك كى شركت فقد كى روشنى ميں           | mr•         | علم فحته                                |
| rra        | مئلة وميت فقد كاروشي مي                | ۳۲۰         | تعريف علم فتد                           |
| rra        | اسلام كاووتومون كانظربيه               | rr.         | فقه حقد مين كي نظر مي                   |
| A.ALK      | اسلامي قوميت كابحرنا پيدا كنار         | ***         | علم نقة تاريخ كى روشنى ميس              |
| rrz        | فقيه دانش مندا ورفقهي معلومات داستدلال | ۳۲۳         | احاف                                    |
| ro.        | موتمر مکه میں شاہ ابن سعود اور علمائے  | 1"1"        | امام أعظم الوحنيقه رمنى الله عنه        |
| 700        | اسلام كسامن علامه شيراح يكى تقارير     | rrz         | تلاميذ امام اعظم                        |
| rar        | تبريرست مسلمانوں كے متعلق فقه كی       | <b>77</b> 2 | ا: أمام الولوسف                         |
| ror        | روشني ميس علامه عثاني كأتقرري          | <b>M</b> 12 | ۲:۱۶م محمد بن حسن                       |
| raa        | انبدام فيرات تبوروز بارت مقامات مقدسه  | 774         | ائمة تظييداور باجم رواداري              |
| 701        | غلاف کعبہ                              | ۳۲۹         | تعلیدی دجه                              |
| ran        | الملاف كعبكاسراف وعدم اسراف ير         | ۳۳•         | اجتهاد كابند                            |
| ran        | علامه عثانی کی تقریب                   | 1771        | پاکستان و مندوستان کے فقیہ علما         |
| rog        | تطهير جزيرة العرب                      | اسم         | تفقه عثاني كروجي                        |
| <b>174</b> | تقرير علامه شبير احرعثاني بسلسله جوبز  | ٣٣٢         | عبدعثاني كابم تقاضا ورنقيه وأشمند       |
| <b>24</b>  | جزيرة العرب وترويد تقرير يمس وفدروي    | ٣٣          | کی فقتهی موشکا فیاں                     |
| 777        | قاسم عانى متكلم اسلام علامه شبيراحمه   | ٣٣٣         | کنوب گرامی مفتی محرشفی صاحب ّ           |
| 744        | عثاني اوران كامقام علم الكلام ميس      |             | لقل تحريمفتي محدثنيع صاحب               |
| ۲۲۵        | تعارف علم الكلام                       | 1444        | نماز میں لاؤؤ الپیکر کے استعال پر       |
| 742        | دور صحاب                               | ساس         | حضرت علامه شبيراحمه عثاني كامكتوب       |
| 742        | فرقه معتزله                            | rry         | كتوب عثانى بنام مفتى محرشفيع معاحب      |

|         |                                          |              | ·                                           |
|---------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| MP      | خوارق كاوجودتوا نين فطرت كادثمن نبيس     | PYA          | الل سنت والجماعت                            |
| אוא     | معجزه قانون قدرت كےمطابق ہے              | MAY          | فرقه اشعربيه                                |
| רוץ     | معجزه ایک اعلیٰ قانون قدرت ہے            | <b>24</b>    | فرقة مازيديه                                |
| MZ.     | معجز وانسان کوعالم یالا کی چیک دکھا تاہے | 72+          | علم العظا كدوالكلام                         |
| MZ      | تمام نواميس فطرت پر جاراا حاطه نبيس      | 121          | علم الكلام كعلم الكلام كيني كى وجد          |
| MZ      | اور شہوسکتا ہے                           | 121          | علم الكلام من حسب اقتمائ ذمانه فيك          |
| MIA     | عالم ارواح                               | 1741         | كلام القدماوكلام المحتاخرين                 |
| mr.     | مسریٰ کے چودہ کنگرے کرجانا               | r2r          | فخر أمحكلمين حضرت مولانا محمرقاتهم          |
| 1744    | آ تحضور کا پس پشت ہے دیکھنا              | 727          | صاحبٌ بانی دارالعلوم دیوبند                 |
| ויויים  | آ تحضور کے سامنے درختوں کا جھکٹا         | 720          | علم کلام کی تجدید                           |
| ראא     | شهاب ثا قب اور پاساریة الجبل             | <b>722</b>   | قاسم ثانی کیوں؟                             |
| 1444    | قيامت يس اعمال كاريكارة اوروزن           | ۳۸۳          | تعش اول عقيرت                               |
| mrs .   | مستله ختم الله علىٰ قلوبهم               | <b>የ</b> "አባ | قاسم ٹانی مولانا عثانی قاسم اول کی<br>میر   |
| MFZ     | مئلەنقۇر                                 | <b>የ</b> % ዓ | تقسيروز بان بين                             |
| 144.0   | انسان مختارہے یا مجبور                   | <b>179</b> A | علامة تاني كاعلم كلام عن مستعل انفرادي مقام |
|         | <del></del>                              | r-4          | علامه عثاني علم كلام كاليبازياطوفان خيز     |
| ראיין ו | معراج جسمائی نبوی صلی الله علیه وسلم     | r-6          | سمندور بیل                                  |
| LAPAR.  | پرواز کانیار یکارڈ<br>خور میں دینے اور   | r•a          | علامه کی کلامی تصانیف                       |
| Later . | محتم نبوت مولاعثانی کی نظر میں           | l4+A         | وجود باری تعالی                             |
| m=9     | علامة عثاتى اورعكم منطق وفلسفه           | 17.04        | ا شات تو حیدا درعلامه عنائی                 |
| Lala-   | مولانا عبدالوماب بهاری منطق اور          | 1414         | ا ثبات نبوت جمري                            |
| Lyp-    | علامه شبيراحمة عثاني                     | ייור         | اثبات دسمالت جمدي                           |
| u.u.•   | فلسفة عثاني أورمولانا سراح احمصاحب       | MO           | معجزات وخوارق عادات                         |

| מאַא        | جواب کی لا جوانی                    | ואא          | مولانا عبیدالله صاحب سندمی کے         |
|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| ۸۲'n        | سوای جی کی دلیل                     | (LU.)        | علامه کی فلسفیت پردیمادکس             |
| ΛΥ'n        | جواب عثاني                          | ואאו         | عبدالقادرصاحب ورعثاثي كافلسفه         |
| ראם.        | آ ريون کااعتراض                     | יייי         | تغارف روح وماده                       |
| MAd         | جواب عثاني                          | ۵۳۳          | فلنفدوح                               |
| MAd         | شب                                  | U.L.A        | روح حادث اور مخلوق ہے                 |
| ۳۲۹         | جواب عثاني                          | rrz.         | روح امررنی کس طرح ہے                  |
| rz.         | شعله مقال مقرر وخطيب                | rrz.         | امرکیاہے                              |
| 14.         | خطابت کی تعریف                      | MW           | کن جو ہر مجرد کیے بتا                 |
| 62.F        | علامه کی خطابت کے جائزے             | ሰሌV          | خواب کی مثال                          |
| rza         | مولانا کی جادو بیانی                | LALA d       | روح كابدن كالمحده موكرتمي تعلق مرمتاب |
| MZY         | حن بياني                            | ۱۵۳          | سيجو دانشمس                           |
| ۳۷۸         | تقرير علامه شبير احمدعثانى تمبرنجلس | <b>ഗ</b> മ 9 | مناظره ومباحثة ومكالمه                |
| 14A         | وستورساز مملكت بإكستان روشن كامينار | ۴۲۹          | تر ديدقا ديا نيت اورعلامه عثاني       |
| MY          | درس کی خصوصیات                      | ראו          | كراجي مس علام كاآريون عن الخرو        |
| ۲۸۳         | لسان الغيب كامطالعه كتب             | ۳۲۳          | مكالمه                                |
| MAZ         | اد بي مقام                          | ۳۲۳          | عثمانى اورتبليغ اسلام                 |
| M4          | اردواوب                             | MAL          | تبليغ ك فرضيت                         |
| ۳۸۸         | علامدعثاني كاردوادب يرالل علم       | ۵۲٦          | تبلغ كاآغاز                           |
| ۳۸۸         | واوب کے خیالات جہاند بدہ ادیب       | ۵۲۳          | حكيما ندرنك                           |
| MA 9        | ملاست ونصاحت                        | מרח          | حاضر جوانی اور مئلے کی تھے تک رسائی   |
| P/A 9       | اد بي فخلفتنگل                      | ሮፕፕ          | منقطويس بذله يخى اور حقيقت كى ملاوث   |
| <b>የ</b> አባ | متانت وبلاغت                        | ۲۲۷          | قوت نيمله                             |

|             | ·                                                          |               |                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| ۵۰۳         | رنگ استعاره                                                | 64            | شوخی اور کہنگی کے ورمیان                   |
| ۵۰۳         | محاكات                                                     | <b>የ</b> ሃላ ዓ | اد بی جامعیت                               |
| ۵+۵         | علامه بلي                                                  | 144+          | أنكريزي ساخت كي اردومولا نامحميلي          |
| ۲٠۵         | مخاط جامع ومانع نثر نگاری                                  | 140           | جو ہر کی رائے                              |
| ۵۰۷         | اظهار مدعا ير قدرت الفاظ هيشة                              | +9م           | اسلامی اوب                                 |
| 0.2         | قلب عثانی میں تور فیبی                                     | 1791          | ادب کی تعریف اورادیب                       |
| ۵۰۹         | عربی اور انگریزی الفاظ کا بهترین                           | ۲۹۲           | قديم وجديد تقيدون كامعيار                  |
| ۵۰۹         | ر به استعال<br>پیوندواستعال                                | 4سرم          | علامه كااد بي ارتقا                        |
| 0.9         | تنقيدات عثاني                                              | Lal           | اد في اور خطا في خدمات                     |
| ۵۱۰         | تنقيد كي فظى اورا صطلاحي معتى                              | LAIL          | القاسم كالمضمون تكارى اور مقصد             |
| ۵۱۵         | تغير فقص قرآني مي اوبيت كارنگ                              | Let           | ادب کی خدمات                               |
| FIG         | اقتتاس قصه موی علیه السلام از تفسیر عثانی                  | 790           | 1980                                       |
| ۵۱۸         | شاعری                                                      | ۲۹۲           | اعجازالقرآن                                |
| ۵۲۰         | ننتخبها شعارمرثيه                                          | MAA           | مكا تيب وخطوط                              |
| ۵۲۲         |                                                            | MAA           | شاعری                                      |
| orr         | رباعیات                                                    | 194           | مركبات اضافى وتوصفي                        |
|             | عربی ادب<br>مدروه و این کاری میراندگار میرود               | P92           | مولا ناعثانی کا ایک ذومعنی اور عجیب        |
| oro         | مولا ناعثانی کی عربی گفتگواورتقر بریں                      | <b>~9∠</b>    | لقظ كااستعال                               |
| ara         | علامه کی عربی تحریر اقتر ر برسید سلیمان کی دائے            | MAY           | محاورون اورروز مرول كااستعال               |
| ۵۲۸         | خطبها ستقياليه عربي مين                                    | r99           | مولاناعثانی اورمولانا نذیراحمد بلوی        |
| <b>17</b> A | الجنة الاصلاح كى مريرتى<br>راية                            | ۵۰۰           | تصبح وبليغ جملها درشهرت يافتة اقوال<br>نند |
| 279         | الموتمر الاسلامی کا پس منظراور اسلامی بلاک<br>بست میشد شخو | ۵•r           | منتخب عبارتين                              |
| org         | صدارت عرب بإكشان ثقافتي المجمن                             | D-1           | شوخی تحریر کا خالص اد بی رنگ               |
|             |                                                            |               |                                            |

| PYA         | علاءاورسياست                         | ۵۲۰ | بيان مولا ناشبيراحم عثاني                  |
|-------------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 024         | حضرت مجد والف ثاني                   | ۵۳۰ | فى الموتمر الاسلامي كراشي                  |
| 241         | شريعت اسلام اورسياست                 | ۲۵۵ | خطبه مولانا شبير اجدعثاني رئيس المقرالدائم |
| 041         | حضور سل مفدهد بلم كى زئد كى كا خلاصه | ۵۳۰ | فارى ادب                                   |
| ۵۷۸         | علماء كى سياست كے مختلف رنگ          | ۵۳۲ | تغريظ ازبيت الفعنل ديوبند                  |
| 027         | خدمات اسلامي ويكى اورسياسيات عثاني   | مەم | كمتوب عثانى بنام شاه امراني                |
| 025         | ووراول                               | ۵۳۵ | فاری گفتگو                                 |
| ٥٧٨         | جنك عقيم كالهن منظر                  | ۵۳۵ | وْاكْرْشْبِيراحْدِعْمَانَى                 |
| ۵۷۸         | جنگ کی فوری وجه                      | ۲۵۵ | ساست عثانی                                 |
| 229         | محاذثري                              | عدد | سامت كى الميت اورساست وان                  |
| ۵۸۰         | تركى كے انتقلاب كا دوسرارخ مصطفے     | ۵۳۲ | کی ڈ مدداری                                |
| ۵۸۰         | <u>کمال کا عروج</u>                  | ۵۸۳ | فسدوارى سے بچنامروا كى ميس                 |
| ΔΛΙ         | فوتی کیبنٹ                           | 514 | مقامات امانت                               |
| ۵۸۲         | فتح سمرنا اور تمریس نیز فسطنطنیه سے  | ٩٩۵ | سياست وخلافت                               |
| ۵۸۲         | بوناغول اوراتحاد يون كأكوج           | ۵۵۰ | سياست كي نغوى اورا صطلاحي معنى             |
| ٥٨٢         | تری من خلافت کی بجائے جمہوریت        | اهد | علامه كاسياسيات شرمحنا طاقدام              |
| ۵۸۳         | حضرت عثاني ك سياسيات كاليس منظر      | 227 | كياعلامه سياست وان شهينهج؟                 |
| ۵۸۵         | علامة عثاني اورجنك بلقان             | مهد | علم وعقل                                   |
| PAG         | دارالعلوم ويوبنداور چنده بلال احمر   | ۵۵۳ | شفايا بي اورتسلي                           |
| 244         | تحريك خلافت اورعلامه                 | ۵۵۵ | سياست داني                                 |
| 0.44        | تحريك فلافت واواء                    | ۵۵۵ | شہیدسہروردی کی رائے                        |
| ۵۹۳         | علامه عثاني أورجعية العلما مندويلي   | ۵۵۵ | ماوی تیزالدین مدرستورساز اسیل کی مائے      |
| <b>09</b> 7 | جعیة العلما کی بنیاد                 | PFG | مكلى حكومت                                 |

| 475          | مكالمية العدرين                       | ۵۹۵  | علبه عناني كاقتباسات ترك موالات             |
|--------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 444          | مولانا حفظ الرحن صاحب                 | ۵۹۵  | لتحقيق لفقاموالات                           |
| יוזץ         | علامه عثاتي                           | 294  | كفار كے ساتھ خريد و فروخت                   |
| 466          | سوالات حضرت عناني                     | ۸۹۵  | كفاركي رسوم ش شركت                          |
| 410          | جمعية العلماء كافارمولا               | 1-1  | انكشاف هيقت                                 |
| YPA          | بالمنی جائزه                          | 7+4  | جعية العلما كيمريه مالانه جلسكم الركت       |
| 449          | ليك ميس علامه كي سركري                | 4+1" | جعية العلمائ مندكا جوتفاا جلاس              |
| 479          | تليل دركت من مزيد بركت                | 4•4  | جعيت العلمائ مندكا جعثا اجلاس               |
| 477          | عله مدارت موبدة إب تعية العلمائ اسلام | Y+Y  | ميار بوان اجلاس                             |
| 422          | علامه کی پیشین کوئی                   | 710  | بنية العلمائ بندهم علامك فدات               |
| 420          | حضرت تفانوی کی علامہ کومبار کباد      | 111  | تحريك بإكستان اورعلامه عثاني جوتعادور       |
| 450          | مير تحد كا نغرنس                      | 411  | جعية العلمات عليحدى                         |
| 420          | لا مورا كانيور كانغرنس                | 711  | مسلم لیک میں شرکت اوراس کی وجہ              |
| 41-4         | بميئ كانفرنس                          | 411  | اعلان شركت اوراس كااثر                      |
| 717          | بجور مار تودمظفر كر لكعنوك ورب        | 7117 | صدادتكل بندجعية العلمائ اسلام               |
| 75-4         | و فی کونشن ۱۹۸۹ ماور علامه            | alt  | اعلانات حماتي                               |
| 4 <b>7</b> 2 | پاکستان اور بھارت کی حد بندی          | FIF  | كفار ب مدولينا                              |
| 4174         | صوبه سرحد کی رائے شاری اورسلم         | 417  | حسنا خلاق كالفيحت                           |
| 45%          | نیک کی کامیابی                        | AIF  | حضرت عثاني اورمولانا مدني                   |
| 4174         | مسلم ليك كونسل ديل                    | 44.  | ايك لا مور كرمنا خانى كاقول                 |
| 717          | بإكستان بمس اصلاحى نظام               | 44.  | دانش د بویندی                               |
| 40%          | عثاني اور جناح ملاقات                 | 471  | علامة عناني في والمانطوم ويوبندك لاج ركع لى |
| 401          | لتغين حدوداورمنزل                     | 477  | پر مرمطلپ                                   |

|            | T -                              | ,             | <del></del>                        |
|------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| מחד        | متلدشمير                         | אשר           | استقلال                            |
| מיזר       | ترغيب جهاد                       | 464           | پاکستان پیس آ پر                   |
| anr        | جهادكافتوى                       | 466           | وستورساز اسمبلی پاکستان کے جلسے    |
| <b>YPY</b> | دستورسازاتمبلی میں تشمیر پرتقریر | 464           | تلاوت قرآن كريم اورعلامه           |
| ציוד       | وفات قائداعظم م                  | 464           | ابل بإكستان كي خدمت                |
| 4154       | دستورسازی                        | ALL           | الامكانى                           |
| YMA        | اسلامی قانون سازی                | A Lab         | علامه عثاني كالوني كراجي           |
| ארא        | قراردادمقاصد                     | ALL           | علامه عثاني بإنى سكول              |
| 772        | علامه كاحكومت كولينج             | ALL           | با کتان عرب ثقافتی المجمن کی صدارت |
| 70Z        | مملکت پاکستان کے لئے مفرت عثانی  | عاما <b>ل</b> | اسلامک ایجیکشنل سوسائٹی            |
| 46Z        | کے مرتب کردہ بنیادی اصول         | מיור          | جعية اخوت اسلاميه كي صدارت         |
| YPA        | وارانعلوم اسلاميه                | מחץ           | رئيس جامعة عباسيه وخير المدارس     |





#### پيش لفظ

## از بشخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتني عثاني منظله

حضرت والدصاحب نے جن اکا ہر کی صحبت اٹھائی، اور جن نے آخر وقت تک خصوصی تعلق ربا، ان میں شخ الاسلام حضرت علامہ شہیر احمد صاحب عثاثی بھی شامل ہیں۔ آپ کا اسم گرامی کسی تعارف کا تمتان جہیں۔ آپ کا علمی اور سیاسی زندگی کے بارے ہیں مفصل کتا ہیں شاکع ہو چکی ہیں۔ حضرت والدصاحب نے ہدایہ کا کچھ حصہ اور شیح مسلم حضرت مولا تا تی سے بڑھی تھی اور جب مولا نا ڈا بھیل ہیں شیح بخاری کا درس دسیتے ہے تو ایک مرتبہ بیاری کی بنا پر تدرلیس سے معذور ہو گئے۔ اس موقع پر مولا تا نے آپی جگہ بی بخاری کا درس دسینے کے لئے حضرت والدصاحب کو نامز دفر مایا۔ حضرت والدصاحب کا مرتب دیے ہے تھے۔ مولا نا کی جگہ بی بیار کے اور چند ما وو ہال مولا نا کی جگہ بی بخاری کا درس دیا۔ فر اکش پر ڈا بھیل تشریف لے کئے اور چند ما وو ہال مولا نا کی جگہ بی بخاری کا درس دیا۔

پھرجب قیام پاکستان کے لئے حضرت علامہ شیراحمر عثانی صاحب نے ملک گیرجد وجہد کرنا شروع کی اوراس غرض کے لئے جعیت علاء اسلام کا قیام کمل میں آ پاتو حضرت والدصاحب اس پوری جدوجہد میں مولا نا کے دست و باز و بنے رہاوراس غرض کے لئے ملک کے طول و عرض میں دورے کئے مستعدد مقامات پر جہاں مولا ناتشریف نیس کے جاسکتے تھے، حضرت والد صاحب کوائی جگہ بھیجا اور سرحد ریفرنڈم کے موقع پر پورے صوبہ سرحد کا دورہ کرتے ہوئے والد صاحب کوائی جگہ بھیجا اور سرحد ریفرنڈم کے موقع پر پورے صوبہ سرحد کا دورہ کرتے ہوئے والد صاحب کوائی جگہ بھیجا اور سرحد ریفرنڈم کے موقع پر پورے صوبہ سرحد کا دورہ کرتے ہوئے والد صاحب کوائی جگہ بھیجا

پاکستان بنے کے بعد یہاں اسلامی دستور کی جدوجہد کا آغاز ہوا، تو بیخ الاسلام حضرت

علامہ شیرا حمد علی فی صاحب بنی کی دعوت پر حضرت والدمها حب یا کستان تشریف لائے۔ انہی کی ہدایت پر تعلیمات اسلامی بورڈ بیس شامل ہوئے ، جواسلامی وستور کا خاکہ مرتب کرنے کے لئے بنایا کمیا تھا۔ پھرمولا تاکی وفات تک ہراہم معالمے بیس ان کے شریک کارر ہے اور حضرت مولا تاکی نماز جناز ویرد حانے کی سعادت بھی آپ بن کی حاصل ہوئی۔

حضرت علامہ شمیراحر علی صاحب یا کتان کے صف اول کے معماروں میں شامل تھے۔ قائداعظم اورنواب زادہ لیافت علی خان مرحوم تقسیم ملک کے وقت آپ کواپے ساتھ یا کتان لیے آئے تھے اور مغربی یا کتان میں یا کتان کا پر جم سب سے پہلے مولاناتی نے لہرایا۔

اگر آپ چاہیے تو یہاں اپنے لئے بہت کچے د نیوی ساز دسامان اور عہدہ ومنصب حاصل کر سکتے تھے، لیکن مولا تانے آفر وقت تک درویشانہ زندگی گزاری۔ اپنے لئے کوئی ایک مکان بھی حاصل نہ کیا، بلکہ وفات کے وقت تک دومستعار لئے ہوئے کمروں ہیں تھیم رہے اور اس حالت پھی و نیاسے تشریف لے مجھے کہ نہ آپ کا کوئی بنک بیلنس تھا، نہ ذاتی مکان تھا، نہ سماز دسامان۔

ا ۱۹۲۸ء جی جب حضرت والد صاحب پاکتان تشریف لائے تو روزاند شام کے وقت مضرت علامة بیراحم حقائی کے پاس جانے کا معمول تھا۔ راقم الحروف اس وقت بہت کم س تھا اور اکثر والد صاحب کے ساتھ مولانا کی خدمت جی چلاجا یا کرتا تھا۔ اس زمانے جی کرا چی جس کوئی معیاری علمی مرکز بیس تھا، کوئی علمی کتب خاند بھی ندتھا۔ لہذا جب کی علمی مسئلے جھتی مقصود بوتی تو مولانا حضرت والد صاحب کے پاس تشریف لے آتے۔ کیونکہ والد صاحب اپنے ساتھا پی ذاتی کرا ہوں کا ذخیرہ لے کرآئے تھے۔ چنا نچہ ہمارے مکان پر علمی وفقی مجلس رہتیں اور مولانا اپنے صعف وعلالت کے باوجو وعلمی بیاس بجھانے کے لئے تین مزلہ مکان کی سیر حیاں طے کر کے بالی خطرت علامة بیاس بجھانے کے لئے تین مزلہ مکان کی سیر حیاں طے کر کے بالی مقدو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت علامہ شبیرا تھو تا ہے کی خطابت انتہائی مؤثر اور دل تھین ہوتی تھی اور آپ خلف جلوں کے در ایور آپی بات ولوں میں اتارہ سے حضرت والد صاحب سے جو سے حضرت علامہ علی تی کے چھر جھلے اس وقت یاد آگے۔

ا فرمایا که وقت بات اگرفت نیت سے اور فق طریقہ ہے کی جائے تو کمی رائیگال نہیں جاتی۔ اس کا کمچھاٹر شرور ہوتا ہے۔ ہات جب بھی باثر ہو کی تویا تو وہ خود فق بات نہ ہوگی یا بات فق ہوگی محر کہنے والے کی نیت فق نہ ہوگی یا بات بھی فق ہوگی ، نیت بھی فق ہوگی لیکن کہنے کا طریقہ سے نہیں ہوگا بیکن اگریہ بینوں شرائط موجود ہوں توبات کے غیرمؤٹر ہونے کا کوئی سوال بی جیس۔'' ۲۔ فرمایا کہ' دنیا کی جنت ہے کہ ذوجین ایک ہوں اور نیک۔''

سار حضرت علامہ عنانی پاکستان کی مہلی دستورساز اسمبلی کے رکن متھاور وہاں شب وروز اسلامی دستور کے سلسلہ میں دوسرے ارکان سے بحث ومباحث دہتا تھا۔ ایک مرتبہ مولا تا کی کسی تجویز پر غالبا (سابق گورز جزل) غلام محمد صاحب نے بیطعند دیا کہ ''مولا تا بیدا مور مملکت ہیں، علماء کوان باتوں کی کیا خبر؟ لہٰذا ان معاملات ہیں علماء کودخل اندازی نہ کرتی چاہیے۔''

اسموقع يرحعرت علامدن جوتقريرفرمانى،اسكاايك بليغ جمله يفاً:

" ہارے اور آ ب کے درمیان صرف اے ، نی ،ی ، و ی کے پردے حائل ہیں ، ان مصنوی پردوں کو اٹھا کرد کھے تو ہت جے گا کہ علم کس کے پاس ہے اور جا ال کون ہے؟"

ا بعض لوگوں کو اسلامی دستوریا اسلامی قانون کا تصور آئے بی خطرہ دامن گیر ہوجا تا ہے کہ اسلامی دستوروقانون کے نفاذ سے ملک بیس تعیوکر کی قائم ہوجائے گی۔ آیک مرتبدای تسم کا کوئی معاملہ اسمبلی بیس زیر بحث تھا۔ اس موقع پر حضرت علامہ نے ارشاد قرمایا:

"آپومل سے بینطرہ ہے کہ وہ کہیں افتدار پر قابض نہ ہوجائے ،لیکن خوب انچی طرح سبجھ لیے کہیں۔ سبچھ لیجئے کے ملا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ،ملا افتدار پر تبعنہ کرنائبیں جا بتا ، البتدام جاب افتدار کو تحور ا ساملا ضرور بنانا جا ہتا ہے۔''

علاء کی اصل پالیسی شرد ع سے بیتی کرندائیشن میں حصہ لیس، شدافتد ار بیس آئیس اور اگر ار بیاب افتد ار اسلامی دستور قانون کے نفاذ کے سلسلے میں ملک مجر کے علاء کا مطالبہ تسلیم کر لیلتے تو کسی الل علم کوائیشن کی سیاست میں حصہ لیلنے کی ضرورت ندموتی الیکن افسوس ہے کہ ایسانہ ہوا اور اس کے بعد بعض علائے کرام مجود موکرائیشن کی سیاست میں داخل ہو گئے۔

۵۔وطن کےسلسلہ بی حضرت علامہ عنائی کا ایک ارشاد حضرت والدصاحب بکثرت تقل قرماتے متصاورات اسینے "سفرنامہ دیو بر وقعانہ بھون " بیل مجی تحریر فرمایا ہے۔

" یاد آیا کہ میرے استاذ محتر مادر برادر کرم شیخ الاسلام حضرت مولا تاشیر احمد عنی صاحب اللہ ایک روز " وطن" پر تقریر کرتے ہوئے فر مایا تھا کہ برطن کے تین وطن ہیں۔ ایک جسمانی، دوسرا ایمانی میسرا روحانی۔ وطن جسمانی وہ جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا۔ وطن ایمان موس کا مدینہ طیبہ ہے جہاں سے اس کونو را ممان طلا اور وطن روحانی جنت ہے جہاں عالم ارواح عمل اس کا اصلی

متعقر نقااور پھر پھرا کر پھرو ہیں جانا ہے۔" ( نقوش وتا ٹرات ص: ۵)

۲۔ حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علامہ حالی مضل کے پہاڑتھ اور اللہ تعالی نے ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نا توتوی قدس مروبانی وارالعلوم دیو بند کوجو علوم وہی عطا فرمائے تھے، خاص طور سے فلسفہ و کلام اور حکمتِ دین کے بارے میں حضرت نا توتوی کوجو دیتی معارف عطا ہوئے تھے، وہ اچھے ایکھے علاء کی سمجھ میں نہیں آتے ، لیکن علاءِ نا توتوی کوجو دیتی معارف عطا ہوئے ہیں جنہوں نے حکمتِ قاسی کی شرح وتوشی اورا سے اقرب دیو بندگی جماعت میں وو ہزدگ ایسے ہیں جنہوں نے حکمتِ قاسی کی شرح وتوشی اورا سے اقرب الی الفہم بناتے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ایک جعزت علامہ شبیراحم عثانی صاحب اور دوسرے مولانا قاری محمد میں ماحب ۔

کے حضرت والدصاحب نے بی سنایا کہ جب حضرت عثاثی نے سلم پراپی شہرہ آفاق شرح '' فاق الله فرمانی تواس کا مسودہ حرین شریفین کے کر مجھے تھے۔ وہاں روضۂ اقدی کے سامنے بیٹھ کراس کی ورق گروانی کی اور پھر روضہ اقدی پر بھی اور حرم مکہ میں ملتزم پر بھی مسودہ سر پر رکھ کردعا کی تھی کہ '' یہ مسودہ احتر نے بے سروسا مانی کے عالم میں مرتب کیا ہے یا اللہ!اس کو تبول فرمانے ہے اور اس کی اشاعت کا انتظام فرماد ہے ہے۔''

اس کے بعد جب حرمین شریقین سے والیس آئے تو نظام حیدر آباد کی طرف سے چیش کش کی گئی کہ ہم اس کتاب کو اپنے اہتمام سے شائع کرائیں گے۔ چنانچہ وہ نظام حیدر آباد ہی کے مصارف پر بڑی آب وناب کے ساتھ شائع ہوئی اوراس نے بوری علمی دنیا سے اپنالو ہامنوایا۔

۸۔ حضرت والد صاحب حضرت علامہ عثاثی کی اردو تصانیف جی تفیر عثاثی کے علاوہ "اسلام، العقل والعقل ، اورا مجاز قرآن "کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے اورکی مرتبہ اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ الن کتابوں کا آگریزی جی تر جمہ ہوجائے۔ اپنے بعض آگریزی وان متعلقین کو اس طرف متوج بھی فرمایا ، لیکن افسوں ہے کہ دیکام حضرت والدصاحب کی حیات ہیں انجام نہ باسکا۔ و لمعل الله یعدن بعد ذالک اموا .

9 ۔ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعانی نے حضرت علامہ عثاثی کو خطابت کا غیر معمولی کمال عطا فرمایا تھا، لیکن ساتھ ہی طبیعت میں نزا کت اور نفاست بھی بہت تھی۔ چتا نچیہ جب ذراطبیعت میں اوٹی تحکدر ہوتا تو وعظ وتقریر پر آ ماوگی ختم ہوجاتی تھی۔

فیروز بوریس جب قادیاندل کے ساتھ ہارا مناظر وختم ہوا۔ (اس مناظرے کی تفصیل خود

جعرت والدصاحب کے قلم ہے مولا تا محمد یوسف لدھیانوی صاحب نے اپنے مقالے دوسفتی اعظم اوررق مرزائیت ' بیس بیان فرمائی ہے، بیمقالدالبلاغ نمبر بیس شائع ہو چکا ہے ) تو اہل شہر نے دات کے وقت ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ خیال بیرتھا کہ اس وقت فیروز پور میں اکا ہر علاء دیو بند جمع ہیں، جن میں حضرت شاہ صاحب، حضرت مولا تا مرتفئی خان صاحب، حضرت علامہ شہرا حمر عثانی صاحب و غیرہ جیسے آفاب و ماہتاب شامل ہیں۔ اس لئے اس موقع سے فائدہ الحالہ شہرا حمر عثانی صاحب و غیرہ جیسے آفاب و ماہتاب شامل ہیں۔ اس لئے اس موقع سے فائدہ الحالت ہوئے اللہ شہرکوان سے مستفید کیا جائے۔ یوں تو بیتمام ہی حضرات علم وفضل میں اپی نظیر آپ سے بیک نظریں علامہ عثانی پر کئی ہوئی تھیں کیونکہ ان آپ سے بیک تقریر عالم اعلان کردیا میں اگر زیادہ قبول کرتے کی تقریر عالم اندہ و نے کے ساتھ ما میں آپ کی تھوتی تھی اور عام لوگ اس کا اثر زیادہ قبول کرتے ہوئے۔ چنا نے جلسہ کے ہوگرام میں آپ کی تقریر کا بھی اعلان کردیا میں۔

نیکن جب جلے کا وقت قریب آیا تو حفرت علامہ عنافی کی طبیعت ہجونا ساز ہوگئی۔ تقریر کے لئے انشراح یاتی نہ رہااور مولانا نے تقریر سے عذر کر دیا۔ جننے علاء اس وقت موجود تھے، ان سب نے مولانا کو آمادہ کرتا جاہا، مگر مولانا آمادہ نہ ہوئے بلکہ حضرت مولانا مرتفئی حسن خان صاحب مولانا پرناراض بھی ہوئے۔

کیکن میں جانیا تھا کہ مولا ٹا اس معاملہ میں معذور ہیں اور جب تک ازخود آ مادگی پیدا نہ ہو، وہ تقریب تک ازخود آ مادگی پیدا نہ ہو، وہ تقریب تیں مطابلہ میں جانے گئے وہ تقریب میں فرما سکتے ۔ اس لئے خاموش رہا۔ یہاں تک کہ جب تمام حضرات جلسہ میں جانے گئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ حضرات تشریف لے جائیں میں بعد میں آؤں گا۔ اب تیام ماہ وہ میں حضرت علامہ عنافی کے ساتھ دہ گیا۔ جب مجدود یکڑ دری تو میں نے عرض کیا:

" معترت! آپ کی طبیعت ہیں کچھانقباض ہے، یہاں قیام گاہ پر تہارہ ہے ہے۔ اِنقباض اور

یو معے گا، اگر جلسہ ہیں صرف تشریف ہے جا کیں اور بیان نہ کریں قوشا یہ بچھ طبیعت بہل جائے۔"

فرمانے گئے "لوگ مجھے خطاب پر مجبور کریں گے۔" میں نے عرض کیا کہ "اس کا ہیں ذ مہ
لیتا ہوں کہ آپ کی رضا مندی اور خوش دلی کے خلاف کوئی آپ سے اصرار نہ کرے گا۔ مولا نااس
بات پر راضی ہوگئے اور تھوڑی ویر بعد ہم جلسے گاہ ہیں تینج مجئے۔ وہاں پر دوسرے علاء کرام تقریر
کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجمع کا ذوق وشوق ویکھ کر حضرت علامہ عثمانی کے ول میں خود بخو و
آ مادگی پیدا ہوگئی اور پھرخود ہی تینج سیکرٹری سے کہا کہ " ہی بچھ کہوں گا۔" اس کے بعد ڈیڑھ کھنٹے مولانا کی تقریر ہوئی، جس نے حاضرین کوسیراب کردیا۔

گھنٹہ مولانا کی تقریر ہوئی، جس نے حاضرین کوسیراب کردیا۔

ا۔ حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت علامہ عثاثی کوتح بریا ہمی طاص ملکہ عطافر مایا تھا اور جب حضرت مین الہند قدس سرہ نے آزادی ہندی جدوجہد کے لئے جعیت علاء ہند قائم فرمائی اور اس غرض کے لئے دہلی ہیں ایک عظیم الشان اجلاس طلب فرمایا تو اس کا خطبہ صدارت شین الہندکو و بتا تھا۔ حضرت کوخود کھنے کا موقع نہ تھا۔ اس لئے آپ تلا نہ ہ میں سے متعدد حضرات کو یہ خطبہ کھنے کر مامود فرمایا۔

آپ کے متعدد تلافہ نے اپنے اندازی خطبہ کھا کیکن بالآخر حضرت نے جس خطبہ کو پنداور منظور فر ایا وہ حضرت علامہ مثانی کا تحریز مودہ تھا۔ چنا نچہ حضرت نے وہی خطبہ پڑھا اور دہی شا کہ بھی ہوا۔

اا۔ حضرت والدصاحب کے سما تھے حضرت علامہ عثانی کا رشتہ داری کا بھی تعلق تھا اور حضرت والدصاحب آپ کے دست و باز و بھی والدصاحب آپ کے دست و باز و بھی والدصاحب آپ کے دست و باز و بھی ہے دہتے ہے دہتے ہے ان تمام رشتوں کے نتیجہ میں حضرت علامہ عثانی والدصاحب سے بہت محبت فرماتے تھے اور آپ کی علمی و مل صلاحیتوں کے معترف تھے۔ ووقو می نظر ہے کے بارے میں حضرت والدصاحب نے ادر آپ کی علمی و ملی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ ووقو می نظر ہے کے بارے میں حضرت والدصاحب نے ایک استفار کے جواب میں جو مقصل رسالہ کھا اس پر بطور تقریفا میٹائی نے تحریفر میا یا:

'' میں نے اس فتویٰ کا بااستیعاب مطالعہ کیا ، ماشاء اللہ مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ اہل علم ونظیر کے لئے مخبائش نہیں جیوڑی۔سب اطراف وجوانب واضح ہوکر سامنے آگئے ہیں۔ جن تعالیٰ سبحانہ مفتی صاحب کوجزائے خیردے۔''

الغرض شیخ الاسلام حضرت علامہ شیراحمہ عثانی قدس سرہ ان بزرگول میں ہے ہیں جن کی تظری ہردور میں گئی چئی ہوا کرتی ہیں۔ان کے علمی و تحقیقی کارنا ہے اوران کی عملی جدوجہد پوری امت مسلمہ کے لئے بالعوم اور مسلمانان برصغیر کے لئے بالحضوص ، ہماری تاریخ کا گرانقدر سرمایہ ہے۔اللہ تعالی نے ان کو بیک وقت وسیح وعمیق علم ، فشلفتہ اور سیال قلم ، ونشین خطابت اور ملت مسلمہ کے اجتماعی مسائل میں معتدل اور مدیرانہ قلر سے نواز اتھا، اورائے بیتمام ملکات وین کی صحح مسلمہ کے اجتماعی ملکات وین کی صحح مسلمہ کی فلاح و بہرو و کے لئے اس طرح استعال ہوئے کلہ آج ہم سب کی محدمت اور امت مسلمہ کی فلاح و بہرو کے لئے اس طرح استعال ہوئے کلہ آج ہم سب کی محرد تیں ان کے اس طرح استعال ہوئے کلہ آج ہم سب کی محدمت اور امت مسلمہ کی فلاح و بہرو کے لئے اس طرح استعال ہوئے کلہ آج ہم سب ک

تحریک پاکستان میں حضرت علامہ عثانی نے جو سرگرم حصہ لیا ، اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزاد سلم مملکت سے نوازا ، اس کے حالات ہر پڑھے لکھے خص کومعلوم ہیں ، کیکن ان کی وفات کے بعد ہم نے انہیں فراموش کردیا ، وہ ہماری قدر ناشناسی کی بدترین مثال ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے ہزرگ مولانا انوارائحن صاحب شیرکوئی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے کہ انہوں نے ناقدری کے اس ماحول میں حضرت علامہ عثانی کی شخصیت اور ان کے کارناموں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا کران کی خدمات کو اجا گر کرنے کا فرض کفایہ ہوئی محنت ہم ق ریزی اور والبانہ محبت کے ساتھ انجام و یا۔ انہوں نے پہلے '' تجلیات عثانی'' کے نام سے ایک شخیم کتاب لکھ کراس میں حضرت علامہ کی علی خدمات کا مبسوط تعارف کرایا ، اور ان کی تحقیقات پر مفصل تبعرہ کیا۔ پھر'' انوار عثانی'' کے نام سے حضرت علامہ کے نادرعلی اور سیاسی مکا تیب اور ان کی تحقیقات کے اہم خطبات کا ایک مجموعہ تیار فرمایا۔ یہ دونوں کتا ہیں مصنف کی حیات ہی میں شائع ہوکر خراج محسین حاصل کر چکی ہیں۔

الله تعالی ان کواور صاحب سوانح کو جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطافر مائیں اور جمیں ان کے فیوض ہے مستنفید ہونے کی تو فیق بخشیں۔ آمین۔

محرّتق عنائی خادم طلبهٔ دارالعلوم کراچی، ۱ پروفیسرانوارالحن شیرکوفی

# یشنخ الاسلام علامه عثمانی کی با دمیں گلہائے عقیدت محکمہائے عقیدت

رجرو راو شریعت راه و کانا ربا ترجان فقد و تغییر و حدیث مصطفا کله کے شرح مسلم و تغییر قرآن کریم تفاذبال پراس کی قال الله اورقال الرسول محکمت رازی و اسراد غزائی کا ایس حکمت رازی و اسراد غزائی کا ایس تفاذبال قاسم کی اور روح ولی الله تفا تفانسان الغیب انورشاه کی نظرول میں وه یاد بازال ہے ترا دارالعلوم ویوبند یاد جاب تک تری شری کا ایس تعمنون بیل ایس و بند تیری ذات کے ممنون بیل تفا صدافت اور حق گوئی ترا شیوه سدا تفا صدافت اور حق گوئی ترا شیوه سدا کیا بی نعمت تعمی گر علامه علائی کی ذات کیا بی نعمت تعمی گر علامه علائی کی ذات دو جو دیار دو جو دو باله کیا بی نعمت تعمی گر علامه علائی کی ذات کیا بی نعمت تعمی گر علامه علائی کی ذات کو دو بود دو جو دو باله کیا بی نعمت تعمی گر علامه علائی کی ذات کو دو بود دو جو دو باله کیا بی نعمت تعمی گر علامه علائی کی ذات کو دو بود دو باله کیا بی نعمت تعمی گر علامه علائی کی ذات

# مختصر تعادف يرد فيسرمولا نامحمدانو راكسن انورشيركوني

محمدا كبرشاه بخارى جام بور

آپ ۱۹۰۲ء میں شیر کوٹ منطع بجنور میں پیدا ہوئے ، والدصاحب کا نام احمد سن اور دادا کا محمد سن بن محمد داؤر دابن الشیخ محمد مدن ہے۔

ابتدائی تعلیم این علاقد می حاصل کی، مجرشوال ۱۳۳۱ه است ۱۹۲۰ وکودارالعلوم و یوبند می داخله لیااور مختلف علوم وفنون کی کتابیل پڑھ کر ۱۳۳۷ه میں امام العصر مولا تا محدا تورشاه کشمیری سے دور و حدیث پڑھ کر سند القرائ حاصل کی ، آپ کے دوسرے اسا تذہ فنون واحادیث میں مولا تا احمد شیر بزاردی ، مولا تا مرتفنی بزر الرحمٰن ، مولا تا مرتفنی بزراردی ، مولا تا مرتفنی حسن جا ند پوری ، مولا تا شبیرا مرحم ان اور مولا تا محمد ابرا ہیم بلیادی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

۱۹۲۹ء میں پنجاب یو نبورٹی ہے مولوی فاضل کا امتخان پاس کیا، اس سال اوٹی کے لئے سنٹرل ٹریڈنگ کالج لا ہور میں داخلہ لیا۔اور ۱۹۳۰ء میں اوٹی کی سند عاصل کی۔

مئی ۱۹۳۰ء پی خاصل کا امتحان مبح کے وقت اور''ادیب فاصل'' کا امتحان شام کے وقت میں وے کردولوں امتحانات یاس کر لئے۔

ستمبر ۱۹۲۳ء میں مثن ہائی سکول جالندھ میں بطور ' حربی ٹیچر' آ ب کا تقرر ہوا۔ سید محمد خلیل ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول جالندھرکے اصرار پر وہاں سے مستعفی ہوکر ۱ اپر میل ۱۹۳۱ء کو ہیڈ پرشین ٹیچر کی جگہ تقرر ہوا۔

مارچ ۱۹۳۵ء میں مولا نامحود علی پر دفیسر رند میر کالج کور تعلد کی سبکدوش کے بعد آپ کا وہاں تقرر ہوا اور سمبر ۱۹۳۵ء تک وہاں تدریس کی۔ اس دوران آپ نے بی ۔ اے تک کے استخانات پاس کر لئے ہتمبر ۱۹۳۸ء میں کورنمنٹ کالج لا جور میں ایم اے اردوکلاس میں وا خلد لیا۔ اور ۱۹۵۰ء میں بی بیاب یو نیورش سے حاصل کی۔

۱۹۵۳ء میں اسلامیکا لج لامکیور میں عربی اور فاری کی قدریس پر مامور ہوئے ، بعد میں شعبۂ فاری کے صدررہے ہے مئی ۱۹۲۱ء کوسبدوش ہوئے۔

#### تصانيف

ارتجلیات عثانی۔ بیطامہ شبیراحمد عثانی کی علمی سوائے ہے۔ دیمبر ۱۹۵۷ء میں بڑے سائز کے الصفحات میں شائع ہوئی۔ ناشر اوار وتصنیف و تالیف چہلیک ، ملتان ،

۲۔ حیات امداد ..... دعفرت حاتی امداد اللہ تفانوی مہاجر کی ..... انیسویں صدی کے ایک اور نے درجے کے موفیاء اور اولیاء میں سے تھے، جنہوں نے ۱۸۵۷ء میں انگریزی کے خلاف جہاد میں حصدلیا تفاءان کی علمی ،اولی اور زعدگی کے حالات پرید کتاب ایک جامع تبعرہ ہے۔

سے انوار علی نی ..... بید کماب علامہ شبیراحمر علی نی کے زہبی ،سیاس علمی اور نجی خطوط کا مجموعہ ہے۔ ہے۔ اے بھی درسہ عربیدا سلامیہ نیوٹاؤن کراچی نمبرہ نے شائع کیا ہے۔

سے انوارقائی .....اس میں حضرت مولاً نامحم قاسم نا نوتو کئے کے حالات زندگی محققاندا نداز میں لکھے گئے ہیں۔اشاعت ۱۹۲۹ء میں ہوئی ۲۰۰۰ صفحات ہیں۔اور مقد مدحضرت نا نوتو کئے کے پوتے مولانا قاری محمد طبیب قاسمی کے قلم ہے ہے۔

۵۔روح رمضان .....موضوع تام سے ظاہر ہے، عجیب کتاب ہے۔ نذر سنز لا مور نے ۱۹۲۲ء میں مسفوات میں شاکع کی۔

۲۔خطبات عثمانی .....نظریہ پاکستان سے متعلق مولانا شبیر احمد عثمانی کے نایاب خطبات کا مجموعہ ہے بمطبوعہ ۱۹۷۱ء۔وہی ناشر۔

ك\_سيرة تغيراعظم .... منحات ٢٠ السلاميكالج لامكيورى طرف ١٩٢٢ وهن الع بولى ... ٨ - حيات عثاني .... ٥٠ كم منحات ...

9 سیرت بینقوب ومملوک ..... ۱۳۵۰ منجات بمطبوعه ۱۹۷۵ تا شردارالعلوم کراد چی نمبر۱۱۰ اس میں دارالعلوم کراد چی نمبر۱۱۰ اس میں دارالعلوم دیو بند کے کے پہلے صدر مدرس مولا تامحہ بینقو ب نانوتو کی خلیفہ بجاز حضرت حاتی امدادالله مها جرکی اوران کے والداستاذ العلماء مولا تامملوک علی کے حالات زندگی ہیں۔

۱۰ قاسم العلوم ..... حضرت مولانا محد قاسم نا نوتوی کے مشہور فاری علمی جواہر گرانمایہ کتو بات کا ترجمہ انوارائیو م کے نام سے علمی کتب خان اردوباز ارلا ہور شائع کروار ہاہے۔
التقاسم العلوم ..... حضرت نا نوتوی کے فاری اوراردو کمتوبات کا ایک دوسرا مجموعہ (غیر مطبوعہ)
الدقاسم العلوم ..... حضرت نا نوتوی کے فاری اوراردو کمتوبات کا ایک دوسرا مجموعہ (غیر مطبوعہ)
اور اولی کا رنا موں پر مشمنل سوانح ، غیر مطبوعہ۔

١١٠- انوارالشها دة ـ بيامام ابواسحاق اسفرآ كيني كى كتاب "نورالعين في مشهد الحسين" كا اردو ترجمهے۔جو۱۹۳۳ءمیں بانڈ والیکٹرک بریس جالندھرے آپ کا ہتمام سے شائع ہوا۔ان کے علاده اردو غرل اور يرائمرى كى كرائمريس في اعلى اسلاميات اورفارى وغيره كي معالى إلى -

#### خطابت

ڈی بلاک کے بلاٹ نمبر ۱۲۵ کی مسجد عثانیہ میں خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ شاعري

آ پ اردوء فاری اور عربی کے اجھے شاعر تھے، بطور نمونہ چند شعر درج کئے جاتے ہیں۔ نہ نے حساب کہ میں لائق حساب نہیں سس کرم کی مجھ یہ نظر ہوکہ شرمسار ہول میں بغیر برسش اعمال بخندے مجھ کو کسرے یاؤں تلک سخت داغدار ہول میں خدا عی خیر کرے روز حشر اے انور جہال میں سب سے زیادہ گنگار ہو میں جھے ایک خطیس لکھتے ہیں:

عش دائما ابدأ مع الاخيار يا صاحبي اعرض عن الاشرار ماذقتها في اطيب الاثمار وحلاوة الخلق العظيم حلاوة يهب الاله لمن من الاطهار علنا وجهراً في ضياء نهار ان الحيائد لحافظ الإبصار الا الذين لهم هداية بارى لكرامة من منعم غفار نور على نور من الانوار

ولنعم نور جبين مرئد صالح ظهر الفساد وبماكسبنا كلنا ذهب الحياء فعاملي ماتشتهي وزماننا زمن الضلالة كله ان السعادة والهداية والتقلى علم صحيح ثم عمل صالح وصال

جار یا بھی اکتوبر ۲ ۱۹۷ء کی درمیانی شب آب براجا تک بلڈ پریشر کا حملہ ہوا۔ چند منٹ بعد ایک نج کروس منٹ پروسال ہوگیا، حالاتکدرات کو بالکل نمیک سوئے تھے۔ الله تعالی مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے اور جنت انفردوس میں جگہ دے۔ آپین ۔

# · • تجليات عثاني" مشاهيرعلاء كي نظر ميں

فخرالعلماءمولا ناعبدالماجددرياآ بادى كاتبره

''آ تحصیل مت سے فتظرومشاق تھیں کے علامہ کا مفعل تذکرہ قلمبندکرنے کی سعادت ان کے کئی شاگرد کے جصے ہیں آئی ہے۔ مقام شکرد مسرت ہے کہ بالآخر بیسعادت لاکل پوراسلامیہ کالج کے ایک استاذ انوار الحسن صاحب شیرکوئی کے جصے ہیں آئی اور انہوں نے ایک جامع مرتع علامہ کی پیک زندگی کا سات سومنحات ہیں ڈیش کردیا جس کے اعد ان کے علمی دین، سیای، تدریسی، تعنیفی سب بی زندگیوں کے پہلوآ مجھے۔ اور شروع کے دوچار صفحوں میں بہت ہی اختصار تدریسی، تعنیفی سب بی زندگیوں کے پہلوآ مجھے۔ اور شروع کے دوچار صفحوں میں بہت ہی اختصار سے ان کی ذاتی زندگی ہے معاصر شخصیتوں اور معاصر تحریکوں کا بھی ذکر آجانا گزیر تعالی اور اس طرح کیا وں کا بھی ذکر آجانا گزیر تعالی اور اس طرح کیا وں کا بھی ذکر آجانا گزیر تعالی اور اس طرح کیا دونوں مملکتوں میں کیا ہے والے ہندوستان اور پاکستان دونوں مملکتوں میں کیا ہوگئی بھی ہوگئی ہے۔

لیکین ہے کہ مولا تا نے مانے والے ہندوستان اور پا کشان دونوں ملکتوں میں کہا۔ ہو ہاتھوں ہاتھ کیں گے۔''(صدق جدید کھنو کہا انومبر ۱۹۵۸ء)

## ماهرالقادري صاحب كالخليات برتبصره

تامورادیب و تا قدمولا نام برالقادری نے اپنے ''فاران' رسالے بین مفصل تیمر و کیا جس کا بعض حصد میہ ہے۔ ''نام مصد فیریان کی بھیر وزیر کا کا کہ کا کہ مناب میں فیرید دور سے علم تف

"جناب پروفیسرانوارالحن انور (شیرکونی) نے علامہ عنانی مرحوم کے علم تغییر، صدیث، نقد،

علم کلام، فلسفہ منطق ، مناظرہ ، تقریر ، اردو ، قاری ، عربی ادب اور سیاسیات پر بڑی تحقیقات کے ساتھ تبعرہ کیا ہے۔ کتاب کی رنگارتی اور تنوع کا بیعالم ہے کہ سمات سوسے اوپر ذیلی عنوانات پر بیہ میسوط تصنیف مشتمل ہے۔

پروفیسرانوارالحن صاحب نے علام عثانی کی تصانیف کو کھنگال ڈالا ہے۔اس برمواج کے دہ کامیاب شناور ہیں۔انہوں نے اس دریا کے ایک ایک صدف کو جانچا اور اس" اکیڈ کی " کے ایک ایک صدف کو جانچا اور اس" اکیڈ کی " کے ایک ایک صفح کو پڑھا ہے۔" علوم عثانی" کے شاید اس دور میں وہ سب سے بڑے کفتی اور اسکالر ہیں۔" (فاران می ۱۹۵۸ء)

# مولاناسعیداحدا کبرآ بادی کی تجلیات کے متعلق رائے

" حضرت (مولا تاشبیراحمد) مرحوم کے کمالات علمید و ادبید کابی تذکر و (تجلیات عثانی)
سات سوصفیات کی خیم کتاب میں تمام ہوا ہے جو بے شبہ معلومات آفرین بھی ہے اور بصیرت افروز
بھی۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لائق مصنف نے حضرت مرحوم کی تمام چھوٹی بوی
تصانیف اور مقالات اور تقاریر وخطبات کے فراہم کرنے اور ان کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے اور پھر
اسپنے خیالات کو افکار کو مرتب کرنے میں بوی محنت و کاوش کی ہے۔ فیجز اہ اللہ عنا احسن المجزاء. زبان و بیان قلقتہ موثر اور لنشین ہے۔" (بر بان جولائی ۱۹۵۹ء)

# حضرت مولا ناعما دالدین صاحب شیر کوئی رفیق خاص علامه عثانی کی تجلیات پرخامه فرسائی

" تجلیات عنانی بیخی ۔ اللہ تعالی کاشکراوا کیا کہ جس چیز کے دیکھنے کی تمناتھی پوری ہوئی۔
جس محنت اور عرق ریزی ہے بیکڑوں کہ ایوں ، رسالوں اورا خبارات ہے آپ نے مواد حاصل کیا
ورحقیقت آپ کے عشق امثاد کا پینہ و بے رہا ہے۔ آپ نے شخ الاسلام علا مہ شبیرا حمد عنانی میر بے
خاص کرم فرما دوست کے جس وصف اور کمال پر تبعرہ کیا اس کا حق اوا کردیا۔ اس وصف کی پوری
شختیق اور اس کے دلائل و براجین سے پڑھنے والے کو اس صفت میں یا اس علم میں پوری رہنمائی
کردی ہے۔ آپ کے مضایات سطی نہیں محققانہ ہیں۔ ہر چیز ذہن میں اتار دی ہے۔ پڑھنے والا

مضافین وہی من جانب اللہ القاء اور حضرت مولانا عثانی کی زندہ کرامت ہیں۔ آب نے علامہ کے کمالات کوئی ہوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوسلیما ہوا و ماغ عطافر مایا اور قلم میں قوت عطاکی مضمون میں آ ور دہیں آ مہے۔ فائحہ مدافلہ علیٰ احسانه۔' ( کمتوب مولاتا عماد اللہ مین رحمۃ اللہ علیہ امارج ۱۹۵۸ء)

اگر تجلیات پرتمام تبروں کو اور ان خطوط کو جو حوصلہ افزائی اور تحسین میں موصول ہوئے یہاں ورج کیا جائے تو ایک اچھا خاصہ رسالہ بن سکتا ہے اس لئے تمام کو جگہ دینا مشکل ہے۔ البت ایک مکتوب کا پچھے حصہ بیش کرنے کو ول ضرور جا ہتا ہے جومولا نابشیرا حمد صاحب مدرس مدرسہ عربیہ قاسم العلوم فقیروالی ضلع بہاوکٹرنے ارسال فرمایا ہے کھتے ہیں۔

" بی پڑھ کرکہ آپ نے "اسوائح عثانی" کی تالیف سے فراغت پائی ہے، انتہائی مسرت ماصل ہوئی۔ نیز آپ نے جو مشاہیر علائے دیو بند کے سوائح نکھنے کا سلسلہ شرد کا کردر کھا ہے اس سے بھی جمعے بے انتہا بہجت عاصل ہوئی۔ اس کارنا سے پرساد سے پاکستان میں جمعے زیادہ خوش ہونے والا آپ کو کم ملے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جمعے علائے دیو بند سے انتہائی عقیدت اور محبت ہے۔ چونکہ آپ علائے دیو بند کے سوائح لکھ رہے ہیں اس لئے جمعے آپ سے بھی عقیدت ہوگئی ہے۔ خصوصاً آپ کی تھنیف " تجلیات عثانی" کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک ایک لفظ سے اس عقیدت میں برابراضافہ ہوتا رہا۔ آپ کو انڈ تعالی نے علم وقلم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے آپ انہیں خوب اجا گریں۔ آپ کی تحریر میں جو سلاست، فصاحت، بلاغت، شکھنگی، پختگی زورادرروانی پائی جاتی ہو وہ کریں۔ آپ کی تحریر میں جو سلاست، فصاحت، بلاغت، شکھنگی، پختگی زورادرروانی پائی جاتی ہو وہ میں نے بہت کم بالی قلم حضرات کی تحریروں میں دیکھی ہے۔ آپ کو چا ہے کہ آپ اپنے قلم سے ملک وطب سے کہ آپ اپنے قلم سے ملک وطب کو خوب سیراب کریں۔ " ( مکتوب مور خد ۱۳۸ مضان المبارک ۱۳۸۱ھ)

# تقریظ از حضرت مولا نامحمدا در پس صاحب کا ندهلوی

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على رحمة للعالمين

الله تعالی نے علائے اسلام کورسول پاک کا جائشین اور وارث بنا کرا یک بہت ہوا مقام عنایت فرمایا ہے اور چونکہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہوگیا اس لئے آنحضور سلی الله علیہ وسلم کے بعد تبلینی ذمہ واری صرف علائے امت پر عائد ہوئی۔ چنا نچہ پہی لوگ علم نبوت کے وارث مخبرے اور ای لئے علائے امت کے متعلق نی کریم صلے الله علیہ وسلم نے فرمایا علماء مغمبرے اور ای لئے علائے امت کے متعلق نی کریم صلے الله علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی سحانبیاء بنی اصوائیل کے انبیاء کی مائد ہیں کہ انبیائے بنی اسرائیل کے انبیاء کی مائد ہیں کہ انبیائے بنی اسرائیل کی طرح اب نبوت کی تبلیغ کا کام صرف علاء کار و گیا ہے۔ بہر حال علائے امت کا مقام بہت بلند ہے۔ انہی علاء میں حضرت مولانا شیر احمد صاحب عثانی رحمۃ الله علیہ امت کا مقام وضل علاء میں مسلم ہے اور امت کے لئے آپ نے علم کا بہت سا ور شرج ہوڑ اسم میں طور پر قرآن ن کریم کی تغیر اور مسلم کی شرح ہے الملیم است مسلمہ کے لئے بہت بیزی میراث ہے جووہ چھوڑ گئے ہیں۔

برادر عزیز پروفیسرانوارالحن شیرکوئی نے علامہ کی علمی سوائے تحریر کی ہے جونہا ہے میسوط اور مفصل ہے اوران کے علم تغییر عدیث فقن علم کلام اور دیکر علمی فضائل پر تبعر سے اور تفقیدیں کی ہیں جن کے ذریعہ ان کاعلمی مقام واضح ہوجاتا ہے۔ حق بیہ کہ خوب کتاب تعمی ہے اللہ تعالی عزیز موصوف کو اپنے مقبول بندوں میں بنائے اور جزائے خیر عطا فرمائے اور کتاب کو مقبول بنائے آمین۔ آمین۔

محدادریس کا ندهلوی سمااصغرے پیما<u>اہ</u>

#### تعارف

تیخ الاسلام علامہ شہر احمد عنانی کے والد محتر م مولا نافعل الرحمان صاحب اپنے زمانہ کے فاضل اردواوب کے ماہر اور ڈپٹی السیکٹر مدارس تھے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام بہلے فضل الله رکھا اور بعدا زال شیر احمد جوعا الباعثر وحمرم کی بیدائش کی مناسبت ہوگا اور بھی نام مشہور ہوا۔
آپ کا شجر و نسب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی وارالعلوم و یو بھر ووسری والدہ سے صاحب مفتی وارالعلوم اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم وارالعلوم و یو بھر ووسری والدہ سے بوائی مولانا مطلوب الرحمٰن سعید الرحمٰن با بونصل حق وغیرہ جی آپ کے دی تھا البتدا پی منید خاتون بنت با بوضل حق کی پرورش فرمائی۔

السابع میں حافظ محرعظیم و بویندی کے سامنے بھم اللہ ہوئی اور اردو کی کتابیں پڑھیں۔ ١١١١ هن منتى منتوراحمدو يوبندى مدرس فارى دارالعلوم ويوبندس فارى يزهني شروع كى \_ بعد ازاں فاری کی بوی بوی کتا ہیں مولانا محد یاسین صاحب صدر مدس سے برھیں سوالاا ھے عربی تعلیم دارالعلوم دیوبندیش شروع کی۔ آپ کے عربی کے اسا تذہبی مولانامحدیاسین صاحب شير كوفى \_مولانا غلام رسول صاحب ہزاروى مولانا تحكيم محمد حسن صاحب ويوبندى اور بالخضوص حضرت شیخ البندمولانامحودالحن صاحب اسیر مالٹا تھے۔ ۱<u>۳۱۵ ہے ۱۹۰۸ء میں تعلی</u>م سے فراغت یائی۔اور دورؤ حدیث میں اول نکلے۔فراغت کے سال کے بعد دارالعلوم میں پہنے ماہ تعلیم دی۔ بعدازاں مدرسد فتح پوری دہلی میں صدر مدرس بن کرتشریف لے محتے۔ اا ذیفقد ۱۳۲۳ جیس آپ كى شادى بوئى \_اورس جادى الاولى ١٣٢٥ على آب ك والدكا انقال بوكميا\_ ١٣٢٨ عض آب نے اپنا مکان وغیرہ فروخت کر کے جج کیا اور ۱۹۲۸ ساچے میں شاہ تجاز کی وعوت پر جعیة العلمائ بندى طرف سے نمائندہ بن كر سے اور وہاں عربی ميں زبردست تقرم بن كيس-٨ ١٣١٨ هي آپ جامعه والجيل صلح سورت شن تشريف لے محتے اور و بال تغيير وحديث يرد هاتے رہے۔ ۳ ۱۹۳۱ء ۱۹۳۱ء میں دارالعلوم دیو بندے پڑھل یا صدر مہتم کی حیثیت سے فرائف انجام ويئے۔ جہاں آب نے وار العلوم کی ترتی میں نمایاں کوشش فرمائی۔ ١٣ ساج ١٩٣٧ء میں وہاں سے عليحد كى اختيار فرماكى اور بحرة الجعل والول كى ترارش يروبال كيدع مدكام كيا- يارى كى وجد

پردیوبندآ کرمقیم ہوگئے۔ جمیۃ علمائے اسلام کے صدر کی حیثیت سے آپ نے ملک کے طول و عرض میں دورے کئے۔ پاکستان بنے پر اگست سے ۱۹۳۱ء مطابق ۸ رمضان المبارک ۱ اسلاھ کی دوئی ہوئی دوئی ہوئی ہوئی۔ اسلام کے سات کرا چی روانہ ہوئے۔ ۱۹ مرم ۱۹۳۱ء کی دوئی ہوئی آراد و بیں مقیم ہو گئے۔ ۸ دمبر ۱۹۳۹ء کو اگست سے ۱۹ اگست سے ۱۹ اور و بیں مقیم ہو گئے۔ ۸ دمبر ۱۹۳۹ء کو اگست سے ۱۹ اور و بیں مقیم ہو گئے۔ ۱۹ دمبر کی بہاولپور کے دوزیراعظم کی درخواست پر جامعہ کے افتتاح کے لئے تشریف لے گئے۔ ۱۳ دمبر کی شب کو بخار ہوا میج کو جیعت ٹھیک ہوگئی۔ ۹ بیج میچ پھر سینہ میں تکلیف محسول ہوئی۔ سائس میں رکا دوث ہونے گئی۔ تا آ نکہ ۱۱ در میں ۱۹ بیم ایک پھر سینہ میں تکلیف محسول ہوئی۔ سائس میں رکا دوث ہونے گئی۔ تا آ نکہ ۱۱ دوبر میں ہوئی اور ملک میں ایک کہرام میچ گیا سرکاری دفاتر اور کاروبار بند کو دیے گئی کو اس کے گئی دورے منسوخ کو کر جیز کی خواص اور ممل ایک املامیہ میں آبکہ کہرام میچ گیا سرکاری دفاتر اور کاروبار بند کر دیئے گئے گور جز ل خواجہ ناظم الدین اور وزیراعظم لیافت علی خال نے اپنے دورے منسوخ کر دیئے ۔ موام وخواص اور ممل کے اسلامیہ میں گہرے رفع وغم کا اظہار کیا جانے لگا۔ میت بغداو کی اور بالآخری اور کرا چی بینچائی گئی۔ جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جناز و ہیں شرکت کے کا اور بالآخری اور بالآخری اور بالآخری اور کرا چی میں قرار کی ڈااور کرا چی میں ہردخاک ہوئے۔

آب کی ساری عروین اسلام کی خدمت میں گزری۔ آب کی تصانیف میں سے قرآن کریم کی تعلیم اللہ اللہ میں اسلام کی شرح زبر دست شاہ کار ہیں آب کی ملکی ولی خدمات کا آغاز جنگ بلقان سے ہوا۔
پھر آب نے تحریک خلافت میں زبر دست حصہ لیا جمعیۃ العلماء ہند دبلی کی مجلس عاملہ کے آب زبر دست رکن منے سواواء سے ۱۹۵ میں شریک دہ آب نے مسلم لیگ میں شریک ہو کریک یا کہ اس میں شریک دہ آب نے مسلم لیگ میں شریک ہو کریک یا کہ اس میں شریک در ہے آب نے مسلم لیگ میں شریک میں کام بیون منت ہے۔
آپ نے اس سلسلہ میں ملک کے دورے کے سرحد کے ریفرنڈم میں کام بیابی آب کی ہی مسامی کا جمید ہیں بھی نمایاں حصہ لیا اور یا ستان کی دستور ساز آسمبلی میں میں بھی نمایاں حصہ لیا اور یا ستان کی دستور ساز آسمبلی میں میں گائی ہیں۔
قانون اسلامی کی تجویز پاس کرائی۔ ان تمام واقعات کی تفصیل انشاء القد زیرتصنیف کتاب 'حیات عثانی'' میں پیش کی جائے گئیں۔
قانون اسلامی کی تجویز پاس کرائی۔ ان تمام واقعات کی تفصیل انشاء القد زیرتصنیف کتاب 'حیات آپ کے علمی کارنا ہے پیش کے گئے ہیں۔
قانون اسلامی کی تجویز پاس کرائی۔ ان تمام واقعات کی تفصیل کو پیش کر، تو دراصل آپ کے قابل آنداز دے کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ موصوف کے علم وفضل کو پیش کر، تو دراصل آپ کے قابل انداز دی کے سوا اور کیا ہوسکتا ہوسکتان آپ کی وفات سے جس طرح سراول مجروح ہوا اس کا انداز و

کی اور کولگا تا مشکل ہے۔ اس اضطراب نے بچھے اس قدرمجبور کر دیا کہ میں ان کی علمی یا دگار مرتب کرنے پر تیار ہوگیا۔ میں نے علامہ رحمة اللہ علیہ کے علمی حالات کو مقید ہے۔ مفید تربنانے کی بساط بحرکوشش کی ہے۔ ان کے علم تقییر صدیث فقہ یا علم کلام پر جو پچھ لکھا ہے اس کے شروع میں تعارف کے لئے اس علم کی مختصر تاریخ بھی چیش کروی ہے تا کہ قارئین کرام کو اس علم کی معرفت حاصل ہوجائے اس علم کی مختصر تاریخ بھی چیش کروی ہے تا کہ قارئین کرام کو اس علم کی معرفت حاصل ہوجائے اس سے اگر چہ کتاب کی پچھ عاصل ہوجائے ۔ اور اس کا اجمالی خاکہ ان کے ذہن شین ہوجائے اس سے اگر چہ کتاب کی پچھ مختامت بڑھ گئی ہے اور اس کا اجمالی خاکہ ان کے ذہن شین ہوجائے اس سے اگر چہ کتاب کی پچھ مختامت بڑھ گئی ہے اور اس کا محال مان فراہم مختامت بڑھ گئی ہے اور اس کا معلومات میں بہترین اور بیشترین اضافہ کا اور اپس منظر سامنے آگیا ہے۔

علامہ مرحوم کے علوم عربیہ اور شرعیہ نیز ادبیات ' تقریر و مناظرہ کی بحثوں میں جن جن خوبی خوبی ہیں جن جن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تائید میں دانشور علماء اوباء اور و مگر مبصرین کے اقوال بھی پیش کر دیئے جیں۔ تاکہ بات صاف اور منتحکم ہوجائے اور میں کتاب المناقب کے الزام سے محفوظ رہوں اور ذمہ داری سے عبدہ برآ ہوجاؤں۔ بعض جگہ بعض اقوال متقام کی ضرورت کے پیش نظم مجبورا اور بعض جگہ ہونا کرد آگئے ہیں لیکن ان سے کتاب کی ضخامت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔

محمدانوارالحن شيركونى پروفيسراسلاميدكا في لامكيور مطلع الانوارگيرگ لا مورسا جولاني هيء



#### ترا تذکرہ قابل تذکرہ ہے (سف)

## تری یاد ہے قابل باد شبیر

جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ بیٹارانسانوں نے اس میں آ کرا پی زندگی کی کھڑیاں گزاریں ای طرح آ مدورفت کا بازار کرم رہا۔ ان میں ایک کروہ ایسا تھا۔ جن کی پیدائش اور موت دونوں پرسکوت اور خاموثی کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی زعدگی میں ندکوئی چیک تھی اور ندکوئی ایمار تھا۔ ندان کے جینے سے انسانیت کو فائدہ کہ بیٹیا۔ اور ندان کے مرنے سے کارخانہ و نیا میں کوئی کی محسوں کی گئے۔ بقول غالب

ینالب ختہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں دوسیے زار زار کیا کیے ہائے ہائے کیوں اور کتنی ناپاک روس انسانی شکلوں کاروپ دھار کرخدا کی سرز بین پرالی بھی آئیں جن کے سائے انسانیت کے صاف اور اجلے چہرے پرسائی برساتے رہے۔ بیگروہ آو میت کوفروغ دیے کی بجائے شیطانی جماعت بیس کر کوگوں کوفور سے ظلمت کی طرف مینے لانا زندگی کا مقعمہ اولین کی بجائے شیطانی جماعت بحت خطرناک فابت ہوئی۔ جس نے آدمیت کے خلاف اپنی تمام کوششیں مرف کرنے میں کوئی وقید افغانیوں رکھا۔ اس کا ہرفردا کراچی اپنی ذات پرحسب ذیل شعرکو چہاں کرے تعقیان کی خصیت کوداض کرنے کے لئے اس سے بہتر ترجمانی نہ ہوسکے گی۔

اور میں وہ ہوں کہ گرتی میں بہمی غور کروں غیر کیا خود مجھے نفرت مری ادقات ہے ہے۔
تیسری جماعت ان پاکیزہ اور سعیدروحوں کی تھی جو خلیق کا تنات کا مقصداور جو ہر نے ان کا وجود مر ماریز علی اور عنوان حیات تھا۔ وہ خود بھی نورین کر چکے اور ان کی نورانیت نے دوسروں کو بھی تاریکی میں اور کا راستہ دکھایا۔ بھی وہ مبارک نفوس اور مقدس ہمتیال تھیں جن پر انسانیت ہمیشہ ہے۔

فخركرتى جلى آكى ہے اور بعيث فخركرتى رہے كى۔ جھے خود غرض سياستدانوں افتدار پيند صاحب دولت انسانوں اور تا آشائے درد وغم تھمرانوں سے بحث نہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا کو اپنی ہوس رانون کا آ ماجگاہ بنائے رکھا۔ بلکدرشدوم است کے ان یاسبانوں سے بحث ہے۔جنگی پیشانیوں مس مليائ طوراورجن كردلول مسطم ومعرضت كانور تمار

مسلمانوں کے ابتدائی دور کی طرف ذرا مؤکرد کیمئے۔ آب کومعلوم ہوگا کہ اسلام کی بدولت كيي كييرا تمه مجتهد من اورعلائ رباني بيدا موئه بين من امام الائمه حضرت ابوهنيفه حضرت امام ما لك معترت احمد بن حنبل اور معترت امام شافعي رحمهم التُعليهم آفاب وما متاب جيسي سنتيال شامل میں اور آ مے بور حکر ذراد کیمیئے کہ امام بخاری امام مسلم امام غزالی امام رازی حافظ این حجز ابن کشیر ابن حربی اورا بن جرم جیسے الل علم صفح مروز گار پرخمود ارجوئے اور اگراہیے قریب کے ماحول اور بعد و با کتان کے دیدہ ورعلاء پرنظر والے توان میں معترت مجدد الف ٹانی کشاہ ولی الله صاحب وہلوی ا شاوعبدالعزيز صاحب محدث معزت سيداحم صاحب شبيد بريلوي شاومحمدا ساعيل صاحب شهيد امام ربانی مولانا رشیداحد صاحب مشکونی ججة الاسلام مولانا محرقاسم صاحب بانی دارالعلوم ديوبنذ بينخ البندمولا نامحودحس صاحب فخرالاسلام سيدمحه انورشاه صاحب اورعكيم الامت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمة الشعلیم جیسی نامور استیول کی برگزیده شان کے ساتھ قدرت خداوندی نے پیدا کیا۔ بیسب کے سب مربعت وروحانیت کے در خشند وستارے تھے۔جن کا نام نقاش ازل نے خاص خاص مقاصد کے لئے جریدہ عالم پر بقائے داوم کے عنوان کے ماتحت ثبت كيا۔ان كااس جہان فانی سے سفرونیا كى موت كے متراوف تھا۔اس روحانيت اورعلم كے باغ ہے جو پیول مرجما کر گراوہ چنستان علم کوفزاں میں بدل کر رخصت ہوااوراس آسان شریعت ہے جوروشن ستارہ ٹوٹ کر جدا ہواؤہ فضائے آسانی کوتاریک کرے ٹوٹا۔ بیلوک مکشن علم کے سدا بہار پیول تنے جو بظاہر موت کے تحق نے لوث لئے تمران کی خوشبوئیں ہمیشہ د ماغوں کو معطر کرتی ریس کی۔ان کے علمی کارنا سے ان کے لئے زبان حال سے بیاعلان کردہے ہیں کہ

برگز میرو آنک دلش زندو شد بعثق شبت است برجریدهٔ عالم دوام ما اور حقیقت تو یہ ہے ۔

و اوصالها تحت التراب رميم اگریدا*س کے اعشاوی بھی لی کرفاک ہوج* کی اخ العلم حي خالديعد موته الل علم مرتے کے بعد بھی ہمیشدز عدور جناہے و فوالجهل میت و ہومان علی الثریٰ یظن من الاحیاء و ہو عدیم اورجابل مردہ ہے کرچہ وہ زمین پر چلتا کچرتاہے ۔ وہ زندوں میں خیال کیاجا تا ہے کین وہ تو مرچکا ہوا ہے

### دانائےشریعت

ہندویا کتان کے علا ورانشمند کا تذکر ہ نویس جب مستقبل میں جلیل القدر فضلا ءاور دیدہ ور علاء کا تذکرہ مرتب کرے گا تو فدکورۃ الصدرا الل علم وضل کے علاوہ وہ ایک اور صاحب نظر حکیم ملت اور وا تائے شریعت کا نام بھی زیب تذکرہ کرتا باعث فخر سمجھے گا جس کے بغیر اس تذکرہ کو شکیل کا جامہ پہنا تا نا قابل تلافی کوتا ہی ہوگی۔ میری مراد اس وا تائے شریعت سے شخ الاسلام حضرت مولا نا شبیر احمد صاحب عثانی نور اللہ مرقدہ کی ذات کرامی ہے جن کی حیات علمی وعملی محمل کے لئے قدرت نے قرعہ فال بنام من ویوا نہ تکالا ہے اور میری ارادی اور عملی قوتوں کو ہم آ ہنگ کرکے دل وہ ماغ کو آ مادہ فکر اور وست وقلم کو آ مادہ تحریر سفحات اور تبویدا وراق بنادیا۔

آ فآب کی روشن اور چاند کی چاندنی سے کا نئات کا ذرہ ذرہ مستنیق ہوتا ہے۔ آورائی روشن کے باعث یہ دونوں کرے مخلوقات کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ بالخصوص آ فآب کی آید آ مدیر صبح صادق کے پر بہار سویروں کے وقت کا نئات میں حرکت اور بیداری پیدا ہو جاتی ہے اور ای سورج کے غروب پر مخلوقات کے کاروبار میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے اور آ کندہ کے طلوع کے انتظار میں آ تکھیں سوجاتی ہیں۔

علم ودانش کا آفاب بھی ای طرح جہالت کی تاریکیوں کو بھاڑ کرانسانی دلوں اور دوں کورڈئی
اور پاکیزگی بخشاہ۔ جس کے بغیرانسائیت زندہ نہیں روسکت۔ جب انسانی جماعتوں ہے لم وحکمت کی
ضیاء غائب ہوجاتی ہے تو رات کی تاریکیوں کے بعد سورخ کے انظار کی طرح آفتاب علم و دائش کے
لئے بھی روسی بے قراراور مضطرب ہوجاتی ہیں۔ علاء شریعت بھی ایسے بی آفتاب و ابتاب ہیں کہ جن
کے غروب ہوجائے پران کی علمی روشن کی ہمیں بے حد تلاش ہوتی ہے۔ اسی احساس پر راقم الحروف بھی
اپی جعلملاتی شع کو نے کرآف فراب علم عثانی کی جنتی میں نکل کھڑا ہوا ہے اوراس مہر منیز کی کرفوں کو کمندینا کر
خودا قتباس نورکرنے اور وسروں تک تا ہمقد ورنور پہنچانے کی کوشش میں کمریستہ ہوا ہے۔

عالم دین ونائب رسول صلی الله علیه وسلم و بین ونائب رسول صلی الله علیه وسلم قرنها باید که تابید و دردیو بن قرنها باید که تابید و دردیو بن

علامہ شبیراحم عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی سیرت کاسب سے پہلاعنوان میرے خیال ہیں اس سے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے کہ ان کے علوم وفنون پر سیر حاصل تبصرہ کرنے سے پیشتر ان کی اس شان علم و وانش پر دوشنی ڈالی جائے جس سے مذہب اسلام کے اس جلیل القدر عالم کا سیحے مقام معلوم ہو سکے۔

یوں تو آخ کی دنیا میں علامہ دہر ارسطوع زمان کھمان حکمت می الملک منجم الملک وغیرہ کے الفاظ غیرہ حق انسانوں کیلئے عام ہو چکے ہیں لیکن اگر غورے دیکھا جائے تو ایسا کرنا منصرف اہل علم کے ساتھ طلم بلکہ الفاظ کے ساتھ بھی بخت ناانصائی ہے۔ انصاف کا تقاضہ ہو الفاظ کی بناوٹ کا خاص منشا اور مصدا ق ضرور ہوتا ہے۔ جو ایسے ہی مواقع بر استعال کے جانے بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں وہ چسپاں ہو سکیں۔ چنا نچا سلام کے ابتدائی تحقیق واجتہاد کے دور میں امام علامہ شخ وجہ الاسلام شخ الاسلام محقق جیسے خطابات کا نہایت مختاط استعال ہوتا تھا۔ گران دنوں بیاضیاط بالائے طاق رکھ دی گئی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ الفاظ کے غلط استعال کی کثرت نے ان کو آسان ہو جان پردے پڑکا ہے۔ جس سے عظیم الشان الفاظ کی استعال کی کثرت نے ان کو آسان ہو جا ہے۔ ای لئے جب اہل اور نااہل انسانوں کو ایک بھیے الفاظ ہے۔ اس موقع پر مولا نا عثانی کے مقام علم کی جسے الفاظ سے یاد کیا جا تا ہے۔ تو وہ الفاظ خواہ کس قدر ہی و قیع کیوں شہوں عظیم المرتبت عظیم المرتبت مختصیت میں کرنے کے لئے اگران کو تحق اسلام کی مقد دائش مند نہ ہوں اور عالم امران کی خصوصیت بیان کرنے کے لئے اگران کو تحق اسلام کیم ملت دائش مند نہ ہوں اور عالم و میں کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہونکہ میالفاظ ان کی شخصیت کھنیفات مضامین مقالوں اور ویں کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہونکہ میالفاظ ان کی شخصیت کھنیفات مضامین مقالوں اور تھریوں کی روشنی اور شہرت میں ان کے لئے برساخت زیب دیے نظر آتے ہیں۔

ورحقیقت کسی مسلمان کے لئے علوم شریعت اسلامیہ سے اعلیٰ درجہ کی واقفیت اور عالم دین ہونے کی ایک انبی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس سے بڑھ کراورکوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ای لئے قرآن کریم میں فرمایا گیاہے:۔

یؤتی الحکمة من بشاء و من یؤت الحکمة فقد او تی خیواً کثیراً الله تعالی جس کو چاہتا ہے حکمت ویتا ہے اور جس کو حکمت دی جاتی ہے اس کو خیر کثیر دی گئی اور یکی وجہ ہے کہ تعمیر کعب کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا بھر کی ہرتئم کی دعاؤں کو چھوڑ کر صرف بید عاما تکی تھی۔۔

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايتك ويركيهم ويعلمهم الكتب والحكمة

اے ہمارے پروردگاران بھی ایسے رسول کوانہی بھی سے بھیجئے جوان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور ان کو پاک کروے اور ان کو کماب و حکست کی تعلیم دے ۔ لیتنی ایسا رسول جس کی زندگی کالانچھل بہوکہ وہ

ا ۔ تیری آیتی لوگوں کے سامنے پڑھ کرسائے جس سے وہ ہدایت کی طرف آئیں۔ ۲: ۔ وہ رسول ان کو کفر وشرک اور مشر کا نہ رسموں اور افعال بدے اینے فیض محبت کے باعث یاک اور صاف کر دے۔ سا:۔ اور وہ بنی نوع انسان کو کتاب الی اور عکست ربانی واسلامی کی تعلیم وے جس سے جہالت وکفر کی تاریکیاں دور ہوجا کیں اوروہ اپنی امت کو سکیم اور دانش مند بنادے۔ مذكورہ آيت سے داھى موجاتا ہے كروعائے ابراجي نے كتاب و مكمت كى تعليم سے بہتراور کسی دعا کوفوقیت نبیں دی۔ای کی تائیدوہ حدیث کرتی ہے جو معنرت امیر معاویہ ہے مروی بكرة تخضور سلى الله عليدو كلم في فرما ياب: - من يو دائله به حيراً يفقهه في المدين الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتاہے تواس کودین میں مجھ عطاقر ماتاہے۔ آ بت اورصد بث كى بالهى ترتيب وربط ي معلوم بوتا بكدين من بجماور شعور كا تام مكمت ب پس مولانا عنانی کے علمی مواخ میں اگران کی شخصیت کوتعریقی ترکیب الفاظ میں بیان کر کے ختم كرويتامقعود بوتوبامبالغان كي لئ يصفت كانى ب كرمولاتا أيك جليل القدرعالم وين اوراكي عظیم المرتبنائبرسول منفدان دوصفات علمیدے برح كرعلام كى كسى اورخونى اورخوش فعيبى كابيان كرتاتفسيل اوروضاحت من جائے كمعنى ركمتا بعبادت كزارشب زنده وار بزركول كاعيادتي يقيعًا مرايا رحمت اور بركمت كا سبب بين ركيكن عالم وين اور نائب رسول كا مقام جس بين تي ثوع انسان کوظلمت سے نوراور ممرابی سے ہدایت کی طرف لا تا اور بلانا ہو۔ عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ چنانچاس حقیقت کی تائیدید بیان کرے گا جوایک ممری بصیرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیعنی فقيه واحداشد على الشيطن من الف عابد

ایک (واقع) عالم شیطان پرایک بزارعیادت گزارانسالوں سے زیاد وشاق ہے۔
کیونکہ عبادت گزارکو صرف اپنی عاقبت کی درتی کا خیال ہوتا ہے جواس کی ذات تک محدود
ہے اور بیام شیطان کے لئے زیادہ تشویش کا باعث نہیں۔ وہ محتا ہے کہ بیروشنی زیادہ دورتک پہلی ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہے گئے زیادہ تقویش کا باعث نہیں وہ محتا ہے کہ بیروشنی زیادہ کراہوں کو محتا ہے کہ بیرار ہا ممراہوں کو محتا ہے دیار ہا ممراہوں کو محتا ہے جوشیطان کے مشن کے لئے تحت معترہے۔ بقول سعدی شرازی ا

صاحب ولے بحدسہ آلد زخانقاہ بشکست عہد محبت الل طریق را کفتم میان عالم و عابد چہ فرق بود تا انتیار کردی ازاں فریق را گفت آل کلیم خوایش برول می بروزموج ویں جہد ہے کند کہ بگیرد غریق را کفت آل کلیم خوایش برول می بروزموج ویں جہد ہے کند کہ بگیرد غریق را کفت ال شیرازی نے عالم وعابد کفر آل کوکس خوایصورتی سے واضح کیا ہے کہ اس سے اجتھالفاظ کا ملتاد شوار ہے۔ یعنی عابد صرف اپنی کملی بچانے کی اگر میں رہتا ہے لیکن عالم ڈو بہوؤں کو بچانے کی اگر میں رہتا ہے لیکن عالم ڈو بہوؤں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ باشیاس بھیرت افروز حقیقت کی روشن میں بیر کہنا غلط یا مبالغ آ میز نہوگا کہ اس عالم ویک کم تمام اور فقہ و حکمت میں کن کی تمام زندگی قرآن وحدیث کی خدمت میں انہا کہ اور ڈوق و شوق تعلیم و قدر ایس اور فقہ و حکمت اسلامی کے ساتھ بھانتیا و شخف میں گزری جو ہزاروں حبادت گزاروں کی زندگی کے سقابلے میں بھیغ عزیز اور قیمتی کئی جا سکتی ہے۔

عالم دین ہوکرانہوں نے است مسلمہ پر بے شارجلسوں مجلسوں محبتوں اور در سگاہوں میں اللہ کی آجوں کی طاوت کی ہے اوران کے معانی وتغییر کے بیکراں سمندران کے مائے ہیں۔ جن کے ذریعہ مسلمانوں کی ایک کثیر بھاعت کا تزکیہ ہوا ہے اور باخیر جانے ہیں کہ ان کی تقریر یں جن جن جواب وریا بھی ایک کثیر بھی اور باخیر جانے ہیں کہ ان کی تقریریں جن جن جن جواب واس میں ہوئی ہیں وہاں واضرین جلسہ پراس قدر کیف برستا تھا کہ اللہ اور اس کے دسول پاک علیمالسلونہ والعسلم کی یاو ہوں واس کی کھیتیاں لہلا اٹھی تھیں اور بھیتا آپ کی تحرا تگیز تقریروں یا کہ حالے کی کھیتیاں لہلا اٹھی تھیں اور بھیتا آپ کی تحرا تگیز تقریروں سے دلول کی کیفیتیں بدل جاتی تھیں اور بزاروں کیا لاکھوں انسان آپ کے موا عظشن کر ؤ وق و میں ویا والی سے سرشار ہوکر اٹھتے تھے۔ لوگوں پر جیب بے خودی کا عالم طاری ہوجا تا تھا۔ اوروں کے دل کی حالے تو کیا بتا سکتا ہوں۔ لیکن ان کی ایک تقریر نے بالخصوص میرے دل کوجس طرح کہا کہ بتایا وہ ذوق ساری عربھی نصیب نہ ہوا۔

اس زمانے کی بات ہے جب کہ بیں ابھی عہد طفلی بیں تھا کہ معزرت عنی فی نے شخ الہند مولاتا محدوس مساحب کی یاد تازہ کرنے اوران کی روح کوخوش کرنے کے لئے معزت شخ کے دولت خانہ پر ہر جھ کو بعد نماز جمعے قرآن کریم کے درس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس درس بی علاء اورطلبہ دونوں بکٹر ت شرکت کرتے۔ مولا تا حکمت دعرفان کے وہ دریا بہاتے کہ روس بی تازی اور یالیدگی بیدا ہوتی تھی۔ ابھی ہم القدالر من الرحیم کی تغییر پر بی سلسلہ کلام جاری تھا ۔ ابھی اسم القدالر من الرحیم کی تغییر پر بی سلسلہ کلام جاری تھا ۔ ابتداوراس کے ذکری جلالت فضیفت اور برکت کا وہ فقش کھینے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انوار اللی کی دلوں پر بارش وردی ہے۔ اس اثناء بیس جلتے بھرتے اشحے بیشتے ذکر اللہ کرنے کی تقین فر اگی۔ چنانچہ بیل ذکر

الهی کے جذبہ سے ایساسر شارہ وکراٹھا کہ اس روز سے میں نے ذکر اللہ کو اپنا وظیفہ بنالیا۔ سارے دن اور رات کوسونے کے وقت تک علاوہ نماز اور بعض ضروریات کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ورد جاری رہتا تھا۔ یہ کیفیت کی سال تک مجھ پرطاری رہی لیکن وائے حسرت اور شوم گی قسمت کہ دل پر چڑھتا چلا گیا۔ اور اس کی بجائے غفلت کا زنگ دل پر چڑھتا چلا گیا ورنہ ذکر اللہی دل کو ایسا بھا کہ سوتے سوتے بھی زبان پر اللہ کا نام جاری رہتا تھا۔ وہ سال یاد آتے ہیں توسینے پرسانپ لوٹ جاتے ہیں وہ سال میری خوش نصیب زندگی کے چند سال تھے کہ جن میں ذکر خدا سے دل کو راحت اور شبیح وہ عامیل لذت حاصل ہوتی تھی۔ بقول اکبراللہ آبادی

۔ سیجے و دعا میں جس نے لذت پائی اور ذکر خدا ہے دل نے راحت پائی کوئی نہیں خوش نصیب اس سے بڑھ کر اس دونوں جہاں کی اس نے دولت پائی اور سلم توسلم مولانا کی پرتا ثیرتقریروں کی گرفت خت سے خت متعصب غیر سلم پرجمی ہوتی تھی۔ ۱۹۳۲ء کی آل انڈیا سلم لیگ کونشن میں شاملی ضلع مظفر گرکا ایک کنو کا نگر لیمی ہند وجو تماشہ و یکھنے کیلئے کنونشن میں جا پہنچا تھا۔ علامہ کی تقریراور قوت استدلال کا جگر پر تیرکھا کرشاملی او ٹاراس کے ہم خیال ایک اور ہندو نے طنزیدا نداز میں اس سے کہا کہ سناؤ مسلم لیگ میں شامل ہوگئے یا نہیں ۔ اس کا جواب سنئے ۔ کہتا ہے کہ بید میں ہی اتنا پختہ تھا کہ نے کرنگل آیا۔ ورنہ تم مسلم لیگی تو کیا مسلمان بن کر آتے۔ بات بی تھی کہ ان کی ہر بات ول سے نکلی تھی اور دل میں بیٹھ جاتی تھی اور از کی پر بات ول سے نکلی تھی اور دل میں بیٹھ جاتی تھی اور از دل خیر دبردل ریز دکی پوری مصداق ہوتی تھی ۔ بقول اقبال مرحوم

ے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ہے۔ ہاں تو میں کہاں ہے کہاں جا نکلا۔ ذکر تو یہ ہور ہاتھا کہ حضرت عثانی کی تقریروں اور علمی مجلسوں میں تزکیۂ نفوس ضرور ہوتا تھا اوران کے کلام سے دلوں کوتا زگی حاصل ہوتی تھی۔ ان دونوں صفات یعنی تلاوت آیات اور تزکیہ کے بعد تعلیم کتاب اللّٰدا و تعلیم حکمت حکمت

کی خوبیاں ان میں پورے کمال کے ساتھ موجودتھیں۔

تعلیم کتاب الله کا ایک نمونه بیتها که جب مولانا دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتم تھے۔ تو بعض طلب کے اسرار پرآپ نے روزانه دارالعلوم کی دارالحدیث میں درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری فرمایا۔ طلب در شہر کے باشندوں کے تھٹھ کے تھٹھ لگنے بگے اورا تناججوم ہونے لگا تھا کہ گیریاں بھی سامعین سے مجرجاتی تھیں اول تو علامہ کاعلم تفسیر میں کمال اوراس پرلطافت بیان سونے پرسہا گے کا کام دیتا تھا۔

اور دوسرانمونہ کتاب اللہ کی تعلیم کاشیخ الہند کے ترجمہ قرآن پران کے تعمیری تبرکات ہیں جن کوروزانہ تلاوت کے وقت صبح کومسلمانوں کی ایک کثیر تعداد پڑھتی ہے اور لطف اٹھاتی ہے اور جن کو بڑھ کر تشفگان قرآن اپنی تشکی رفع کرتے اور حضرت عثانی کو دل سے بے ساختہ روزانہ دعا تمیں دیتے ہیں۔

ایں سعادت برور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ رہاتھ ہے گئے۔ رہاتعلیم حکمت کامعاملہ توبیام سلم ہے کہ آپ کالل زمانماور معاصرین نے آپ کی دین میں حکمت اور نفقہ کی بجان ودل اقرار کیا ہے جس کی تفصیلات آپ آئندہ اس کتاب میں انشا ماللہ تعالی جا بجا پڑھیں گے۔ اس وضاحت کے بعد دعائے ابرا ہیں کا تجزید ایک بار پھر کیجئے جس میں مبعوث ہونے والے پنج بیر کے لئے

ا: \_ يتلوا عليهم اينه ٢ : ويزكيهم ٣ : و يعلمهم الكتاب ٣ : و المحكمة كي حارتمناؤل اورصفات كي دعاماً تكي كي بينانچه بي اكرم سلي الله عليه الم تناج بينج بمرى سرير كھنے كے بعد۔ اراللہ كي آيات بندول كوسنا كيل ٢ - ان كوايك حدتك غلط عقائد سے پاك كيا۔ ٣ - ان كوكتاب اللہ كي تعليم دى اور ٣ - چو تھے ان كو حكمت كاسبق پڑھايا۔

چونکہ علاء انبیاء علیہم السلام کے علوم کے وارث ہیں اور تبلیغ دین میں ان کے جائشین اور قائم مقام ہوتے ہیں اس لئے علامہ عثانی کو اللہ تعالیٰ نے مال واولا دکی بجائے وارث خاتم انبیین اور نائب رسول اللہ بنایا۔ چنہوں نے نیابت کے زمانہ میں تمام عمر کا حصہ تلاوت آیات تزکیہ بندگان اللہ نعلیم کتاب حکمت میں صرف کر دیا۔ اس لئے علامہ عثانی کے سوائح علمی کے سلسلہ میں ان کے لئے عالم دین اور تائب رسول ہونے کا شرف سب سے بڑا شرف ہو اوران کے سوائح میں سید فخر ان کی زندگی کا بہترین اعزاز ہے جوقد رت کا عطیہ ہوان کے عالم دین اور دریائے علم ہونے کر ان کی زندگی کا بہترین اعزاز ہے جوقد رت کا عطیہ ہان کے عالم دین اور دریائے علم ہونے کی خوات کے بیمن اوقات کے بیمن کی بیمن کی بیمن کی میں ہونے اور کی کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند ہے کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند ہے کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند ہے کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند ہے کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند سے کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند ہے کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند ہے کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند ہے کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند ہے کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند ہے کہا جا سکتا ہے جس روز علامہ دیو بند ہے کہا گا گا کہ توان کی عیں سکونت اختیار کریں گے ۔ توان کی روز مولا نااشتیاق احمد سے فر مایا کہ تان جی میں سکونت اختیار کریں گے ۔ توان کی روز مولا نااشتیاق احمد ہے فر مایا کہ تات جی دیو بند ہے می روانہ ہور ہاہے '۔

#### نكت

یہاں علم دین کے اعلیٰ علم ہونے اور عالم دین کے افضل العلماء ہونے بیں یے اکن تہیان کرنا ہے گل نہ ہوگا کہ عالم اور علم کی بزرگی اور اشرفیت معلوم کی بزرگی پر موقوف ہے جس قسم کا معلوم ہوگا ای قسم کے نتائج عالم اور علم کی بزرگی کے مرتب ہو تھے محربیۂ تہائے ہے ایم یہ بیات و بہن تھیں کر لینی چاہئے کہ کی چیز کے جانے میں تمین اجزا کی ترکیب یا ملاوٹ ہوتی ہے۔ اول جاننا' دوسرے جانے والا' تیسرے وہ چیز جس کو جانا جائے کو یا۔

ا۔ جاناعلم ہے۔ ۲۔ جانے والا عالم ہوتا ہے۔ ۳۔ جانا ہوا معلوم کہلاتا ہے۔
ای طرح بینا سینے والا اور سلا ہوا کیڑا کھانا کھانے والا اور کھائی ہوئی چیز۔ انجی تین باتوں کا سلسلہ اکثر معاملات میں جاری ہے۔ لیں اگر کوئی مخض کیڑے سینے کاعلم رکھتا ہے تو یہ معمولی علم کی وجہ ہے خیاط یا درزی کہلاتا ہے۔ ایک مخض جوتا بنانا جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا معلوم جوتا ہوگا اور جوتا بنانا اس کاعلم کہلائے گا اوراسی جوتے بنانے کا وہ عالم کہلائے گا۔ ای طرح میز بنانا اور میز بنانے والا نجارا اور معلوم میز ہوگی چونکہ معلوم میز ہوگی چونکہ معلوم کی وجہ سے عالم یعنی بڑھئی کی بڑائی شعین ہوگی۔ ای طرح کا نئات کے تمام معلوبات اکٹے کرلئے جا میں تو سب سے الحق کو رائس کے دین کا عالم بھی معلوم کے اعلی اور اضال ہونے کے باعث سب سے اعلی اور اضال عالم ہوگا اور غلم اللی اور علم اللہ اور اضال ہونے کے باعث سب سے اعلی علم ہوں کے اس اصول کے در افغل عالم ہوگا اور غلم اللی اور علم اسلام سب سے اعلی علم ہوں کے اس اصول کے ماحقت چونکہ علام میز بالی علم ہوں کے اس اصول کے ماحقت چونکہ علام میٹر احمد عالم ہونے کا اللہ علیہ جاتا ہی دین کے ایک احمد علی علم ہون کے اس اصول کے ماحقت چونکہ علام میٹر احمد اللہ علی علم ہوں گا خدا کی زیمن پر اعلی علاء کی احمد بھی شامل ہونے کا شرف رکھتے ہیں ای لئے تو خدا ہے قد دیں نے واقعی علاء کی دھن پر اعلی علاء کی احمد بھی شامل ہونے کا شرف رکھتے ہیں ای لئے تو خدا کے قد دیں نے واقعی علاء کی محمد ہوں گا ہونے کا شرف رکھتے ہیں ای لئے تو خدا کے قد دیں نے واقعی علاء کی محمد ہیں ای لئے تو خدا کے قد دیں نے واقعی علاء کی محمد ہیں ای لئے تو

انعا یخشی الله من عباده العلماء. الله کے بتدول پی سے کیا دہی ہیں جواللہ سے ڈرتے ہیں۔ واعی الی اللہ

پرجیسا کرد عائے ایرائی کے ماتحت گزراان کاعلم ان کی ذات تک محدود ندتھا۔ بلکدان کے علم کا ہندوستان و پاکستان کے علاوہ دیکرمما لک اسلامیہ شن ظہور تھا۔ اس لئے ان کی زندگی کا پورا زماند دعوت الی اللہ علی لسانی اور تلمی طور پر گزرا اور آپ کو دائی الی اللہ علی ہم بہترین شرف صاصل رہا۔ اس جماعت کی عظمت شان اور اہمیت کا اعدازہ اس بات سے ہوسکتا ہے کہ خود باری

تعالیٰ عزاسمہ نے اس جماعت کی تفکیل پر زور دیا ہے جوامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی ذمہ داریاں سنبال کر دین اسلام کوقائم رکھے چنانچ قرآن کریم میں مسلمانوں کو صاف اور واضح تھم میں فرمایا کمیا ہے۔

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

اورتم میں سے ایک الی جماعت ڈٹی جائے جونیکی کی طرف وعوت دے اور بھلی بات کا تھم دے۔ اور بری بات سے رو کے اور وہی لوگ کا میاب ہیں۔

علامہ کے لئے اس جماعت ہے وابنتگی ان کی فلاح و بہبودی کی تحکم دلیل ہے کیونکہ خوداللہ تعالیٰ نے اس محقق اس کے اور مہر تقید بی قبت کردی ہے۔ تعالیٰ نے اس کروہ کو تحسین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور مہر تقید بی قبت کردی ہے۔ محقق اسمانام

جہاں کے غزالی زمانے کے رازی ترے معتقد سب ہیں بندی حجازی (داند)

جھے ذکورہ بالاعوان اور لقب سے علامہ عمانی کو ان کے علی سوائے کے سلسلہ میں یادکر نے
جس نہایت ہی فخر اور پوری ذرداری محسوس ہورہی ہے اور واقع وہ اس خطاب کے صدور جہ محقی ہیں
ان کی فئے المہم اور تعیر قرآن کر ہم اس خطاب کی بین اور واضح دلیل ہے اور جن لوگوں نے ان ک
علمی صحبتوں کے لطف اٹھائے ہیں بیاان کے مقالے اور تصنیفات پڑھی ہیں یا تقریری نی ہیں یا ان
کے حافۃ دورس میں بیٹھے ہیں وہ خوب جانے ہیں کہ علامہ ہر سئلہ می تحقیقات کو اس دورہ تک ہینچا کر
می حافۃ دورس میں بیٹھے ہیں وہ خوب جانے ہیں کہ علامہ ہر سئلہ می تحقیقات کو اس دورہ تک ہینچا کہ
معال نکال کر رکھ دیتے تھاس کی وجہ بیتھی کہ ان کا مطالعہ اس قدرو سے تھا کہ کس سئلہ کے بارے
کھال نکال کر رکھ دیتے تھاس کی وجہ بیتھی کہ ان کا مطالعہ اس قدرو سے تھا کہ کس سئلہ کے بارے
میں اس می سعانی تمام سند کیا ہیں ان کی نظر کے ساستے ہوتی تھیں اور ان سب محقیقین کی تحقیقات کا میں ہوتا تھا۔ پھر خوبیاں تک بی محدود شر کھتے تھے بلکہ ان تمام
حقیقی ہی رسان کی اپنی بھی دارت ہی اور ان میں آئے مید تھیں اسلام ہونے کی حقیقات کا مطالعہ کی مورٹ میں آئے مطالعہ کی حقیقات کا مطالعہ کی حضورے موالانا محداد دیس مصاحب کا تدھلوی شاری محکوۃ تے کہ وہ حقیق اسلام ہونے کی حقیقت

ریمار کس جوانہوں نے ایک مجلس میں میرے ساسنے علامہ عنانی کی وات کے متعلق کئے تھے۔ پیش
کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ ایک وفعہ میں حضرت علامہ شبیراحمد صاحب کی خدمت میں حاضرتھا
اثنائے گفتگو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ ہے اس لئے محبت اور عقیدت ہے کہ
"آپ نے اسلام کو سمجھا ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی قدرت رکھتے ہیں ''۔

یہ جملہ حضرت عثانی کی علمی تحقیقات پر گہری بصیرت کا غماز ہے۔ اسلام کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کا اہل وہی شخص ہوسکتا ہے جواعلی درجہ کامحقق ہو درنہ تحقیق کے بغیر نہ انسان کی خود تسلی ہوسکتی ہے اور نہ دوسروں کی تسلی کرسکتا ہے بہرعال علامہ کے محقق اسلام ہونے پر حضرت کا ندھلوی کا یہ جملہ یوری تریمانی کرتا ہے۔

اسلام کے بیجھنے اور سمجھانے کے سلیلے میں علامہ عثانی کا خود بھی ایک مشہور قول ہے جو مولانا کا ندھلوی نے ''حیات انور'' کے اینے مقالہ میں تحریر فرمایا ہے:۔

"حفرت مولا ناشیر احمر صاحب عثانی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ جمته دوہ ہے کہ جو پوری شریعت کا مزاج کلی سمجھے ہوئے ہو جیسے طبیب وہ ہے جوطب کے مزاج سے دانف ہو۔اگر کسی پہاڑی کودو جارجزی پوٹیوں کے خواص معلوم ہو گئے تو وہ طبیب بن ہیں جاتا"۔ (حیات اورس ۱۲۰)

اس مقولہ کے بعد میر ایقین ہی نہیں بلکہ جاننے والے جاننے ہیں کہ علامہ عثانی بھی اسنے محقق اور عالم ند ہب اسلام تھے کہ وہ شریعت اور ند ہب اسلام کے مزاج سے واقف تھے۔

جیسا کہ میں نے ابھی سطور بالا میں واضح کیا ہے کہ وہ کسی مسئلہ کی تحقیق ہے متعلق ان تمام تحقیقات کو کھنگال ڈالتے تھے جہاں جہاں انکا پند چلنا تھا اس وضاحت کی سچائی آپ کو حضرت محقق عثانی کے بی اظہار خیال ہے پیش کرتا ہوں مثلاً علامہ محقق نے اپنے مقالہ "اسلام" میں اثبات تو حید کے سلسلے میں ایک سوال قائم کیا ہے کہ" آیا ٹی الواقع ایک ہی خدا ساری دنیا کا بلامشقت انتظام کرسکتا ہے "۔ اس سوال کے بعد علامہ لکھتے ہیں:۔

''جہاں تک فکر کی گئی اس سوال کا جواب تھیم الامت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ہے زیادہ پرمغزاور جامع کسی نے نہیں دیا''۔ (رسالہ سلام تلام قدید)

اس عبارت سے بیدواضح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالاسوال کے جواب میں علامہ کی نظراہ رشختیق تمام علائے متکلمین کے جوابات پر سے گزرگئ ہے اور بالآ خرانہوں نے مولا نامحمہ قاسم صاحب علیہ الرحمة کے جواب کوسب سے زیادہ لطیف اور بامع قرار دیا ہے ایسا انحصار صرف وہی عالم کرسکتا ہے جواس مئلہ سے متعلق تمام تحقیقات پرعبور رکھتا ہو۔ دوسری مثال حیات انور میں یکتائے روز گار حضرت محمدانور شاہ صاحب کی کتاب ' کشف الستر عن صلوق الوتر'' کے سلسلہ میں مقالہ نگار مولا تامحہ یوسف صاحب بنوری کی عبارت سے لمتی ہے۔ دہ لکھتے ہیں:۔

"خفرت استاذ محترم مولانا شبیراحمد عثانی مرحوم فرماتے سے که حضرت شاہ صاحب کی کتاب "کشف الستر عن صلوٰة الور" کی قدراس وقت ہوئی که اس مسئلہ پر جتناذ خیرہ حدیث کا مل سکاسب کا مطالبہ کیا بجررسال فیکورکواول سے آخر تک باربار پڑھا،اس وقت اس کی شیخ قدر ہوئی"۔ (حیات اور ۱۸۹۰) مطالبہ کیا بجررسال فیکورکواول سے آخر تک باربار پڑھا،اس وقت اس کی شخص کو اس کے متعلق آخری اس عبارت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ کی شخصی میں وو آخر تک بینی کراس کے متعلق آخری فیملہ کرنے کے کسی مقدر مجازت ہے۔ انہی وجو ہات کی بتا پران کو عقق اسلام کا خطاب و بینا سے اور محقق عثمانی میں میں میں میں کی میں کا ورحقق عثمانی

ومؤلفه ذالك الجهبذالحجة الجامع لاشتات العلوم محقق العصر المقسر المحدث الفقيه البارع النقاد الغواص مولانا شبير احمد العثماني شيخ الحديث بالجامعة الاسلامية في دابهيل سورت (بالهند) ومدير دار العلوم الديوبنديه (ازهر اقطار الهند)

اوراس کتاب (فتح آملهم شرح مسلم) کے مؤلف فاضل اجل سرایا جمت علوم مخلفہ کے جامع زمانہ کے محقق مفسر' محدث فقیہ قامل' نقاد غواص (علوم) مولا ناشمیرا حمدعثانی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈاہمیل سورت (ہندوستان) اور مدیر دارالعلوم دیو بند (ہندوستان کا جامعے از ہر) ہیں۔

علامہ زاہد الکوش نے اس عبارت میں محقق عثانی کو محقق زمانہ مفسر محدث فقیہ نقاد اور غواص علوم و تحقیقات کے الفاظ سے یاد کیا ہے زاہد الکوش کی ایک زیردست فاصل اور ذمہ دار مصنف ہیں۔ آپ استنبول کے رہنے اولے ہیں۔ ترکی کے آخری خلیفہ سلطان وحید الدین کے ز ماند میں ان کواور شیخ الاسلام مصطفے صبری کوخلیفہ کی حمایت کےسلسلہ میں قبل کا تھم ویا حمیا تھا نیکن قنطنطنیہ کے عما کدین اور بڑے لوگوں کی سفارش پر قبل کا تھم واپس لے لیا حمیا اور ان دونوں کو جلاوطن کر دیا حمیا چنانچے شیخ زاہدالکوٹری قاہرہ (مصر) میں جلے آئے تھے۔

### نقادعثاني

علامہ زاہدالکوری نے اپی تقریظ میں حضرت عثانی کو نقاد کے لقب ہے بھی سرفراز فرمایا
ہے۔ اور حقیقت ہے ہے کہ بیلقب محقق علامہ پر بالکل چہاں نظر آتا ہے بورپ میں نقد ونظری آت
ہیں در کھتے۔ اگر ای خصوصی نظریہ کے ماتحت علامہ عثانی کی تقیدات کا محتاط مطالعہ کیا جائے تو ان مہیں در کھتے۔ اگر ای خصوصی نظریہ کے ماتحت علامہ عثانی کی تقیدات کا محتاط مطالعہ کیا جائے تو ان کی تمام تحقیقات اور تھنیفات تقیدوں کا بہترین ذخیرہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تغیر صدیث اور کلا می کما اس کا بہترین ذخیرہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تغیر صدیث اور ان کے کما بور ان کے معالی نکال کر رکھ دی ہے۔ پھر تنقید میں علام محقق اعتدال نور انجان کی کھال نکال کر رکھ دی ہے۔ پھر تنقید میں علام محقق اعتدال اور انسان کے چیش نظر اصل حقیقت کا بہتہ چلا تا اور انسان کے دامن کو بھی باتھ ہے جانے نہیں دیتے۔ ان کے پیش نظر اصل حقیقت کا بہتہ چلا تا اور خالف دونوں کی تحقیقات پیش کرتے ہیں بخالف کے وائل کا پوراز ور صرف کرتے ہیں اور اس کی تحقیقات بیش کرتے ہیں بخالف کے وائل کا پوراز ور صرف کرتے ہیں اور اس کی تحقیقات بیش کر سکتا ہے چیش فر مادیتے ہیں اور موافقین کے وائل میں جس قدر ورن ہوتا ہے اس کو پوری بصیرت کے ساتھ موزوں طور پر سامنے لاکر رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنا ورن ہوتا ہے اس کو پوری بصیرت کے ساتھ موزوں طور پر سامنے لاکر رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنا معلی میں تند میں اور کھی اند کے دیاں میں جس قدر ورن ہوتا ہے اس کو پوری بصیرت کے ساتھ موزوں طور پر سامنے لاکر رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنا ورائی میں آئی دیں ہم تحقیقات ہیں محقیقات کی دیس میں تند ہم محقی کی دیس ہم تحقیقات ہیں جنانے جات کی دیس ہم تحقیقات ہیں کے مطالعہ سے انتا وائدگر زرے گیں میں آئی تحقیقات ہیں کہ مطالعہ سے انتا وائدگر زرے گیں میں آئی میں میں معتور کی مطالعہ سے انتا وائدگر زرے گیں میں آئی میں معتور کی مطالعہ سے انتا وائدگر زرے گیں میں آئی میں تعرب کی دیس ہم محقیقات ہم معتور کی مطالعہ سے انتا وائدگر زرے گیں میں آئی دیے کی مطالعہ سے انتا وائدگر زرے گیں میں آئی کی دیا ہم کور کی گور کی گیں کی دیا ہم کور کی گیں میں آئی کی کور کور کی کی کیں گیں گیں کی کور کی کی کر کی کی کور کی کور کی کی کی کر کر کی کر کر کیں کی کر کر کور کر کر ک

علامه كامركزعكم وكمتب فكر

سی مقتدرعالم اور ممتاز ہتی کے سوائے زندگی کے سلسلہ میں بیدنیال پیدا ہونا کہ آخراس کا کمتب خیال اور مرکز علم کیا اور کہاں ہے اور بیشخصیت کس دارالعلوم یا کالج سے فیض یا فتہ ہے۔ ایک فطری امرے یہی خیال حضرت عثانی کے متعلق بھی پیدا ہونا فطرت کا تقاضا ہے۔

اس سوال کے جواب میں بیامر خاص اہمیت اور جلالت شان کا نشان دیتا ہے کہ علامہ کے فقد اور علامہ کے فقد اور علامہ ک فقد اور علم و حکمت کی شمع وارالعلوم و یو بند کے نور سے روش ہے۔ انہوں نے حدیث حضرت شیخ البند مولانا محود حسن صاحب عثانی و یوبندی اسیر مالتا ہے پڑھی۔ جو براہ راست حضرت ججة الاسلام مولانا محد قاسم صاحب رحمة الله علیہ کے ارشد تلافہ میں ہے جیں اور بیسلسله شاہ ولی الله صاحب محدث و ہلوی تک چلا گیا ہے۔ علامہ کے دوسرے اساتذہ کا ذکر تو آپ انشاء الله تعالی ان کے محدث و ہلوی تک چلا گیا ہے۔ علامہ کے دوسرے اساتذہ کا ذکر تو آپ انشاء الله تعالی ان کے سوائح کی پہلی جلد میں ملاحظہ فرمائیں گے جہاں ان کی تعلیم اور دیگر حالات پر مفصل روشن ڈائی جائے گی۔ گرسند حدیث جو کہ عربی مدارس میں فراغت کا معیار مجی جاتی ہے۔ اس کا شجرہ سروست جائے گی۔ گرسند حدیث جو کہ عربی مدارس میں فراغت کا معیار مجی جاتی ہے۔ اس کا شجرہ سروست آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

# سندحديث علامة شبيراح يتصاحب عثاني

حضرت شاه عبدالعزیز صاحب دہلوی حضرت شاه عبدالغی صاحب ابن ابوسعید دہلوی شخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب حضرت مولا نامحمد قاسمؓ صاحب بانی دارالعلوم دیو بند شخ الاسلام حضرت مولا ناشمیراحمد صاحب عثمانی

حضرت شاه ولى الله صاحب و بلوى حضرت شاه محمد اسحاق صاحب و بلوى حضرت مولا نارشيدا حمرٌ صاحب كَنگو بى شخ الاسلام مولا ناشبيرا حمد صاحب عثمانى شخ البند حضرت مولا نامحمود الحن صاحب

اس جمرہ سے واضح ہے کہ علاء دارالعلوم ویو بنداور پیش نظرسوائے کے موضوع علامہ عمانی کا سلسلہ تلمذ فا تدان شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی سے جاملتا ہے۔ شاہ صاحب رحمة اللہ علیہ ان مجدوین کی جماعت کے ایک فرویس جنہوں نے تجدید وین کا کام وہلی کے دارالخلافہ سے انجام دیل ہے دارالخلافہ سے انجام دیل ہے تھے میں ترجمہ کرک دیا۔ آپ کی شخصیت پہلی شخصیت ہے جس نے ہندوستان میں قرآن مجید کا فاری میں ترجمہ کرک تعلیم کتاب اللہ کی اس خطرز میں بنیا و ڈالی۔ اور آپ ہی نے حدیث کے علوم کو ہندوستان میں مروق فر مایا۔ چنانچہ بیا ندان الی سعادت تعلیم کا مالک ہے کہ اسلامی علوم کے چشے میسی سے پھوٹ کر تشکان شریعت کی بیاس مجھانے کے لئے ہندوستان میں پھیل گئے۔ اور ای فیض کی بھوٹ کر تشکان شریعت کی بیاس مجھانے کے لئے ہندوستان میں پھیل گئے۔ اور ای فیض کی مروار ہوا۔ اور پور نے تھی وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اگرا ہے تارک وقت میں قدرت ہندوستان میں دین محدورت میں اسے دین کی حفاظت کے لئے وارالعلوم ویو بندگی بنیا وقائم نہ کراتی تو ہندوستان میں دین اسلام کی تارڈ موجوت کے سے دین کی حفاظت کے لئے دین کی حفاظت کے برحان دارالعلوم کا فلفہ نہ ہب شاہ ولی اللہ کا ترجمان میں اللہ کی ترجمان جی الرحمة کی تا مراس داہ سے اور جومحا برضی اللہ عند مسلک تھا اس بنیا دی فلک کی ترجمان جیں اور پھراس داہ سے دین کی تعام کیا گیا ہے کہ حضرت مولانا محد قاسم صاحب کی تصانیف فلفہ ولی اللہ کی ترجمان جیں اور پھراس داہ سے دعزت مولانا محد قاسم صاحب کی تصانیف فلفہ ولی اللہ کی ترجمان جیں اور پھراس داہ سے دعزت مولانا محد قاسم صاحب کی تصانیف فلفہ ولی اللہ کی ترجمان جیں اور پھراس داہ سے دعزت مولانا محد قاسم صاحب کی تصانیف فلے فلفہ ولی اللہ کی ترجمان جیں اور پھراس داہ سے دعزت مولانا محد قاسم صاحب کی تصانیف فلے ولیا کھوں کی ترجمان جی اللہ کی ترجمان جیں اور پھراس داہ سے دعزت مولانا محد قاسم صاحب کی تصانیف فلے ولی اللہ کی ترجمان جیں اور پھراس داہ سے دعزت مولیا کی ترجمان جیں اور پھراس داہ سے دعزت مولیا کی ترجمان جی تصانیف کی ترجمان کی ترجمان جیں اور پھراس داہ سے دور میں دور کی تو میں میں کی تو میں کی تو میں دی تو میں کی تو میں

ہندو پاکستان اور بیرونی ممالک اسلامیہ لینی حجاز' شام' افغانستان' ترکستان' چین' جادا' ساٹرا' بین' مکہ مکرمہ' مدینہ منورہ دغیرہ میں یہاں کے تعلیم یافتہ علاء ہے ولی اللّٰبی اور قاسمی فلسفۂ اسلام پھیلا۔اس موقع پرمناسب ہوگا کہ خاندان ولی اللّٰہی کانسبی اورعلمی شجرہ پیش کیا جائے۔

سلسله وشجرة نسب خاندان ولىاللهى

شاه وجيه الدين معاصرا درنگ زيب

شاه عبدالرحيم صاحب

شاه ابل الله

حضرت شاه ولى الله صاحب متوفى ٦ <u>ڪاا ھ</u>

شاه عبدالقادرصاحب وسيراج

شاه عبدالعزيز صاحب از 1019ء تا ١٣٣٩ ج

شاه رقع الدين صاحب متوفى ٣<u>٣٣١ ج</u>

شاه عبدالغني صاحب متوفى يروح ايج

شاه محمر ليعقو ب١٢٨١ ه

شاه محمد اسحاق محدث دبلوي متوفى ٢٧٢ اج

دختر (زوجه شاه محمد افضل) دختر (زوجه شاه عبدالحی متوفی ۱۲۳۳ <u>ه</u>)

رفيق شاه محمدا ساعيل شهبيد

شاه عبدالقيوم ١٢٩٩ هـ

شاه بخصوص الله ١٤<u>١٢ هـ</u>

شاه محمدا ساعيل صاحب شهيدا سهرايع بالاكوث شاه محمر عمر

ندکورہ بالا شجرہ سیرت 'سید شہید' مؤلفہ مولا تا ابوائحسن صاحب ندوی سے لیا گیا ہے۔ شجرہ سے معلوم موتا ہے کہ اس خاندان میں کیسے کیلے القدر محدث اور مفسر پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کیسے قسمت کے سکندر منے کہ ان کے چارول فرزندعلوم وفنون کے مام اور سرتاج بن کردنیا میں شہور ہوئے۔ حیست کے سکندر منے کہ ان کے چارول فرزندعلوم وفنون کے مام اور سرتاج بن کردنیا میں شہور ہوئے۔ جیستا کہ او پرشاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فاری ترجمہ قرآن ن کا ذکر ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں سے مجمی واضح کردوں کہ چونکہ شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانہ میں فارسیت کا رواج کا فی عروج پر تھا۔ اس کے شاہ صاحب نے بھا ہے میں بیر جمہ فرمایا تھا اور فارس ہی میں ایک مختصری تفسیر فتح الرحمٰن کے شاہ صاحب نے بھا ہے میں بیر جمہ فرمایا تھا اور فارس ہی میں ایک مختصری تفسیر فتح الرحمٰن کے

نام ہے ہمی تکھی تھی مگر عالمگیر کے بعد جب سلطنت مظید زوال کی طرف جا رہی تھی تو فاری کی قدر بھی تھنی جا رہی تھی اوراردو نے ترقی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ پچپن سال کے بعد ۵ مساجے میں آپ کے فرزند شاہ عبدالقادرصاحب وہلوی نے قرآن کریم کا اردوزبان میں ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالقادرصاحب کا بیاردو ترجمہ پوری امت مسلمہ کے نزدیک متنداور جامع وحکیمانہ ہے آپ نے بارہ سال کی طویل اعتکاف کی حالت میں کائل مراقبہ اور خوش نو تلبی اور بھیرت روحانی ہے بر ارمسال کی طویل اعتکاف کی حالت میں کائل مراقبہ اور خوش نو تلبی اور بھیرت روحانی ہے بر ترجمہ کیا تھا۔ جس کو اللہ تعالی کی خصوصیت نصرت سے تعبیر کرنا درست ہوگا۔ جیسا کہ وہ اپنے بندوں ہے اپ ترجمہ کی وضاحت نے اس ترجمہ کی وضاحت نے اس ترجمہ کی وضاحت کے لئے ایک محصوصے القرآن کے نام سے موسوم ہے۔

دوسرا اردوتر جمہ جولفظ بلفظ یا جس کو تحت اللفظ کہا جانا سیح ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے دوسرے فرزند حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے فرمایا۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے ایک اور فرزند جلیل القدر معزت شاہ صاحب محدث وہلوی نے بھی فتح العزیز لکھی جود وجلدوں میں ہے۔ پہلی جلد المحمد سے لے کر ان تصو موا خیر لکم تک ہے اور دوسری جلد سورہ تبارک الذی ہے آخر تک ہے۔ کو یا تقریباً چار پاروں کی تفسیر ہے تمریبا نظیر ہے۔ کو یا تقریباً چار باروں کی تفسیر ہے تمریبا نظیر ہے۔ خوش اس خاندان میں بھے ایسارو حانی نور جگم گایا کہ اب تک بینکٹروں علماء ہندو پاکستان میں اس سلسلہ خاندان میں آفر ہو ما بتا ہو با با بن کر چکے جن کا شجر و علمی ملاحظہ فرما ہے۔

هجمرة علمى ازحصرت شاه ولى الله صاحب وبلوى تا دور حاضره وارالعلوم ديوبند

شاه عبدالعزيز صاحب محدث دبلوي

مولا نافضل الرحمٰن حَنْج مرادآ بادى

معرت سيداحم شهيدا - ٢٦ هيتا٢٨ - ذيقعد ٢٣٢ اه ١٨١١ه

شاه محمد اسحاق صاحب دبلوي

شاه عبدالغني بن الي سعيد و بلوي

مولانا احمطي محدث سبار نيوري

مولانامحمر يعقوب صاحب نانوتوي ١٣٠ مفر١٢٣٩ هـ ١٣٠١ هـ

مولا نارشيداحرمها حب كنكوى مريرست دارالعلوم ديوبندمتوني ٣٢٣١ه

مولا نامحمة اسم صاحب بانى دارالعلوم ديوبند ٢٣٨ احتا ١٢٩٨

مولا نااشرف علی صاحب تھانوی فاضل دیوبند ۵ رہے الثانی • ۱۲۸ ہے تا ۱۲ ارجب ۱۲۳ ہے مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی کار جمادی الثانی کی اسامے مولا نااحمد حسن صاحب امر دہوی

مولا نامنصورعلی

شيخ الهندم ولا نامحودحس صاحب ديوبندي ٨ ٢٦١ جيتا ٩ ٣ ١١ جي

مولا نافخرالحن صاحب كنگوبي

حكيم مولاتارجيم اللهصاحب بجنوري

مولا ناسيدا صغرحسين صاحب ديوبندي

مولانا حبيب الرحمٰن صاحب عثاني متوفى ويوواء

مولانامرتفني حسن صاحب حياند يوري

مولا ناعبیدالله صاحب سندهی متوفی ۱۹۴۸ء

مولانا شبیراحمصاحب عثانی ۱۰ یحم ۱۳۵۵ تا ۱۲ اصفر ۱۷ سام ۱۸۵۵ و ۱۹۳۹ و دونوں کے تلاندہ مولانا سیدمحمد انورشاہ صاحب تشمیری محدث دارالعلوم دیو بند ۱۲۹۲ هتا ۱۹۳۱ هے ۱۹۳۳ وحسب ذیل ہیں

مولاناسيد حسين احمرصاحب مدنى سلامت باشند

مفتى كفايت اللهصاحب وبلوي

مفتى محمشفيع صاحب ديوبندى مفتى اعظم ياكستان

مولاتا محرطيب صاحب مهتم وارالعلوم ديوبند

مولانامحمادريس صاحب كاندهلوي

مولا نامحمه بدرعالم صاحب ميرتقي

مولا ناحفظ الرحمن صاحب سوماروي

مولا نامناظراحسن گيلاني

ندکورہ بالاشجرہ اپنی پوری تحقیق سے پیش کیا گیا ہے۔ یوں تو اس شجرہ میں کشر التعداد حضرات شامل ہیں نیکن اختصار کی وجہ سے مشہور حضرات براکتفا کی گئی ہے اور پچے توبیہ ہے کہ

این سلسلهٔ طلائے ناب است این خانہ تمام آفاب است

میرامقصدان تمام شجروں ہے اس قدر ہے کہ خاندان ولی اللّٰی کے علوم وفنون کا سرچشمہ

دیلی سے دیویندمولانامحدقاسم صاحب کے ذریعینتقل ہوا اور اس علم ونفل کا ایک خصوصی اور عظیم حصہ علامہ شبیراحمدعثانی کے حصہ میں آیا۔

# خصوصی نسبتیں نسبت ولی اللہی

ائمہ اور فضلا ہے جلیل القدر کی طرف انتساب اور خصوصی نسبتوں کا اثر اپنی جگہ بہت پھے
اہمیت رکھتا ہے۔ان علما واور فضلا وکی جماعتوں کے بھی مختلف خصائص اور انتیازات ہوتے ہیں۔
جب بیسلم ہے کہ دارالعلوم دیو بند خاندان ولی اللّبی کا فیض اور پرتو ہے اور یہاں کے علماء پرشاہ
صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ عبدالقا ورصاحب اور شاہ محمد اساعیل صاحب نیز سید احمد
شہید پر ملوی کا مختلف صورتوں میں برتو جلوہ افکن ہواہے۔تو بیہ کہنے میں بھی قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ
علامہ عثانی پرشاہ ولی اللہ کے علوم کا تکس اور پرتوسائی شن رہاہے۔ چنا نچے علامہ عثانی فتح المہم کے
مقدمہ میں بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے فائدہ یقین دینے کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

نحن بحمدالله نعتقدفی هذین الکتابین الجلیلین بما اعتقدونقول بما قال به شیخ شیوخنا و مقدم جماعتنا مولانا الامام شاه ولی الله الدهلوی قدس الله روحه فی حجة الله البالغه (متدرق البم م ۱۰۸)

اورہم بحداللہ ان دونوں بلند پایہ کتابوں (بخاری وسلم) کے بارے میں وہی اعتقادر کھتے جیں اور وہی کہتے جیں جوشاہ ولی اللہ ہمارے شخ الشیوخ اور ہماری جماعت ( دیوبند ) کے پیشوا مولا ٹاامام شاہ ولی اللہ دیلوی قدس اللہ روحہ نے ججہ اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے۔

اس عبارت سے داضح ہوجاتا ہے کہ شاہ صاحب جماعت علماء و بوبند کے استاذ الاساتذہ جیں اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے مغید یقین ہونے کے سلسلے میں علماء و بوبند کا بھی وہی مسلک ہے جوشاہ ولی الشرصاحب کا ہے۔

علامہ عثانی کو جہاں و بھر ائم فنون سے نسبت ہے۔ وہاں شاہ ولی اللہ صاحب سے خصوصی نسبت حاصل ہے اول اس لئے کہ مولا تا عثانی خوداس جماعت علاء کے ایک فرد جی جن کواسرار و تشم شریعت پرز بردست فکر اور تختین حاصل ہے اور جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا خصوصی وصف ہے اور دوسرے اس لئے کہ مشہور ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم حضرت مولا تا محمد قاسم صاحب کے علوم حضرت مولا تا محمد کے مولا تا محمد کے حصرت مولا تا محمد کے مولا تا محمد کے حصرت کے مولا تا محمد کے حصرت کے ح

حدیث کے باعث علامہ عثانی کوشاہ ولی انڈ صاحب سے قریب کردیتی ہے۔ غرضکہ جہاں تک اسرار و تھم کا تعلق ہے اس سلسلہ میں امام غزالیٰ ابن عربیٰ شاہ ولی اللہٰ قاسم العلوم والخیرات مولا نامحہ قاسم صاحب کی فہرست میں علامہ کا نام شامل ہوجا تا ہے۔

گذشته دور بیس جسکو علامه مثانی کو دورکہا جائے بعض فضلاء نے حضرت شاہ ولی الله رحمة الله علیہ کے فلسفہ اسلام کا بعض الل علم کو جانشین اور ترجمان تھہرایا۔ اس پرعلاء بیس چید سیکوئیوں کا سلسله شروع ہوا۔ علاء دیو بندگی جماعت بیس حضرت مولانا عثانی کے ایک فاضل شاگر دمولانا محمد بوسف بنوری نے علامہ عثانی کی خدمت بیس مسلک شاہ ولی اللهی کی توضیح اور حقیقت مقالہ کی شکل بیس کھنے کی درخواست کی ۔ چنا نچے علامہ محقق ایسے ایک مکتوب میں اپنے شاگر دکومسلک ولی اللهی کے متعلق فرماتے ہیں :۔

"جو پھھ آپ نے مولانا عبیداللہ مرحوم (سندھی) کے متعلق کھا ہے میرے زویک بیسئلہ ہے حد
قائل انوجا دراہم ہے نصرف ہی بلکہ جماعت ویو بندھی اب بہت کی شاخیں ایک نکل رہی ہیں جو آزادی
کی مسموم ہوا ہے کم وہی متاثر ہیں۔ شایع کھھ دت کے بعد ہمارے اکا برکا مسلک ایساملتوں ہوجائے کہ
کوشش کرنے والوں کے زویک بھی متح ندہو سکے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حقائق ولطا کف کو
جس طرح تیز مگر زہر آلودچھری ہے ذرئے کیا جارہا ہے اس کا احساس بہت ہی درونا کے ہے۔ یکوئی جزئی چیز
میں ایک فتنہ ہے جس کے آغاز کا انجام خداجائے کہاں تک بینجے'۔ (کمؤب جن اسول الاسلید دیر ند)

اس کمتوب سے واشح ہوتا ہے کہ علامہ تحقق کومسلک ولی اللبی کی سیحے روشی حاصل ہے اوراس دروکی ان فتندسا مانیوں پر پوری نظر ہے جیسے بعض اہل علم اپنی آزادی طبع سے متاثر ہوکر مسلک ولی اللہی کونہ سیجھتے ہوئے اس کے ڈانڈ ہے کہیں ہے کہیں ملار ہے ہیں۔

#### نسبت قادري

دوسری نبست حضرت عثانی کوشاہ عبدالقادرصاحب دہلوی کے ساتھ حاصل ہے۔ جس کا واضح جبوت علامہ کے تغییری نوائد سے ملتا ہے جس بیں سینکڑ وں جگہ مولانا عثانی کے قلم پر''شاہ صاحب'' فرماتے ہیں۔ کا ذکر آتا ہے اوران کے اقوال چیش فرما کرعلامہ فخر و ناز سے ان کو سراجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جا بجا ان کے تغییری کھڑ وں اور معانی کو سند کے طور پر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جا بجا ان کے تغییری کھڑ وں اور معانی کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیلے جاتے ہیں۔ ای شفف اور انہاک کے باعث علامہ کو قر آن کریم کی تغییر کے سلمہ جس شاہ عبدالقا ورصاحب کے ساتھ خصوصی تعلق اور نبست حاصل ہوئی ہے جس کو تغییر کے عثانی کے پڑھنے والے بخوبی جان کے جان کے ہیں یوں تو ان کے تغییری کارنامہ میں اکثر مغیر ہیں مثلاً

ابن کثیر ابو بکررازی حنی امام رازی وغیرہ وغیرہ کے اقوال درج ہیں لیکن شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ قرآن کریم اور مختر تغیر موضح القرآن کے الفاظ ایسے جچے اور نے تلے ہوئے ہیں کہ تھوڑے سے الفاظ میں طویل طویل مضامین کے سمندرکوزوں میں بھرتے چلے جاتے ہیں۔ تصوصاً اس زمانہ کی ابتدائی اردو کا انداز کتنا پیارامعلوم ہوتا ہے کہ کہنے کی کیابات ہے مفسر عثانی کو انہی خصوصیات کے باعث کہ وہ کتنی اہم آیات کی تفسیر میں شاہ عبدالقادر صاحب کی تفسیر کو ضرور پیش نظر رکھتے ہیں مثلاً حسب فی آیات کی تفسیر کو ضرور پیش نظر کے کہنے ہیں مثلاً حسب فی بل آیت۔

واذاخذربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم واشهد هم على انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدناع

اور جبکہ آپ کے رب نے بنی آ دم کی پیٹھوں سے ان کی اولا دکو نکالا اور ان کی جانوں پر ان سے اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں بتو وہ بولے کہ کیوں نہیں۔ سے تنہ سے منہ منہ منہ نہ ہوں۔

كي تفيركرت موع مفسرعتاني لكھتے ہيں:\_

'' حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم کی پشت ہے ان کی اور ان سے ان کی اولا د نکالی۔سب سے اقرار کروایا۔ اپنی خدائی کا پھر پشت ہیں واخل کیا''۔الخ (قرآن کریم ملبوعہ دینہ رہیں بجورس ۲۲۳نہ)

غرضکہ حضرت عثانی شاہ صاحب کے تفسیری اقوال کوجا بجاتا ئیداور سند نیز وضاحت کے طور پر پیش کرتے چلے جاتے ہیں جس سے ان کوایک خصوصی اور بڑے درجہ تک شاہ عبدالقادر صاحب سے تفسیری نسبت حاصل ہے گویا علامہ عثانی کو اس تفسیر نولی کے عرصہ میں حضرت شاہ صاحب کی علمی صحبتوں میں دن رات کے زیادہ حصہ میں فیض حاصل کرنے کا بہت زیادہ قرب نصیب رہا ہے۔ جو علامہ کے لئے باعث فخر ہے۔

### نسبت قاسمي

علامہ عثانی کو حضرت قاسم العلوم والخیرات سے جونبیت ہے وہ طقہ علماء دیو بند میں شہرت اور توائز کے درجہ پر پہنچ چک ہے۔ اس نبیت کی وضاحت اور اس پر سیر حاصل تجرہ علامہ کے وعلم الکلام 'کے عنوان میں آ پ پڑھیں گے جہال راقم الحروف نے نہایت تقصیل سے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح حضرت قاسم العلوم مولا تا محمد قاسم صاحب حضرت حاجی امدا داللہ صاحب کی زبان علامہ شبیر احمد عثانی تھے۔ اس کی زبان علامہ شبیر احمد عثانی تھے۔ اس

اخمازى نسبت كوقسام ازل في بلاشركت غيرے الى كے حصد ميں كعما تعار

این سعادت بزور بازو نمیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

لسان قائمی لیعن حضرت عثانی نے اپنے معرکد آراء مقالہ 'العقل والنقل' میں اس امرکا بھے معرکہ آراء مقالہ 'العقل والنقل' میں بسمیم قلب اقرار دیا ہے کہ میرے لئے اس ہے زیادہ اورکوئی امرقابل فخرنیں ہوسکتا کہ میں حضرت قائم العلوم والخیرات مولا تا محمد قاسم صاحب کے دقیق اورمشکل مضامین کونہا ہے ہائی اردواور نہایت واضح عبارت میں اس طرح پیش کردوں کہ ججۃ الاسلام کا جمال جہاں آراء اہل علم کے سامنے بے نقاب ہوجائے چٹانچہ العقل میں لکھتے ہیں:۔

'' میں اس سے زیادہ اپنے کوخوش قسست اور فائز المرام بنانے کی تمنانہیں رکھتا کہ مولانا (محمد قاسم صاحب ) کے عالی مضامین میر ہے ہیرا یہ بیان میں اس طرح ادا ہوجایا کریں کہ ان کی تعبیر میر سے مدعا کے واسطے مفیدا در سچنج ہو''۔ (امعل وافعل مجومہ مقالات عنانی س ۲۹۳۲۸)

اس عبارت سے واضح ہے کہ علامہ عثانی کو معانی قائی کی تشری سے کس درجہ شخف اورعشق تھا۔ بی شخف کے باعث وہ اسان قائی کے تام کے سخق تھہر سے چنانچے حضرے علیم الامت مولاتا اشرف علی صاحب تھانوی حضرت عثانی کو ای نیابت قائمی کے باعث ان کے تمام مضابین اور تضانیف کی شرح کرنے اور تفصیل کے ساتھ ستنقل تعنانیف کی صورت میں فلف اسلام قائی کو لکھنے کی فنانیف کی شرح کرنے اور تفصیل کے ساتھ ستنقل تعنانیف کی صورت میں فلف اسلام قائی کو لکھنے کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ اور اگران تشریحات کو یکھاجے کیا جائے جو معانی قائمی کی مولا تا عثانی نے جا بیافتے اسلام آور دیگر تصنیفات میں کی جیں تو آ کے برے بیافتے اسلام آور دیگر تصنیفات میں کی جیں تو آ کے برے ورجہ تک وہ اس فریف میں تو آ کے برے

زبان قائمی ہونے کے سلسلہ میں علامہ عثانی کی ذکادت اور فراست علمی کا بھی نہا ہے عمر گی کے ساتھ انداز و ہوجا تا ہے کیونکہ مولا نامحہ قاسم صاحب کے علوم اس قدرد قیق اور عمیق ہوتے تھے کہ ہر مخص کی وہاں تک رسائی ہونامشکل ہوتی تھی ۔ بقول غالب

آتے ہیں غیب سے یہ مضافین خیال میں خالب صریر خامہ نوئے سروش ہے نفیک انقابن کرسیندراز میں نفیک ای افقابن کرسیندراز میں افریق ہے نفیک ای افرابن کرسیندراز میں افریق مواجب کے مضافین بھی وہبی اور نمیں انقابن کرسیندراز میں افریق سے مناز کے تھے۔ان کو کما حقہ بجھنا تو در کناران کے علم کے سندر کی سطح پر بھی تیرنا ہر کس وناکس کا کام نہ تھا۔ چنا نچہ دارالعلوم و یو بند کے اولین صدر المحد ثین سالک و مجذ و ب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سوائے زعدگی میں لکھتے ہیں۔

"مولوی صاحب (محدقاسم رحمة الله) سے برا هنانها بت بی دشوارتھا۔ جو محف طباع ہواور بہلے سے اصل کتاب سمجھا ہوا ہوت مولوی صاحب کی بات سمجھ سکتا تھا ہر چندمولوی صاحب نہایت ہندی کی چندی کرکر بیان فرماتے مگر پھرمشکل بات مشکل ہی ہوتی ہے "۔ (سامومری مراس)

نه هر که آنمینه ساز و سکندری داند نه هر که سربتر اشد قلندری داند نه برکه چهره بر افروخت دلبری داند بزار کلته باریک ترزمو اینجااست

### نسبت محمودي

ندکورہ نبیت سے الل خبر قاری کا و ماغ حصرت شیخ البند مولانا محبود الحسن صاحب محدث وارالعلوم دیوبند واسیر مالٹا کی طرف منتقل ہوتا ایک واضح اور لازی بتیجہ ہے۔ حضرت شیخ اسینے نور بصیرت تقویٰ فراست ایمانی اور سیاست اسلامی کے باعث دنیا ہے اسلام میں انیسویں صدی کے آخر اور جیوی مدی کے ابتدائی دور میں اپنی نظیر آپ تنے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کے آپ ارشد تلافدہ میں سے تھان کے جانشین اوران کی زندگی کے لاکھمل اور

امرار ورموز کے ندصرف جانے اولے تھے بلک اس راہ پرچل کرھیج نائب قائی ہونے کا جوت و یے والے باہمت مجابد تھاں مقدس اور مقتد رخصیت کودا را انعلوم دیو بند کے لمذہونے کا اولین فخر حاصل ہے۔ اس میں کوئی شبہیں کددار العلوم دیو بند فلا ایک شبہیں کددار العلوم دیو بند فلا ایک شبہیں کہ دار العلوم دیو بند فلا الله علیہ کے ذریعہ اس مرکز میں علم کی شمع روش ندکر تا تو آن و این کا محافظ حضرت موالا نامجم قاسم صاحب رحمة الله علیہ کے ذریعہ اس مرکز میں علم کی شمع روش ندکر تا تو آن و نیائے اسلام میں جواجالا اس سے ہوا اس کی بجائے گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھائی ہوئی نظر آئیں۔ نیم بھر جب مشبت این دی کے فیم اشار ہے کو دین اسلام کے چھانے کا ادادہ ہوا تو اس نے آفاب قامی کے بعد شخ البند مولا نامحرود سن صاحب میں گیا اور بھول حضرت مولا نامشرف علی صاحب تھا نوی علیہ الرحمۃ ''لوگ مولان نام مولان محمود سن صاحب کوشخ البند مجمع جیں گر میں آوان کوشخ العرب واقیم کہتا ہوں۔'' مولانا نے اس مولان محمود سن صاحب کوشخ البند کہتے جیں گر میں آوان کوشخ العرب واقیم کہتا ہوں۔'' مولانا نے اس مولانا ہو تی کے بھران اور عالمان امانت کو جوان کے استاذ نے ان کے میرد کی تھی پورے طور پرادا کیا غرضکہ بیروشن کو جیان تا ہے کرفوں نے تمام ایک بھرات کے بینا دا سے خوان کے جس کے بیلے بہلے روشن کرد سے کہن کی جہاں تا ہے کرفوں نے تمام دنیا نے اسلام کوچگوگا کر رکھ دیا میری مرادان سے حسب ذیل حضرات ہیں۔

ا کیرائے زماندام بوقت استاذی حضرت مولا تاسید محمود انورشاه صاحب محدث عظم دارا احلوم دیوبند۔ ۲ محقق اسلام ٔ قاسم ٹائی حضرت مولا تاشیر احمدُ صاحب عثانی مضراعظم دارالعلوم دیوبند۔ ۳ رفخر روزگاریجا بداسلام حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی محدث دارالعلوم دیوبند۔ ۴ رفقیہ ملت مفتی اسلام حضرت مولا ناکھا بہت اللہ صاحب والوی۔

۵\_مفکراسلامٔ دانشمندملت حضرت مولا ناعبیدالله صاحب سندهی فاضل دارالعلوم دیوبند\_

یہ بیں وہ مقد س نفوس جن سے فضائے اسلام کے ذرہ فرہ چیک اٹھا۔ بیسب کے سب حضرت شخ الہند مولا نامحمود حسن نصاحب کے مایہ ناز تلامیذ ہیں جن پرزمانہ ہمیشہ فخر کرےگا۔ میں نے صرف چند شخصیتوں کا ذکر کیا ہے درنہ شخ الہند کے شاگر دول کی تعداد جن میں اور بھی جلیل القدر ستبیال ملیس گی زینت فہرست بن سکتی ہے۔علما جت کے فاصل مصنف مولانا سیدمحمد میاں صاحب نے فاص خاص نرینت فہرست بن سکتی ہے۔علما جت کے فاصل مصنف مولانا سیدمحمد میاں صاحب نے فاص خاص سترہ مثا کر دول کے اساء کرامی اپنی ندکورہ کتاب کے حصد اول میں درج کئے ہیں۔وہ لکھتے ہیں۔
سترہ شاگر دول کے اساء کرامی اپنی ندکورہ کتاب کے حصد اول میں درج کئے ہیں۔وہ لکھتے ہیں۔
"مندرجہ ذیل حضرات شیخ الہند قدس اللہ مرہ کے ممتاز تلاندہ ہیں ہندوستان کا ہرا یک

مسلمان ان سے واقف ہے۔

یہ حضرات شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز کی اعلیٰ تربیت کا نمونہ ہیں۔ ہندوستان کا ہر آیک مسلمان ان سے واقف ہے۔

یہ حضرات شیخ الہندقدس اللہ سرہ العزیز کی اعلیٰ تربیت کانمونہ ہیں۔ان حضرات کی سیرت و سوانح تحریک دارالعلوم کےاصل منشاء کوطشت از بام کردیتی ہے۔

سيدنا يثخ الهند حعنرت مولا تامحمودحسن قدس اللدسر والعزيز كيمتناز تلاغه ه

(۱) بين الاسلام سيدى ومرشدى حضرت مولا ناحسين احمدصاحب مدنى مدظله العالى \_ (۲) علامه جليل بطل حريت حضرت الاستاذ مولا ناحبيه الته صاحب سندهى قدس القدسم والعزيز (۳) علامة جليل امام العصر حضرت الاستاذ مولا ناسيدا نورشاه صاحب عشميرى قدس الله سره العزيز (۳) ابوصنيفه ونت حضرت علامه مولا نامج مفتى كفايت الله صاحب عمد رجعية علاء بهند (۵) مجام جليل مولا نامجه ميال صاحب عرف مولا نامه منصورانعمارى قدس سره (۲) فخر البند حضرت علامه مولا ناحبيب الرحن صاحب قدس سره العزيز سابق مهم وارالعلوم و يوبند (۵) مولا ناسيدا حمرصاحب مهاجر مدنى و بانى مدرسة الشريعت مدين طيب نورالله موقدهٔ (۸) حضرت مولا نامجه معرب عاصاحب مهاجر مدنى (۹) حضرت علاسلاستاذ مولا نامجه اعز ازعلى صاحب منتى اعظم وارالعلوم و يوبند (۱۹) حضرت علامه مولا ناسيد فخر الدين احمد صاحب بشخ الحديث جامعة قاسميد درسيشاى مرادة باد (۱۱) حضرت علامه مولا نا اعبدالسيع صاحب استاذ وارالعلوم و يوبند والم علوم الدين جمران العرب مولا نا احمد على صاحب منته م الجمن خدام الدين شرانو الدلا بور (۱۳) مفر ترقر آن حضرت علامه مولا نا احمد على صاحب مهم الجمن خدام الدين شرانو الدلا بور (۱۳) مفرت مولا نامجه مولا نامولا نامولا نامولا نامزي خدام الدين مناحب مولا نامولا نامول

یے ہیں سترہ حضرات کے نام جو کہ مولانا محم میاں صاحب نے حضرت شیخ الہند کے ممتاز اور مشہور شاگردوں کے سلسلہ میں ورج فرمائے ہیں اور جن کو بقول مصنف موصوف ہندوستان کا ہر ایک مسلمان جانتا ہے البتہ ان مشہور شاگر دوں کے علاوہ ایک اور شاگر دکو بھی اگر علاج ق کے مصنف ورج فرما لیتے ۔ تو شاید شیخ الہند کے شاگردوں میں اضافہ کا موجب ہوتا اور وہ شاگرد ہیں فخر دارالعلوم ترجمان عزیز شیخ البند حضرت مولانا شہیرا حمرصاحب عثانی نورانٹد مرقدہ جن کے متعلق علاء حق کے مصنف نے تفییر بحواثی قرآن مترجمہ شیخ البند مطبوعہ مدینہ پرلیس بجنور پرتقریظ میں حسب ذیل مصنف نے تفییر بحواثی قرآن مترجمہ شیخ البند مطبوعہ مدینہ پرلیس بجنور پرتقریظ میں حسب ذیل ریمارکس دینے ہیں وہ لکھتے ہیں:۔

"بیتر جمداً کر چه بذات خود تفسیر تھا مراس کے مضمون کو پورے طورے واضح کرنے کے لئے ایک ایسے تبحرعالم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے جس کے تعلق مسلمانان ہند کا سیجے علم ہے ہے کہم قرآن خور وفکراور سلاست کلام دلچین تحریز دلیذیری تقریر میں ابنانظیز میں رکھتا یعنی شیختا واستاذ نامفسراعظم قاسم ٹانی حضرت علامہ مولا ناشبیرا حمدعثانی شارح مسلم شریف (تعریقه دیا چةرآن جیتنیر منانی)

استحریر کے مطابق علامہ کے متعلق مسلمانان ہند کے سیح علم میں قہم قرآن تدبر تحریر وتقریر یا مفسر اعظم اور قاسم ٹانی ہونے میں کیجھ شبہیں ہے لیکن دوسری طرف حضرت عثانی کا نام نامی فاضل مصنف 'علاء حق'' کیھنے ہے بھول سیجے۔

میرے خیال میں ایک بلند خیال مصنف کو اطراف و جوانب اور ماحول کی مجوریاں بلند
صخصیتوں کی عظمت سے چٹم پوٹی اور فراموثی پر آ مادہ نہیں کرسکتیں اور جبیبا کہان کی فدکورہ بالاعبارت
سے داشتے ہے کہ وہ ان کے شیخ اور استاذ بھی ہیں۔ تو بھر تعلقات کی کڑیاں اور بھی مضبوط ہوجاتی ہیں۔
جبیبا کہ راقم الحروف نے کتاب کے آغاز ہیں واضح کیا ہے کہ علماء ہند و پاکستان کے تذکرہ
نویس کا تذکرہ محقق عثمانی کے بغیر مکمل نہیں کہا جاسکیا۔ اس طرح دار العلوم دیو بند کے علماء اور شیخ
البندرجمۃ اللہ علیہ کے تلافہ ہی فہرست بھی ان کے بغیر ناقص اور نامکمل کہی جاسکتی ہے۔

ہندوستان اور پا ستان کے نہ صرف متوسط اور خاص اہل علم طبقہ کو ہلکہ عوام کو بھی ان کے تغییری کارنا ہے کے روز انہ پڑھنے کی وجہ ہے واقفیت حاصل ہے ہلکہ بلاوا سلامیہ کے علاہ میں فتح المہم کی وجہ ہے بھی ان کی شہرت ہے اور نہ صرف زیانہ حاصل میں بلکہ مستقبل میں بھی موصوف کے تغییری قوائد کے باعث دنیائے اسلام ان کو یا در کھے گی بھر ان کی تغییر کا ترجمہ فاری زبان ہیں صوف کے طومت کا بل نے کرا کر تمام افغانستان بلکہ فاری زبان ہو لئے والے ایران میں بھی علامہ کی شہرت کا تم مہ ہونا سنے ہیں آ یا ہے اور اب تک کتے ایڈ بیش جھپ جھپ کر پاکستان اور ہندوستان کے کا ترجمہ ہونا سنے ہیں آ یا ہے اور اب تک کتے ایڈ بیش جھپ جھپ کر پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے گھروں شرک بنی جی جی جو بوڑھوں 'جوانوں' بچوں' مردوں اور عورتوں کی زبانوں پر مسلمانوں کے گھروں شرک بنی جی جو بوڑھوں' جوانوں' بچوں' مردوں اور عورتوں کی زبانوں پر روز انہ ترجی ہو بائی گار جمہ وقی رہیں گی اس لئے اس غیر وزانہ قرآنی خدمت کے باعث ان کو بقائے دوام اور غیر فانی شہرت عام حاصل ہو بچی ہے بلکہ جب زمانہ کے طویل گزرنے پردوسروں کی شہرتی ختم ہوجا کیں گی اس وقت بھی شنخ الہنداور شخ ان کی شہرت کے عام ماصل ہو بچی ہے بلکہ جب زمانہ کی طویل گزرنے پردوسروں کی شہرتیں ختم ہوجا کیں گی اس وقت بھی شخ الہنداور شخ

## علماءحق اورحضرت عثماني

علامہ کا نام نامی علاء حق کی فہرست میں ہے ساختہ اور بلاتو قف اپنامقام حاصل کر چکا ہے جب کہ ان کی حق کو زبان شاہ حجاز ابن سعودا ور نظام دکن جیسے مقتدرا ورجلیل المرتبت سلاطین کے درباروں میں حقلوئی ہے باز نہ رہ سکی۔ وہ سیاست دان لیڈرول علاء کرام 'وزراہ اور امراء کی حجالس میں کمجی بھی حق کے جاموش ہیں رہے۔ جن کا تذکرہ آپ رفتہ رفتہ آ کند ہاوراتی میں پڑھیں گے بلکہ جہاں علاء ربانی کی مصلحتیں بعض امور میں مہل انگاری اور ظاہری دوراند کئی پر مال ہوجاتی تھے اور نہ جھکتے تھے۔

شہید لمت خان لیافت علی وزیراعظم مرحوم سے قرار واد مقاصد پاس کرانا حضرت عثانی ہی کا مقااور قرار واد مقاصد کے پاس ہونے سے پہلے بعض ذیلی کمیٹیوں جس جب وستوراسلامی کے سلسلہ بیس لیت وقت آپ ہی کی حق گوزبان نے صاف الفاظ جس لیہ باتھا کہ اگر اسلامی دستور کوآئندہ حسب وعدہ پاکستان جس رائح کرنے کوپس پشت ڈالا کیا تو میرا داستہ اور ہوگا اور آپ کا اور نہ صرف بیہ بلکہ بیس قوم کو بتا ووں گا کہ اہل افتد اردستوراسلامی کے سلسلہ جس اچھی نیت نہیں رکھتے۔ اس حق کوئی اور صاف بیائی بی کا آخر نتیجہ تھا کہ بحد الله ماری میں اسلامی جس نے بیس قرار واد مقاصد پاس ہوئی اور اب ۲۹ فروری ۲۹۱ ایک کی اوستور جس جس اسلامی قوانی کا بہت بچھے عضر ہے۔ وستور ساز آسمیل نے پاس کر دیا۔ بہر حال شیخ الاسلام کی حق کوئی کی دہ قوانی کا بہت بچھے عضر ہے۔ وستور ساز آسمیل نے پاس کر دیا۔ بہر حال شیخ الاسلام کی حق کوئی کی دہ ایندا تھی اور بیا اس کی انتہا ہے کہ ایک ایسے ملک میں ہمیں رہنے کا فخر حاصل ہے کہ جو نہ صرف ایک خداد اواسلامی ملک ہے بلکہ اس کا دستوری عضر بھی اکثریت کے ساتھ اسلامی ہے کہ جو نہ صرف ایک خداد اواسلامی ملک ہے بلکہ اس کا دستوری عضر بھی اکثریت کے ساتھ اسلامی ہے اور جواسلائی ایک خداد اواسلامی ملک ہے بلکہ اس کا دستوری عضر بھی اکثریت کے ساتھ اسلامی ہے اور جواسلائی جمہور مید پاکستان کے تام سے ۱۳ مارچ ۱۹۵۱ء کو مصنع شہود پر جلوہ گر ہوا۔

ان کی حق کوئی کے متعلق انشاء اللہ جلداول میں تغییل ہے بحث کی جائے گی لیکن ایک دوسری بات اس موقع پر لکھنا مناسب ہوگی جوان کی حق کوئی کے سلسلہ میں دلچیسی ہے فالی نہیں۔
علامہ عثانی جب وارالعلوم و ہویند کے معدر مہتم تھے تو اس زمانہ میں و ہوبند کے شیشن ہے وارالعلوم تک باہر باہر سرک کی جویز زیرغورتھی اوراس سلسلہ میں کوششیں جاری تھیں۔ چنا نچے حافظ محمد اہراہیم صاحب تکینوی وزیراوقاف وانہار ورسل ورسائل حکومت متحد و آگرہ واور حاسمتی ایمانے کو محرز بیج و ہوبند کے معزز بیج و ہوبند تشریف لائے۔ وارالعلوم کی طرف سے شایان شان استقبال کیا میا مجلس شور کی کے معزز بیج و ہوبند تشریف لائے۔ وارالعلوم کی طرف سے شایان شان استقبال کیا میا مجلس شور کی کے معزز

ارا کین بھی اس موقع پرتشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم مجلس شوری کے رکن تھان کی زیرصدارت وارالعلوم کے وسیتے ہال میں جلسہ ہواجس میں حافظ صاحب کی شان میں تقاریر کے علاوہ مدحیہ تھیدے بھی پڑھے گئے۔ عالباکسی طالب علم نے اپنے تھیدہ میں وزیر صاحب کو ابراہیم ٹانی تک کہ دیا گوصد مہتم کی حیثیت سے علامہ ٹانی کی ذرمداریاں یقینا اہم تھیں میں جب آپ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو ابراہیم ٹانی کے لفظ پرمولا تا کے جذبہ ایمانی وی گئی میں جس کھیں ہیں جب آپ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو ابراہیم ٹانی کے لفظ پرمولا تا کے جذبہ ایمانی وی گئی میں ہیں ہیں بیا ہو کیا۔ اور تھیدہ گو کو کا طب کر کے فرمایا:۔

"مولوی مساحب ایک حافظ ابراجیم نیس ان جیسے بزاروں ابراجیم بھی حضرت ابراجیم علی نیونا وعلیہ الصلوٰة السلام کی خاک یا کی برابرنیس ہو سکتے۔ آپ کوتجد یعامیران کرتاجیا ہے اور تو برکر نی جیا ہے"۔ (اوکما قال مثل بذا)

مجھے سے اس واقعہ کو دارالعلوم دیو بند کے ایک ثقدراوی نے بیان فرمایا راوی کے بعید الفاظ کے متعلق ہوسکتا ہے کہ تند یلی ہوگئی ہوئیکن معنی اور مفہوم کے متعلق مجھے کوئی شبزیں چنانچہ دارالعلوم کے متعلق مجھے کوئی شبزیں چنانچہ دارالعلوم کے متعلق مجھے کوئی شبزیں چنانچہ دارالعلوم کے دستاھے کی روئیدا دے سفر بجیبن پر وزیر موصوف کی آ مداور مفتی صاحب مرحوم کی زیر صدارت جلسے کا ذکر موجود ہے کواس واقعہ کا ذکر اس میں کرنا مناسب ندتھا کہ بیانفرادی امر تھا ایک طالب علم کا۔

مولانا عثانی کی تقریر کے بعد حافظ محمد ابراہیم صاحب نے جوایک وانشمنداور فہمیدہ انسان میں۔ اپنی تقریر میں حضرت عثانی کی تائید فرمائی اور تصیدہ کو کے ذکورہ الفاظ کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اورایک اولوالعزم پیفبر کے مقابلہ میں اپنی بے بعضاعتی اور کہتری کا اقرار فرمایا۔ اس تل شمیں کی ۔ اورایک اولوالعزم پیفبر کے مقابلہ میں اپنی بے بعضاعتی اور کہتری کا اقرار فرمایا۔ اس تل میں کوئی کو اپنی جگدر کھتے ہوئے دومری طرف وزیر موصوف کی آید پرعلامہ عثانی نے اپنے ذاتی خرج پران کی جائے سے تواضع فرمائی جس میں معززین اور اراکین مجلس شور کی بھی موجود ہے۔

اس واقعہ کی نوعیت سے حضرت مولاتا عثانی کی حق مولی پرائل بصیرت کیلئے کافی روشی پرقی ہے۔ میرا مثال روابت سے اس کے سوائے اور پی نہیں کہ بی بحثیبت موائح نگاریدواضح کردوں کہ علاء حق کی جماعت میں حضرت مرحوم کا مقام بہت بلند تھا اور نہ صرف حق کوئی کی بنا پر بلکہ ان کے اسلامی افکار ونظریات میں بھی بھی بھی باطل کا رنگ نہیں آنے پایا۔ جوعلما وحق کے ایک طرو احتیاز ہے وہ برخر کیک میں شریعت کے احکام کو اپنا نہیا دی اصول بنا کر آگے قدم رکھتے تھے اور اس کے حق و باطل مونے کو ہر حیثیت سے احکام کو اپنا نہیا دی اصول بنا کر آگے قدم رکھتے تھے اور اس کے حق و باطل مونے کو ہر حیثیت سے یہ کھتے تھے۔

ترک موالات تحریک خلافت و کانگریس بندوسلم اتحاد غرضکه برشعبه سیاست میس ان کا ایک خاص مسلک اورا تبیازی رنگ تهاجس میس وه اسلامی انتیازات کوبھی پشت اورمغلوب بوت بوئ و یعنا گوارانیس کرسکتے تھے۔ یاد ہوگا کے جمیۃ العلماء ہند کے ایک سالا شاجلاس میں جوا 19 یولا ہور میں جند العلماء ہند کے ایک سالا شاجلاس میں ہندوسلم اتحاد کو میں جند سلم اتحاد کو میں جندوسلم اتحاد کو ہور کھتے کے لئے گائے گئے گئے ہور بال کو معلمت وقت کا شکار بنانے کی کانا چھونی ہور بی تھی اور بالآخر مولوی فاخرصا حب جو ہر بلی کے محتبہ گئر سے تعلق رکھتے ہے انہوں نے فاص طور پرگائے گئے ہوائی مولوی فاخرصا حب جو ہر بلی کے ختبہ گئر سے تعلق رکھتے ہے انہوں نے فاص طور پرگائے گئے ہوائی کو ترک کرد سے اور ہندووک کی خوشنودی کے چی نظراس اسلامی آزادی کو محدود کرنے کی جو پر زور تا میں اور حضرت مولانا شہیراحمرصا حب کا نام لے کر طی الاعلان مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس تجویز کی مخالفت علی کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی اس چی نظر میں کا جائے گئے اس چی تعلق کی اس کے کہوں اور خیر کی خوالفت علی کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی اس چی تعلق میں اور ای مطہرات کے کہنے پر شہد ہو گئے گئے ہوئے گئی اللہ کی تقریب کی تو بھی تھی کہ کی گئے ہوئے گئی اور شاہ و نے کا ارادہ می ظاہر فرمایا تھا۔ حالا تک شہد کے نہم مطال ہونے بلکہ پاکٹر و اور شاہ و نے کا قریب کی خوالوں کے کہنے پر شہد کی اس میں خوال کی اور شاہ و نے کا قریب کی اور کی میں شدو مہ سے ذکر آیا ہے تواس پر خدائے قد دس کی بارگاہ سے فور آوی موسات از واج ک

اے بی اللہ نے جس چیز کوآپ کیلئے حلال کیا ہے اس کو کیوں حرام کرتے ہیں۔ اپنی از واج کی خوشنو دیاں آپ کومطلوب ہیں۔

اس آیت کو پڑھ کر محق عثانی نے قوم کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی چیز کے خود حلال وحرام کرنے کا اختیار نہ تھا تو کسی کو بیش کب پہنچتا ہے کہ وہ اسلامی شعائر میں غیر مسلموں کی خوشنو دی کے لئے کتر بیونت اور حلال سے ممانعت کی تلقین کرے اور اخبی آزادانہ خیالات کا اظہار حضرت شیخ البند کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عثانی نے مولا تا محملی جو بر تکیم اجمل خان ڈاکٹر انساری وغیرہ کے سامنے کیا تھا۔

جس زماند میں کہ شاہ افغانستان امان اللہ خان اپنی بیکم ٹریا کے ساتھ یورپ کی سیر میں مصروف بیجے اور جن حالات میں بھی ملکہ ٹریا کی بہ بجائی کا جرجا ہوا جس سے افغانستان میں شاہ کے خلاف نفرت کے شعطے بھڑک اسٹھے اور بالاً خرملک سے ہاتھ دھونے پڑے۔ای زمانہ میں اخبارول میں یردہ کی بحث بہت شدو مدسے چھڑی ۔مولا تا عثانی کو بھی خورکی نظر سے ان مضامین میں سے بعض کو پڑھنے کا اتفاق ہوا جوزمیندارا خبار میں جھیے بتھے اول تو شاہ امان اللہ کی بیگم جوا یک آ زاداور

مسلمان ملک کی بیم تمی اور دوسرے شریعت کے پردہ کے بارے میں سیح تھم اور سیح منشاء کی حقیقت فیصلہ کی بیم تھی آت اور مسئلہ کی سینے اور مسئلہ کی آت واز بلند کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ آپ نے پردہ کی اصل شرعی حقیقت اور مسئلہ کی واضح نوعیت پر قلم اٹھاتے ہوئے جہال مضمون نگاروں کے معیار سے ہٹ جانے پر سیمیہ کی۔ وہاں شاہ امان اللہ کو بھی عائبانہ حسب ذیل الفاظ میں پیغام دیا۔

'' کاش کوئی صاحب ہمت دولت علیہ افغانستان کے امیر غازی اوران کی ملکہ معظمہ تریا جاہ کے مع ہما یوں تک حضرت عمر کے بیالفاظ پہنچاد ہے''۔

يا ابا عبيدة انكم كنتم اذل الناس واحقر الناس واقل الناس فاعزكم الله بالاسلام فمهما تطلبو االعزة بغير الله يذلكم الله

اے ابو عبیدہ تم ونیا میں سب سے زیادہ ذلیل حقیر اور کمتر تھے۔ اللہ نے اسلام کے ذریعہ ہے تہاری عزت بڑھائی۔ پس جب تھی تم غیراللہ کے ذریعہ ہے عرت حاصل کرد گے۔ خداتم کو فیل کر سے گا۔

ایک اورجگدا ہے ترک موالات کے خطب میں ان کی تن گوئی کا نشان حسب ذیل الفاظ میں ملنا ہے۔

دمسلم انوں کی فلاح سے متعلق شرقی حیثیت سے جو میری معلومات ہیں ان کو بلا کم و کا ست

آ ب کے سامنے رکھ دوں اور اس کی بالکل پر وانہ کروں کرفن کی آ واز سننے سے حضور وائسرائے بہادر مجھ سے برہم ہوجا کیں گے یامسٹرگا ندھی یا علی برا در ان یا اور کوئی ہندویا مسلمان ' ۔ (خطبیزک موالات میں)

کبی نہیں بلکہ ان کی حق کوئی حق طرازی اور حق کوشی سے ان کی زندگی کے لیے بحرے پڑے ہیں۔ ہمارے محتر مقاض مولا ناسعیدا حمد اکبرآ یا دی فاضل و بو بندوا بم اے حضرت علام عثانی کی وفات پر بر بان میں ایسے مبسوط مقالہ میں جونظرات کے عنوان کے ماتحت سپر وقام کیا گیا ہے۔ تحریر وفات پر بر بان میں ایسے مبسوط مقالہ میں جونظرات کے عنوان کے ماتحت سپر وقام کیا گیا ہے۔ تحریر

''(حضرت عثانی) حق بات کہنے میں ہمیشہ بے باک اور نڈر نتھ اور ہر معاملہ میں اپنی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ پیش کرتے ہتھ' (نظرات برہان جوری دھوانہ)

فرماتے <del>بی</del>ں:۔

ان واقعات کی روشی میں حضرت علامہ عثانی کا علائے حق کی بلند نگاہ جماعت میں شامل ہونا ای طرح روش ہے۔ جس طرح نصف النہار کے وقت سورج اپنی درخشاں کرنوں کے ساتھد روش ہوتا ہے۔ ایک طرح روش ہونا ہے وقت سورج اپنی درخشاں کرنوں کے ساتھد روش موتا ہے۔ ایک ہار پھڑ' علائے حق '' کے مصنف سے دوستانہ شکوہ کرنے اور حسرت بارالفاظ میں باو دلانے کے لئے ول کو مجبور باتا ہوں کہ کاش وہ علائے حق کی قبرست میں حضرت موصوف کو نہ فراموش کرتے تو اچھا ہوتا ایک سوئی کا نگاہوں سے او جھل ہوجانا بہت آسان ہے۔ محمرا یک پہاڑ

کے نظر نہ آنے کا کیا امکان ہے ایک بیٹے کا نگاہ ہے نئے جانا ہل ہے گرایک شہتر کا دکھا کی نہ دینا جیرت انگیز ہے ایک ذرے کا چھم بینا ہے جیپ جانا غلائیں۔ گرایک آفاب کا نگاہوں میں نہ آتا کی گرمیجے ہوا کیک قطرہ ہے جہم پوئی ممکن گرایک سمندر سے قطع نظر کس طرح ممکن ہوجائے کی چونی پرنظر نہ پڑے سلم گرا سان کے لئے نگا ہیں مڑگاں بن جا کی تشلیم ہیں۔ ای طرح حضرت مولانا عبدالرجیم صاحب پو چلوئی مولانا محمد صاحب کراچی اور مولانا عبدالو باب صاحب در بھگوی تک مصنف کی نظری پہنے گئیں۔ لیکن خاص اپنے دیو بند کے ہم وطن خاندان عمانی پرنظر نہ پڑتا جرت سے خالی تیں۔ جناب محترم مولانا محمد میاں صاحب کی غلخلہ انداز تصانیف کے نہ پڑتا جرت سے خالی تھیں۔ جناب محترم مولانا محمد میاں صاحب کی غلخلہ انداز تصانیف کے باعث میرے دل میں ان کی این ہی قدر ہے جنتی وارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میرے اس شکوہ باعث میرے دل میں ان کی این ہی قدر ہے جنتی وارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میرے اس شکوہ باعث میرے دل میں ان کی این ہی قدر ہے جنتی وارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میرے اس شکوہ باعث میرے دل میں ان کی این ہی قدر سے جنتی وارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میرے اس شکوہ باعث میں میں ان کی این میں قدر سے جنتی وارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میرے اس شکوہ کے ہرگزیہ میں ان کی این می قلمت سے خالی ہے بلک۔

مقطع میں آپڑی ہے تخن محترانہ بات مقصود اس سے قطع محبت نہیں مجھے کے کہ میرامقصد بیہ کے علامہ عمانی بھی تواہد نا کابر کے دل و دماغ ہیں۔ ان سے قطع نظر کرتا وارائعلوم کے جواہر کرانما ہیں سے کسی عمدہ جوہر کو کم کر دیتا ہے اور ذرا ادھر دیکھتے کہ عفرت استاذی رئیس الواعظین مولانا محد طیب صاحب مہتم وارالعلوم و یوبندسوائے قامی مصنفہ مولانا مناظرات ما حب کیلانی کے حواثی میں تحریفراتے ہیں:۔

" فاہرے کہ ہرایک اولوالعزم بینی بر کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا۔ لیکن محدر سول الدُسلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ایک اُمتی حضرت نا ٹوتوی کو امام مانے والوں کو بھی آج کوئی گنتا جا ہے تو کیا گن سکتا ہے۔ و را سوچٹے ال لوگوں کو جو تقریباً ایک معدی سے عالم وین بن بن کر وارالعلوم و یو بند نے تکل رہے ہیں۔ اور خودی نہیں بلکہ کوئ نہیں جانتا کہ ان میں السے کتنے اور ملک کے طول وعرض میں محیل رہے ہیں ، اور خودی نہیں بلکہ کوئ نہیں جانتا کہ ان میں السے کتنے

ہیں۔ جن کے مانے والوں اور ان سے اثر پذیر ہونے والے عقید تمندوں کی نعداد لا کھول سے متجاوز ہے۔ ان جس حکیم الامة حضرت مُر شد (مولا تا اشرف علی صاحب) تمانوی شیخ البند حضرت مولا نا محمود الحسن حضرت امام تشمیری شیخ الاسلام مولا ناشبیر احمر عثم نی مصرت مولا ناحسین احمد مدنی مولا ناظیل احمد اجمع میں وغیر ہم جسے حضرات ہیں۔ جن میں ہرا یک اینے اینے وقت اور حلقہ اثر میں مستقل امام اور چیشوا مانے جاتے ہیں۔ " (مواخ قامی جلداول ۱۳۳۳)

فدكوره عبارت بين مولاتا مناظراحسن صاحب في علامه شبيرا حدمها حب كواسين زمانه كالشخ الاسلام اورامام ما تا جانا ظاهر كميا ب اورايسا لكد كرنه صرف انهول في حقيقت كا انكشاف كيار بلكه اين منصفان فراست كابينة ديا ب-

مولاناسعیداحدصاحب اکبرآ بادی اینه ینربر بان کے حسب ذیل الفاظ جوانہوں نے جنوری •<u>• • آم</u> کے نظرات میں معنرات عثانی کے متعلق تحریر فر مائے ہیں۔اپنے اختصار کے باوجود مولا تا کی ذات پر نہایت موزوں اور چست نظرآتے ہیں:۔

''ان (علامہ عثانی) کا وجوداس عبد ضلالت وگمراہی میں انٹد کی رحمت کا ایک سایہ تھا۔وہ شریعت مصطفوی کے ناموں اوردین قیم کی آبرونتھ'۔

جے توبیہ کے مولانا اکبرآ بادی کے ذرکورہ مختصرالفاظ ایک کوزہ ہیں جن میں سمندرکوسمو دیا گیا ہے جن سے مولانا کی دین قیم کی خد مات اور ناموس مصطفوی کی حفاظت سے بھر پورزندگی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے تھینچ جاتا ہے۔

مولا ناعثانی کی ذات اوران کے ان صفات کی بنا پرجن کا ہر کددمہ کو تصمیم قلب اقرار ہے ضرورت ہے کہ 'علیا جن'' میں موصوف کا ایک مستقل عنوان قائم کر کے کما ب کو بھیل کا جامہ پہنایا جائے۔جس میں دراصل مصنف کی سعادت مندی ہوگی ورند۔

ز عشق ناتمام ماجمال بار مستخنیست بآب درنگ وخال وخط چده اجت روئے زیارا بیس سوائح نگاری کی غدہ داری بیس کہال سے کہال نگل گیا۔ میراسلسله کلام آویہ تھا کہ حضرت شخ البندرجمۃ اللہ علیہ کے تلامید بیس جن مقدی شخصیتوں کا بیس نے ذکر کیا ہے اوران کے ساتھ ان شاگردوں کو بھی شامل کر کے جن کا تذکر وعلاء جن کے مصنف نے کیا ہے بیسب کے سب حضرت شاگردوں کو بھی شامل کر کے جن کا تذکر وعلاء جن کے مصنف نے کیا ہے بیسب کے سب حضرت شخ البند کے تلا غدہ سے نیز بعض اور جلیل القدر استیوں کا بھی شاکردی میں ذکر کردوں کہ انہوں نے بھی حضرت شخ البند کے ساسے زانو کے تلمذہ کیا ہے اور دوہ بیں حضرت شکیم الامت مولا تا اشرف علی صاحب علیہ الرحمۃ اور مولا تا مرتضیٰ علی صاحب علیہ الرحمۃ اور مولا تا مرتضیٰ علی صاحب علیہ الرحمۃ اور مولا تا مرتضیٰ

حسن صاحب رحمة الشعليه جاند بورى اوران سب حضرات كومحودى نسبت حاصل ہے۔

نبت محودی کا ایک خاص رنگ مولانا شمیر احمر عثانی پر بھی ہے اور بچ ہو چھے تو مولانا عثانی حضرت شیخ البند ہے بہت قربی نبست رکھتے ہیں۔ اول اس لئے کہ مولانا کو حضرت شیخ البند ہے بہت قربی کہ انہوں نے رشتہ داری کا تعلق ہے اور دوسر ہے اس لئے کہ وہ شیخ البند کے مقرب اور قابل فخر شاگر دہیں کہ انہوں نے علم صدیت کی امام الکتب بخاری شریف اور ترفدی شریف ان ہے پڑھی ہے۔ نبسی رشتہ داری کے متعلق ملاحظہ فرمائے دارالحلوم دیو بندی اسسال کے روئیداد جس میں شیخ البند کے والد محترم مولانا و والفقار علی صدیب کے صدیب کے مدید ما حدیث کی وفات پر مولانا شبیر احمر صاحب عثانی کے والد محترم مولانا فضل الرحمٰن صاحب کے صدیب کے صدیب کے البند کے وقات پر مولانا فلا عن الفاظ میں اس وقت کے مہتم صاحب نے کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔۔

"مولا تا ( ذوالفقارعلی صاحب ) کی وفات کا صدمه علی العوم تمام ارکان مدرسه کو بهت زیاده ہے کیکن جناب مولوی فضل الرحمٰن صاحب ممبر قدیم مدرسه دیو بندوژپی انسپکڑ مدارس پنشنر کو جوعلاوه براور خالہ زادوا بن عم ہونے کے آپ کے ہروفت کے رفیق ہمدم وشریک حال تھے جس قدر ملال و قلق ہے اس میں ان کا کوئی شریک فہیں'۔ (روئیدادمدر سوالاتلاء)

اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ مولا نا ذوالفقار علی صاحب مولا نا قضل الرحمان کے بی زاداور خالہ زاد بھائی ہوتے تھائی ڈیل نہیں رشتہ ہے آ کے شخ الہنداور مولا ناشیر احمد صاحب بھی نہیں بھائی جمائی ہوتے تھائی ڈیل نہیں رشتہ ہے آ کے شخ الہنداور مولا ناشیر احمد صاحب بھی اور شاگر دی محمرات سے وابستہ ہو گئے ۔اس خاتمانی نسبت میں مولا ناشیخ البند کیما تھان کے مشاہیر تلافہ میں یا فخر البند مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کو اور یا مولا ناشیر احمد صاحب کو قرب صاحب کو ترب ہوگئے ہیں تھی تھی تھی تھی البند کے دوسرے خاتمانی اشخاص بھی ہو سکتے ہیں گر تلمذ کا رشتہ مال ہے لیکن تھی دشتہ دارتو شخ البند کے دوسرے خاتمانی اشخاص بھی ہو سکتے ہیں گر تلمذ کا رشتہ بی ایک ایسا رشتہ ہو بھی جس پر فخر اور مسرت کی شیحے بنیادیں استوار ہو سکتی ہیں۔ چنا نچہ ایک جگہ نہیں ابی تھی تھی تھی دھرت حاتی نے اپنے اس سلسلہ تلمذ کو تحدید شاخت سے طور پر جمیوں جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ طہوراور وضو کو بحث میں دونوں کے فرق کے سلسلہ میں تکھتے ہیں :۔

وهداالفوق اللطيف قد سمعت شيخناالمحمود قدس الله روحه اوربيلطيف فرق من ني اين شيخ محود قدس الله روحه سي سناتها (هم المهم مدنبراس ١٨٨٠) خركوره جمله من شيخ محود كالقط شيخ كرماته وعقيدت اورمجت كايورا آكيندوارب-

## حانثيني يشخ الهند

شخ البندى جائشنى كا مسئله كذشة زبانه بن ان كى وفات كے بعد مختلف اوقات كى تحريكو من اپنى يورى قوت كے ساتھ الجرتا رہا ہے۔ اكا ير كے معتقد بن اپنے اپنے علقہ فكر بن خصوص تعلقات كى بنا پر مختلف حضرات كوشن البندكا جائشين بولئے اور لكھتے رہے ہيں۔ ميرا خيال ہے كہ وہ سب اپنے اپنے خيال ميں درست تھے بيكوئى المين مقيقت نہيں ہے جس پر بحث ميں شدت اور غلو تك طول كھينچا جائے آ نخصور عليہ الصلوة والتسليم كے صحابہ ايك ہى تمثل كى كرنين تھيں كى ميں كوئى الله كا حالات على ان مثم كى كرنين تھيں كى ميں كوئى الله كا دكام كو بجالا نے ميں خوالى الله كا ميں واقعات اور حدثى فضائل كے پيش نظر جو نفاض قائم كيا ہے اور حضور بر واليہ الله الله تعالى الله الله الله الله الله الله تعالى الله كا بحر حضرت ابو بكر صديق فضائل كے پيش نظر جو نفاض قائم كيا ہے اور حضور بر واليہ الله الله تعالى الله الله الله تعالى والله الله تعالى الله تعالى من الله تعالى على من الله تعالى على من الله تعالى على من الله تعالى على على الله تعالى الله على على من الله تعالى على على الله على على من الله تعالى على على الله على الله على على الله على على الله على الله على على ا

تلک الرسل فضلنا بعضهم علیٰ بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم دو جات ریرسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر قضیلت بخشی ہے۔ بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور بعض کے دریج بلند قرمائے۔

ببرحال صفت البید می بی نظر آتی ہے کہ اگرانسان کو باہمی نفاضل میں نیک نیخی اوب اور حقیقت کا اعتدالی رنگ قائم رہے تو اظہار خیال میں مضا نقہ بیں۔ یہی وجہ کے کریرت شہید مصنفہ مولانا ابوائس صاحب ندوی میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب کنگوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خیال ورج ہے جوانہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ مرہ اور حضرت مولانا سیداحم صاحب شہید نورانلہ مرقدہ وونوں استاداور شاگر و کے درمیان تفاضل اور ترجیح کے طور پر ظاہر قرمایا ہے اس لئے راقم الحروف کے خیال میں حضرت شیخ الاستاذ مولانا سیدانور شاہ صاحب حضرت شیخ الاستاذ مولانا سیدانور شاہ صاحب حضرت شیخ البند کے مند درس بخاری اور حدیث جائیں ہیں۔ بلکہ اپنے وقت کے بخاری اور حدیث تحقیقات وعلوم اسلامی میں سب سے بردھ کرمیج جائیں ہیں۔ بلکہ اپنے وقت کے بخاری اور حدیث تحقیقات وعلوم اسلامی میں سب سے بردھ کرمیج جائیں ہیں۔ بلکہ اپنے وقت کے بخاری اور حدیث تحقیقات وعلوم اسلامی میں سب سے بردھ کرمیج جائیں ہیں۔ بلکہ اپنے وقت کے بخاری اور حدیث تحقیقات وعلوم اسلامی میں سب سے بردھ کرمیج جائیں ہیں۔ بلکہ اپنے وقت کے بخاری اور حدیث تحقیقات وعلوم اسلامی میں سب سے بردھ کرمیج جائیں ہیں۔ بلکہ اپنے وقت کے بخاری اور حدیث تحقیقات وعلوم اسلامی میں سب سے بردھ کرمیج جائیں ہیں۔ بلکہ وقت کے وقت کے بخاری اور حدیث تحقیقات وعلوم اسلامی میں سب سے بردھ کرمیج جائیں ہیں۔ بلکہ وقت کے بخاری اور حدیث تحقیقات و علوم اسلامی میں سب سے بردھ کرمیج جائیں ہیں۔ بلکہ وقت کے بلکہ و تحت کے بلکہ اس کے دور ویک کے دور کی میں دور ویک کے دور کی اور حدیث کو دور وی کو دور کی اور کی کو دور کیا ہو کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کو د

امام بیں۔ حضرت مولانا حسین احمرصا حب ایٹے شنخ کے ساتھ مالٹاکی اسارت کے ذمانہ میں رفافت کا بہت بڑا شرف حاصل کر بھے ہیں جس سے آنحضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکررضی اللہ عند کے غارثور كانقشة تكهول كسامني هنج جاتاب اس خصوصيت ميں وه اپنے ويگرمعاصرين ميں نوقيت ركھتے جیں وہ اسلام کے ایک جانباز مجاہداورز بروست عالم حدیث ہیں کدان کے یابیکا محدث اب موجودہ وورمين وصوحتم المستحي ملنامشكل ب-حضرت مفتى كفايت الله صاحب كوفقه مين جانشين شيخ الهند مانا جائے تو درست ہوگا۔ گویا مسند فقہ پر بیٹے کروواہل ہند کی فقہی اضروریات کو پورا کرنے میں بیٹے الہند کے جاتھین ہیں۔مولانا عبیدالله صاحب سندھی این شیخ کے راز دار جال شار اور اسلام کے بہت بڑے مفکر ہیں اور پینچ کی طرف سے ممالک اسلامیہ کے ساتھ امور خارجہ کے سفیریں یا یوں کہتے کہوہ میخ البند کے سیاسیات میں جانشین ہیں۔مولاناسیداصغرسین صاحب ؓ نے ایے مین کی سوائح عمری ككه كرجون اداكياب.وه اوركس كحصه من نبيس آيالبنة حضرت مولانامدني في سفرنامه اسير مالنا" لکھ کراوراسارے کے واقعات کی ترجمانی کر کے اپنے استاد کی زعدگی کا ایک خاص حصہ روش کیا ہے جوقار کمین کے لئے مجاہدانہ کارناموں کی باوٹازہ کرنار ہے گا۔ حضرت مولانا شبیراحدصا حب عثانی میخ الهندرجمة الله عليه كيعلوم ومعارف اورسياس وعلمى امور كي جانشين اورتر جمان بيل وه ايني تحرير وتقرمر ے اپنے استاذ کی جانشین کاحق اوا کرتے رہے ہیں۔اس خصوصی امر میں مولا ٹاعثانی کی سیاسیات میں راقم الحروف نے بحث کی ہے۔ تا ہم مختصر طور پرا تناعرض کروینا مناسب ہوگا کرتج کیے خلافت کے ز مانہ میں مالٹا ہے واپسی پر حضرت شیخ البند نے اپنی کمزوری اور بیاری کے باعث جس مختص کواپنی تما كندكى كاسب سية بإده شرف بخشاب اورجوا عرون ملك ان كسفير يتعدده مولاتا عثاني على تنص ان کی ترجمانی کا انتخاب بظاہروہاں سے نظر آتا ہے۔ جہاں استاذ محترم مولانا محد طبیب صاحب نے سوانح قائمی کی جلد وانی کے حاشیہ میں وضاحت فرمائی ہے لکھتے ہیں۔

"دعفرت في البندرجمة الله عليه چونكم آپ (مولانا محمقام صاحب) كارشد تلانه في سے بين اور آپ كے جذبات كا مجرار مگ لئے ہوئے تقصال لئے وہ حفرت والا كال جذب فرت كي محم مظہراتم تقصال لئے وہ حفرت والا كال جذب فرت ميں ہيں كيا محم مظہراتم تقصال الله على المنت الله على خدمت بين بيش كيا ميا تواہد تين شاكردول حفرت مولانا مغتى كفايت الله صاحب حفرت مولانا سيوسين احم صاحب اور حفرت مولانا شيراحم صاحب عثمانی كوجم كركے فرما يا كم بي قوئى آپ لوگ كھيں ۔ان حفرات نے اور حفرت مولانا شيراحم صاحب عثمانی كوجم كركے فرما يا كم بي قوئى آپ لوگ كھيں ۔ان حفرات نے عرض كيا كہ حضرت آپ كى موجود كى بين ہم كيا كھيں كے فرما يا كہ جمد ميں اگريزوں سے فرت كا جذب شدت لئے ہوئے ہے۔ جملے بي قس پراطم بينان تين ہے كہ حدود كى رعابت ہو سكے كی۔اور حق جذب شدت لئے ہوئے ہے۔ جملے بي قس پراطم بينان تين ہے كہ حدود كى رعابت ہو سكے كی۔اور حق

تعالی نے فرمایا ہے"و لا یجومنکم شنان قوم علیٰ ان لا تعدلوا ( کسی قوم کی عداوت تہمیں عدل سے ہٹانہ دے) ۔ ( سرخ تا می جدنبرا حاثیم میں )

اس عبارت سے اتنامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت شخ البند نے بینوں کو جمع کر کے ترک موالات کا فتوی کی کیسے کوارشاد فرمایالین کس نے کھا نیٹوں نے یا کسی ایک نے اور بصورت بینوں حضرات کے کیسے کے کسے کا ترک موالات پراٹھا کیس سفی کا ایک مفصل خطبہ جوانہوں نے جمعیة العلماء ہندہ کی کے دوسرے کا ترک موالات پراٹھا کیس سفی کا ایک مفصل خطبہ جوانہوں نے جمعیة العلماء ہندہ کی کے دوسرے سالانہ اجلاس منعقدہ ہے۔ موریح الاول ۱۹۳۹ مطابق ۱۹۰۵۔ ۲۰ نومبر ۱۹۳۰ موریح المحدارت شخ البند پڑھا تھا۔ آئ بھی میرے سامنے ہے۔ جو حمید یہ پریس دیلی میں چھپا تھا اور جس کو بیجد پہند کیا گیا تھا۔ اس فتوی یا مضمون کے ٹائش پرحسب فیل عبارت ہے۔

" ترك موالات برز بردست تبعره" \_

" حضرت مولا نا الفاضل العلامة شبيراحمرصاحب عثانی ديوبندی نے جمعية علائے ہند د بلی کے اجلاس میں پڑھی تھی اور جے حاضرین نے نہایت شوق ورغبت سے سنا اور بے حدید کیا"۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریر تحریری شکل میں حضرت عثانی نے اجلاس سے پہلے حضرت شخ الہندی فرمائش پرلکھ لی تھی۔ چنانچہ حضرت عثانی اپنی تفسیریا فوائد قرآن کریم سورہ آل عمران ص ۱۸ حاشیہ نبر ۸ کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں:۔

"ال مسئله (ترک موالات بالکفار) کی مزید تفصیل سورة ما کده کی آیت یاایهاالذین امنوالانت خذوالدیم مسئله (ترک موالات بالکفار) کی مزید تفصیل سورة ما کده کی آیت یاایهاالذین امنوالانت خذوالدیم ما دخله کرنی جائے اور بنده کا مستقل رسالہ بھی اس موضوع پر چھیا ہوا ہے۔ جو حضرت الاستاذ مترجم محقق قدس الله روحه کے ایما پر نکھا کیا تھا"۔ (قرآن کریم ملوماندیه بریس ترجمه شخ البندس ۱۸ ندم)

اس سے توصاف واضح ہوجاتا ہے کہ علامہ نے ترک موالات کا خطبہ حضرت شخ کے ارشاد پر تحریر فرمایا تھا اور اپنے فرجی معلومات طرز استدلال ' فکلفتگی عبارت نصاحت زبان اور سیاس حالات کے اعتبار سے شیخ البند کی نگاہ میں بیجد پہند ہوا۔ یہی وہ جائینی تھی جس نے ان خدمات کے لئے حضرت شیخ کے دل میں جگہ کر لی اور پھر انہوں نے اپنا تر جمان بنالیا۔ مولانا سیدسلیمان ندوی اپنے مشہور ما ہوار رسمالہ معارف اپر مل وہ 19 میں مولانا عثمانی پر مضمون میں لکھتے ہیں:۔ ندوی اپنے مشہور ما ہوار رسمالہ معارف اپر مل وہ 19 میں مولانا عثمانی پر مضمون میں لکھتے ہیں:۔ ناوی تاہے کہ ( شیخ البند ) موصوف اس سال کے تاخر بالا 19 مے کے شروع میں مالئے سے در اور تاہد کی البند ) موصوف اس سال کے تاخر بالا 19 مے کے شروع میں مالئے سے در اور تاہد کی اور جس مالے سے کہ اور شیخ البند ) موصوف اس سال کے تاخر بالا 19 میں مالئے سے در اور در سال میں مالے سے کہ اور شیخ البند ) موصوف اس سال کے تاخر بالا 19 میں میں مالئے سے در اور در سال میں مولون میں مالئے سے در اور در سال میں مولون میں مالے سے در اور در سال میں مولون میں مولون میں مالے سے در اور در سال میں مولون مولون میں مولون میں مولون مولون میں مولون میں مولون میں مولون میں مولون مولون میں مولون میں مولون مولون مولون میں مولون میں مولون مولون

چھوٹ کرمع خدام کے جن جی حضرت مولا ناحیون احمد صاحب بھی تھے۔ واپس آئے گرشاید چند ماہ سے زیادہ زیمہ ندر ہے اور وفات بائی۔ اس درمیان میں عقیدت مندول نے ہرست سے ان کو بلایا گرخود تشریف ندلے جاسے اپ قائم مقام یا ترجمان کی حیثیت سے مولا ناشبیراحمرصاحب ہی کو بھیجا۔ ان مقامات میں سے فاص طور سے دہلی کے جلسہ میں ان کی نیابت نہایت یادگارادرمشہور ہے گائے کی قربانی ترک کرنے کے مسئلہ میں بھی جس کو تھیم اجمل خان مرحوم نے اٹھایا تھا۔ حضرت ہے گائے کی قربانی ترک کرنے کے مسئلہ میں بھی جس کو تھیم اجمل خان مرحوم نے اٹھایا تھا۔ حضرت مولا ناشیر احمد صاحب نے نہایت واشگاف تقریر فرمائی تھی۔ بیتر جمائی اور نیابت مولا ناشیر احمد صاحب کے لئے نہ صرف فخر و شرف کا باعث بلکہ ان کی سعادت اور اور نیابت مولا ناشیر احمد صاحب کے لئے نہ صرف فخر و شرف کا باعث بلکہ ان کی سعادت اور ارجمندی کی ہوئی دلیل ہے '۔ (سارف اربیل دی ایس میں)

سیدماحب کی بیخ ریمولا ناعثانی کے لئے شنخ الہند کی جانشنی اور زبان وتر جمان بننے پرایک روشن دلیل ہے۔ بید تقائق تو اپنی جگہ ہیں لیکن ایک بہت بڑی غیر فانی جانشنی جوقد رت نے صرف علامہ شبیراحمد رحمة الله علیہ کے لئے لکھی تھی جس کا تذکرہ میں نے ابھی او پر کیا ہے۔ وہ ہے شنخ الہند کے مالٹا کے کارنا ہے لیعنی ترجمہ قرآن کریم پرعثانی کی تغییر۔ بیر فاقت قیامت تک کے لئے شنخ الاسلام عثانی ہی کے حصہ میں آئی۔ ذرااخبار مدید بجنور کے پرچوں کو اٹھا کردیکھئے۔ اس کے ہر یوساکی اشتہار لگا ہے جس کا مضمون تقریباً حسب ذیل ہوتا ہے۔

" قرآن كريم مترجم حفرت فيخ البندمولا تأمخمودسن صاحب رحمة الله عليه اسير بالنادنوا كتفسيرية

ای منم کامضمون قرآن کریم مطبوعد عینه پریس کے ٹائیلل کا ہے جس کے مالک مولا تا مجید حسن صاحب ہیں اور بیر جمہ اور تغییر انہوں نے ہی طبع کرائے ہیں جو کروڑوں مسلمانان ہندویاک کے روزانہ مطالعہ ہیں آتے ہیں۔ اوران کی روزانہ کی روطانی ضرورت ہای طرح کا بل سے جو ترجمہ شخ الہنداور تغییر عثانی کوفاری زبان ہیں جامہ پہنا کر چھایا گیا ہے۔ اس کے ٹائنل کے صنحہ پر بعید حسب ذیل عبارت کھی ہوئی ہے۔

قرآن مجيد باترجمه وتغسير

محمه ظاهرشاه

پادشاه افغانستان تحت نظر میئتی از علمای جیدای کشوراز ترجمه آنفیبر حضرت شیخ البند (محمودسس) دیویندی وفوائد موضح الفرقان نگارش شیخ البندمولانات بیراحمد بوبندی از اردد بفاری ترجمه و به مطیعه عموی کائل طبع شد. اب قار مین کرام اس قدرتی نیبی رفافت اور جاشینی کے فیصلہ پرنظر ووڑا ہے کہ کس طرح شخ الهند مولانامحووسن صاحب عثانی اور شخ الاسلام مولانا شہراحم صاحب عثانی استاد شاگر دکانام قیامت تک ساتھ مولانامحووسات کار آج بھے اس تحریر کے اثناء میں اس امر کا کشف ہوا کہ شخ البند کے فوائد خودان کے ہاتھوں کیوں نہ پرائی گئی۔ بات تو بہی ہاتھوں کیوں نہ کرائی گئی۔ بات تو بہی ہاتھوں کیوں نہ کرائی گئی۔ بات تو بہی متحق کسی اور سے ان کی تحصیل کیوں نہ کرائی گئی۔ بات تو بہی متحق کسی اور سے ان کی تحصیل کیوں نہ کرائی گئی۔ بات تو بہی تحصیل کے بیات تو بہی تاز کر سے نگاہ بار جے جا ہے سرفراز کرے وہ اپنی خوبی قسمت یہ کیوں نہ ناز کر سے بالقول مولانا احسان اللہ خان تا جوزنجیب آبادی

گل وہلبل کی طرح ہے مجھے نسبت تجھ سے ۔ اوگ لیتے ہیں مرا نام ترے نام کے ساتھ اوراب جو حاجی وجیہ الدین صاحب مقیم کراچی نے اس ترجمہ اور تفییر کوچھپوایا ہے اس کے ٹائٹل پر بیمبارت ہے:۔

(ترجمهاز جمة الاسلام شخ الهند حصرت مولا تامحمود حسن قدس الله سره (مع فوائد) رأس لمفسرين شيخ الاسلام حصرت مولا تاشبيرا حمد عثاني نورالله مرقده

اس ترجمہ اور تفسیر کی مقبولیت روز بروز بردھتی جارہی ہے اور تاج کمپنی کی شاخ کراچی اپنے پورے اہتمام کے ساتھ جھتر جمہ والا قرآن کریم اور حاشیہ پرعلامہ عثانی کی تفسیر نہایت خوبصور تی ہے بلاکوں پر چھاپ رہی ہے۔ اس کا اشتہار اور نمونہ میرے سامنے ہے جو کمپنی نے چھاپا ہے اور "امروز" وغیرہ اخباروں میں بھی اس کے چر ہے ہور ہے ہیں۔ عبارت اشتہار پیش کرتا ہول۔ جھتر جمہ والاعکس قرآن

باشیه برکمل تغییرازش الاسلام حضرت مولا ناشبیراحمه صاحب عثانی موضح القرآن از حضرت شاه عبدالقاورصاحب محدث دہلوی

(۱) پېلاترجمه از شاه رفيع المدين صاحب محدث دېلوی (۲) دوسراتر جمه از شاه عبدالقادر صاحب دېلوي (۳) تيسراتر جمه از شخ الېند حضرت مولا نامحود حسن صاحب (۳) چوتفاتر جمه از مولا نافتح محمد خال جالندهری (۵) پانجوال ترجمه از کليم الامت حضرت مولا تا اشرف علی صاحب تفانوی (۲) چيمثاتر جمه فاري زبان ميس از حضرت مولا ناشاه و لی الله صاحب ـ

اس اشتہارکو ملاحظ فرمائیے کہ حضرت عثمانی کا نام نائی کہاں ہے اور کن فرشتہ انسانوں کی محفل میں ان کو خدا والے ان کی تفسیر کو بارگاہ میں ان کو خدا والدیافت اور اس تفسیر کی اور اب حضرت شیخ الہندی رفافت اور جانشینی کے ساتھ خداوندی میں مقبولیت حاصل ہو چکی ہے اور اب حضرت شیخ الہندی رفافت اور جانشینی کے ساتھ

ساتھ جبیہا کہ میں نے نسبت ولی اللہی اور نسبت قادری نے ماتحت ظاہر کیا ہے۔ حضرت عثمانی 'شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبدالقاور صاحب شاہ رفیع الدین صاحب تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی محفل میں نظرآ رہے ہیں۔

میرا مقعدان سب تغییلات سے یہ ہے کہ علامہ کواپنے استادی جائشنی کا یہ سر القالیث قدرت کا عطیہ ہے جس کا ظہار میراقلم نہیں بلکہ غیبی اشارہ کرر ہاہے اور یہی میرامقعدنسبت محمودی کے عنوان سے ہے جس کے ماتحت یہ ضمون مہال تک کمنچا چلا آیا۔

# نببتاثرفي

حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی علیہ الرحمۃ اپنے زمانہ کے بحدد تھے۔ ان کا روحانی اور
علمی مقام آج کی و نیا میں آفآب نصف النہار کی طرح روش ہے۔ الی صاحب عظمت ہتیاں
اگردوسرے الل علم کی قابلیت کا اعتراف کریں توبیان کے لئے باعث سعادت ہے ہوں تو د نیا میں
اب مدح سرائی کا بازار کرم ہے لیکن معزرت تھا نوی کی زندگی کسی کی ہے مقیقت تعریف یا مبالغہ
آرائی سے قطعا ہے نیاز تھی ان کی زبان مبارک سے کسی کی تعریف اپنی کنار میں مقیقت کی ایک
بیری دنیار کمتی ہے معزرت عثانی کے علم وضل کے بارے میں انہوں نے بعض مجالس تقریرا ورملی
صحبتوں میں جو بچھارشا وفر ما با ہے وہ موصوف کے لئے ماری صدافتی رہے۔

اا ۱۲ امرم الحرام ۱۷ العلوم میں دیوبند کیا صلاح نصاب کی جومجلس دارالعلوم میں منعقد موفی ۔ اس میں جہال اور حضرات میں شامل شخصان میں مولانا عثانی بھی شخصہ بیدہ و زمانہ تھاجب کہ آب میں جہال اور حضرات میں شامل شخصان میں مولانا عثانی بھی شخصہ بیدہ کہ آب مدرسہ فنچ پوری دیل کے صدر مدرس شخصہ اس مجلس میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تقانوی بھی تشریف فرما شخصے جومجنس کے سریرست شخص مولانا عبیداللہ صاحب ناظم جمعید الانصار دو کداد اجلاس مؤتمر الانصار میں کھیے ہیں:۔

" دعفرت مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت مولانا مرحوم کی تصانیف کی طرف توجہ ولاتے ہوئے مولانا مولوی سید مرتضا حسن صاحب سے فرمایا کہ مولوی شیر احمد صاحب مدس اول مدرسہ فتح پردی وہلی کو چونکہ مولانا مرحوم کی کتابوں سے ایک خاص مناسبت ہے اس لئے جس چاہتا ہوں کہ اپنا عمامہ ان کو دوں۔ آپ اس امر کا اعلان فرمادی مولوی مرتضیٰ حسن صاحب نے حضرت مولانا کی اس قدرافزائی کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلطان العلماء مظلم سے اجازت لے کرمولانا اشرف علی صاحب علی صاحب عربی مردولانا اشرف علی صاحب کے مربی دردئیا در داخرائی کا اعلان می دود در داخرائی کا اعلان کی دود در داخرائی کا اعلان کو دود دردئیا در داخرائی کا اعلان کی دود دردئیا در داخرائی کا اعلان کو دود دردئیا دردئیا در دود دردئیا دردئیا دردئیا دردئیا دردئیا داخرائی کا دود دردئیا در دود دردئیا دردئیا دردئیا دردئیا در دود دردئیا داخرائی کا دی دود دردئیا در دردئیا دردئ

مولا ناتھانوی کا مولا نا عثانی کے مریز عمامہ رکھنا ان کے لئے ایک قاص سعادت مندی اور خوش نعیبی کا موجب ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ مولا نا تھانوی کی بیشفقت بھینا مولا نا عثانی کے لئے سرمایہ حیات ہے اور میرا مدعا ای واقعہ نے نسبت اشر فی کے عنوان کے لئے پورا ہو جاتا ہے چونکہ اس مجلس میں حضرت شیخ الہندمولا نامحمود حسن صاحب بھی تشریف فر ہا تھا۔ اس لئے حضرت تھانوی نے ان سے اجازت لے کرمولا ناعثانی کے سریز عمامہ باندھا چونکہ حضرت شیخ الہند مولا ناتھانوی کے بھی استاد تھے۔ اس لئے ان سے اجازت نہ لینا ایک قشم کا سوءادب تھا۔ ہبر حال مولا ناتھانوی کے بھی استاد تھے۔ اس لئے ان سے اجازت نہ لینا ایک قشم کا سوءادب تھا۔ ہبر حال مولا ناتھانی کی سے کم نہ تھا۔

اس کے علادہ موتمر الانصار کے اجلاس اول بمقام مراد آباد مولا ناعثانی نے جواینا مقالہ ''اسلام'' پڑھ کر سنایا تھا۔اس پر بھی اپنی تقریبہ کے آغاز میں حضرت تھانوی نے ان کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔

حطرت تفانوی کے الفاظ یہ ہیں:۔

'' جو دلاک عقلیہ و جود صانع حقیقی اور ضرورت نبوت ورسالت پرمولوی شبیراحمہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں ۔ ہیںاب ان سے زیادہ کیا کہ سکتا ہوں''۔ (ردئیددم قرص ۱۱۰)

علاده ازی جمعیة الانصار کے دوسرے سالاندا جلاس منعقده ۱۸ رقیج الثانی بسوسام مطابق کے ایر بل سامانی سامانی سوسام سال کے دوسرے سالاندا جلاس منعقده ۱۸ رقیج الثانی و بھی ایک تاریخی ایر بل سامانی میں میں میں ایک تاریخی تقریر تھی جس نے بڑے برے بڑے علاء کو توحیرت بنادیا تھا رسالہ القاسم جمادی الاولی بسوسام میں اس تقریر کی کیفیت کا بورانقشہ مولا ۴ سراج احمر صاحب تائب مدیر نے ان انفاظ میں کھینچا ہے:۔

" آپ کی تَقریرِ (لینی مولاناشبیراحمه صاحب) سے موتمر الانصار اور دارالعلوم دیو بند کی ایک خاص شان ہویدائقی اور سامعین محوجیرت تنظ '۔۔ (القاسم ۲۹-۳۸)

بعدازال مدرمرحوم لکھتے ہیں:۔

''اس کے بعد (بینی مولانا شبیراحمد صاحب کی تقریر کے بعد) حضرت طبیب است مولانا مولوی اشرف علی صاحب مظلیم العالی کا دعظ شروع ہوا۔ مولانا کا وعظ جس رنگ میں ہوتا ہے۔ اس کوسب جانتے ہیں آپ نے وعظ شروع کرنے سے قبل مولانا شبیراحمد صاحب عثانی کواپنے برا بر کھڑا کیا اور فر مایا کہ ہیں اپنے چھوٹوں کو بھی بڑا سمجھتا ہوں۔

اگر میرا کوئی معتقدنه مانے تو وہ جانے میں تو یہی خیال کرتا ہوں۔ بیمولوی شبیراحمرصاحب

جن کی تقریر آپ نے تی ہے۔ میرے چھوٹے ہیں۔ محریش ان کو بڑا ہجھتا ہوں۔ ان کی ذات
سے ہمیں امید ہے کہ بیسب کچھ کرلیں سے۔ اب ہم کوموت کا ڈرنیس رہاہے کیونکہ ہماری جماعت
میں کام کے آ دمی پیدا ہوتے جارہے ہیں بعد و مولا تانے دعا کے بعد خطبہ ماثورہ پڑھ کروعظ شروع کیا''۔ (رمال الله معادی الاول بسسامی سامی)

حضرت تعانوی کے فدکورہ الفاظ سے حضرت عثانی کی علمی قدروں کا اندازہ نگانا آسان ہو جاتا ہے حکیم الامت کا یہ فرمانا 'کہ ان کی ذات ہے ہمیں امید ہے کہ یہ سب پچوکرلیس محے اب ہمیں موت کا ڈرئیس رہا ہے' مولانا عثانی کی ذات کو چار چار چاندلگا تا ہے اورانہی وجو ہاہ کی بتا پر میں نے نسبت اشرنی کی سرخی قائم کی تھی۔

# علامه عثانی اورمعاصرین سیدنامولا نامحمدانورشاه صاحب

حضرت عنانی کوغائبانہ یا حاضرانہ جن علماء کرام ہاں کے علمی افکار کی ترجماتی یا شاگردی وعقیدت مندی کے سلسلہ بیل خصوصی نبتیں حاصل تعیں۔ ان کا اجمالی تذکرہ او پر کیا جاچکا ہے جن سے علامہ کا مقام علم وفضل واضح طور پر متعین ہوجاتا ہے لیکن جن معاصرین نے مولاتا کی علیت پر ان کی زندگی یا وفات کے بعد خراج تحسین چیش کیا ہے اب مختصراً ان کا تذکرہ کرما بھی مناسب ہوگا۔

ان کی زندگی یا وفات کے بعد خراج تحسین چیش کیا ہے اب مختصراً ان کا تذکرہ کرما ہمی مناسب ہوگا۔

گذشتہ سطور میں حضرت شیخ البند کے خلامید کے سلسلے میں امام العصر مولاتا محمد انور شاہ صاحب کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آپ کی ہستی علاء میں مسلم تھی خود علامہ عثانی لئے المہم میں حضرت امام العصر کے متحلق معراج البی علیہ السلام کے ماتحت لکھتے ہیں۔

سالت الشیخ العلامة التقی النقی الذی لم ترالعیون مثله و لم یو هو مثل نفسه ولوکان فی سالف الزمان لکان له شأن فی طبقة اهل العلم عظیم وهو سیدنا و مولانا الانورالکشمیری ثم الدیوبندی اطال الله بقائه من تفسیراواتل سورة النجم (خاله جاربراس ۲۲۰۰) شخ علام تق التی کهان چیسی آنگھول نے بیس دیکھی اور شرخودانہوں نے اپنی چیسی کوئی شخصیت دیکھی ۔ اوراگرآ پ بہلے زیانہ پس ہوتے توانل علم کے طبقہ پس آ پ کی بردی شان ہوتی

اور وہ ہمارے سردار مولا نا انور شاہ کشمیری ثم و یو بندگی ہیں۔ ہیں نے ان سے سور ہُ نجم کی ابتدائی آیات کی تغییر کے متعلق درخواست کی۔

سيدنا الاستاذ مولانا محمدانورشاه صاحب حضرت فينخ الهندكي وفات كے بعداور بہلے اسارت مالٹا کے زمانہ سے ان کے درس بخاری و ترندی پر تقریباً دس سال تک مندنشین رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ شبیر احمد معاحب عثانی حضرت شیخ البند کے دوسرے قائم مقام تنے جنہوں نے شیخ الهندى زعركي مساور بعدازال مسلم شريف جيسى جليل القدر كماب كاجس كو بخارى كے بعد حديث کی سب سے بڑی اور سیحے کماب تنکیم کیا حمیا ہے درس ویتے رہے ہیں۔بہرحال مولا تا انور شاہ صاحب کےول میں علامہ عنانی کی جوعلمی قدر ومنزلت تھی۔اس کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ خود حضرت شاہ صاحب کے تغییر اور حدیث کے کتنے ایک مشکل اور وقیق مسائل کوان سے ان کی لیافت علمی فصاحت تحریر و تقریرا ور ملکه افہام وتقهیم سے باعث تکھوانے کی فرمائش کرتے رہے ہیں اور یمی فرمائش معزرے مولانا اشرف علی صاحب تعانوی کی بھی مولانا عثانی سے رہا کی ہے کہ وہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے مضامین کی سلیس اور عام نہم انداز میں ترجمانی کریں اور نہ صرف بدحضرات بلکہ دارالعلوم پر جب مجھی کسی معانداورمعترض کے حملے ہوئے ہیں تو حضرت مولانا حبيب الرحمن صاحب سابق مبتم وارالعلوم ويوبندمولانا عثاني بى كوجواب لكيف اور دارالعلوم كى ترجمانى كے لئے قرمايا كرتے تھے اور مولانا اپنى خدا داد قابليت كے باعث ان امور سے بخوبى عہد و برآ ہوتے تھے۔ چنانچہ جانے والوں کو یا دہوگا کہ دارالعلوم میں سرجیمس میسٹن کورٹر یونی کی آمد برجب مولانا ابوالكلام آزاد كامعترضان مضمون زميندار من شائع مواتود وتشريح واقعد يوبند کے نام سے مولا ناعثانی نے ہی ان اعتراضات کا دندان شکن جواب دیا تھا جو چھیا ہوااس وقت میرے یاس ہے اور میری ریسر ج اور تحقیقات کے قیمتی سامان کا ایک جز ہے اور میری ان آ تکھوں نے خوب دیکھا ہے اور میری قوت حافظ کوخوب ہاد ہے کہ خلافت کی تحریک کے مدوجزر کے بعد جب سرمحد شفیع دارالعلوم میں آئے اور انہوں نے تحریک میں دارالعلوم کے علماء کی شرکت برایک گوندا ظہار خیال کیا تو نو درہ کے جلسم جو سرشفیج کے لئے منعقد کیا گیا تھا مولا ناعثانی ہی کومولا نا حبیب الرحمٰن صاحب نے جوالی تقریر کے لئے فرمایا تھااور پھر جو جواب آپ نے ویااس میں نهایت منصفانداور مدبراندانداز میں دارالعلوم کی وکالت کی گٹی تنسی اور بتایا تھا کہ علاء دیویند کی شركت كن غربى اورسياى فرائض كے مانخت اعتدال پسندى كے ساتھ ربى ہے اى طرح مولانا

حبیب الرحمٰن شیروانی اور دیگر مفتدر مختصیتیں جب وارالعلوم میں آیا کی ہیں۔مولانا عمّانی ہی حضرت مہمتم صاحب کی طرف سے ترجمانی کرنے کے لئے متعین تھے۔ کویاد ومولانا حبیب الرحمٰن صاحب اورائی مادر منمی وارالعلوم کے بھی مستحق اور بجاطور پرتر جمان تھے۔

میں کہاں سے کہاں پہنچ کیا میں تو بیر عرض کر رہا تھا کہ حضرت الاستاذ مولانا محد انور شاہ ماحب کہاں پہنچ کیا میں تو بیر عرض کر رہا تھا کہ حضرت الاستاذ مولانا عثانی کی جوقد رتھی اس کا اندازہ شاہ صاحب کی بعض تحریروں ہے بخو بی ہوجاتا ہوجاتا ہے مولانا عثانی کی جوقد رتھی اس کا اندازہ شاہ صاحب کی بعض تحریروں سے بخو بی ہوجاتا ہے مولانا عثانی کی فتح آملہم شرح مسلم پراکی طویل تقریظ میں شاہ صاحب تکھتے ہیں۔

" علامه عصر خودمولا نامولوي شبيراحمد صاحب عثانی ديو بندمحدث ومفسر ويتكلم ايس عصراند". ( تائيل قرامهم ص ۲)

ان دوسطروں کے مختصر الفاظ میں شاہ صاحب نے مولانا کو اپنے زمانہ کا علامہ محدث مفسر اور شکلم فرمایا ہے اس کے علاوہ حضرت عثانی کے مایہ ناز مشکلمانہ اور فلسفیانہ مقالے'' خوارق عادات' برتقریظ میں شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔

ایک مت گزرتی ہے احظر نے حضرت علامۃ العصر مولانا مولوی شہیر احمہ صاحب عثانی کی خدمت عالی میں عرض کی تھی کہ تغییر قرآن اس زمانہ کی ضرورت کو کھاظ کر کے جو بقائے ویں جمدی کا واحد مدار اور دنیا کو اس کا انظار ہے جس کا ایک مقدمہ مبسوط علیحد ولکھنا چاہئے جس میں چند مسائل اور عقائد عقلاً ونقلاً سلف صالح اور اللی سنت والجماعۃ کے طریقۃ پر طے کئے جا کیں مثلاً مسکلہ تفقریہ علی افعالی عباد اور مسئلہ مجر ات سے سائم دو الحماعۃ کو جناب مستطاب موصوف الصدر نے مسئلہ مجر ات کو کھنا ہے اور انشاء اللہ المستعمان ایسا واقع ہوا ہے کہ احقر کے دائر و تمنا ہے بہت اعلی وار فع مجر انسا حادی اور منفیط کہ ہرا کیا جن پہند سے بیامید قائم ہوگئی کہ دیکھتے ہی انشاء اللہ بدون کسی تردد کے مطمئن ہوجا کی ورکھتے ہی انشاء اللہ بدون کسی تردد کے مطمئن ہوجا کیں ۔ ۔ ۔ (خوارق عادات ٹائش میں)

اس عبارت بی خوارق عادات کے اہم مسئلہ پرمولا تا عثانی کے مقالہ کی جس طرز بیں شاہ صاحب نے داددی ہے دہ رہی نہیں ہے بلکہ مولا تا کے علم وفضل زور تحریر کے علادہ حضرت عثانی کی طرز نگارش کا ایسے انداز میں اعتراف کیا ہے کہ اس مقالہ کو پڑھ کر ہرجی پیند کسی تامل کے بغیر معجزات کے بارے میں مطمئن ہوسکتا ہے۔ غرض ان دونوں تقریظوں سے شاہ صاحب کے دل کا حال مولا تا عثانی کے علم وضل کے متعلق آبک کونہ معلوم ہوسکتا ہے۔

# حضرت مولا ناعبيدالله صاحب سندهى مرحوم

مولا ناعبیدالله صاحب مرحم شخ البند کے تمیذ یا بالفاظ دیگران کے وزیر سیاست خارجہ تھے جو مدتوں تک اپ استاذ کے مشن کی تک ووو کے باعث جلا وطن رہے۔ ان کی بستی کوئی معمولی بستی ندھی۔ بہت سے فضلاء ان کواسلام کا مفکر مانے ہیں اگر چدا یک جماعت کوخود وارالعلوم ویو بندھی ان کے بعض نظریات سے خت اختلاف پیدا ہوگیا تھا۔ تا ہم وہ مولا تا عثانی کے معاصر ہیں اور دونوں آیک ہی شخطی کے شاگر دہیں۔ انہوں نے حضرت علامہ کے ایک مقالہ کو جو' الروح فی بیں اور دونوں آیک ہی شخطی کے دوران قیام ہیں پڑھاتو حسب ذیل ریمار کس بندر بعید ڈاک کھی کر بھیج جو' صدائے ایمان' کے ٹاکھل کے تیسر سے صفح پر درج ہیں۔ کھتے ہیں: میڈر بعید ڈاک کھی کر بھیج جو' صدائے ایمان' کے ٹاکھل کے تیسر سے صفح پر درج ہیں۔ کھتے ہیں: مسئلہ کو ایک آیک آیک آیک ایک لفظ میرے لئے نہایت بھیرت افر دز ٹابت ہوا اور اس مشکل مسئلہ کواس قدر آ سان بیان کرنے کی وادجس قدر میرا دل و سے دہا ہے اس برعظیم میں آئیس ایسے مسئلہ کواس قدر آ سان بیان کرنے کی وادجس قدر میرا دل و سے دہا ہے اس برعظیم میں آئیس ایسے بہت کم ملیس کے میں حضرت علامہ (مولا تا شہیر احمد صاحب ) کو حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب بہت کم ملیس کے میں حضرت علامہ (مولا تا شہیر احمد صاحب) کو حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب بہت کم ملیس کے میں حضرت علامہ (مولا تا شہیر احمد صاحب) کو حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب بہت کم ملیس کے میں حضرت علامہ (مولا تا شہیر احمد صاحب) کو حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب بہت کم ملیس کے میں حضرت علامہ (مولا تا شہیر احمد صاحب) کو حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب بہت کم ملیس کے میں حضرت علامہ (مولا تا شہیر احمد صاحب) کو حضرت مولان تا محمد قاسم صاحب بہت کم ملیس کے میں حضرت علامہ (مولا تا شہیر احمد صاحب) کو حضرت مولانا محمد کی تعرب میں میں مولانا میں میں میں انہوں کی دوروں کی دوروں کی میں مولانا میں میں میں میں کی دوروں کی کی دوروں کی میں دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کیں کی دوروں کی

قدش سرہ می توست بیانیہ کا مل جانسا ہوں کی ۔ (مدائے ایمان مطبور جس می داہیں ہوتاہیے) مولا ناعبیداللہ صاحب کی تقریظ میں مسئلہ دوح جیسے مشکل مسئلہ کوسلیس بناد سینے کی داد کے علاوہ ایسے عظیم الشان مضمون برقلم اٹھانے پر حضرت عثانی کے انتہائے کمال کا اعتراف کیا گیا ہے اور انہوں نے بھی

مولا تا كوعلامه كخطاب كےعلاوہ حضرت مولا نامحمرقاسم صاحب كي قوت بيانيكامشل مخبرايا ب-

# حضرت مولا ناحسين احمرصاحب مدظله يخيخ الحديث دارالعلوم ويوبند

حضرت مولا ناحسین احمرصاحب مدتی کی وات ستوده صفات ہے کون ہے جو واقف نہیں آ پ حضرت شخ البند کے جاں خار پر وانوں اور ممتاز شاگردوں میں سے ہیں جن کے متعلق ایک صحبت میں مولا ناعش نی نے فر مایا تھا کہ ' مولا ناحسین احمد صاحب ہماری جماعت میں ایک مجاہد شخصیت ہے' ۔ ستائیس اٹھائیس سال سے دارالعلوم ویو بند میں شخ البند کی متدوری پرشاہ انورشاہ صاحب صاحب نے بعد محمکن ہیں۔ حضرت مولا ناحمیر احمد صاحب اور حضرت مولا ناحمی ایک ہی نہیت وونوں ایک ہی ماور علمی ایک ہی فرزند ہیں۔ وونوں پر دلالت مطابق کی نسبت صادق آتی ہے۔ بعنی شہر اور حسین احمد اور احمد اب آ پ ہی بتاہیے کہ ایک شہر احمد اور دوسر سے صادق آتی ہے۔ بعنی شہر اور حسین احمد اور احمد اب آ پ ہی بتاہیے کہ ایک شہر احمد اور دوسر سے حسین احمد اور دوسر سے حسین احمد اور دوسر سے حسین احمد اور احمد اور احمد اب آ ہے ہی بتاہیے کہ ایک شہر احمد اور دوسر سے حسین احمد اور حسین تھا اس کا لاحق نام حسین تھا اس کا لاحق نام شہر مال حضرت عثانی کی وفات برد ارالعلوم ویو بند کے تعزیق جلسے می تقریر کرتے ہوئے مولا نا تھا بہر صال حضرت عثانی کی وفات برد ارالعلوم ویو بند کے تعزیق جلسے می تقریر کرتے ہوئے مولا نا

حسين احرصاحب مظلم العالى فرمايا:

" حضرت مولانا شبیراحرصاحب مرحوم کی شخصیت بے مثال تقی علم وضل میں آپ کا پاید باند تھا اور مندومتان کے چیدہ علاء میں سے متصد مولانا مرحوم کے متخب علم وفضل اور بلند پاید شخصیت سے کوئی بھی افکارٹیل کرسکتا علمی طور پران کی شخصیت مسلم کل تقی تحریروتقر برکا خدا واو ملک مولانا مرحوم کا حصد تھا اور بہت ی خو بیول کے حال تھے"۔ (ابحید دلی ۱۲ دبروس اید)

# سيدعبدالحميدخطيب سفيرحكومت سعودبير

حكومت مكه و مدينة سعود بير بيد كسفير متعينه باكتان سيدعبد الحميد صاحب خطيب في المين المرابية عن المرابية المرا

مولاناشیراجد عثانی کی موت نے مجھے دنج و کم کے سندر میں غرق کردیا ہے مرحوم فی الحقیقت ال مشرقی علم وضل کے تربیمان تھے۔ جو اسلامی دنیا کے لئے باعث فخر و مباہات ہیں۔ آپ اسلامی علوم اور حقا کہ کے پیکر تھے۔ علم وضل کے علاوہ غیرت اسلامی جہادا و راسلامی روایات کو زندہ رکھنے کا جو جذبہ ان کے ول میں موجود تھا اس کی وجہ ہے ان کی عظمت بلند ورجہ تک پہنچ میکی تھی۔ اور ان مفات کی وجہ سے آن کی عظمت بلند ورجہ تک پہنچ میکی تھی۔ اور ان

# حضرت مفتى كفايت الثدصاحب وبلوى

مدرسہ امینیہ کے تعزیق جلسہ میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے جواپنے زمانہ کے زبردست فقیہ ٔ فرشتہ میرت اور مرمجال مرنج بزرگ تھے تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔ "مولانا شیراحمدصاحب عبانی دیوبند کی وفایت حسرت آیات ایک سانح عظمی اورواسیہ کبری ہے۔

مولا یا بیروا ما میروا مد معاصب ملی دیوجندی دفات مشرک ایات ایت می می در معاصب برای بید. مولائے مرحوم وقت کے بڑے عالم پا کہاڑ محدث مفسر خوش بیان مقرر میں۔ (اخبدالجمعیة دل عادمبراس ایو)

# شهيد ملت خان ليافت على سابق وزير اعظم ياكستان

شہید ملت خان ایافت علی علامہ کی دل ہے بہت ہی قدر ومنزلت کرتے تھے۔ بلکہ امور مملکت میں اکثر و بیشتران ہے مشورہ لیتے تھے۔ جس کا احتراف مولانا تمیزالدین صاحب سابق معدر دستور ساز اسمیلی و پاکستان نے کراچی کے ایک تعزیق جلسہ کی صدارتی تقریم میں فرمایا تھا۔ بہر حال شہید ملت نے کہا:۔

"موت ك برحم باتحول في مساكب تبحره الم أيكم تق انسان اورايك سي مسلمان

کوجدا کر دیا اور جمیں اسلامی معاشرے کی تنظیم وتفکیل میں ان کے گرانفذرمشوروں سے محروم کر دیا۔ اس وقت در ماندہ انسانیت کورہنمائی اور قیادت کے لئے ان کی سخت ضرورت تھی ۔ مولانائے مرحوم کی شخصیت علم اوروس النظری کی مجموع تھی '۔ (دیندارے ادبر ۱۹۳۹ء)

# مولا ناعبدالماجدصاحب درياباوي

مولا تانے حضرت عثانی کی وفات پراپنے اخبار' صدق' میں تحریر فرمایا:۔
''استاذ العلمیاء علامہ شہیر احمد عثانی شارح سیح مسلم ومفسر قرآن کاغم آج سارے عالم اسلامی کاغم ہے' تعانم کی جدید علامہ عثانی کی ذات اب اپنے رنگ میں فردرہ گئی تھی' اپنے وفت کے بعد علامہ عثانی کی ذات اب اپنے رنگ میں فردرہ گئی تھی' اپنے وفت کے زبر دست مشکلم نہایت خوش تقریر' واعظ' محدث مفسر' مشکلم سب بی تجویزے' ۔

مسٹرابوسعید بزمی ایم اے ایڈیٹر "احسان" لا ہور

مسٹرابوسعید ہزمی ایم اے ایٹر یٹراحسان لا ہورنے اپنے تعزیق ایٹر دٹور مل میں تجی ادادت سے حضرت علامہ کونذ رعقبیدت پیش کرتے ہوئے لکھا۔

''علاء کرام کی صف میں مولانا شبیر احمد عثانی اپنی علمی فعنیلت اور کردار کی بلندی دونوں اعتبار سے اثنا بلند مقام رکھتے تھے کہ پاکستان تو در کنار دنیائے اسلام میں بھی آپ کے پائے کی ہستی کوئی نہتی''۔(اداریاحیان ادہرو<u>الا ا</u>)

اگرعلامہ کی شخصیت سے متعلق لوگوں کے خیالات کو صبط تحریر میں لایا جائے تو ایک مستقل کا بہتی ہے۔ راقم الحروف کا ارادہ ہے کہ انشاء اللہ ان تمام بیانات کوسوائح عنائی کی بہلی جلد میں بیش کیا جائے گا۔ تاہم مذکورہ بالام بھرین نے جن میں علائے اسلام لیڈر ایڈیٹر محکومت کے ارکان جدید تعلیم یافتہ سب کے سب شامل ہیں۔ مولا تاکے متعلق جو کچھ خیالات فلاہر کئے ہیں وہ بغیر حقیقت نہیں اوراک لئے وہ اس قائل ہیں کہ ان کے سوائح قلم بند کئے جا میں کیونکہ علامہ حمائی نہایت تعلیم و بلیغ مقرر و نیائے اسلام میں این عہد کے بنظیر عالم محدث مغرر مشکلم وسیع انتظر ساست دان محتال خاورمتدین اور بقول مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم یا کہا زمحدت تھے۔

ہزاروں سال زمس اپنے بوری پروتی ہے بوی مشکل سے ہوتا ہے جہاں میں دیدہ در پیدا

## تقنيفات عثاني اورمقالات خطبات مضامين

حضرت عثانی کوقدرت نے اگر چملی اولادے محردم رکھالیکن اس کے موض ان کو الیک معنوی اولادے سرفراز فرمایا جس کا سلسله اس دفت بھی قائم رہے گا جبکہ الل دعیال بھی اسپے آباء و اجداد کی یادیں تازہ رکھنے سے قاصر ہوجائے ہیں۔اوروہ ہیں ان کی ہمی یادگاریں جولوگوں کے لئے ہمیشہ جنبت نگاہ رہیں گی۔ بیدہ سمدا بہار پھول ہیں جن کو بھی خزاں کے ظالم ہاتھ جیونییں سکتے۔

مسی عالم مؤرخ سائنس دان اور ماہر فنون کی یادگارین کو صیال باعات و مال دولت کے انہاز ہیں ہوتے بلک دوافکار کا خزان ہوتا ہے جس کے سامنے قارون کے تنجیائے فرو ماریکوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

مولاناعثانی نائب عیم بنتے اور ہر چیز کوئی مال وراقت میں نہیں چھوڑتے۔اس لئے آپ نے بھی جو ورشہ چھوڑتے۔اس لئے آپ نے بھی جو ورشہ چھوڑاہے اس کا نہ سرف آپ کا خاندان بلکے تمام امت مسلمہ وارث ہے۔ چنانچہ فہ کورہ عنوان کے تحت مولانا کی تصنیفات مقالات مضامین اور خطبات کو قصل بیان کیا جائے گاجو حسب ذیل ہیں:۔

## (۱)اسلام

شوال ۱<u>۳۲۸ ها برش ۱۹۱۱</u>

یہ مقال علم کلام میں ہے جومولاتا عبیدائندصاحب سندھی کی فرمائش پرشوال ۱۳۱۸ ہے مطابق اپر بل اوا اے میں تخریر میں جسمیں وجود باری تو حید رسالت ملائکہ کے اثبات پر زبردست محققانہ رکک میں بحث کی تئی ہے۔ یہ مقالیہ مؤتمر الانصار مراد آباد کے منگامہ فیز اجلاس منعقدہ ۱۳۵ ا ۱۲ اپر بل اوا اے کی تیسری نشست میں شام کے وقت ۱۱ اپر بل کو آٹھ ہے ہے دیں ہے تک سینکڑوں علاء اورفضلان کے سامنے مولاتا نے خود سایا تھا اور یہ بی سے ان کی شہرت کا پیلک میں آ غاز مواقعا۔ مولانا سیدسلیمان عموی کھتے ہیں:۔

"ااوا و باس کے پس و پیش زمانہ میں مراد آباد میں بہت برا جلسہ ہواجس میں علی گردہ ندوہ اور دیو بند کے اکثر رجال علم و ممل جمع ہوئے اور تمام ہندوستان سے مسلمانوں کا برا مجمع اس میں شرکے تھا۔ ای جلسہ میں مولا ناشبیراحمد صاحب نے "اسلام" کے نام سے اپنا ایک کلامی مضمون پڑھ کرستایا۔ حاضرین نے بڑی داددی "۔ (رسالہ معارف اپر بل دے ایم ۲۹۸)

# ٢ ـ العقل والنقل

٢٢ريخ الثاني ٣٣٣١ ومطابق ١٩١٦ء

ریسنیف بھی علم کلام ہیں علامہ عثانی کی معیاری تصنیف ہے جس ہیں محققانہ مباحث کے بعد ابت کیا گیاہے کے عقل سلیم اور قاصیح میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا اور بھی عقل کی سلامتی یا قال کی صحت میں قصور ہوجانے کی وجہ سے اختلاف چیں آئے۔ تواس وقت اس کا فیصلہ کس طرح ہوتا جا ہے۔ اس پر کلام کیا ہے دراصل برمقالہ اس زمانے کے ماحول کو درست کرنے کے لئے تکھا کمیا تھا جبکہ بعض اطراف بعن علی گڑھ کا لج کے بانی سرسید مرحوم کے مسلک پر چلنے والوں کی طرف سے عقلیات کا غلغلہ بلند تھااور شریعت کے وہ تمام نظریات جوان کوا پی عقل کے خلاف معلوم ہوتے تھےان کورد کر کے اسلام سے خادرج کرتے چلے جارے تھے جیسا کہ بی انتخابات میں آ سے جل کر پیش کروں گا۔

راقم الحروف کی تحقیق میں مولانا شہراح صاحب نے یہ تعنیف اس بحوزہ سیم کے مطابق تحریر فرمائی ہے۔ جواار رہے الثانی الاسابیوی جدیہ الانصاری میننگ میں درجہ تحییل کے سلسلہ میں مہران مجلس نے پاس کی تھی۔ اس میننگ میں درجہ تحییل کے نصاب کے لئے مولانا شاہ وئی اللہ صاحب کی ججہ اللہ الماز الماز الماز شاہ رفع الدین صاحب کی تحییل الاذبان حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی تصنیفات جہ اللہ البالغة شاہ رفع الدین صاحب کی تحییل الاذبان حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی تصنیفات اورادب تاریخ کیام وقد رئیس کی ممارست اورادب تاریخ کیام وقد رئیس کی ممارست کو واجبات میں سے قرار دیا گیا تھا چنا نچہ 10 ذیقت میں اس درجہ کا افتتاح ہوا۔ ملاحظہ مور پورٹ موتم کی میں اس درجہ کا افتتاح ہوا۔ ملاحظہ مور پورٹ موتم کی اس معرب مولانا محمود سن صاحب نے تقریر فرماتے ہوئے کہا:۔

" درجہ تحیل جس کے فوائد عرصہ دراز ہے تسلیم کئے ہوئے تھے آئے تو کا علی اللہ اس کی اہداس کی اہداس کی اہداس کی اہداس کی اہداس کی ہے۔ اس کے نصاب جس شامل کی تی جس ان کے سیار میں ہے۔ ان کے سیحنے والوں سے ہم کوامید ہے کہ وہ اسلام کے اصول وفر وع کے متعلق معتدب واتفیت پیدا کریں سیمے عواستان فقل کے اہم مسائل جس ان کوایک خاص بھیرت حاصل ہوگی"۔

مین البندگی تقریر کا خط کشیده جمله راقم الحروف کے نزدیک مولانا عثانی سے العقل والنقل کھوانے کا باعث ہوامعلوم ہوتا ہے لیکن بی تصنیف القاسم میں یالا قساط مضامین کی شکل میں تھی ت رسی اور بالاً خر۲۲ رکھ الثانی ۲ سرسا بی تک علامہ عثانی نے اس کھمل کردیا۔ اور پھر کتا بی شکل میں طبع موئی۔ آخری قسط کے اول میں مدیر القاسم کی حسب ذیل عبارت ملاحظہ ہو۔ جو ماہ رکھ الثانی سسسسا بھے کے اول میں چھپی ہے:۔

"در است ہوئی کہ القاسم میں اس معرکۃ الآراء مضمون العقل والعل کے پہر حصص شاکع ہوئے تھے۔ اہل ملک اور بالخصوص امحریزی دان طبقہ پر جو کرویدگی اور مقبولیت کے آثار ہویدا ہوئے تھے۔ اہل ملک اور بالخصوص امحریزی دان طبقہ پر جو کرویدگی اور مقبولیت کے آثار ہویدا ہوئے تھے ان کی صدافت ان خطوط ہے معلوم ہوتی ہے جواس مضمون کے متعلق دفتر میں موصول ہوئے تھے۔ مولا ناشیراحمد صاحب نے عنان توجہ دو مرے امور کی طرف منعطف کی تھی میشمون ناتمام رہ کیا تھا اللہ تعالی جزائے خیروے ان حضرات کوجن کے اصرار نے آج ہماری و مرید آردو کو بوراکیا اور میزیا یاب اور مفید مضمون تمام ہوکر ہم کو ملاجو ورج ذیل ہے "۔ (مدیر)

الحاصل مولانا عثاني كي اس تصنيف ہے يہلے عقل ونقل كي مطابقت ميں اليي جامع تقرير عَالبًا موجود نتمى تصنيف كة خريس يتحرير ثبت ب:

· · شبيراحمدعثاني عفاالله عنددارالعلوم د بوبند۲۲ رئيج الثاني ۳۳ ساساجيئ<sup>.</sup> ـ

# ٣\_اعجازالقرآن

اعجاز القرآن الي نوعيت كي نهايت مالل تصنيف ہے جس ميں قرآن كريم كے اعجاز اوراس کے خدا کا کلام ہونے پر فاصلانہ اور رد جانہ بحث کی گئی ہے۔ بحثوں اور تنقیدوں کے همن ہیں قرآن كريم كے مجربيان مونے كوجس رنگ كے ساتھ چيش فرمايا ہے وہ اپني نظير آب ہے۔اس كو یڑھنے کے بعدایک منصف مزاج غیرمسلم قرآن کریم کوخدا کا کلام تسلیم کئے بغیرنہیں رہ سکتا ۔ بعض اردوفارى اورعربي كي شعراء يرتنقيدين بهى كوكئي بير مولانان ايي تغيير بي فاتو ابسورة من مدله کے ماتحت سورہ یونس میں اس تعنیف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے "اس سئلہ برہم نے ''اعجازالقرآن' كے نام ہے ايك ستقل رسال بكھا ہے۔ جے شوق ہوملاحظ كرے''۔

#### م الشياب

٨ امفر ١٩٢٧ همطابق متبر ١٩٢٧ م ر است می ارسید این ارسید اور این از این از این اور اجماع فیل مرتد کا شوت اس مقال می این اور اجماع می این اور ا دیا کمیاہ۔ا۳اگستہ ۱۹۲۴ء کو بعد نماز ظہرا توار کے دن شیر پور (جماد نی کابل) میں شاہ امان اللہ خان نے تعت اللہ خان قادیانی اوراس کے جاسوں رفتی عبداللطیف کومرتد قرار دیکر ہزاروں کے مجمع میں ستكساركرا ديا تغاجس برلا مورى اورقا دياني مرزائي چلاا شھے۔اورانہوں نے اس سزا كوخلاف شريعت ثابت کرتے ہوئے بخت احتیاج کیا۔اخباروںاور رسالوں میں بحثیں رہیں مولا ناعثانی نے بیہ مقالہ اى سلسله بن تحرير فرمايا تفاس تعنيف كاحواله مولانا عنانى في الى تغيير حاشية قرآن مجيد مطبوعه مدينه 'یریس بیس می ۲۲۹ فوائد صنی نمبر ۲۸۸ میں اس طرح دیاہے'' اوراحقرنے کچھے خلاصہ رسالہ''الشہاب'' من درج كياب ال كتاب كية خري شير احمد عناني ديوبند ٨ اصفر ١١٠١ ورج ب-

## ۵\_معارف القرآن

از جمادی الاولی اس<u>ر ساج</u>تار مضمان اس<u>ر ساجه</u> بدمولانا عثانی کا برمغز اور اعلی بعیرت کا ترجمان مبسوط مقاله ب جورساله القاسم کے پر چوں میں بالاقساط ماہ جمادی الاوٹی جمادی الافڑی کر جب شعبان وغیرہ استسامے میں مسلسل چھپتار ہا ہے الل علم جانتے ہیں کہ حضرت عثانی ہندوستان میں مفسراعظم کا لقب رکھتے ہیں۔اس کئے معارف القرآن ان کے مایدنا زمضا مین کا مجموعہ ہے۔

#### ٧\_الدارلآخره

٨اريج الثاني - ٣٣٠ جيمطابق سماير بل ١٩١٠ء

بیز بردست مقالد دراصل علامه عمّانی نے جمعیۃ الانصار کے دوسر سے سالانہ اجلاس منعقدہ میرخھ میں موتمر الانصار کے سروزہ اجلاس کے موقع پر تیسر سے اجلاس میں ۱۸ رئیج الثانی میں سال میں مارئیج الثانی میں سال میں مارئیج الثانی میں الکھ کرلے اپر بل اوالے کو پڑھا تھا۔ مولا تابیز بردست تقریر فلسفیانہ رنگ میں دارہ خرت کے اثبات میں لکھ کرلے گئے تھے۔ آپ کی تیجر یہ جوکائی طویل ہے رسالہ القاسم جمادی الادلی رجب وغیرہ سے الاحساط جھپ چکی ہے چنا نچے مولا تا صبیب الرحمٰن صاحب عمانی برادر بردگ موصوف بحثیب مدیر رسالہ القاسم ماہ جمادی الادلی میں الدولی میں الکھتے ہیں:۔

"مضمون ذیل عزیز مولوی شبیراحمرسلمه نے اجلاس موتمر الانصار میر تھو بیس پڑھا تھا چونکہ بیہ ایک مفیدا ور کار آمضمون ہے اور بعض بہی خواہان قوم کا تقاضا بھی ہے اس لئے القاسم بیس اس کا درج کرنا قرین مصلحت معلوم ہوا''۔(مدیر)

مولانا عثانی نے بیتر کریجی مولانا عبیداللہ صاحب سندھی کی فرمائش اور تقاضوں پر کھی تھی چنانچے تقریر کے دیباہے میں لکھتے ہیں:۔

" مارے مخترم بزرگ مولا تا عبیداللہ ناظم جعیۃ الانصارجنہوں نے کسی تامعلوم صلحت اور حسن ظن کی بنا پر بیعنوان میرے سپرد کیا ہے اس کے گواہ جیں کہ بیس نے اس جلسہ سے تین روز پہلے بنام خدار تیجر برلکھنا شروع کردی "۔ (القاسم بعادی الاولی سیتا ہوں ۱۱)

#### ك- مديير سنيه

اگست <u>۱۹۱۸ و</u>شوال ۳۳<u>۳۱ ه</u>

یہ بیں منعات کا ایک مرکل مضمون ہے جورسالہ القاسم شوال اسسال بھی چمیا ہے اور جس کو مولا نا عثانی نے دارالحلوم دیوبند کے ایک فیض یافتہ نامعلوم الاسم کے دوسوالات کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ ائمہ میں کتنے ایک مسائل ایسے ہیں جن کو بعض امام حلال اور بعض حرام قرار دیتے

ہیں۔ بیاج من مندین کیے درست ہوسکتا ہے۔ دوسرے بیک ایک شخص جنت ودوزخ پرتوابیان رکھتا ہے۔ دوسرے بیک ایک شخص جنت ودوزخ پرتوابیان رکھتا ہے۔ کیک بین ان کو تمثیلات پرمحول کرتا ہے۔ لیس بی خیالات کہاں تک ٹھیک ہیں بیدونوں سوالات ایک خط کے متعے صفرت موصوف نے اپنے جوائی خط ہیں ہیں صفحات پراس کا جواب عنا بہت فرمایا تھا سائل کا خطا ور مجیب کامضمون دونوں القاسم شوال ۲ سے ساتھ میں مولا نا اعزاز علی صاحب شیخ الا دب اور معتمد مریک تعارف سے سفوایک سے ہیں تک جھے ہوئے ہیں۔

# ٨\_قرآن مجيد ميں تكرار كيوں ہے

۲۲ دمغران ۱۳۳۸ ه

می بھی علامہ کا ایک مرل مضمون ہے جس میں اس زمانہ کے معرضین کا جواب ویا گیا ہے جو براعتراض کرتے ہے کہ اگر قرآن کریم خدا کا کلام ہوتا تواس میں کتنے ایک نقص اور آیات کا بار بار تکرار نہ ہوتا۔ مصمون ۲۳ رمضان ۱۳۲۸ ہوتا ہوگو بار تھرار نہ ہوتا۔ مصمون ۲۳ رمضان ۱۳۲۸ ہوتا ہوگو تحریفر مایا جوالقاہم شوال ۱۳۲۸ ہوس بار وصفحات پر چلا گیا ہے اور جس کا حوالہ موصوف نے اپنے فواکد تغییری مطبوعہ قرآن مجید مدینہ پرلیس کے صفحہ ۲۹ فائد و نمبر ایس الفاظ ویا ہے۔

مت ہوئی رسال القاسم میں بندہ نے ایک مضمون بعنوان ' قرآن مجید میں تکرار کیوں ہے'۔ چمپوایا تھا۔ اس میں چندنظار شعرائے عرب کے کلاموں سے دی ہیں اور تکرار کے فلف پر بحث کی ہے'۔

# ويتحقيق خطبه جمعه

٨ زيق ح ٢ ١٣٠١ م أكور ١٩١٢ م

می تحقیقی مضمون تیرہ صفات کا ہے۔ ۸ ذیقعد ۳۳ ساھے کوتحریر فرمایا۔ جو القاسم ماہ ذیقعد ۳۳ ساھے کوتحریر فرمایا۔ جو القاسم ماہ ذیقعد ۳۳ ساھے مطابق اکتو بر البائے کے بہت کیا ہے کہ خطبہ جمعہ وعیدین عربی مسنون ہے۔ اس کوشن البندمولا نامحود حسن صاحب نے بہت پسند فرما کرایئے دستھا بھی کئے ہیں۔

# • ا\_تشريح واقعدد يوبندا رمضان المبارك الساس

بی علامہ کا ستر وصفحہ کامشمون ہے جومولا تا ابوالکلام کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو انہوں نے سرجیس میسٹن گورنر یو ٹی کی دارالعلوم دیو بند پس بتاریخ کیم مارچ ۱۹۱۵ء آ مدکے موقع پر مضمون کی شکل میں زمیندار میں چمپوائے تھے۔ چنانچہ علامہ کا بیمضمون بھی زمیندارالقاسم رمضان ۱۳۳۳ جادرالرشید میں چمپااوراس کے علاوہ پیغلٹ کی شکل میں چمپوا کر بکٹر ت شاکع کیا گیا۔

## االسينمابني

سینماکے بارے میں بیالک بصیرت افروزمضمون ہے جسمیں فقہی دلائل کے ماتحت بتایا حمیا ہے کہ سینماد کھناجا تزنہیں میضمون اخبار مدینہ بجنور میں شائع ہوا تھا۔

#### ١٢ لطا كف الحديث

جمادي الاولى ٣٣<u>٣ ساجيا يريل ١٩١٥ ء</u>

لطائف الحدیث كانام بتار با به كداس مضمون می حضرت موصوف نے حدیث كے تكتے اور لطائف بیان كئے ہوں گے۔ آپ كا بيضمون القاسم كے تين پرچوں بينى رئيج الاول اسساج بیں بہلی قسط دومری قسط كاعلم نہ ہوسكا كہون ہے ماہ كے پرچہ میں شائع ہوئی البتہ تيسری قسط پر مضمون ختم ہوچكا تھا اور بير آخری قسط جمادی الاولی سسساج كے القاسم میں شائع ہوئی۔

ان مقالات اورمضاین کے علاوہ رسالہ 'انحود' اورمہاجراخبار میں کتنے ایک مضمون شاکع ہوئے ہیں اور خداجانے پاکستان اور دیگر جندوستان کے رسالوں اور اخبارات میں کتنے شاکع ہوئے ہوں کے جن کاعلم اللہ ہی کو ہے یا مولانا عثمانی جانے ہوں کے بیناممکن ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا سوائے نگار ہوا ہو جوکسی کی زندگی کے گوشہ کوشہ سے کما حقہ واقف ہو۔

# سار حجاب شرعی ۲ به<u>سا جر ۱۹۲۷ء</u>

یدو انسوال پرمولانا کا بینهایت بی بصیرت افروز مرکل مضمون ہے بیاس وقت تحریر کیا گیا تھا جبکہ شاہ امان اللہ غالب ۱۹۲۷ء کے آغاز میں اپنی بیکم ٹریا کے ہمراہ پورپ کی سیرکو مجھے تنے ملکہ ٹریا کے متعلق افواہیں گرم ہوئیں کہ وہاں انہوں نے پردہ کو ہالات طاق رکھ دیا ہے اور بالآخر بید پردہ پیکنڈہ ان کو تخت سے معزول کر کے رہا۔ افغانیوں میں بغاوت پھوٹ پڑی مولانا نے بید مقاله ای سلسلہ میں تحریر فرمایا تفاجس میں دلاک شرعید اور مسلحت عامد کے حمن میں پردہ شری پردوشی ڈائی ہے۔ مولانا نے اپنی تغییر کے صفح میں میں دلاک شرعید اور مسلحت عامد کے حمن میں پردہ شری پردوشی ڈائی ہے۔ اس کی مولانا نے اپنی تغییر کے صفح میں ۵ قائدہ نمبر سی میں اس کا حوالہ و ہے ہوئے تحریر قرمایا ہے۔ اس کی تفصیل جارے درمال دسم جاب شری میں ہے۔

# ۸۹ ۱۳ سیجو داشتمس

رئيخ الأول ١٣٣٣ ع

مولانا كالكمضمون ہے جس كاحوالد حسب ذيل الفاظ بي انہوں نے اپني تغيير كے قرآن مجيد كے صنی ہے مے فائدہ نمبرہ میں دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہورج شام کو جب غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیجے جا کر سراسجو وموتاب اوربارگاه خداوندي من طلوع يربياع فن كرتاب كهاب عطلوع مول حكم موتا ب كرحسب دستور شرق سيتا آ نكسايك روزوه وقت آئ كاك كاس كومغرب سيطلوع مواح كالمكم موكا اسآيت والشمس تجرى لمستقر لهاذلك تقدير العزيز العليم كآغيرهل ایک حدیث آئی ہے جس میں عمل کے تحت العرش مجدہ کرنے کا ذکر ہے یہاں اس کی تشریح کا موقع نہیں اس پر ہمارامستقل مضمون ''جود الفتس'' کے نام سے چھیا ہوا ہے ملاحظہ کرلیا جائے۔ ميدمقال رسال القاسم ماه رئيج الاول ٣٣٣ <u>م</u> جلد نمبر ٥ ترتيب نمبر ٨ مين طبع مواتفا\_

#### ۱۵ خوارق عادات

يدساله مولانا كيعلم جديد وقديم كى وسعتول كالآئينه وارب جس ش مجزات وكرامات اورقانون قدرت کے باہمی تعلق برعقلی و نقلی حیثیت سے ایک جدید طرز میں تبعرہ کیا گیا ہے گذشتہ منحات میں معزت مولانا انورشاه صاحب محدث والعلوم ديويندكي تقريقاس مقالدك متعلق كزريكي بمولانا عثاني نے ای تغییر کے س ۵۵۱ فائدہ نمبر و میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے" خوارق عادات" پر آم نے ایک مستقل مضمون العاب المرورة بين ك بعدال منم كى جزئيات بس الجين كاخرورت بيس وبي "-

١٧\_الروح في القرآ ن

قرآن کریم اورشریعت اسلامیہ کے وقیق اور نازک مسائل پر عالمانہ اور نازک مسائل پر فاصلانداور تشكفته طرزين فلم الهانا حصرت مولانا بى كاكام تها\_آب في في القرآن على متلدروح برجس مس بزے بڑے فضلا کے قدم ذا کم گاجاتے ہیں اسٹے لطیف اور فلسفیان بی ایسی بحث کی ہے کہ جس کی تعریف نہیں ہوسکتی۔مولاتا عبیدالله سندحی نے دوران قیام مکم عظمہ میں جب مولانا کے اس مقالہ کو پڑھا تو جورائے لکھ کرجیجی وہ ابھی گذشتہ سطور میں گزر چکی ہے اس رسال کومیل علی ڈائھیل نے موسور ہیں دوسری مرتبطیع کرایا ہے۔

# ےاتفبیرعثانی 9 زی الحجه• ۱<u>۳۵ھ</u>

ندکوره تصانیف کے علاوہ ایک روح مجسم ایک رحمت اعظم ایک بیکر علم و تحقیق ایک مرقع اسرار د رموز ایک بحرمطالب ومعانی ایک خلاصة زندگانی ایک فررید فلاح و کامرانی تغییر علی فی ہے جس کود کھ کرآئی محول میں فوراورول میں سرور کی موجی امنڈ نے گئی ہیں۔ بیا یک حقیقت اور مسلمہ حقیقت ہے کراکی جامع و مانع متوسط قدیم و جدید خیالات وروایات کی سیرانی کا سامان اور نے تقاضوں کا مداوی اورکوئی تغییر اس سے بہتر اردوز بان میں نہ ملے گی۔ اگر کوئی صرف قد است بہند ہے تو کوئی جدت بہتد کی میں قدیم زمانے کی ضروریات کا علاج ہے تو کسی میں اپنی طبیعت کے اجتمادات کا زور عرصت ایت کی میں قدیم زمانے کی ضروریات کا علاج ہے تو کسی میں اپنی طبیعت کے اجتمادات کا زور

اس سائنس اورا تضادیات کے بے حدم عروف دوراور لا فر ہیت کے نانہ میں طویل و مختم تغییری قارئین کی توجہ کو بنی طرف تھینچنے کی بجائے ہمتوں کو بست کرنے کا سامان فراہم کر سکتی ہیں۔ مولانا عنانی کی تغییر حسب خرورت وحسب عمل مختفر الفاظ اور مدلل ہونے کی حیثیت سے عین حکمت کے تقاضے بوری کرتی ہے آئ جبکہ معروف مادی و نیا کے پاس نفسانی محرکات کو بھڑکانے والے ناولوں کیلئے بھی وفت نہیں اور اس لئے افسانوں کی و نیا تغییر کرنے کی ضرورت بڑی ۔ تواس مادی و دیا تغییر کرنے کی ضرورت بڑی ۔ تواس مادی دور ہیں فدجب کی تفعیلات میں جانا کون گوارا کرے گا۔

بينخ الهند كيزجمه قرآن اورتفسيرعثاني كاتار يخي پس منظر

حسن نے بیتر جمد مولانا کے ورشہ سے حاصل کیا۔ چٹانچیتر جمدا ورنعبیر تاسور و نساکا پہلا ایڈیشن مع بقیہ فوائد موضح القر آن از شاہ عبد القاور مسلم اللہ مطابق ۱۹۲۵ء میں شائع ہوا۔

اب قرآن کریم کی تغییر کا مسئلہ قابل حل تھا۔ مولانا تھریکی صاحب نے جھے سے بیان فرمایا
کرسب سے پہلے مولوی مجید حسن مالک اخبار نہ یہ نے نفیر کے لئے مولانا شہر احمد صاحب عثانی
سے عرض کیا تھالیکن آپ نے معذوری کا اظہار فرمایا۔ بعد ازاں انہوں نے مولانا حسین احمد
صاحب مدفللہ کی طرف رجوع کیا۔ مولانا نہ نی نے اظہالیک مورت کے فواکد تحریفر مائے لیکن مولانا
مدنی کی گوتا گوں معرفیتیں اس عظیم الشان خدمت سے محروم رکھنے کا سب بن گئیں جب مالوی نے مطرف سے تھیرلیا تو مولانا عبد الرض صاحب امروہوی مشہور مفسر کی خدمت میں مولوی مجید حسن
فرع من کیا۔ انہوں نے تبول فرماتے ہوئے گئی آن مائی کی لیکن تغییر پرعبود اور بات ہے اور زمانے نے عرض کیا۔ انہوں نے تبوی گئی تغییر کرنا اور
کے نقاضوں کے ساتھ فکلفتہ عبارت اور پرمغز انداز میں جدید تھی کولوی وید حسن نے بھرمولانا شہر احمد
بات ہاں لیے قرعہ فال بالا خرمولانا عثانی کے نام ہی لکلا۔ مولوی مجید حسن نے بھرمولانا شہر احمد
صاحب سے تغییر کے لئے تمنا کا ظہار کیا چنانچہ آ ن کے باعث تغییر کے موتی اور دُر ہائے شاہوار اور
صاحب سے تغییر کے لئے تمنا کا ظہار کیا چنانچہ آ ن کے باعث تغییر کے موتی اور دُر ہائے شاہوار اور
ساحب سے تغییر کے لئے تمنا کا ظہار کیا چنانچہ آ ن کے باعث تغییر کے موتی اور دُر ہائے شاہوار اور سے تغییر کے موتی اور دُر ہائے شاہوار اور سے تغییر کے موتی اور دُر ہائے شاہوار اور سے تغیی مائی کی ایون کی اور دُر ہائے شاہوار اور سے تغییر کے موتی اور دُر ہائے شاہوار اور سے تغییر کے موتی اور دُر ہائے شاہوار اور سے تغییر کی کوئی کی کوئیر کروڑ وں ایمان والوں کی آ تکھوں اور دُوں کوئیر کردے ہیں۔

رمضان ۱۳۱۸ ہے کو یا کستان کی حدیں متعین کر کے ہندوستان ہے بسترے کول کر تھے۔

بہرحال ۱۰ممرم ۱۳۴۸ء کے بعد بیسلسلہ تیسویں پارے تک چلتا رہااور بالآخرمولانا نے جیسا کہ جسب ذیل عبارت ہے واضح ہے وی المجیزہ ۱۳۳۸ھ کو آن کریم کی تغییر بمقام دیو بندختم فرمائی ۔ چنانچہ کھھتے ہیں:۔

"اس رب کریم کاشکر کس زبان سے ادا کروں جس کی خالص توفیق و تیسیر سے آج میہ ہم بالشان کام انجام پہنچا۔ البی آج عرفہ کے مبارک دن (9 ذی الحجہ) اور وقوف بعرفات کے وقت میں تیرے کلام پاک کی ایک مختصری خدمت جو محض تیرے فضل واعانت سے اختیام پذیر ہوئی تیری بارگاہ قدس میں بصد بحر و نیاز پیش کرتا ہوں "........... و ذی الحجہ و ساتھ و یو بند۔

اس عبارت سے تغییر کے اختیام کی تاریخ ہ ذی الحجہ عرفات کے وقت صاف واضح ہے بایں حساب گیارہ بارے سے تیسویں پارے کی تغییر میں کمل تین سال صرف ہوئے ہیں۔ اب گیارہ ویں پارے سے بہلے کی تغییر کا اندازہ با سانی لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا نے بینئیر کی الا میسال صلح ابتدائی حصہ سے شروع کی ہوگ یا ہم سالھ کے آخری حصہ سے اس اثنا میں آل مفسر وا بھیل ضلع سورت (گھرات) میں مقیم تھے۔ چنانچہ سورہ فرقان کے رکوع نمبر ساکی آبت موج البحرین مقدا عذب فرات و هذا ملح اجاج کے باتحت تکھتے ہیں یہاں گھرات میں راقم الحروف جس جگہ آئی گل مقیم ہے (وابھیل سملک ضلع سورت) سمندرتقر یا دس بارہ میل کے فاصلہ پر ہے واحرکی ندیوں میں برابر مدد جزر (جوار بھاٹا) ہوتار ہتا ہے '۔

بہر حال مولانا عثانی نے • دسامے میں قرآن کریم کی تفییر ختم کی اور آپ کی تفییر کا مولوی مجید حسن بجنوری نے ۵ دسامے میں پانچ سال کے بعد پہلا ایڈیشن شائع کیا جیسا کہ ۱۳۱۹ھے کے ایڈیشن کی ابتدائی اوراق میں تقاریظ علماء سے پہلے مجید حسن لکھتے ہیں۔

" قرآن مجید کا جوالی بیشن ۵ و ۱۳ مطابق ۱۹۳۱ میں شائع ہوا تھا۔اس میں حصرت شخخ الہند کے ترجمہ اور سورہ بقر اور سورہ نسا کے حواثی کے علاوہ باقی ۲۲ پاروں کے حواثی سلطان الہند کے ترجمہ اور سورہ بقر اور سورہ نسا کے حواثی کے علاوہ باقی ۲۲ پاروں کے حواثی سلطان المفسرین مولانا شبیراحمہ عثمانی کے زور قلم کا نتیجہ تھے مندرجہ ذیل .....اس ایڈ بیشن سے تعلق رکھتی ہیں "۔ (قرآن کریم ص ۲۰۹)

مولا ناعثانی کی اس تغییر کے فاری ترجمہ کوافغانستان میں تین جلدوں میں شاکع کیا گیاہے ہر جلد میں دس دس پارے رکھے گئے ہیں بیتر جمہ ٹائپ سے عربی رسم الخط میں مطبع عموی کا ہل میں چھاپا میا ہے۔اس کی پہلی جلد ساتا ساتھی مروجہ افغانی سن مطابق پیسواہ میں چھاپی گئی جومولا نا عثانی کو د یو بند کائل سے موصول ہوئی۔ دوسری جلد ۲ ۱۳۳۱ ہے مطابق ۱۹۵۰ میں طبع ہوئی اور مولا ناکود یو بند کھیے۔ کی کیکن مولا تا یا کستان بنے کے بعد کرا چی تشریف لیآ ئے تنے۔ چنانچہ یہ جلد بھی دیو بند سے بہجرت کر کے کراچی جی ہیں جلد سے ۱۹۵۰ ہے میں زیور طبع ہے آ راستہ ہوئی اور بہ آس وقت کراچی جب مولا ناعثمانی کراچی سے عالم جاودانی کے لئے رخصت ہو بچے تھے۔

قاری ترجمد کی تینوں جلدی نہا ہے عمدہ تھنے کا غذہ ۲۰ ما تزرطیع ہوئی ہیں۔ پہلی جلد ۱۱۳۳ صفحات کی ہے دوسری جلدہ ۱۲۳ اصفحات اور تیسری جلدہ ۲۰ اصفحات پرہے۔ تیسری جلدہ آخر میں ہندوستان تہران اور افغانستان کے علاء کی تقریظیں جیں لیکن نہا ہے۔ انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت افغانستان نے قاری میں ترجمہ کرنے والے علاء کے اساء کرای کا نہ معلوم کی مصلحت کے عاصف کہیں تام تک ورج نہیں کیا ہے۔ البت حضرت شخ الهندمولا تامحود حسن صاحب اور شخ الاسلام مولا تاشیر احمد صاحب اور شخ الاسلام مولا تاشیر احمد صاحب امل مترجم اور مفسر کے اساء کرای ٹائٹل پردرج کے گئے ہیں۔

مولانا محریجی صاحب نے راقم الحروف کے معلومات میں مزیدا ضافہ یہ کیا کہ مدراس کے کسی صاحب نے بھی مولانا عثانی کواطلاع وی تقی کہ میں مدرای زبان میں تغییر کا ترجمہ کررہا ہوں۔ کوئی صاحب بیشتو میں بھی اس کے ترجمہ میں معروف کا رہتے اوراب یا کستان میں تاج کمپنی اور حاجی وجیدالدین صاحب نے بھی تینیر قرآن کریم کے حاشیہ پرشائع کی ہے۔

# ۸اشرح بخاری شریف

يم جمادي الاولي ٢٣ ١٣ هـ بروز پنجشنبه

کلام الی اورکلام چیمرسلی الشعلیوسلم اوران کی خدمات سے بڑھ کراورکوئی سعاوت ہوگئی فدمات سے دھرت استاذی علامہ الورشاہ صاحب محدث وارالعلوم دیو بند کے انقال کے بعد مولانا عثانی جامعہ ڈا بھیل بھی بخاری کی تعلیم دیتے رہے جی اورز مانہ ابہتمام وارالعلوم دیو بند بھی بھی اپنے ورفت خانہ پر بخاری کا ورس دیا کے ۔ کتب حدیث بھی بخاری شریف کا مقام تمام کابوں سے اور تھا دیا ہوا الی کے بعداس کی نقذیس وعظمت مسلم ہمولانا عثانی نے اثناء درس بخاری ش جو نقاد پر ورساً درساً فرمائی جی سے شرح انجازی بھی مولانا عثانی کے علی بونقاد پر ورساً درساً فرمائی جی سے شرح انجی تقریری تحقیقات کا تحریری فقش ہے مولانا عثانی کے علی مراب اور فزانہ بھی بیشرح ان کا میں اس شرح کے مراب اور فزانہ بھی بیشرح کے مولانا عثانی کے براور فورد با بونقل حق صاحب عثانی مودہ کے دیکھ کے الفاق ہوا۔ یکمل مسودہ مولانا عثانی کے براور فورد با بونقل حق صاحب عثانی مودہ کے دیکھ کے الفاق ہوا۔ یکمل مسودہ مولانا عثانی کے براور فورد با بونقل حق صاحب عثانی بخشر محکمہ ڈاک کے باس بحفاظت موجود ہے بھی نے مسودہ کے ویکھ کے باس بحفاظت موجود ہے بھی نے مسودہ کے کو محل کے باس بحفاظت موجود ہے بھی نے مسودہ کے کو محل کے باس بحفاظت موجود ہے بھی نے مسودہ کے کو محل کے باس بحفاظت موجود ہے بھی نے مسودہ کے کو محل کا تعالی کے باس بحفاظت موجود ہے بھی نے مسودہ کے کہتے دیکھ کے الندائند شرح

کیا ہے ملم وعرفان کہ قبق و تحقیق کے سمندرا ہے پورے جوش سے تفاقیں مارتے ہوئے اس میں نظرا تے ہیں۔ یہ سودہ جس میں بخاری شریف کامنن شامل نہیں ہے۔ ۲۰ × ۲۰ یعنی نولس کیپ کے تقریباً ایک ہزاریا گیارہ سوصفحات پر ہے اورار دوزبان میں ہے۔ عبارتیں صاف اور گنجان ہیں معرکة الآ راء مسائل پر حسب عادت مولانا عثمانی نے نہایت بسط و تفصیل ہے بحثیں کی ہیں۔ آئھ سوصفحات تک مسودہ پر مولانا مرحوم نے نظر تانی بھی فرمائی تھی۔ نظر تانی میں وست مبارک سے جابجا ترجیمیں کی تیں کاش کہ بیطیح ہو چکی ہوتی اور ہماری نگا ہیں اس سے خوشہ چنین ہوتیں۔

# 19\_فتح الملهم شرح مسلم سهجلد

۲ و ۱۳۵۲ و ۱۳۵۲ و ۱۳۵۲

ا بیک اورسعاوت عظمی جومولانا عثانی کے مقدر میں دست قدرت نے رقم فرمائی وہ تھی دمسلم'' کی شرح " فتح الملیم" بیشرح آ ل موصوف نے عربی زبان می تحریر فرمائی ہے۔ غرب اسلام کی مقدس کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تیسری اور بخاری شریف کے بعد دوسری کتاب علم حدیث میں ' مسلم' ہے۔اس کتاب کی شرح ہے مولا نا کے علم کی وسعتوں بلند بوں محبرا نیوں اور مبلغ علم و فكركايية جلماب اورحقيقت بيب كمولاناكي وين اورعلى توتين بروقيق اورنازك مستله براينا بورا عمل دکھلاتی ہیں احناف میں آج تک مسلم کی کوئی شرح موجود تہتھی۔ نہمعلوم کیاراز تھا کہ قدرت نے بیخدمت قد ب حنفیہ کی طرف سے صرف مولانا شبیراحد صاحب عثانی کیلئے رکھ جھوڑی تھی اگرچہ آپ ہے پہلے' مسلم' کی می شرحیں شوافع کی طرف سے کھی گئیں کیکن سب ہے زیادہ جامع شرح مولا ناعثانی کی ہے۔جبیبا کہآ پ مولا نا کے مقام حدیث کے عنوان کے ماتحت پڑھیں گے۔ اس کتاب کی نثمن جلدیں شائع ہوئیں اور وائے افسوں وو باقی رو گئیں کیکن اکثر حصہ جومہتم بالشان مباحث برشائل تفاختم ہو چکا ۔ فتح الملهم کی تمن جلدیں ۳۰×۳۰ سائز پرطبع ہوئی ہیں۔ پہلی جلدا ۱۹۳۱ میں مدیند برلی بجنوریس پانچ سوسفات برچیس ہوئی ہے۔جلداول کے آغاز میں ایک سوآ محصفی کا مبسوط مقدمہ اصول حدیث پرہے جومولا ناعثانی نے لکھا ہے اور جود میراصول حدیث کی کتب نخبة الفكر وغیره سے زیادہ تافع ہے۔اس مقدمہ میں اقسام حدیث ادوات کی مفات تدوین حدیث اور دیگرمتعلقه علم حدیث کے متعلق سیرحاصل تبعرہ ہے۔ توفیق رفیق ہوئی تواس کا اردو میں انشاء اللدرجمہ بیش کیا جائے گا۔ کتالیس صفحات مولانانے مسلم کے مقدمہ کی شرح لکھی ہے۔ كيلى جلد كماب الايمان سے كماب الطها رت كك ب- دوسرى جلد كماب الصلوة سے باب

البمائزتک پانچ سوبارہ منحات پرہے۔ یہ می مدینہ پریس میں ۱۳۱۹ھ ۱۹۱۹ء میں طبع ہوئی۔ دوسری جلد کتاب الزکوۃ ہے کتاب النکاح تک پانچ سوہیں صفحات پرہے جوے ۱۹۳۵ھ ۱۹۲۸ء میں معزرت مولانا عمادالدین صاحب انصاری شیرکوئی کے اہتمام سے ہانڈہ پریس جائزد حرمی طبع ہوئی۔

مولانا نے فتح الملیم کو پانچ جلدوں میں لکھنے کا ارادہ کیا تھالیکن کچھ تو نقل مکانی کے سلسلہ فیدت تک چین کی کے سلسلہ نے درت تک چین لینے ندوی۔ کچھ سلسل بیاری نے اور بہت زیادہ سیاس کھٹاش نے تالیف و کھنے فیدت تک چین لینے ندویری طرف کھیر دی۔ کاش استاذی مولانا محد ادریس صاحب کا عدملوی شادح مشکلوة اس طرف توجہ فرما کیں۔

ت المهم شرح مسلم مولانا نے کب سے کھنی شروع کی اس کے لئے کوئی خاص ماہ یا سی ہو اس کے النے کوئی خاص ماہ یا سی تو متعین کرنامشکل ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کے مسلم کے درس کے ابتدائی دور سے آپ نے اس کی شرح کیسے کا ارادہ کرنیا تھا جھتی سے معلوم ہوتا ہے کہ اغلباً ۲ سرسا بھیا کا۔ الا اواج سے بہت پہلے ہی اس مبارک کام کوشروع فرمادیا ہوگا۔ مولانا سیدسلیمان صاحب عمدی کیستے ہیں:۔

" بجصے خیال آتا ہے کہ مرحوم ۱۹۱۷ و ما کا اور میں انجمن اسلامیا عظم گڑھ کی دعوت پراعظم کڑھ آئے اور شیالی منزل میں میرے بی اسلامی اور شیالی منزل میں میرے بی اس علیم سے بھاجرا وساتھ تھے جن میں قرات فاتحہ خلف الا مام وغیروا خیال فی مسائل پرمباحث تھے جن کوجا بجاسے مجھے نایا"۔ (مدارف بریل دے ایوس میرم)

مولانا ندوی کال بیان سے جیسا کہ وہ وقوق سے کھے رہے ہیں صاف ابت ہوتا ہے کہ الا ام کے پیچے مورہ فاتحہ کی قراء ت) کے مسائل سے متعلق مباحث سے فارغ ہو بھے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ قرات ظف الا مام جو کتاب السلاۃ کے مسائل سے متعلق مباحث سے فارغ ہو بھے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ قرات ظف الا مام جو کتاب السلاۃ کے مسائل میں سے ہو وہ المہام کی دوسری جلد میں ہے کو فکہ یہ جلد کتاب السلاۃ سے مسائل میں سے ہو وہ المہام کی دوسری جلد میں ہے کہ فکہ یہ جات میں میں مشروع ہو کہ کتاب البیان کر چتم ہوئی ہے۔ اس کے یہ سی جی کہ اللہ م کی جلد اول کے جس میں متن صدیت ہی شائل ہے بائج موسفے اور قراء سے خلف الا مام کے صفحات جو جلد تائی میں ہیں۔ کو یا کا اوا یہ میں اس مسئلہ پر بحث کی گئ ہے وہ انہیں صفحہ سے چونیس صفح تک بھیا ہے کہ قراد اللہ میں کی سائل ہے ہو چکا ہے کو فکہ یہ ایک عظیم الشان شخصیتات اور جلد اول کا آ غاز فدکورہ سنوں سے کئی سال پہلے ہو چکا ہے کو فکہ یہ ایک عظیم الشان شخصیتات اور مبادث کا طویل کام ہے۔ جس میں کتاب الا بحان کی زبروست بحثیں ہیں۔ اس شخصیتی کی اثناہ میں مباحث کا طویل کام ہے۔ جس میں کتاب الا بحان کی زبروست بحثیں ہیں۔ اس شخصیتی کی اثناہ میں مباحث کا طویل کام ہے۔ جس میں کتاب الا بحان کی زبروست بحثیں ہیں۔ اس شخصیتی کی اثناہ میں مباحث کا طویل کام ہے۔ جس میں کتاب الا بحان کی زبروست بحثیں ہیں۔ اس شخصیتی کی اثناہ میں کی جلد اور کی علما ول کے مہر من کی مباحث کی جارت الطہور شطو الا یہ مان کی بحث

کے ماتحت آتھوں کے سامنے آئی جس نے مقصد کے قریب پہنچانے میں مہولت بخشی علامہ اس مضمون کو کہ حدیث کے مطابق طہورا بمان کا نصف کس طرح ہوسکتا ہے سمجھانے کے لئے لکھتے ہیں ۔

وهذا كما ان في هذا العصر في الناء حروب النصارى اور بامع السلطنة العثمانية التركية ايدهاالله تعالى بنصره لما نهض مسلموا الهند لاعانة السلطنة المحروسة بالاموال القخيمة فجمعوامن الروبية والمذهب والفضة والاوافي والثياب والمواشي وغيرها مااعطاه من و فقه سبحانه و تعالى من معاشر المسلمين للانفاق في سبيلة ثم باعواالعروض والمواشي منهابيع من يزيد فوالله ولدالضان الذي اعطاء مسلم من صعاليك المسلمين اللين لايجدون الاجهدهم بلغ ثمنه عند البيع خمسائة روبيه وازيدمنه فحينتذيجوزان يقال ان ثمن ولد الضان بلغ قيمة الفرس يعني ثمنه العارضي الوقتي بلغ قيمته الاصلية والافهولايساوية بل لايدانية في شيء فهكذاالطور ..... اذاارادالله سبحانه و تعالى ان يمن على عباده المومنين بتضعيف اجور حسناتهم لكمال شفقته وسعة رحمته ووفور رأفته فيضاعف اجرالطهور". (المهم بالمرام ١٨٠٠)

اورباس طرح جیسا کراس زباندین بورپ کے نصاری کی سلطنت عثانیہ کے ترکول کی جگہ

کے دوران میں جبکہ ہندوستان کے مسلمان سلطنت محروسہ (ترک) کی مدد کے لئے بکشرت اموال کے ذریعہ اعداد کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے روپیہ سونا ، چا ندئ برتن ، کپڑے اور چو پانے وغیرہ جت کے اور جس کو خدائے جو تو فیق دی تھی اور دیا تھا مسلمانوں کی جماعتوں نے اللہ کی راہ میں ویا۔ پھر مسلمانوں نے اس سامان اور چو پایوں کو نیلام کیا تو جس نے زیادہ بولی دی ای کے ہم ہوتا ہے ایک بھیڑ کا بچر دیا تھا ہم کیا تو جس نے زیادہ بولی دی ای کے جس کی تیار بھیڈ کا بچر دیا تھا ایک جھیڑ کا بچر دیا تھا جس کی قیمت پانچہ و بید بلکساس ہے جس کی قیمت کو تھی گئی۔ اس وقت یہ کہنا درست ہے کہ ایک بھیڑ کا بچر کی قیمت کو تھی تھیت کو تھی تا انگر ہو اس کے جس اللہ ایک بھیڑ کی حالا تکہ وہ اس قیمت کو تھی تھیت کو تھی تا ان کہ جس اللہ ایک تیار کی تاریخ کی اس کے ترب کا بھی نہیں ای طرح وضوکا بھی حال ہے۔ جب اللہ اپنے موثن بندوں پران کی نیکوں کے اجراء کو اپنی انتخبائی شفقت و سیج رصت اور کا لی مہر بانی سے دوگانا کر احسان کا ارادہ کرتا ہے قو طہور کا بھی تو اب وہ بین حاسان کا ارادہ کرتا ہے قو طہور کا بھی تو اب وہ بین حاسان کا ارادہ کرتا ہے قو طہور کا بھی تو اب وہ بین حاسان کا ارادہ کرتا ہے قو طہور کا بھی تو اس کا ہے۔ جب اللہ اب

فق المنهم کی اس عبارت سے جہاں ایک حدیثی باریک مسئلا ہو گیا دہاں ہمیں ہے جی معلوم ہو گیا کہ علامہ جگ عظیم کے دوران علی جو الاقاع سے ۱۹۱۸ء تک ربی کاب العہارت کے مضاعین کی شرح علی معروف نے کو تکہ اس جنگ عیس ترکوں کی اعازت کیلئے بہت پکھا عداد ہندوستان کے مضاعین کی شرح علی معروف نے کو تکہ اس جنگ عیس ترکوں کی اعازت کیلئے بہت پکھا عداد ہندوستان کے مسلمانوں نے دی تھی جس عیں علامہ کی کوششوں کو بھی بہت پکھوٹل تھا۔ اب اعظمو ر کردی اور المعظمو و مسئلہ دونوں نے سرجی علی دونوں دوران جنگ کے جیں ان دونوں علی پچاس صفوں کا مسئلہ دونوں کے دونوں دوران جنگ کے جیں ان دونوں علی پچاس صفوں کا مسئلہ دونوں کے دونوں دوران جنگ کے جیں ان دونوں علی پچاس ساب تین مقدمہ اصول معدید کے موجورای صفوں کا مسئلہ دونوں تک کے بیان اوران عیں سے مقدمہ اصول صدید کے موجورای صفوں کا کہ سوچ داکی سوچ داکی سوچ داکی موزی کردی ہو جا کیں جو بعد عیں ادران عیں سے مقدمہ اصول حدید کے ایک سوچ تھی خارج کردی ہو جا کیں جو بعد عیں اعاباً کہ ہے گئے جیں تو دوسوچ مہر صفوات پہلے ایک سوچ دونوں میں دوسوچ مہر صفوات پہلے کے کلیے ہوئے جی ساب اس طرح اندازہ لگایا جائے کہ علامہ عدرس فتح پوری سے مجاسل حدید کی دری پر بلالے کے جیسا کہ مولانا حبیب الرحان صاحب دارانعلوم دیو بندگی حدی پر دوران میں۔ دارانعلوم دیو بندگی حدی پر بلالے کے جیسا کہ مولانا حبیب الرحان صاحب دارانعلوم دیو بندگی حدید ہیں۔

۲<u>۳۳۱ع میں</u> آپ (مولا ناشبیراحمد صاحب) مدرسہ فتح پوری کے مدرس اول مقرر ہو کر گئے (اور ۱۳۲۸ میں دیو بند بلائے گئے'۔ (روئیداد۳۳۳ میں ۲۰)

ابوداؤد شریف اور می سلم شریف پڑھاتے رہاور جب شخ البندشوال ۱۳۳۳ ایوش کی کوتشریف ابوداؤد شریف اور می سلم شریف پڑھانے رہاور جب شخ البندشوال ۱۳۳۳ ایوش کی کوتشریف کے لئے رہاور جب شخ البندشوال ۱۳۳۳ ایوش کی کوتشریف کی سلم شریف کی خدمات حضرت مولانا انورشاہ صاحب اور سلم شریف کی مولانا شہیرا جدصاحب کومپرد کی گئیں (روشیدا دوار العلوم ۱۳۳۳ ایوس کا) چنا نچے علامہ ۱۳۳۳ ایوس مولانا شہیرا جدصاحب کومپرد کی گئیں (روشیدا دوار العلوم ۱۳۳۳ ایوس کا) چنا نچے علامہ ۱۳۳۳ ایوس کا مسلم کے ماتھ دیکرعلوم وفنون کی مقوسط اور اعلی کرائیں بھی پڑھاتے رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلم کے ماتھ دیکرعلوم وفنون کی مقوسط اور اعلی کرائیں بھی پڑھاتے رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلم مسلم کے ماتھ دیکرعلوم وفنون کی مقوسط اور اعلی کرائیں بھی پڑھاتے رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلم مسلم کے ماتھ دیکرعلوم وفنون کی مقوسط اور اعلی کرائیں بھی پڑھاتے دے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلم کے ماتھ دیکر علوم وفنون کی مقوسط اور اعلی کرائیں بھی پڑھاتے دے گئی جگر مرح فاضل محدث نے سیست ایوپر مطابق کراؤ اور اعلی کرائیں بھی کرائیں بھی کرائی کرائیں ہو کرائی ہے۔

سیای مکاتبیب سیاسی خطبات و بیانات موزی میروند برای میروند به مواقع بر

مولانا عثانی کوسیاسیات می حمرا اوراک اور وسیع بعیرت حاصل تنی آب کے ساس

نظریات اورسیاسی اقدار پرمسنقل عنوان کے ماتحت انشاء اللہ تبھرہ آپ آئندہ اوراق میں پڑھیں گے تا ہم جوخطبات صدارت آپ نے سیاس جلسوں میں تحریر فرمائے وہ آج تک سیاس یلیٹ فارموں سے گونج رہے ہیں۔ یہ خطبے سیاست کا آپ زلال ہیں جن کوقاری پڑھ کر سیاست عثانی کا جائزہ لے سکتاہے خطبات حسب ذیل ہیں۔

# اله ترك موالات

٩ر بيخ الأول ٩٣<u>٠٣ جو ١٩٢٠</u>

بی خطبہ علامہ عثانی نے کہ '9 رکتے الاول ۱۳۳۹ ہے مطابق ۱۹ '۲۰' ۲۱ نومبر و ۱۹ ہے۔ منعقدہ
اجلاس جمعیۃ العلماء وہلی میں حضرت شیخ البند مولا نامحود حسن صاحب رحمۃ الله علیہ کے ارشاد پر کھے
کر پڑھا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کہ ترک موالات اور خلافت کی ہنگامہ خیزیاں شاب پر تھیں۔ اس
خطبہ میں انگریزوں سے موالات دوئی اور تعاون کے ترک کرنے پر شری اور سیاس حیثیت سے
منعمرہ کیا گیا ہے۔ ۲۲× ۱۸ کے اٹھا بھی صفحات پر ہے اور اس جلسہ میں شیخ البند کا خطبہ صدارت بھی
پڑھا گیا تھا جو میرے پڑی نظر ہے۔

# ٢ ـ بيغام بنام مؤتمر كل مندجمعية العلماء اسلام كلكته

٨ أ ١٩ أ ١٠ أ ١٢ في يقعد ١٣ ١١ ١١ ك ٢١ ٢٩ ١١ كوبر ١٩٥٥م

"پیغام سنائے جانے کے وقت اس عظیم الشان مجمع کی محویت کے نظارہ میں جوحلاوت ایمانی خود اس اجتماع عظیم سنائے جانے کے وقت اس عظیم الشان محمع کی محویت کے نظارہ میں جوحلاوت ایمانی خود اس اجتماع عظیم کے ہر ہر فرد نے محسول کی اس کا اندازہ کوئی بیان کرنے والی زبان بیان ہیں کرسکتی ٹھیک ایسامعلوم ہور ہاہے کہ برسول اور مدتوں کی سوکھی اور بیائی زمین پر بردی امیڈیز سے انتظار اور بردی تمنا کے بعد غیرمتوقع طور پر یکبارگی باران رصت کا نزول ہور ہاہے '۔ (اخد مصرحدید' مکان مردید میں اکور میں اور میں ا

بہرحال مولانانے اس پیغام میں شرک سیاس اور عقلی دلائل ہے مسلم لیگ میں شامل ہونے کا مسلم انوں کو مشورہ و باہے۔ پیغام ۲۰×۳۰ کے انتیس صفحات پر ہے۔ آپ نے جمعیۃ العلمائے اسلام کی صدارت بھی قبول فرمائی تھی۔

#### سارمراسلات سياسيه

مهرسلع مطابق همواء

مولا ناعثانی کے پیغام کلکتہ اور شرکت مسلم لیگ کے بعد مولا ناعثانی کے پاس بینکڑوں خطوط اس وقت کی سیاسیات کے متعلق اپنے شبہات رفع کرنے کے لئے اور معتر ضانہ رنگ میں لوگوں نے بھیجے۔ آپ نے ان کے جوجوابات ارسال فرمائے ان میں سے چودہ خطوط کو کتا بی شکل میں شائع کیا گیا ہے جن کا نام مراسلات سیاسیہ ہاں خطوط میں مسلم لیگ اور پاکتان کے سیاسی مسائل کو نہایت ہی خورو فکر سے حل کیا گیا ہے۔

## هم مكالمة الصدرين

كم محرم ١٥ اساھ عديمبره ١٩٠٠ء

یده معرکۃ الآ راء مکالمہ ہے جوعلامہ عنانی اور مولا تا حسین احد صاحب مدنی ودیگرا کابر جمیۃ العلماء ہندیعنی مفتی کفایت الله صاحب مولا نا احمد سعید صاحب مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب وغیر ہم کے در میان کیم محرم ۱۳۱۵ ہے مطابق ک دیمبر ۱۹۳۵ ہے کو بمقام دیو بند مولا نا عنانی کے مکان ''بیت الفضل'' پر تقریباً سوا عین کھنٹے رہا تھا۔ جس میں مولا نا عنانی نے مسلم نیک کی موافقت اور وفد جمیت نے کا تگریس کی تا تبدیل اپنے اپنے نظریات پیش کئے تھے۔ مولا نا محد طاہر صاحب مرحوم بیرو تا تا میں العلوم والخیرات علیہ الرحمۃ نے جو گفتگو کے وقت موجود تھے اس مکالمہ کومر تب کر کے مولا نا عنانی کود کھایا تھا۔ مولا نا محد طاہر صاحب پیش لفظ میں کھتے ہیں ۔۔

'' حضرت علامہ شبیراحمرصاحب عثانی جواس وقت ہندوستان کے بیگاندروز گارعلاء ش

ہیں اور جو جماعت دیو بند کے مسلم اکا ہر میں ہے ہیں ان کا تجربہ می بختاج تشریح نہیں تبحرعلی کے ساتھ ساتھ ساتھ ان کی سیاسی معلومات سونے پر سہا گا ہیں۔ حضرت علامہ عثانی اور وفد جعیۃ انعلماء ہند کے درمیان گفت وشنید کو احقرنے قلمبند کیا۔ احترنے مزید احتیاط میدکی کہ حضرت علامہ عثانی کو بیہ مکالمہ قلمبند کر کے حرفا حرفا دکیا اور حضرت محدول نے جہاں جہاں ترمیم یا اضافہ کی ضرورت سمجھی و وفرما ویا'۔ (چی انفاکار مینہ)

اگرغورسد يكهاجائي تويه كالمدسياسيات عناني ادمان كيلم فضل ادرها مرجواني كابهترين مرقع ہے۔ مرخطبه صدارت مسلم ليك كانفرنس ميبر تھھ

۱۳۲۶م۱۳۳۱هه۳۶۲۸مبر۱۹۳۹<u>۶</u>

یے خطبہ صدارت مسلم لیگ کا نفرنس میر تھ منعقدہ ۱۳۰۰ دمبر ۱۳۵ مے الیشن کے سلسلہ میں منعقد ہونے والی مسلم لیگ کا نفرنس میں مولانا عثمانی نے تحریر فرمایا تھا جس کا مضمون یہ ہے کہ ہماری جنگ شخصیتوں کی جنگ نہیں اصول کی جنگ ہے نیز یہ کہ متحدہ قومیت کے علمبر داروں کو دوث دینا ہندوکا تکریں کو دوث دینا ہے۔ لہذا مسلم لیگ کی جمایت کرنا اور اس کے امیدواروں کو دوث دینا بی مفید ہے۔ بہی وہ خطبہ ہے جس کے اثر سے مسٹر لیافت علی متحدہ ہندوستان کے مرکزی الیکشن یو پی کی ایک نشست سے میر تھ میں کا میاب ہوئے جسکی طرف مولانا عثمانی نے مرکزی الیکشن یو پی کی ایک نشست سے میر تھ میں کا میاب ہوئے جسکی طرف مولانا عثمانی نے مرکزی الیکشن یو پی کی ایک نشست سے میر تھ میں کا میاب ہوئے جسکی طرف مولانا عثمانی نے مرکزی الیکشن الی بی ایک نشست ہے۔ میر تھ میں کا میاب ہوئے جسکی طرف مولانا عثمانی نے مرکزی الیکشن الی میں اشارہ فرمایا ہے:۔

" ہندوستان میں اگر میری ایکل پر بیچارے نواب زاوہ لیافت علی خان کو دس میں ووٹ مل علی مھے تو کیا ہوا آپ (ممبران جمعیت) حضرات نوماشا واللہ بااثر ہیں کسی نے کہا یہ بات نہیں ہے آپ کے اعلانات نے ملک میں مل چل ڈال دی ہے۔" (مکامۃ العددین میں)

۲\_ جمارا باکستان خطبه صدارت جمعیة العلماء اسلام کانفرنس لاجور ۲۰۰۰ جمارا باکستان معنون ۲۰۰۰ جنوری ۱۳۹۹ء

یے خطبہ کیا ہے ایک مستقل سائی شاہ کا رہے جوائی صفہ پرشائل ہے مولاتا نے یہ خطبہ اسلامیہ کا لیے لا ہور کے گراؤنڈ میں جعیۃ العلمائے اسلام کی کانفرنس منعقدہ ۱۲۴ ۲۱ مفر ۱۲۵ سا میں مطابق کا لئے لا ہور کے گراؤنڈ میں جعیۃ العلمائے اسلام کی کانفرنس منعقدہ ۲۲ اس معلم اللہ میں ہوتھ کے سامعین کو محوجیرت بنا ویا تھا۔ اس خطبہ میں مسلمانوں کے لئے الگ آزاد ملک پرسیرحاصل تبعرہ ہے۔ مسلمانوں کے لئے الگ آزاد ملک پرسیرحاصل تبعرہ ہے۔

نیز جغرافیائی حیثیت سے پاکستان کی پوزیش پرزبردست معلومات پیش کی کئی جیں۔اس خطبہ سے
اکھے روز لا ہور کے اخبارات نے جس والہا نہ طرز جس اس کی تعریف کی وہ بیتی کہ اخباروں نے
واضح طور پر لکھا کہ مولانا عثانی کے خطبے ہے ہمیں پاکستان کی حقیقت اور اس کے نظریہ کی صحیح سمجھ
عاصل ہوئی ہے ورضائ سے پہلے ہم نے پاکستان کا نام ہزاروں بارز بان سے لیا ہے کیکن تج بہے
کہ بڑے بڑے بڑے بڑھے لکھے بھی پاکستان کے معنے نہ بجھتے تھے۔

#### ۷۔خطبہ صدارت ڈھاکہ

٠٠'١١ركة الآخر ٨٢٣٠ ومطابق ٩'٠١ فروري ١٩٣٩<u>م</u>

بی خطبہ مولا تا عثانی کی زندگی کا آخری خطبہ ہے جو جمعیۃ العلماء اسلام کی کانفرنس مشرقی

پاکستان ڈھا کہ منعقدہ ۱۰ اور بھے الآخر ۱۳۹۹ھ مطابق ۱۹۰ فروری ۱۹۹۹ھ میں پڑھا کیا چونکہ بید
خطبہ پاکستان کے عالم وجود میں آنے کے بعد کا ہے اس لیے اس میں اسلای قانون کے نفاذ
پاکستان کے بنیادی مقاصد وقت کے اہم تقاضوں اور قانون شریعت کے نفاذ پر مشکلات کے دفعیہ
مسکلہ شمیرو غیرہ پر نہایت محققانہ اور عالمانہ سیر حاصل تبعرہ ہے۔ بی خطبہ فروری ۱۹۳۹ھ رکھے الآخر
مسکلہ شمیرو غیرہ پر نہایت محققانہ اور عالمانہ سیر حاصل تبعرہ ہے۔ بی خطبہ فروری ۱۹۳۹ھ رکھے الآخر

# ۸\_قراردادمقاصد کی تائید

مورفته اماري ۱۹۲۹م

میده و زیردست او بیانهٔ سیاسیاند اورعالمان تحریر به جومولا ناشیم احمد عثانی نے وزیراعظم لیافت
علی خال کی قرار داد مقاصد (آئین اسلامی کی تجویز) کی تائید میں دستورساز آسیلی کے اجلاس میں
لکھ کر برامی تھی اورجس نے پاکستان کے ادبا اور مقکرین پرمولا ناعثانی کے بے نظیر قدیر و کر اورعلم و
نظش کا سکہ بیٹھا ویا تھا جے اخباروں نے انتیازی حیثیت دے کر چھایا اور جومولانا عثانی کی تمام
سیاسی جدد کی آخری امیرتھی۔

ان سیاس محطوط معدارتی خطبول مکالے وغیرہ کے علاوہ نہ جانے کتنے بیانات تحریک جنگ بلقان تحریک خلافت اورتحریک پاکستان کے متعلق علامہ نے وسیئے ہوں سے جن کا پید چلانا اور شار کرنامشکل ہے۔

# مفسراعظم مولا ناعثانی کامقام تفسیراورتفسیرعثانی برایک نظر رئنسیر بنازال بی خودتر آن کے میپارے کی تولایا ہے مضمول کے فلک ہے توزکر تارے

(مستغد)

مغسراعظم کی تصنیفات اورمقالات پر گذشتہ اوراق میں جوروشی ڈائی گئی ہے ان میں ان کا زبردست شاہ کارتفیر ہے۔ بیشاہ کاران کے مقام تغیر کا ایک منصف گواہ ہے جس کے آتار ہے مغسر کی عظمت شان کا پہتہ چل سکتا ہے۔ مغسر کے اس گلشن علم وفضل کے چیولوں کی سیر کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ ان کی طرب آئیز خوشیو ئیں اور پر کیف مناظر کس طرح و ماغوں اور زگاہوں کو مصطراور محور کر لیتے ہیں جس طرح د لفریب وا دیوں کے نظار ہے و کچھ کرانسان بیسا ختہ سجان اللہ کفرور کے نفور کے بیاد میں بھی قدم قدم پروامن دل کو تھنج کر محتی ہیں کے نعرے بلند کرنے لگتا ہے ای طرح علمی چیولوں کی بہار میں بھی قدم قدم پروامن دل کو تھنج کر جن ہیں کہ بی کہ بیار میں محتی ہیں۔ جن کے اعدا سے دل ہیں جن کہ ہی تیں کہ بس محتمت و دائش کے غنچ کھلتے ہیں اور ظاہری باغوں کے سیر وتماشہ ہے بیہ نیاز ہوکر اپنا جن میں حکمت و دائش کے غنچ کھلتے ہیں اور ظاہری باغوں کے سیر وتماشہ ہے بیہ نیاز ہوکر اپنا

ستم است اگر ہوست کشد کہ بیر سرو کمن در آ تو زغنچ کم عدمید و دردلکشا بھی در آ پیئے ناف ہائے خیر بومیسند زحمت جبتج بخیال صلقہ زلف اوگر بے خورد بختن در آ تغییر عثانی بھی ایک کلشن ہے جس کی سیر جنت فردوی وعدن کی سیر سے کہیں زائد پر بہار ہے اس کی قدرو قیمت کے انداز ہے ان قدردانوں سے پوچھئے جواس کی بہاروں کے مشاق اور دلدادہ ہی نہیں بلکہ واقف حقیقت ہیں۔ آ ہے ان علائے وانشمند کے خیالات معلوم کریں جو انہوں نے تغییر عثانی کے میں۔

علیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھاندی کی لگاہ میں اس تقبیر کی جوقد رتھی اس کا اندازہ
اس سے ہوسکتا ہے کہ علامہ منسر کی جب تھاندیمون میں تعلیم الامت سے ان کی وفات سے پہلے
حالت مرض میں ملاقات ہوئی تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں نے ابنا تمام کتب خانہ وقف کر
ویا ہے۔ البتہ دو چیزیں جن کو میں محبوب مجھتا ہوں اپنے پال رکھ کی جیں۔ ایک تو آپ کی تقبیر والا
قرآن شریف اور دوسری کتاب ' جمع الفوائد' اس واقعہ سے علیم الامت کی نظروں میں تقبیر عثانی
کی قدر ومنزلت کا اندازہ ہوجا تا ہے۔

حضرت مولانا انورشاه صاحب نے فرمایا که مولاناشبیراحرصاحب عثانی نے تغییر قرآن

علیم لکھ کردنیائے اسلام پر بڑااحسان کیاہے '۔شاہ صاحب کا یہ تول تغییرعثانی پرایک ایسا تبعرہ ہے کہ اس سے اچھااور تبعرہ ایک جملہ میں ہونہیں سکتا۔

علامہ عبیداً نندستدھی نے دوران قیام کہ معظمہ میں جب پہلی مرتبہ ان تفسیری فوائد کو پڑھا تو انہوں نے علامہ مفسر کولکھ کر بھیجا کہ 'آپ نے قرآن کریم کی جوتفسیر تحریر فرمائی ہے اس میں شیخ الہند کی روح کا رفر ماہے درنہ اس جیسی تفسیر کا لکھا جاتا میرے خیال سے باہر ہے'۔

حضرت مولاناحسين احمرصاحب تحرير فرمات مين .

"الله تعالی نے اپنے فضل وکرم سے علامہ زبال محقق دورال حضرت مولا ناشبیرا تھرصاحب
عثانی زید مجد ہم کو و نیائے اسلام کا درخشدہ آفاب بنایا ہے۔ مولا نائے موصوف کی بے شل
فرکاوت کے شکل تقریب شکل تحریب وغریب حافظہ عجیب وغریب تبحر وغیرہ کمالات علمیدا بیسے
نہیں ہیں کہ کوئی محف منصف مزاج اس میں تامل کر سکے۔ قدرت قدیمہ نے مولا ناشبیر احمد
صاحب موصوف کی توجہ بحیل فوا کدا درازالہ مغلقات کی طرف منعطف فرما کرتمام عالم اسلامی اور
بالخضوص اہل ہند کے لئے عدیم النظیر حجت بالغہ قائم کر دی ہے۔ یقیناً مولا نانے بہت ی خنیم
بالخضوص اہل ہند کے لئے عدیم النظیر حجت بالغہ قائم کر دی ہے۔ یقیناً مولا نانے بہت ی خنیم
تغییروں سے مستغنی کر کے سمندروں کوکوڑ ہے میں بجرد یاہے۔ " (قرآن کریم جسیر عانی دید بریس بجور)

مولانامدنی کی ندکورہ عبارت علامہ مفسر کی ذات اوران کی تغییر پر گرانفذر تیمرہ کا سرمایہ ہے۔ یہ تقریظ اوراس کے علاوہ ووسری تقریظ میں قرآن کریم مطبوعہ دینہ پریس بجنور سے پیش کی جاتی ہیں۔ خواجہ عبد الحنی صاحب تفسیر مولا ناعثمانی سے منعلق تحر مرفر ماتے ہیں۔

"میتمام تراس بزرگ کے فیوش و برکات کا بتیجہ ہے جو آج ہندوستان میں بلار بیب سرتاج مغسرین اور قر آئی تھم و بصائر کے سب سے بڑے واقف مانے جاتے ہیں۔ بینی حضرت مولانا شہیراحمد صاحب عثانی نے اپنے قلم حقیقت رقم سے ایک طرف بلاغت قر آن کے دریا بہا دیے اور دوسری جانب معارف فرقانی کے انمول موتی اورات پر بھیرد سے ہیں '۔

مولانا احرسعیدصاحب دبلوی نے اپی تقریظ میں تحریر فرمایا۔

''اردوز بان میں قرآن شریف کے مطالب کا اس قدر بہترین مختصر جامع ذخیرہ اس وفت تک فقیر کی تظریبے تبین گزرا''۔

مورخ اسلام مولانا اکبرشاہ خانصاحب نجیب آبادی مؤلف تاریخ اسلام تغییر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:۔ ''مولانا شبیر احمد صاحب عثانی علاء دیوبند میں اپنی قرآن دانی اور تدیر فی القرآن کے متعلق جوخصوصیت رکھتے ہیں اس نے مولانا کو میر احجوب اوران کے تعبور کو میر سے دل کی راحت بنا دیا ہے انہوں نے قرآن مجد کوعام اردودان لوگوں کے لئے قریب الفہم بنانے کی غرض سے مختصرا ورجامع و مانع تغییر بطور حواثی کھی ہے سلیس وسادہ وضیح عام فہم زبان میں آیات قرآ نہے کے مفہوم ومطالب کو مجھانے کے لئے ضرورت سے زیادہ عموماً کی خربین فرمایا میااور کسی مقام کولا بخل منہیں جھوڑا کیا'۔

# مولا ناسیدسلیمان صاحب ندوی تحریر فرماتے ہیں

" دوحقیقت بیہ کران کے تعنیفی اور علمی کمال کانمونداردو میں ان کے قرآئی حواثی ہیں۔
جوحفرت شخ البندرجمۃ اللہ تعالی کے ترجمہ قرآن کے ساتھ چھپے ہیں۔ ان حواثی سے مرحوم کی
قرآن نہی اور تغییروں پرعبورا ورعوام کے دلنشین کرنے کے لئے ان کی قوت تغییم حدیوان سے بالا
ہے۔ جھے امید ہے کہ ان حواثی سے مسلمانوں کو ہڑا قائمہ ہی پیچاہے "۔ (سارت ابریل دوائے عام یہ مولانا عبد الماجدوریا بادی بی اے تغییر عثمانی اور ترجمہ کے متعلق کیستے ہیں:۔

"اخبار مدید کے مالک مرکار مدید کے خادم محمد مجید حسن بجنوری پر جی بے اختیار رشک کرنے کو چاہتا ہے۔ خدمت قرآن کی کہیں کیس سعاد تیں اسینے لئے سمیٹ رہے ہیں کی سال ہوئے ترجمہ جو چھاپا شخ البند کا ابتحد جوشائع کیا توان کے شاگر داورا یک عالم (دنیا) کے استاد دیو بند کے سابق اور ڈائمیل کے موجودہ شخ الحدیث کا وہ بمیشہ مسلمانوں کے لئے ایک تخد بے نظیر یہ جدید خیالات والوں کے حق میں اکسیز ایک اسینے رنگ میں نایاب دوسرا اسپنے طرز میں لاجواب یعنی اول کے حق میں اکسیز ایک اسینے رنگ میں نایاب دوسرا اسپنے طرز میں الاجواب یعنی اول کے جو تھی ای بلاشائب تکلف نور طابق و میں اور مسلک الله اللے مولانا شہیراحم صاحب عثانی شارح مسلم کے حواثی اگر ایک طرف پر مغتر جیں اور مسلک المل سنت کے مطابق محق خور میں اور حکیمانہ پر جے جائے اور محات میں اسلام کے پیدا کے ہوئے تاور محات کی جو ازخور گئتی چی جائے گی اور اہل باطل کی اختر ارع کی ہوئی اسلام کے پیدا کے ہوئے شہات کی جڑ ازخور گئتی چی جائے گی اور اہل باطل کی اختر ارع کی ہوئی کے راہیاں آپ بی آپ جباء منصود ا ان ہوتی جائیں گی پھر کسی فریق کی دل آزاری ہونا کیا متن دان کا نام تک نہیں آپ جباء منصود ا ان ہوتی جائیں گی پھر کسی فریق کی دل آزاری ہونا کیا متن دان کانام تک نہیں آپ بائیں آپ ایک ایک اسین آپ بائیں آپ بائیں آپ بائیں آپ بائی ایک کانام تک نہیں آپ بائیں آپ بائیں آپ بائی اور ایک نام تک نہیں آپ بائیں آپ بائی گی تو کی اور کانام تک نہیں آپ بائیں آپ بائی گیست کے ایک کانام تک نہیں آپ بائیں آپ بائی اور کانام تک نور کانام تک نہیں آپ بائیں آپ بائیں آپ بائیں آپ بائی اور کانام تک نہیں آپ بائی اور کانام تک نور کیا گیا کہ کو کی اور کانام تک نور کانام تک نور کانام تک کی در کیا گیا کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کانام تک کیست کی کی کو کیا گیا گیا گیا کہ کو کیا گیا گیا کہ کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کر کو کی کو کر کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کو

مولانا ظغرطی خان صاحب نے زمیندارموردیدا دیمبر و <u>۱۹۳۹ء کے آرٹیل میں مولانا عثانی</u> کی مغسران شان پرحسب دیل ریمارک کیاہے:۔ "وه (مولا تاشیراحمد معاحب) ان چند علاء کرام میں سے تنے جو کتاب اللہ کے مقالی و معارف پر بالغانہ نظر رکھتے تنے جن میں شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ اور مولا تامحمود حسن کے بعد قرآن دانی مرآن فہی کی بوری صلاحیت تھی "۔

علام مفسر کی تغییراور بیخ البند کے ترجمہ پرشاہ افغانستان کی طرف سے فاری میں ترجمہ ہونے اور چھپنے کے بعد جن انجمنوں اور الل علم نے شکریہ کے حمن ہیں تغییر پر تبعرہ کیا ہے۔ ان میں سے علائے '' فخر المداری'' ہرات (کائل) کی تقریط جوان کے ستخطوں سے متفقہ طور پرکی تی ہے۔ قائل قدر ہے ملاحظ فرمائے:۔

# تقريظ علماءُ ' فخرالمدارس'' ہرات ( کابل)

این تغییر بمنوله یک میلغ دینی یک مدس علی دخیات چدد مراد میران و بندی روابط و صدت و این تغییر بران و بندی روابط و صدت و علی متفام ارجمندی دارد بنظرید مدسین و افراد مملکت با از خوانندگال و بی سوادال بر قدر زیاده تربیسترس ابالی بوده و خواننده فاقی و تربیسترس ابالی بوده و خواننده فاقی و دینی است که و نقریب نتائج حسنه اخلاتی و دینی است که و نقریب نتائج حسنه و قلم و تجاوز محتوق و یکران و تعدی جابرانه و فی و شری براید تحدی جابرانه و فی و شری براید تحدی جابرانه و فی و شری براید تحدی جابرانه و فی و شری براید مملکت ما کراکش سکند مسلمین و فی و شری براید مملکت ما کراکش سکند مسلمین و فی و شری براید مملکت ما کراکش سکند مسلمین و فی و شری براید مملکت ما کراکش سکند مسلمین و فی و شری براید مملکت ما کراکش سکند مسلمین و فی و شری براید مملکت ما کراکش سکند مسلمین و فی و شری براید مملکت ما کراکش سکند مسلمین و فیرای شری برای محرفی است که بیاران ضعیف

کی عالم فعنی کی فیلسوف اخلاتی است که مطبعه ورطبع آن قابل نقد بروستاکش است قوی ولی و توسعه معارف ومعلومات دبنی "فخر المدارس" شیوع ومطالعه آن برای عمر باعث ارشاد امور معاش و معاد است که شود پیشتر برای استفر ارعد الت وحفظ حقوق این تغییر برای استفر ارعد الت وحفظ حقوق این تغییر برای عموم ملت بمنزله را بنمای شیخ آن واشح محرد بیده ابالی را از فساد اخلاقی بتوفیق خداد تدمیانت خوابد ممود بیجود ساتیر برای از جزئیات و بی ومعانی ام الکاب بی الاخلاق را موجب شفا ورستگاری خوابد بود الداخلاق را موجب شفا ورستگاری خوابد بود

بیتنیرایک و بی ملغ ایک علمی مدس ایک فقد کے عالم ایک اخلاقی فلفی کا درجہ رکھتی ہے (اردو سے فاری میں) حضرات علاء (افغانستان) کی چندسالہ ترجمہ کی کا وشیں ادراس کی طباعت میں مطبع وانوں کی خدمت قابل قدر و تحسین ہیں یہ نمیر قومی و ملی و صدت کے دابطوں کی شیراز ہبندی اور دینی علمی معلومات کی وسعت میں ایک مبارک مقام رکھتی ہے مدرسہ "فخر المدارس" کے مدرسین کے نظریہ میں اس تغییر کی اشاعت اور مطالعہ ہماری مملکت کے خوا عمد اور بے سواد دونوں طرح کے افراد کے لئے عمو ما معاش اور معاد کے معاملات کی رہبری کا باعث ہے جس قد دائل

ملک اس تغییر میں دسترس اور مطالعہ کا شوق بیدا کریں گے ای قدرتو م میں احکام مذہبی کے احترام خالتی وظلوق کے حقوق کی حفاظت اور انصاف کا قیام موثر ثابت ہوگا۔ یہ تغییر توم کے تمام لوگوں کے لئے محتج اخلاقی اور دینی رہنمائی کے قائم مقام ہے تا آ نکہ عنقریب اس کے اجھے بتائج روشن ہوکر اہل ملک کی طالمانہ تعدی دوسروں کے حقوق میں زیادتی وظلم اور اخلاتی فساد ہے محفوظ رکھیں گئے۔ دینی وشری دسا تیر کی طرح ہماری مملکت کے لئے کہ اس کے اکثر مسلمان باشندے ویل جڑئیات اور قرآن کریم کے معانی سے بے خبر ہیں۔ (یہ تغییر مجرب نسخے ہیں جوضعیف الاخلاق بیاروں کے لئے شفااور رستگاری کا سبب ہوں گے۔

اس تقریظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علمائے ہرات (کابل) اس تفسیر کواپنے ملک سے جہالت 'ناانصافی'ظلم کے دور ہونے کا سبب اوراخلاق کی اصلاح اور کمکی تو از ن کے درست ہونے کا ایک قوی سبب یقین کرتے ہیں۔ بشرطیکہ اس بڑمل کا ارادہ ہو۔

اگرتفسیرعانی پرتفریظات کے سلسلہ کوطول دیاجائے تو بیا تنادور پنچاہے کہ خودا یک مختفر سارسالہ بن جاتا ہوں کہ جاتا ہوں کہ جاتا ہوں کہ مولانات برس کرکے قاری کے سامنے یہ تیجہ پیش کرنا جا ہتا ہوں کہ مولانات برس کرکے قاری کے سامنازا تمیازر کھتے ہیں۔ مولانات برس کرنا میں کتنا ممتازا تمیازر کھتے ہیں۔

## تجزييه

مثابیرعلا مغمرین کی دائے گا تجزیہ کرنے سے حسب ذیل مخصر عہارت میں یہ تیجہ نکاتا ہے کہ:۔

ارمغسر علام مکی تغییر جامع و انع ہے۔ اخصار کی جگہ اخصار اور صفاحت و تفصیل کی جگہ اس میں تغییلات ہیں۔ یعنی حسب موقع دکل ہے مغرورت سے نیاز کرویتی ہا اور مضاحین قرآنی سے واقعیت کے لئے کائی ووائی ہے۔ بلکہ بقول مولا نااحم سعید صاحب اس قدر بہترین تغییر کا جامع اور مختفر ذخیر و دیمجھے میں تبین آیا۔

سا مشکل سے مشکل مسائل کو نہایت سلیس اور ولچ سپ اعداز میں پیش کیا گیا ہے کہ قاری کے و ماغ کو تیول کرنے میں قطعاً دقت محسول نہیں ہوتی ۔ چنا نچہ بقول سید سلیمان عموی ان کی قوت سے معربیان سے بالا ہے ۔ یہ تغییر فطرت میجھ اور ذوق سلیم کو ایک کرتی ہے۔

سے اس تغییر میں قرآنی حکمتوں اور معارف کے بیش بہامضا میں پیش کئے جیں۔

مریش البند کا تر جمدا کرنور ہے تو بیول مولا ناعیانی کی تغیر نور علی نور ہے۔

مریش البند کا تر جمدا کرنور ہے تو بیول مولا ناعیدالما جدمولا ناعیانی کی تغیر نور علی نور ہے۔

مریش کا خیال اوار دَاخبار زمیندار نے فارتی تر جمد کا بل کی تقریظ میں ظاہر کیا ہے لکھتا ہے:۔

اس تنہم کا خیال اوار دَاخبار زمیندار نے فارتی تر جمد کا بل کی تقریظ میں ظاہر کیا ہے لکھتا ہے:۔

ترجمة قرآنى كدازطرف حضرت شيخ البندمولا نامحودسن مرحوم ومغفور بعمل آمده مشعل علمى است كد تمام د نيائے اسلامی بايدازاں روشنی حاصل نمايد۔ايں ما بتناب ترجمه وتغيير مولا ناشبيراحمد عثانی آفاب كردانيده است "۔( تقريظ مطبوع تغيير كابل جلد سوم صفحات آخر )

قرآن كريم كارجمه جوشخ البندعليدالرحمة في حمر يفرهايا ب أيك على مشعل ب كدتمام دنيائ اسلام كو اس سدد شي حاصل كرني جا بن ابتاب ترجمه كومولا تاشبيرا حمد عثاني كي تغيير في آفاب بناديا ب

۲۔ بینسیر الل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ہے اس میں ضرور بات زمانہ کا بھی خیال رکھا میں ضرور بات زمانہ کا بھی خیال ت والے الل علم دونوں کے فکری تقاضے بوری کرتی ہے۔ خیال رکھا ممیاہے بینی جدید وقد بم خیالات والے الل علم دونوں کے فکری تقاضے بوری کرتی ہے۔ کے یہ نیسر نہایت پر مغزمحققان اور تھیمان انداز میں کھی گئے ہے جتانچے مولانا عطا واللہ شاد تنادی نے فرمایا:۔

" جب سے میتفسر چھی ہے اسے ساتھ رکھتا ہوں جب کوئی تعلیم یا فتہ کسی خاص مسئلہ کو یو چھتا ہے اس تفسیر کو کھول کر پڑھ دیتا ہوں جس میں اس کا جواب ہوتا ہے''۔

میکی اسلامی فرقہ ہے اس میں تعرض نہیں کیا گیا ہے نہی اختلائی مسائل کو تعلم کھلا چیلنے و رے کر خطاب کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ہاں الل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق اور سیجے تحقیق کے ممن میں جو چیزیں آئم تی ہیں وہ آپ ہی آپ آئی چلی تی ہیں جن سے خالفین کے اعتراضات کی جڑیں خود بخو دکتی چلی جاتی ہیں۔

9۔ بیتنسیر نہا ہے نصبح و بلیغ شستہ اور فکلفتہ اردو زبان میں جا بجا او بیانہ رنگ میں لکھی گئی ہے اس کا طرز بیان مفلق اور خشک نہیں ہے۔

تہ کورہ بالا خیالات جس تغییر کے متعلق ہوسکتے ہیں بعید وہ خیالات مفسر کی قابلیت اور کمال پر ہمی صاف دلالت کرتے ہیں چنانچے براہ راست مفسر کے متعلق ان تقریظات میں جو پچے ملتا ہے وہ بیہ۔ اربھول خواجہ عبد الحجی صاحب مولانا عثانی ہندوستان میں لاریب سرتائ مفسرین اور قرآنی منظم وبصائر کے سب سے بڑے واقف مانے جاتے ہیں۔

کو آن وائی اور تدبر قرآن نے آپ کا عاشق بنالیا تھا چنانچ مجوب کا تصور جس طرح عاش کو گرآن وائی اور تدبر قرآن نے آپ کا عاشق بنالیا تھا چنانچ مجوب کا تصور جس طرح عاش کو چارا ہوتا ہے اس طرح مولانا عثانی کا تصور نجیب آبادی (بجنوری) مورخ کے دل کے لئے سامان راحت ہے۔ جیسا کہ ان کی تقریظ سے واضح ہے ای کو کمان علم کی محبت کہا جاتا ہے۔ سامان راحت ہے۔ جیسا کہ ان کی تقریظ سے واضح ہے ای کو کمان علم کی محبت کہا جاتا ہے۔ سے دمولانا محرمیاں صاحب مصنف علائے تن کی رائے جو گذشتہ اور ات میں آپ پڑھ کے

ہیں اور جوعلامہ مفسر کی شخصیت کی بہترین آئینہ دار ہے بہاں دوبارہ ذکر کرنا نامناسب نہ ہوگی۔ موصوف علامہ کی تغییر کے متعلق لکھتے ہیں کہ:۔

" نینفیرایک ایسے تبحرعالم نے لکھی ہے جس کے متعلق مسلمانان ہند کا سمجے علم یہ ہے کہ فہم قرآن غور وفکرا در سلاست کلام ' دلچہی تحریر دلیذیری تقریم بین اپنا تظیر نہیں رکھتا بعتی شختا واستاذنا مفسراعظم قاسم ٹانی حضرت علامہ شبیراحم عثانی شارح مسلم شریف'۔

مولانا محرمیاں صاحب کے الفاظ میں علام مغر مغر اور قاسم عانی کے القاب ہے یاد

کے میے ہیں۔ ای لئے راتم الحروف نے مجی عوان ہیں ان کو مغر اعظم کے لقب ہے یاد کیا ہے۔

ار حضرت مولانا محر الورشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے مولانا کواپنے وقت کا مغمر ومحدث اور شکلم مانا ہے چنا نچہ فتے آملیم شرح مسلم کی تقریقہ کا جملہ وشتر تفل کیا جاچہ اور بھی خیال شدومہ کے ساتھ علام زابدالکوش کی این مغر مغر مغر کیا ہے اور ان کو تفق عصر مغر کے ساتھ علام زابدالکوش کے الفاظ ہے مخاطب کیا ہے تہ کورہ بالا علاء کرام اور مشاہیر کی تقریقی معر مغر الفاظ ہے مخاطب کیا ہے تہ کورہ بالا علاء کرام اور مشاہیر کی تقریقی اگر چہ مغرموصوف کی تقریر پر اجمالی اشار ہے چیش کر دعی ہیں لیکن ایک ناقد اور مبصر کے لئے اس اقریم میں بہت کچھ نفتہ ونظر کا اینا سما مان موجود ہے جواس کو دعوت فکر ونظر دیتا ہے۔ اس لئے مبسوط اور سیر حاصل تبعرہ سے پہلے تغیر کی اہمیت اس کے اعلی مقام اس کی فرمدار یوں اور بعض و بگر مغید مطلب تغیری قدروں پر بھی روش ڈ النا اولین فرض ہوجا تا ہے۔

فن تفسير كى الجميت

قرآن کریم خدائے احکم الحاکمین کا کلام ہے جس کی شان جلالی و جبروتی کے متعلق خود متکلم بعنی ذوالجلال والا کرام نے فرمایا ہے:۔

لو انزلنا هلذا القران علی جبل لو آیته عاشعا متصدعاً من حشیة الله

اگر بهم اس قرآن و بهاز پراتار تے آوآپ دیسے کردہ اللہ کے خوف سدب جاتا اور بھٹ جاتا

مزول قرآن کے دفت آن خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کورعب وی کے باعث بسینہ آجاتا تھا اوراگر

آب سواری پر تشریف فرما ہوتے تھے آو سواری بھی دب جاتی تھی ایسے پر عظمت وجلال کلام ضماد عمی کی تغییر کے لئے بڑے نیم و فراست دیانت و امانت خوف خدا اور علیت غرض برطرح کی الجیت کی مفرورت ہے۔ کیونکہ علم تغییر خود دنیا کے تمام علوم سے انعمل اورا ہم ہے اور خدا و تدی اسرار ورموز کو بھمتا معول کام نہیں۔ اس لئے حسب ذیل مطالب تغییر حقائی سے اخذ کر کے قیم کرد ہا ہوں۔

#### تفسير كفظى اوراصطلاحي معني

تغییر بروزن تغیل معدد ہے جس کا او فر ہے فرے می بیان اور کشف کے بیل کین اصطلاح می تغییر اس ملم کا نام ہے جس میں احوال قرآن بیان کے جاتے بیں اور بفند طاقت بشریا لفاظ ہے جو کچے خدائے پاک کی مراد ہے وہ طاہر کی جاتی ہے ابیدیان نے جن کے حوالے مولانا شیر اندر معاجب عثانی نے اپنی تغییر میں کی جگہ دیے بیل تغییر کی اصطلاق آخر بیف ہے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:۔

الجی تغییر میں کی جگہ دیے بیل تغییر کی اصطلاق آخر آن کی کیفیت نطق اور الفاظ کے معانی اور ان کے معانی اور ان کے افرادی و ترکیمی حالات اور ان کے تمات کا بیان ہو۔

اس تعریف کے اجزاء کی خلیل اس طرح ہے:۔

ا۔ قرآن کی کیفیت نطق سے مرادعلم قراکت ہے جس کے ذریعہ سے کسی لفظ قرآن کی اصلیت کا علم ہومثلا مالک یوم اللین عمل قالت کی قراکت ہے۔ یا ملک کی۔

٣ ـ الفاظ كے معانی كى قيد ہے علم لغت كى طرف اشارہ ہے ـ

سرالفاظ کے افرادی وترکیبی حالات ہے مراوالفاظ کے تنہا پیدا ہوئے والے حالات جن سے علم صرف مراد ہے اور ترکیبی حالات سے علم نحو کی طرف اشارہ ہے۔

سمدان تمات کے بیان کی قیدسے نائخ ومنسوخ ' ظاہرونص وغیرہ اورتصص واحکامات کی طرف اشارہ ہے۔

لبندا قرآن کریم کی مبہم آیات کا تعین مشکلات کاحل متشابہ آیات کی وضاحت احکام قرآن کی توضیح و تشریح تفصیل شان مزول کا بیان گفات کاحل بیسارے کے سارے امور تغییر کی نوعیت هم شامل ہیں۔ای لیے علم تغییر کے دوج بختم ہے۔

#### ا\_پہلاجز

آیات کے معانی کی تشریح نادراور غریب الفاظ کی وضاحت اجمال کی تفصیل اوراسباب خرول کا ہے۔ اس معد تغییر کا تعلق محابہ تا بعین تنع تا بعین کی کیے بعد دیگر مے محلح نقل اور سلف مالیمین کے اقوال سے ہے چنانچے متعذمین علما واس معد کوتغیر کے نام سے تجیر فرمایا کرتے تھے۔

ץ\_נפתות

تغييركا دوسرا حصدوه بجوعلم معانى وبيان صرف ومحواور نفت تعلق ركمتا بيكن بيسب علوم

قر آن کریم کی تغییر کے حصہ اول کے مبادی یا بتدائی علوم ہیں جوبطور ذریعہ آلہ یا مقدمہ کے کام دیتے ہیں جن کی تغییر قر آن حکیم میں ضرورت پڑتی ہے۔ بید حصہ سلف صالحین سے نقل وروایت پر موقوف نہیں۔ ان ووٹوں اجزاء کے اعتبار سے فن تغییر میں جوعلوم در کار ہیں وہ حسب ذیل ہیں:۔

#### ا\_اصول حديث

تا کہ اصول حدیث کے ماتحت تغییری احادیث کی صحت تک رسائی ہوسکے۔ ۲۔حدیث:۔اس کئے کہ مجمح تغییر آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی زبان او عمل ہی ہے۔ ۳۔اصول فقہ:۔ کیونکہ فقہ کے اصول کے علم کے باعث تغییری احکام میں بہت المادملتی ہے۔ادرصرت مجمل مشکل اور متشابہ اشارۃ النص دلالۃ النص' اقتصار النص اور عبارت النص اور دیکر اصول کے جانے سے تغییر کی راہ تعلق ہے۔

۳۔علم فقہ:۔قرآن کریم میں نماز'ز کو آ' روز و'جے' دضو تیم وغیرہ وغیرہ کے جانبے پرمتعلقہ احکام کی تفسیر موقوف ہے۔

کی علم قرات: بہت تک قرآن کریم کی سیح قراءت معلوم ند ہوتو تغییر ہوئی نہیں سکتی مغسر کو معلوم ہونا جائے گرات کے سکتی مغسر کو معلوم ہونا چاہئے کہ سورۃ فاتحہ میں مالک یوم اللدین ہے تو یوم دین کے مالک ہونے کے معنی ہیں۔ اوراگر ملک یوم اللدین ہے تو اس کے معنی ہوم دین کے یادشاد کے ہیں۔ لہذا مالک اور ملک کی قرات کا علم ہونا جا ہے۔

۲ علم الکلام: مجس کے ذریعہ آیات قرآنی کے احکام ثابت کرنے اور ولائل ہے واضح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

ے۔علم تاریخ :۔ انبیاء ٔ اقوام اوران انسانوں کی تاریخ جن کاذکر قر آن کریم میں آیا ہے۔ ۸۔علم جغرافیہ:۔ جنگ بدر ٔ جنگ احد ٔ قوم عاد وخمود کی بستیوں کی جغرافیا ئی پوزیش غرض واقعات قر آنی کے ماتحت ان جغرافیا ئی مقامات کا جانتا جہاں وہ چیش آئے۔

9 علم الحقائق: \_ بعنی و علم جس میں موجودات کی حقیقتوں کا ذکر ہو۔اس کے ماتحت علمائے جدیدوقد یم اور صوفیاء کرام وغیرہ کے روحانی علوم آتے ہیں۔

ا علم الحساب: میت کے ترکہ تقتیم کرنے کے لئے حساب کے بغیر تقیم اور تقییر نہیں ہو مکتی۔ ال علم الاسرار: قرآن کریم کے احکام میں کیا کیا مصلحتیں اور راز پوشیدہ ہیں جس علم میں اسراراحکام قرآنی ہوں اسے علم الاسرار کہا جاتا ہے۔ ان علوم کے علاوہ علم لفت علم صرف علم نحو علم معانی و بیان بدیج علم الرجال علم سیرت ' غرضکہ ایک مفسر کوان علوم میں مہارت اور معلومات کی ضرورت ہے تب کہیں جا کروہ حقیقت میں مفسر بننے کے قابل ہوسکتا ہے۔

تفسيركي اجم ذمه داري

تغییر میں بیاہم اور ٹازک ذمہ داری چین نظر رکھنی جاہئے کہ تغییر وہی مقبول ہے جو آئے تغییر میں میاہم اور ٹازک ذمہ داری چین نظر رکھنی جاہئے کہ تغییر میں میں مقبول ہے جو آئے ضربت ملی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تا بعین تبع تا بعین اورائلہ مدی و مفسرین حق سے روایت کی ہے۔ تغییر میں اپنی رائے کو دخل نہ ہوتا جا ہے اس لئے آئحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

من قال في القران بغير علم (و في رواية) برانه فليتبوأ مقعده من النار جس فرّ آن كَافْسِر شُرَام كِيغِيرا في السنة سيجم بيان كياتواستا بالمحكانة بنم ش بناتا جاست.

اس دور بنمیزی میں جدید تعلیم یافتہ کواول تو فد جب نفرت ہادرا کرکسی کو پاس فد جب اس دور بنمیزی میں جدید تعلیم یافتہ کواول تو فد جب نفرت ہے اورا کرکسی کو پاس فد ہما ہوا بھی تو وہ اجتماد ہے اس طرف نہیں رکھتا ساری عمر بھی اسلامیات کی طرف مند موڈ کر بھی نہیں دیکھا کیکن امام ابوضیفہ بننے کا دعوی شدو مد کے ساتھ کر دیا جا تا ہے بالخصوص کوئی جب چنشن یا جبتا ہے تو د ماخ

کے جوابر کو کھو بیکنے کے بعد بقیدا و ف فرسودہ ذبن کووہ کلام اللہ کی تقبیر میں خرج کرنا سعادت مجتنا ہے۔ ہر بوالہوس نے حسن برتی شعار کی اب آبروئے شیوہ الل نظر محنی

بينان كے فلسفدنے جب خلفائے عباسيد كے دور شرى مرتكالا اوراس كاعر في زبان بيس ترجمه وا تو قلسفہ زدہ طبیعتوں براس کا اثر ہوا اور اسلامی نظریات میں پھٹی اور لیافت نہ ہونے کے باعث ان خكوك وشبهات في آحميراجس كالتيورياللا كدمعتزل كالكيفرقد ببدا موكيا يجوقرآ ن كريم كيان آ جول كوجن كوفلسفه زووعقل نے فلسفه كے خلاف مجما تاويلات كرنے لكے چنانچه ابوعلى جمالى اس فرقد معتزله كاسب سے بدار ہرو ہے۔الغرض اس مسم كے لوكوں نے قرآن كريم من دوراز حقيقت تاویلات کا وہ درواز و کھول دیا کہ انہوں نے بہشت ووزخ عذاب قبر حساب کتاب میزان بل صراط معجزات وفيروسب كى تاويل كركان كمعانى من تى تبديليان پيداكروي كى زيردست اغزش یورپ کی جدیدسائنس کے ماتحت ہمارے ناخداے طمت سرسید سرحوم کو ہوئی۔ انہوں نے بورپ سے متاثر موكر قرآن كريم كواس وقت كى سانس كے ماتحت كرنے كى كوشش كى \_ كمندعلم رسانيتى اس لئے الیاقدم پسلاکس جگہ بھی نستنبل سکے چنانج قرآن کریم کے بچھ حصد کی جوتفیر انہوں نے عمر کے آ خرحصہ میں کی ووائبی امور سے متعلق ہے جن کووہ سائنس کے نظریات کے سانچے میں ڈھال وْحَالْ كُرَامِلْ تَغْيِر كَ خَلَاف بِيشْ كُرِيحة تِصَاور جِهال جِهال سأتنس كے اعتراضات ہو سكتے تھے جن كاان عيد جواب ندبن سكتا تعا حالا تكرونا عند ديده وركى طرح اورامام رازى كى ما نشراسلاى فلسفدك تین آبدارکو ہاتھ میں لے کرایے اصولوں کوائی جکہ مانے ہوئے کافین کی تکتہ چینیوں کوکاٹ کررکھ وييغ كى ضرورت يحى اورا كرغور سے ديكھا جائے تو ہرز مانديس فلىغد كے نظريات بدلتے رہے ہيں۔ ظلفه خودا كيك تأكمل عقل كاناكمل علم وباسباس لئة بربردود عرقراً ن كي آيات عن تاويلات كاغير مناى سلسله تدبيب كے خط و خال كوسخ كرتار ب كا اور سائنس تواب تدبيب اسلام كواتى قرب آتى جارى ب كدورامبري كام لين توتعليم قرآن كي فطرت سائنس كي علم ي مطابق موكرره جائے گی اورتعصب برطرف رکھ کرسائنس دان کے لئے اسلام کوتیول کے بغیرکوئی جارہ تدہے گا۔ ببرحال محيح تغيير علاءحل كيزويك ون ب جوآيات قرآني اوراحاديث نبوى س بشرطيك منج متعل سندے ثابت ہو کی جائے محابرتا بعین یا الل بیت کے بھی وہی اقوال متند ہوں مے جواحادیث میتند طور برتفاسیری سلسله می مروی بین ان امورکی تغییلات اصول تفاسیر میں آب ملاحظه كريجتے ميں بيمقام تغيير كے طويل مباحث كى مخبائش بيس ركھتا۔

#### تفسير مين نورا بماني اورتفوي

تغییر کے لئے مقسر کوجن علوم کی ضرورت پڑتی ہے جن کا گذشتہ سفات بیں ذکر کیا گیا ہے۔
ان کے مطاوہ مب سے زیادہ اہم اور اصل جو ہر مقسر کے اعر نور ایمانی اور تقوی ہے۔ موس الق فر اسة المعومن فانه ینظر بنور الله (موس کی فراست سے یا خبر ربووہ اللہ کے لورسے دیما کے ماتحت قرآن کریم کی ہرآ سے اور اس کے ہر پہلوی خوف فدااور نور ایمانی کے باعث مختاط راوافقیار کرتا ہے۔ خواہشات نفسانی طمع ، شخص رحب اور کجروی ہوہ چڑیں ہیں جن کے باحث کا طراہ افتیار کرتا ہے۔ خواہشات نفسانی ، طمع ، شخص رحب اور کجروی ہوہ چڑیں ہیں جن کے باحث کا مات کی جانوں نے بااد قات بھا ہے۔ یشترون بایات الله باحث کتاب اللہ کا بی جماعتی کے لئے ہے۔

اس میں ہی فک جیس کر آن ساری دنیا کی بچھ کے لئے بیجا کیا ہے اور و فقد یسو لا الفوان لللک فلا فیل من مدکو (ہم نے قرآن کوآسان بنایا ہے لیس کوئی تھیست حاصل کرنے والا ہے ) کی آ بیت قرآن کر بھی ہے آسان ہونے کا اعلان کردی ہے۔ گراس کے بیعتی خبیں ہیں کرقرآن کر بھی کی تغییر کرنے کی بھی بھی المیت رکھتا ہے بلکہ اس کا مطلب ہیہ کہ قرآن کر بھی کے تعدونصار کے اوراوامر و تو ابنی بالکل واضح اورصاف ہیں پھر قرآن کر بھی کے بعد ونصار کے اوراوامر و تو ابنی بالکل واضح اورصاف ہیں پھر قرآن کر بھی کے بعد ونصار کے اوراوامر و تو ابنی بالکل واضح اور مدارج کی حیثیت سے بھتا اور مجانا بھی تنظیم ہے تاکہ واضح اور مدارج کی حیثیت سے بھتا اور مجانا بھی تنظیم سائل ہیں اور مجمل اور مہم مسائل ہیں اور مجمل اور مہم مسائل ہیں اور مجمل اور محمل اور مجمل اور مجمل اور مجمل اور مجمل اور مجمل اور محمل اور مجمل اور مجمل اور محمل اور

بیابک حقیقت مسلمہ کہ آن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اپنی استعداداور لیافت کے اعتبار سے باہمی فرق رکھتے تھے محرفن تغییراور قرآن بہی جی بیس بعض صحابہ بعنی ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت حال حضرت حال معزمت علی این سعوداین عباس ابی بن کھیٹ زید بن جابت عبداللہ بن زیررضی اللہ تعالی عنبم کو خصوصیت حاصل تھی۔ عربی ان کی مادری زبان تھی اس لئے لغت معانی و بیان محاورہ سے ان کو فرص کی فطری نسبت تھی۔ اور صرف و نحوالوان کی زبان کے تالع شے قرآن کریم سے متعلق آبادیوں تو موں کی تاریخ کا ان کو عمور حاصل تھا۔ تقوی اور یہ بیر کاری شی ان کوعور حاصل تھا۔ تقوی اور یہ بیر کاری شی ان کوعور حاصل تھا۔ تقوی اور یہ بیر کاری شی ان سے بیر موکراورکون ہوسکی تھا۔

# موضوع علم تفسير وغرض

چونکہ کی علم کا موضوع وہ ہوا کرتا ہے جس کے متعلق اس فن میں بحث کی جاتی ہے مثلاً علم طب کا موضوع انسانی جسم ہے اس طرح تغییر کا موضوع قرآن کریم ہے اوراس علم کی غرض سعادت کا حصول اور شقادت و ہدبختی سے پر جیز اور اجتناب کرتا ہے اس لئے قرآن کریم کی صحح تغییر جانتا اور شقادت ہے لہذا اس فن میں انتہائے احتیاط کی ضرورت ہے۔

مفسر کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ای تغییر بیس محدود رہنا ہوگا جو
آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین سے بروایات میجی منقول ہو کیونکہ علم حدیث کی
طرح علم تغییر بھی اول اول سینوں بیس رہا اور بعد از ال از منہ کی ترتیب کے ساتھ منقول ہوتا چلا
آ یا۔البت بعض صحابہ کی تفاسیر کا مجموعہ بعض روایات سے کتابی شکل بیس بھع کیا گیا۔اس طرح سیج
اساد کیساتھ سیج تغییر آج تک منقول ہوتی چلی آ رہی ہے چنانچ بعض مغسرین کے حسب ذیل
طبقات مختمر کر کے مقدمہ تفییر حقائی ہے چیش کرتا ہوں۔

ا۔ پہلاطبقہ:۔ پہلاطبقہ کا ہے جن میں خاص طور پروہ صحابہ ہیں جن کا او پرذکر ہوا۔ ۲۔ دوسراطبقہ:۔ دوسراطبقہ تابعین کا ہے جو صحابہ کے شاگر دہیں اہل مکہ اکثر عبداللہ بن عباس کے شاگر دہیں۔ مجاہد عطابن رہاح' عکر مہ طاؤس' سعید بن جبیر وغیرہ متندمنسرین انہی کے تلامید ہیں۔ ابن جریز احمد بن عنبل حاکم' ابن ابی حاتم' ابوجعفر سے اور وہ رہیج بن انس سے اور وہ ابوالعالیہ سے اور وہ الی کعب کی تغییر کے راوی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامید اہل کوفہ مغسرین ہیں مدینہ منورہ میں بھی بہت ہے محابہ کے شاگر دمغسر ہیں چنا نجے دسن بھری عطاء بن الی سلم خراسانی محد بن کعب قرطی ابوالعالیہ محاک بن مزائم عطیہ مونی قادہ زید بن اسلم مرہ ہدائی ابو مالک بیسب حضرات ائر تغییر تنے جنہوں نے محابہ سے تغییری تھی۔

سر تبیرا طبقہ ۔ تبیرے طبقہ میں تبع تا بعین ہیں جو صحابہ اور تا بعین کے اقوال روایت کرتے ہیں اس دور میں تغییر کی تعیمی مثلاً تغییر سغیان بن عیبیت تغییر دکھ بن الجراح تغییر شعبہ دفیرہ ہیں اس طبقہ سے الجراح تغییر شعبہ بن الحجاج تغییر اسحاق بن را ہوئی تغییر الویکر بن شیبہ دفیرہ ہیں اس طبقہ سے البحراح تغییر شعبہ بن الحجاج تغییر اسحاق بن را ہوئی تغییر الویکر بن شیبہ دفیرہ ہیں اس طبقہ سے ابن جرتے وسدی ابن قنیبہ الوجمہ بن عبداللہ بن مسلم دینوری مصنف مشکل القرآن ہیں ۔ ابن جرتے وسلم کی ابوالقاسم ابرا ہیم

بن اسحال انماطی عبدالرحمٰن بن ابی حاتمی بین \_ان کی تغییر شفاءالصدور بے الفاظ قرآن کے معنی کی تشریح بیس کتاب الاشارات ہے۔علاوہ ازیں ابواب القرآن ہے ابن حبان ابن مردوبہ ابن ماجۂ حاکم اور ابن المنذر بھی اسی دور کے مفسرین بیں ۔

۵۔ پانچوال طبقہ: اس طبقہ کے مفسرین نے اسناد کواڑادیا اور سرف سحاب اور تا بعین کی طرف تفسیری اقوال کونبست وے دی ہے اور براہ راست کہتے ہیں کہ بیقول این سعودگا ہے اور بیقول این عباس کا ہے۔ اس طبقہ شی بہت سے مفسرین ہیں۔ ابوالقاسم عبدالکریم تشری ابوجم عبداللہ جو کئی ابوالحت احمد کا ان کی تین تغییر ہیں صغیر بسیط کمیر ہیں اور ان تیوں کے جموع کا تام حادی ہے۔ ۲۔ چسنا طبقہ سے مناسب ۲۔ چسنا طبقہ سے مناسب کا سے مناسب کا سے مناطب سے اس کی تغییر ہیں وہی رنگ زیاوہ نمایال نظر آتا ہے۔ اس طبقہ ہیں جس منسرکوجس علم سے مناسب خوی نحو کے اصول اور صوفی تفسوف کے رنگ ہیں تغییر بیش کرتا نظر آتا ہے۔ اس طبقہ ہیں ابو حادث میں نمور نو میں اور القرآتان اور یا قوت الناویل ان کی تصابیف ہیں۔ ان کی تغییر میں منسر نوبی منسر ہیں کی تصابیف ہیں۔ ان کی تغییر الجام میں مندور کیا ہے۔ ابوالقاسم ساسا میں راغب اصفہ انی متوفی من ۵۹ میں ای وور کے ہیں جنگی مفردات القرآتی مضبور ہیں۔ ابو گو حسین بن محمود بنوی ہو فراء کے لقب سے مشہور ہیں۔ ابی طبقہ میں ہیں اور القاسم میں بن عمردہ اس کی مشہور ہیں۔ ابی طبقہ میں ہیں اور القاسم میں بن عمردہ عربی منسر کی مشہور ہیں۔ ابی طبقہ میں بیں اور ان کی مشہور تیں۔ ابی طبقہ میں بیں اور ان کی تغییر کشاف کی جلدوں میں ہے۔ ابوالقاسم میں بن عمردہ عربی عربی منافی مشہور تیں۔ ابی طبقہ میں بین مشہور تیں۔ ابی طبقہ میں بین میں کو اس کی مشہور تیں۔ ابی طبقہ میں بین اور ان کی مشہور تنسیر معالم النز بیل ہے ابوالقاسم میں بن عرز محشری متوفی میں کی جان کی تغییر کشاف کی جلدوں میں ہے۔ اور اند ہو کیا جان کی تغییر کشاف کی جلدوں میں ہے۔

عدسانوان طبقہ: اس طبقہ بین محرفخرالدین امام رازی متونی و البھے ہیں ان کی تغییر کبیر بہت صخیم ہے اور متعدد جلدوں میں ہے انہوں نے اپنے دور کے قلفہ یونان کا پی تغییر میں بہت رد کیا ہے۔ ان کی تغییر میں سب کچھ ہے گرتفسیر تھوڑی ہے ای لئے ان کی تغییر کے متعلق مشہور ہو گیا۔ فید سکل ان کی تغییر میں سب کچھ ہے گرتفسیر تھوڑی ہے ای لئے ان کی تغییر کے متعلق مشہور ہو گیا۔ فید سکل منسیء الا التفسیو ای دور میں امام محمد بن الی بکردازی متونی ارائے ہیں۔ قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بیضاوی متونی مرائد ہے گفسیر انوار المتر بل واسرار الناو بل جو بیضادی کے نام سے مشہور ہے۔ بن عمر بیضاوی متونی مرائد ہے گفسیر انوار المتر بل واسرار الناو بل جو بیضادی کے نام سے مشہور ہے۔

۸۔ آغوال طبقہ: اس طبقہ بیں ابوالبر کا تعبداللہ بن احد محدود کئی مشہور حنی فقیہ بیں ان کی تغییر مدارک ہے ابوالفد اء کما دالدین اساعیل بن عمر متوفی میں ہے ہے جن کو دنیا ابن کثیر کے نام سے باوکرتی ہے۔ ان کی تغییر اس ور کا شاہ کار ہے جو متعدد هجیم جلدوں بیں ہے۔ قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی متوفی والی جا کے گافسیر علامی جالیس جلدوں بیں ہے۔ شرف الدین حسن بن محمد جو طبی مسعود شیرازی متوفی والی جنہوں نے معکلوں کی شرح کھی ہے ان کی تغییر کا نام فتوح الغیب ہے۔

9 \_ نوال طبقہ: ۔ اس طبقہ میں جلال الدین محمد بن احد محلی شائعی متوفی ۱۲۸ ہے اور جلال الدین سیوطی متوفی ۱۲۸ ہے اور جلال الدین سیوطی متوفی الاقتصال کی مشہور کتا ب تفسیر حسینی فاری زبان میں ہے یہ تغییر کوئی خاص تغییر ہمتند محمولی ہے ملکہ غیر متند بعض نے کہا ہے کہ بیشیعہ تھے۔ ابوالفیض فیضی کی بے نقط تغییر ہے یہ اکبر کے در بار کا بہت بڑا او یب شخص تھا۔ اس کتاب میں تغییر نہیں عربیت ہے بھریہ شیعہ تھا۔

ا دروال طبقہ دیسر میں ان کی ایک مختصر کے شروع میں اصول تغییر برایک مقد مہی ہے جس کا تام فتح الخیر ہے۔ اس کے شروع میں اصول تغییر برایک مقد مہی ہے جس کا نام افغور الخیبر فی اصول الغیبر ہے۔ دھرت شاہ صاحب نے فاری میں قرآن کریم کا ترجہ بھی اکھا ہے جو فتح الرحمن کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ متو فی سرا الیے نام اللہ ی سے آخر جد بھی اکھا اور ایک جلد تبارک الملہ ی سے آخر جلداول از سورہ فاتحہ تا آیت ان تصو موا حیو لکھ اور ایک جلد تبارک الملہ ی سے آخر کیک کھی ہے اس کا نام فتح السزیز ہے جو بھی کھی کھا ہے مال کیا ہے۔ مولا نا نواب سید صدیق حسن خان تو تی کہو یا فی متو فی محرال ہے نے فتح المرین میں موان المحمد بی حسن مان تعمد میں موقع القرآن تبایت مختصر کر پر مغرب سے محمد القادر میں میں موقع القرآن تبایت مختصر کر پر مغرب ہے اس کا نام فتح المرین میں موقع القرآن تبایت مختصر کی بھو ہے تفیر مقانی متو فی جنوں نے بائے جلدوں میں یوی مقد ہے تفیر مقانی حدید کے مصنف مولا نامجہ ہا تھم مراد آبادی ہیں جنہوں نے بائے المان کھی المحمد ہے تفیر مقانی اور جن کا مشہور تام تغیر مقانی ہے مولا نامخر التی مقد ہے اس کا مقد ہوں تا ترفی کی سے بہت تھی ہیں اس کی معلور اس میں رطب ویا بس مجی بھو تنظیر میان کی معلور تغیر میان کی معلور تغیر میان کا القرآن جو بارہ جلدوں میں بہت بھی تھی ساحب تھا نوی فاضل دیو بندگی مشہور تغیر میان کو القرآن جو بارہ جلدوں میں بہت بھی تھی سے بہت جگہ ہے اور نہا ہے ان کا ابوال کا ام الے ان تا پر دان اللہ سنت وائم میا مات کے مسلک سے بہت جگہ ہے کا اور نام کو اللے ہے۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی است کے میان کو ایک اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کو الیا ہے۔ اس کو الیا کہ اس کی کیا ہے۔ مولا نام کو میں میں بہت بھی ہیں کو ایس کی کو میں کو ایس کی مسلک سے بہت جگہ ہے کہ کر اسے اجتہاد سے کام لیا ہے۔

تفسيرعثاني

میارہویں طبقے کے مغرین میں بلاریب مولاناعثانی کامقام تغییر بہت بلندہ ۔ گذشتہ منحات میں اکابرین علماء وناموران ملک کی تقرینظی عبارتوں کے فکڑے بیش کے محتے بیں فرز تغییر کی حیثیت میں ذکورہ طبقات مغسرین کے بعدعلامہ عثانی کی تغییری شخصیت پر حسب ذیل تبعرہ کی روشنی میں دائے قائم سیجئے۔

أبيب غلطتبى اوراس كاازاله

مندوستان مں ایک سم موکی ہے کہ قرآن کریم کے حاشیہ پرجوتفیر پیش کی جاتی ہے اس کو

حواتی یا فوائد کے نام ہے شہرت دیجاتی ہے خواہ وہ فوائد کتے ہی مبسوط اور جات و مانع یا موجر ومتوسط مول ۔ اس لئے مولانا علی فی گفتیر کوفوا کہ یا حواتی کا نام دیدیا گیا ہے جھے اس ہے خت اختلاف ہے۔ تغییر جلالین جس کے الفاظ قرآن کریم کے الفاظ ہے کم ہوں تو ہوں گرزیادہ نیس کین چونکہ اس کو آیات کے درمیان لاکر کتابی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لئے وہ تغییر کے نام ہے مشہور ہوگئی۔ مولانا علیانی کی تغییر بھتر رضور درت مختمر متوسط اور مبسوط حسب اقتصائے مقامات ہے۔ لہذا میرے نزد یک وہ تغییر میں شال ہاور جیسا کہ تکومت کا نل نے اس کو تغییر کے طور پرشائع کیا ہے ای طرح تغییری شان میں اردو میں بھی اس کوشائع کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ فاری ترجم میں جوتھیری شان پیوا کی گئی ہو وہ اپنی نظیر آپ ہے اور جس کی ہر جلد ہزار ہزار صفحات یا زائد پر مشتمل ہے۔ ہاں قرآن کریم کے حواتی پر بھی شائع ہوتے رہنا ضروری ہے کہ اس کا فائدہ عام رہے۔

# مفسر میں شان تقوی اورعلوم تفسیری میں بصیرت کی ضرورت محقق عثانی اورخوف الہی

مغسر یا فقیہ ومفتی کے لئے کی تغییر کرنے یا فتو کا کے صادر کرنے سے پہلے تا طاقدام کی ضرورت ہے اور یہ احتیاط تقوے کے بغیر ناممکن ہے۔ مولانا عثانی اس تنم کے تقویٰ سے بھینا متصف ہیں۔ وہ آیات دحمت پرامید سے پراور آیات عذاب پرخوف سے لبر پرمطوم ہوتے ہیں جن سے ان کے ذاتی اور قبی کر یکٹر کا پید چاتا ہے وہ نماز بھی بڑے خشوع وخضوع سے پڑھتے ہیں سے ان کے ذاتی اور قبی کر یکٹر کا پید چاتا ہے وہ نماز بھی بڑے خشوع وخضوع سے پڑھتے سے۔ بہت زیادہ در قبی القلب اور نرم دل تھے۔ اللہ کی عظمت اور تی فیرصلی اللہ علید و کم کی مجت حد سے زیادہ دل میں جان کریں تھی۔ مولا ناسید سلیمان عموی "مولا ناشیم احر حثانی" کے عنوان کے سے زیادہ دل میں جان کریں تھی۔ مولا ناسید سلیمان عموی "مولا ناشیم احر حثانی" کے عنوان کے ماتھے۔ ایکٹر کی مولا ناسید سلیمان عموی "مولا ناشیم احر حثانی" کے عنوان کے ماتھے۔ ایکٹر کی ماتھ کی مولا ناسید سلیمان عموی "مولا ناشیم احر حثانی" کے عنوان کے ماتھے۔ ایکٹر کی مولا ناسید سلیمان عموی "مولا ناشیم احر حثانی" کے عنوان کے ماتھے۔ ایکٹر کی مولا ناسید سلیمان عموی کی مولا ناشیم احد میں ان کے دفیات میں مولا ناسید سلیمان عموی "مولا ناشیم احد میں ان کے دفیات میں مولا ناسید سلیمان عمور کے سلیمان عمور کی سلیمان عمور کے سلیمان عمور کی سلیمان کی س

" بوده سے مکرمنظمہ تک ہم سب ایک لاری شن آئے۔ جب مکرمنظمہ قریب آیا تو مرحم (مولانا شیراحدصا حب) پرجب کیفیت تھی۔ انہوں نے قران کا احرام با عرصا تھا اور ہم سب تمثیق کے احرام میں تھے۔ جیسے جیسے مکرمنظمہ قریب آتا جاتا تھا ان پر کرریکا غلبہ ہوتا جاتا تھا۔ اور میموٹ میموث کردورہے تھے '۔ (سارف براجہ ہوائیں اسلامیں)

ل قران كالحرية يب كرج كرميني على ميقات ساحزام باعد هادود كانسك بعد في دعره كانيت كساود نيت كرك كبيسكيد على تتمتع يب كراول عمره كااحزام باعد ه كرج كم محتول عن عمره اداكر به فيمرم منذ داكر مكه عن يااين فرض كرموائع جهال جاب حلال موكرد ب يمرج كااحزام اين ميقات ، بانده كرج كرب

ای مضمون میں مولا نا ندوی مولا نا عثانی کی پر بیزگاری اوراحقیاط پرایک جگد لکھتے ہیں۔
''ایک اور دفعہ ای زمانہ (۱۹۱ع یا کوالا اعلی کی وہ (مولا ناشبیز احمہ صاحب) اعظم گڑھ
آئے 'مغمرے کہیں اور جگہ تھے۔ مجھ سے ملئے آئے میں نے جائے بیش کی تو پینے سے انکار کیا۔
انکار کی وجہ نہ معلوم ہوئی محر بعد کو خیال آیا تو قیاس ہوا کہ جائے کی بیالیاں جو جایائی تھیں ان پر جانوروں کی تصویریں بی تھیں اس لئے ان میں پینے سے انکار کیا۔ بہر حال اس سے ان کے تقوی اور ہزرگوں کی محبت کا انتظار ہوتا ہے'۔

اور ہزرگوں کی محبت کا انتظار ہوتا ہے'۔

(معارف ایریں میں محبت کا انتظار ہوتا ہے'۔

(معارف ایریں میں محبت کا انتظار ہوتا ہے'۔

مولانا سعیداحمدا کبرآ بادی فاضل دیو بند دایم اے بر ہان جنوری م<mark>ہوا ہ</mark>ے کے نظرات میں مولانا عثانی کے متعلق ککھتے ہیں۔

''نماز انتہائی خشوع وخضوع سے پڑھتے ہتنے شیۃ اللہ وشرم وحیا کا پیکر ہتھے۔قلب نہایت نازک اوررقیق پایا تھا''۔

الحاصل مولا تاعثانی نے تغییر کے ایک ایک کو شیاور ایک ایک شوشے پر نہایت احتیاط سے تفام انھایا ہے اور بھی تقوی وطہارت ہے۔ قلم انھایا ہے اور بھی تقوی وطہارت ہے۔

#### طلب عفوواستغفار

سورة مزل میں واستغفرواالله ان الله غفود رحیم کی تغییر کرتے ہوئے چوتکہ استغفار کا ذکر آسمیا ہے اس لئے استغفار کی طرف بے ساختہ اپنی کوتا ہیوں کی معانی کی طرف جھک پڑے ہیں جوابمان وتقویٰ کی نشانی ہے وہ لکھتے ہیں۔

" " تمام احکام بجا کر لا کر پھر اللہ ہے معانی مانگو کیونکہ کتنا ہی بختاط فخص ہواں ہے بھی کچھ نہ کہ تقصیم ہو جاتی ہے کون ہے جود ہوگئی کہ میں نے اللہ کی بندگی کاحق پوری طرح اوا کر دیا بلکہ جنتا بڑا بندہ ہوای قدرا ہے کونتا ہے اورا نجی کوتا ہیوں کی معانی جا بتا ہے۔اے نفور ورجیم تواہی فعل سے میری خطاون اور کوتا ہیوں کو بھی معاف فرما"۔ (تعیرہ بان س ۲۰۰۷) م

"اے اللہ تو ح (علیہ السلام) کی وعاکی برکت ہے اس بتدؤ عاصی و خاطی کو جی اپنی رحمت وکرم ہے منفور کرکے بدون تعذیب دنیوی واخروی اپنی رضا و کرامت کے لیا میں پہنچا ہے۔ انک مسمیع قریب مجیب الدعوات (س۳۶ سرروزری ن

غرضکدای طرح کے بہت سے مقامات غضب البی طلب رحت نجات عذاب کے مواقع پر مولا نا علی نی کے لبی تقوے کی سے جم ترجمانی ہوتی ہے جس کے بعد پورااطمینان ہوتا ہے کہ ایک مفسر کے اندر جو شان تقوی ہونی چاہئے جس سے وہ غلط تغییر یا ہوائے قبی کی طرف مائل نہ ہوجائے مولا تا کے اندرابیا تقوی موجود ہے جس کے باعث ہمیں ان کی ذات سے عقیدت اوران پراعماد ہوجاتا ہے مولا تا جب تغییر لکھنے بیس مصروف نے تو روزانہ لکھتے کھتے جب اس دن کا کام ختم فرماتے سے تو بیا انتزام تھا کہ تغییر کے ہردن کے حصد کو کی آ بت رحمت اورفضل وکرم پرختم فرماتے سے آبک روز جبکہ سورہ کیس کی تغییر سے مردن کے حصد کو کی آ بت رحمت اورفضل وکرم پرختم فرماتے سے آبک روز جبکہ سورہ کیس کی تغییر سے مردن کے حصد کو بھولے سے اختا م کسی غیر آ بت رحمت پر ہوا۔ انقا قائل روز دو پہر کے وقت مولا تا کو بخار آ کیا جس نے شدت اختیار کر فی اچا تک جب پر ہوا۔ انقا قائل روز دو پہر کے وقت مولا تا کو بخار آ کیا جس نے شدت اختیار کر فی اچا تک جب یا والے بالواس حالت میں اٹھ جیشے اور بالاً خرکس آ بت رحمت پر مقدار تحریکوختم کر کے چھوڑا۔

فدکورہ مضمون کی روشی میں بیامرواضح کیا گیا ہے کہ طامہ مضرابی اندرایک ایسا جیداور خوف خدار کھتے ہیں جوان کو تعیر قرآن میں کی مزل پرتن کی راو سے نہیں بٹا سکتا اوران کے تصور میں بیات نہیں آ سکتی کہ وہ فسس امارہ کے تالع ہو کر کہی آ یت کی الی تغییر کریں جو علائے تن کے میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ فسس امارہ کے تالع ہو کر کہی آ یت کی الی تغییر کریں جو علائے تن کے شایان شان نہ ہو۔ لہذا سب سے پہلی خصوصیت ان کی تغییر کی بیدے کہ وہ جیدا لی اور تورتقو کی کی روشی میں گھی گئی ہے۔ انہوں نے خدا کے خوف کے پیدا ہونے کی حقیقت کا پیتہ اعدادوا مواقع ب کا بیتہ اعدادوا مواقع ب کا بیتہ اعدادوا مواقع ب کا بیتہ اعدادوا مواقع ب کی تغییر میں خود بتایا ہے چنا نچہ مواقع ب کی تغییر میں خود بتایا ہے چنا نچہ مواقع بات کی تغییر میں حضرت مضر کھتے ہیں:۔

"ایساعدل وانساف جے کوئی دوتی یا دھنی ندروک سے درجس کے اختیار کرنے ہے آدی کوتی بنامبل ہوجا تاہے۔اس کے حصول کا واحد ذریعہ خدا کا ڈراوراس کی شان انتقام کا خوف ہے اور بیخوف ان الله عہیر بما تعملون کے مضمون کا بار بار مراقبہ پیدا کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب کی مومن کے دل جس بی بیتین متحضر ہوگا کہ ہماری کوئی چیسی یا کھلی حرکت حق تعالی سے۔ جب کی مومن کے دل جس بی بیتین متحضر ہوگا کہ ہماری کوئی چیسی یا کھلی حرکت حق تعالی سے بیشید دہوں قاب کھی اس معاملات میں بیشید دہوں تھے۔ بیہ ہوگا کہ وہ تمام معاملات میں

عدل وانعماف كاراستدا فتياركر عكا" \_ (س ساقرة ن كريم هيرون في)

## علوم تفسيرمين مهارت

دومری بات کرایک مفسرکوان علوم عی اعلی درجہ کی مہارت اور لیافت کی ضرورت ہے جن کا فرکر تہ کورہ اوراق جی کیا گئیسر کا ارادہ فرکر تہ کورہ اوراق جی کیا گیا ہے ہوہ علوم جی کہاں جی بصیرت کے بغیر کوئی مفسر مجی تغییر کا ارادہ مبیں کرسکتا اس سلسلہ میں ہم خود علامہ مفسر کی تغییر سے پوری تحقیق اور تلاش کے بعد آئندہ اوراق جی ایک علامہ بیں جن سے ان کے تغییر کے علامہ میں کمالات کا اعدازہ ہوسکے گا۔

#### علامه فسراور حديث واصول حديث

یوں تو مولانا کے علم حدیث اور اصول حدیث جس کمال کا حمونہ مسلم کی شرح اور اس کے آغاز جس اصول حدیث کا مقدمہ خود آفاب آمددلیل آفاب کا مصداق ہے تا ہم تقبیر جس بھی حدیث اور اصول حدیث کے تبحر کارنگ ملاحظہ فرماہتے:۔

> اسكنوهن من حيث سكنتم من وجد كم (سرة طاق ركوع نبر ۱۳) (مطلقه) عورتوں كو جهال تم خودر بوگر ريخ كودومقدور كے موافق \_ قرآن كريم كى اس آيت كي تغيير ش مغسر عثاني كھتے ہيں: \_

" مرد کے ذمد ضروری ہے کہ مطلقہ کو عدت تک رہنے کے لئے مکان دے (اس کوسکنی کہتے ہیں) اور جب سکنی واجب ہے تو نفقہ بھی اس کے ذمہ ہونا جا ہے کیونکہ مورت احمۃ دنوں تک اس کی مجد سے مکان میں مقید و مجوں رہے گی ۔ حضیہ سے نزد کی سیخم سکنی اور نفقہ کا ہر تم کی مطلقہ کو عام ہے وجہ ہے گئی تھر سکنی اور نفقہ کا ہر تم کی مطلقہ کو عام ہے میں کہ میر سے ذوج نے تین طلا قیس دے دی تعریب سال اللہ علیہ والا اللہ اللہ علیہ والا اللہ اللہ اللہ علیہ والا وق اعظم نے جمے سکنی اور نفقہ ہیں دولا آلے اول تو اس عدیث میں فاروق اعظم نے مہم کو معلوم نہیں کہ وہ عورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کونیس چھوڑ کئے ہماں تک کہد یا کہ بم ایک عورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کونیس جھوڑ کے ہم کو معلوم نہیں کہ وہ عورت کو گئی یاس نے یا در کھا معلوم ہوا کہ فاروق اعظم کتاب اللہ سے کہا سات بھی ان کے کہ مطلقہ محلاث کی لئے نفقہ و سکتی واجب ہے اور اس کی تا تریش رسول اللہ کی کو کی سنت بھی ان کے پاس موجود تھی۔ چتا نچہ خواوی وغیرہ نے روایات نفل کی ہیں جن میں معرب عرب نے تھر رہ نے بیان کیا ہیں جن میں حضرت عرب نے تھر رہ نے بیان کیا ہیں اور وار قطنی میں جاری آیک

مدید یکی ای بارہ یک مرت ہے گوای کے بعض روات اور رفع و وقف یمی کلام کیا گیا ہے۔
دوسرے یہ محکمان ہے کہ حضور نے فاطمہ بنت ہیں کے لئے سکنی اس لئے تجویز کیا ہو کہ بیا پی
سرال والوں سے زبان درازی اور خت کلای کرتی تھیا کہ بعض روایات یم ہے۔لہذا آپ
نے محم دے دیا کدان کے مرے بطی جائے۔ پھر جب سکنی ندم او نقتہ بھی سا قط ہو گیا جیسے ناشزہ
کا (جوشو ہرکی نافر مانی کرکے مرے نکل جائے) نفقہ سا قط ہوجاتا ہے۔تاوفتیکہ مروائی ندآ ئے
ہزجامح ترفری وفیرو کی بعض روایات یم ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لئے فلد دیا گیا تھا اس نے
اس مقدار سے زیادہ کا مطالبہ کیا جومنظور نہ ہوا۔ آل مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے اس سے زا کد نفقہ تجویز
میں فر ایا جومرد کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ وانٹد اعلم بالصواب بال یہ یا در ہے کہ نسائی طبرانی اور
میں فر ایا جومرد کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ وانٹد اعلم بالصواب بال یہ یا در ہے کہ نسائی طبرانی اور نفقہ
میدامیر کی بعض روایات میں فاطمہ بنت قیس نے حضور کا صری ارشاؤ تال کیا ہے کہ سکتی اور نفقہ
مرف اس مطلقہ کے لئے ہے جس سے رجعت کا امکان ہو۔ ان روایات کی سندیں زیادہ تو ک

منسرعلام کی نمکور آتشیر محد ثانه نقط نظر ہے ان کی عظمت صدیث اور مہارت علم صدیث پر ایک روشن دلیل ہے جس میں تین علوم پرمحققانہ نظر ہے۔

(۱) مديث (۲) اصول مديث (۳) نقه

ار جہاں تک حدیثی تحقیقات کا تعلق ہے اس میں 'فاطمہ بنت قیس' کی حدیث پرمحد فانہ جرح کی ہے۔ جس میں حضرت مرکا اجتہا دُ آیت قرآ نی 'کرحضرت عائشہ اورد گیر صحاب دتا ہجین کے اقوال سے سکنی اور نفقہ کا اثبات کیا ہے اس سلسلہ میں موصوف نے واقطنی جامع ترفدی نسائی طبرانی اور منداح کی روایات پر گری نظرر کھتے ہوئے نہایت محد فانہ کلام کیا ہے ہی ایک محدث کے طبرانی اور منداح کی روایات پر گری نظرر کھتے ہوئے نہایت محد فانہ کلام کیا ہے ہی ایک محدث کے طبرانی مدیث میں بلندیا یہ ہونے کی دلیل ہے۔

الم التفریر بالا بین علم اصول صدیث کی بعض جزئیات پرسری تبسره مجی ہے۔ مثلاً ایک عورت کی صدیث سے قرآن کریم کی آیت کے برعکس علم نگانا واقطنی کی صدیث جابر پر بعض رواة کے لقتہ موسنے پرجرح کا ذکر کرنا نسائی طبرانی اور مسندا حمد کی روایت کی سندھی قوی نہ ہونے پرصراحت کرنا حضرت جابروالی واقطنی کے بعض رواة کے دفع اور و تف جرح وقدح کی غمازی کردہی ہیں۔

"مطلقہ کے لئے محمر اور نفقہ کے سلسلہ میں ہدایہ کی تخ شکی اُحتاف کا مسلک غرضکہ میں اُحتاف کا مسلک غرضکہ میں اور تنام جزئیات علم فقد کی بصیرت پردلالت کردہی ہیں۔

# مولا ناعثانی اورعلم فقه

مغسرعلام کے علم فقہ میں درک اور بھیرت کو منتقل عنوان کے ماتحت اس کتاب میں ڈیٹ کیا میں بیٹ کیا ہے۔ کی ہیں ادکام کے سلسلہ میں جوامور ذیر بحث آئے ہیں ان پرمولا ٹانے جوایے ذاتی خیالات کا اظہار کیا ہے ابن سے موصوف کی فقہی دسترس کا اندازہ لگانے کے لئے ایک دوا قتباس پیش کرتا ہوں۔ والمعصنات من المذین او توا المکتاب من قبلکم (الل کتاب کی یاک دامن عورتوں سے بھی ٹکاح جائزہے) کے ماتحت فرماتے ہیں:۔

اس تغییری عبارت برخور یجئے ۔ کلام اللی نے الل کماب سے نکاح جائز قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شہیر کی نیس نیکن مفسر کی فقبی نکتہ تجی ہے کہ موجودہ دور میں الل کماب لا فرجب بن چکا ہے۔ اس قشم کے الل کماب سے نکاح جائز نہ بونا چا ہے ۔ علامہ عثانی نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ آگر کوئی حلال چیز جس میں حرام کا ارد کاب کرنا پڑے اور کفر میں جتال ہونے کا اندیشہ بوتو اس سے پر چیز بنی کرنا چیز جس میں حرام کا ارد کاب کرنا پڑے اور کفر میں جتال ہونے کا اندیشہ بوتو اس سے پر چیز بنی کرنا چاہئے۔ ایک فقید کی نظر در ارکام کے جائے اور بدانا ہے۔ مولانا عثانی کی طبیعت میں وہ مصرانہ اور ہنا یہ بات کی طبیعت میں وہ مصرانہ اور ہنا یہ بیت بی بخت کاری کے ساتھ موجود ہے۔

مَكُوره بالا آیت سے اگلی آیت و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخو قسمن المخسوین (بعنی جوائیان سے منکر ہوا تو اس کی محنت ضائع ہوگئی اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہے اتحت مولانا عمّانی لکھتے ہیں:۔

"جن کتابی عورت سے نکاح کی اجازت ہوئی اس کا فاکدہ بیہ وہ چاہیے کہ موس قانت کی حقانیت عورت کے دل میں گھر کر جائے نہ یہ کہ کتابیات پر مفتوں ہوکر الٹاا پی متاع ایمانی کو گنوا بیشے اور خسر الدنیا والا خرق کا مصداق ہوکررہ جائے چونکہ کا فرعورت سے نکاح کرنے میں اس فتنہ کا قوی احتال ہوسکتا ہے اس لئے و من یکفو بالایمان فقد حبط عملہ کی تہدید تہا ہے ہی کو کہ ہے یہ میرا خیال ہے باقی حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب فرماتے ہیں" کہ اہل کتاب کو کفار سے دو تھی میں محضوص کیا یہ فقط و نیا میں ہے اور آخرت میں ہرکا فرخراب ہے۔ اگر عمل نیک محمل کی کہ دورا نہرہ)

علامہ علیٰ و من یکفو بالا بعان کی تغییر میں اپی انفرادیت کا اعلان کررہ ہیں اور فرمائے ہیں ہے میں اگر ایمان کے ضائع ہو فرمائے ہیں ہی ہیراخیال ہے کہ اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے میں اگر ایمان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتو اس لئے ذکورہ آیت میں تنبیہ کردی گئی ہے۔ مولا تانے ای تعبیقر آئی ہے فقہی تکتہ پیدا کیا ہے اور یکی مولا تاکی توت تفقہ کا اثر ہے کہ وہ شاہ عبدالقادر صاحب کی تغییر سے اختلاف رکھتے ہوئے واشکاف الفاظ میں اپنے اور ان کے خیال کو طاہر فرما سے ہیں۔

#### مفسراورتضوف

مفر محقق نے قرآن کریم کی مختلف آیات کے اتحت جد جست اور چیدہ چیدہ مقامات پرہم رنگ روحانیت وتصوف جو تکت آرائیاں یاصوفیا کی اصطلاحی حقیقیں چیش کی ہیں ان سے ایک کونہ ان کے دوق وبھیرت تصوف کا پہ بھی چتا ہے اوران کی تغییراس رنگ ہے بھی خالی ہیں ہے۔ واذکر اسم ربک و نبتل الیہ تبنیلا (اورائے رب کا نام لیتے رہے اورسب سے یک سو ہوکراس کی طرف آجائے ) کے ماتحت کھتے ہیں:۔

"علاوہ قیام کیل کے دن میں بھی ( کو بظاہر مخلوق ہے معاملات وعلائق رکھنے پڑتے ہیں کیکن دل سے ) ای پروردگار کا علاقہ سب پرغالب رکھئے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹے ای کی باد میں مشغول رہئے۔ غیراللہ کا کوئی تعلق ایک آن کے لئے اوھر سے توجہ کو ہٹنے نددے بلکہ سب تعلقات کٹ کر باطن میں ای ایک کا تعلق باتی رہ جائے یا بوں کہ لوکہ سب تعلقات ای ایک کا تعلق میں مرغم ہوجا کی بیوں کہ لوکہ سب تعلقات ای ایک کا تعلق میں مرغم ہوجا کیں جے صوفیہ کے ہاں

"ب بمدویابم" یا خلوت دراجمن" تعیر کرتے ہیں"۔ (سورة ول در عبرا إر بنروم)

خدکورہ بالاتغیبر میں علم تصوف کی ' بے ہمداور باہمہ' اور'' خلوت ورا بجمن' نے جان ڈال دی اورا یک وسیع مضمون کوصرف دولغظوں ہیں سمودیا۔اس کے بالکل برنکس عالب نے کہا تھا۔

ہے آ دمی بجائے خود اک محشر خیال ہم الجمن سجھتے ہیں خلوت بی کیوں نہو

"اپنے بجید کی پوری خبر کسی کوئیس دیا۔ ہاں رسولوں کو جس قدران کی شان و منصب کے انہاء اور چوکیاں رکھی ہیں۔ انہاء کی معلومات میں شک وشہر کی جائی معلومات میں گئی طرح کے معلومات میں کئی طرح کے معلومات میں کئی طرح کے معلومات میں کئی طرح کے احتمال ہیں۔ اس لئے محققین صوفیا نے فرمایا ہے کہ ولی اپنے کشف کوقر آن وسنت پرعرض کرکے و کی اپنے کشف کوقر آن وسنت پرعرض کرکے دیکھے اگران کے مخالف نہ ہوتو ننیمت سمجھے ورنہ بے لکاف رد کردے"۔ (مورہ بن رکوم نبریو)

مولانانے محققین صوفیا کا قول پیش کر کے تغییر اور تصوف کوہم آ ہنگ بنانے کا آیک اطیف قرابیہ افتیار کیا ہے۔ لاریب مضمون تغییر اپنے لئے تھوں میں اور ظاہری حقیقت کو چاہتا ہے کین جیسا کہ تغییر کے بعض دورا ہے بھی آئے ہیں کہ جس میں تغییر کو تصوف کے دیک میں چیش کیا گیا ہے۔ مثلاً امام غزالی کا دوراس دیک کا فاص حال ہے۔ مولانا ظاہر کو باطن کے ساتھ اس طرح ملانا چاہج ہیں کہ دونوں کیک کا دارہ مرکی کا ملاجلا نظارہ پیش کرسکیں اور محرف شریعت کے لباس میں جلوہ گر ہونہ یہ کہ طریقت شریعت کے لباس میں جلوہ گر ہونہ یہ کہ طریقت شریعت کی طلب اوراس کی خواہش کے بغیر شریعت کی طلب اوراس کی خواہش کے بغیر تصوف کا معیار بلند کرنا چاہے بینی دو عالب کے اس شعر کی ہم نوائی کرتے نظر آتے ہیں۔

طاعت من تارہے نہ مے والجیس کی لاگ ووزخ میں ڈال دوکوئی لے کر بہشت کو

لیکن اس کے بریکس حفرت منسر لید خل المؤمنین والمؤمنت جنت تجری من تحتها الانهار خلدین فیها و یکفر عنهم سیالهم و کان ذلک عندالله فوزاً عظیماً کے ماتحت ایمان والوں کو خدائے قدوس کے بمیشہ جنت میں وافل کرنے اور ن کے مخلیماً میں منابول کا گفارہ کردیے کے متعلق تغیر کرتے ہوئے آیت بالا کے ماتحت کھتے ہیں۔

"بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال بزرگ کهه دیا کرتے ہیں که جنت طلب کرنا تاقصوں کا کام ہے بہاں سے معلوم ہوا کہ انشد کے ہاں میں بڑا کمال ہے"۔(مسر۲۱۳ند۸)

ان موفوں کا قول جو جنت کی طلب کو ناقصوں کا کام بتاتے ہیں نہ کورہ آ بہت کے تقاضے کے خلاف نظر آتا ہے۔ یہاں مغسر کی تحقیق نظر نے نقال صوفی اور مغلوب الحال بزرگ سے اختلاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ جنت کی طلب معرفت کے خلاف نہیں ہوسکتی جبکہ خداوند مہر بان اس کو عطیہ فرما کمیں اور در آنحالیکہ جنت اعمال حسنہ پر بما بیخت کی کے لئے ایک مقاطیس ہے۔ ماصل ہے ہے کہ نہ کورہ تغییر عبارتوں کے حمن میں علم تصوف کی مختلف موشکا فیوں سے حاصل ہے ہے کہ نہ کورہ تغییر عبارتوں کے حمن میں علم تصوف کی مختلف موشکا فیوں سے

حضرت مفسر کے درک تصوف اور غداق معرفت کا بھی پید چانا ہے۔

حضرت مفسرا ورعلم الاسرار کے ماتحت نماز بری باتوں سے روکتی ہے

موسی می می ایندندالی نے میں ہوسکتا ہے ایک بطریق تسب بعنی نماز میں اللہ تعالی نے خاصیت وا کا استعمال کرنا بخار فاصیت وا جیرے کی ہوکہ تمازی کو کتا ہوں اور برائیوں سے دوک دے جیسے کی دوا کا استعمال کرنا بخار وغیرہ امراض کوروک و تا ہے اس صورت میں یا در کھنا چاہیے کہ وہ اسکیلے ضروری نہیں کہ ای ایک ہی

خوراک بیاری کورو کئے کے لئے کافی ہوجائے ۔بعض دوائیں خاص مقدار میں مدت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔اس وقت ان کا نمایاں اثر تھا ہر ہوتا ہے۔بشر طبیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعمال نه کرے جواس دوا کی خاصیت کے منافی ہو۔ پس نماز بھی بلاشبہ بردی توی الیّا تیرووا ہے جوروحانی باربول کے دو کئے میں اسیر کا تھم رکھتی ہے۔ ہال ضرورت اس کی ہے کہ تھیک مقدار میں اس احتیاط اور بدرقد کے ساتھ جواطبائے روحانی نے تجویز کیا ہوخاص مدت تک اس برمواظبت کی جائے۔اس ے بعد مریض خودمحسوں کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی برانی بیار بوں اور برسوں کے دوگ کودرو کرتی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ نماز کا برائیوں سے رو کنابطورا قتضا کے ہویعنی نماز کی ہرا یک مینات اوراس کا ہرایک ذکر مفتضی ہے کہ جوانسان ابھی ابھی ورگاہ اللی میں اپنی بندگی فرما نبرواری خضوع و تذلل اورحل تعالى كى ريوبيت الوبيت اورحكومت وشهنشاى كااظهار واقراركرك إياب مسجدي بابر آ كربهى بدعبدى اورشرارت ندكر اوراس شبنشاه مطلق كاحكام مخرف نه بويكويا نمازكى بر ایک ادامصلی کو بانج وفت تھم رہی ہے کہ او بندگی اورغلامی کا دعویٰ کرنے والے واقعی بندول اور غلامول كى طرح رەاور بربان حال مطالبدكرتى بےكديد حياتى اورشرارت وسركشى سے ياز آ ۔اب كوئى بإزآئے مان آئے مکرنماز بلاشباے روکی اور منع کرتی ہے۔ جیسے اللہ تعالی خود روکتا اور منع کرتا ہے۔ جيها الله تعالى لے فرمايا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتآء ذى القربيٰ وينهيٰ عن الفحشاء والمنكوي سجوبد بخت الله تعالى كروكة اورمع كرية يربرائي سينبس ركة نماز کے روکنے پر بھی ان کا ندر کنا کل تعجب نہیں۔ ہال بیدواضح رہے کہ ہرنماز کا روکنااورمنع کرناای درجہ تک ہوگا جہاں تک اس کے اداکرتے میں خداکی باوسے غفلت نہو۔ کیونکہ نماز محض چندمرتبدا تھتے بیضنے کا نام نہیں سب سے بڑی چیزاس میں خداکی یاد ہے۔ نمازی ارکان صلوٰ قادا کرتے وقت قر اُت قر اَن یا دعات بيج كي حالت مين جنناحق تعالى كي عظمت وجلال كو متحضر اورزبان ودل كوموافق ركه كا\_اتنابي اس کا دل نماز کے منع کرنے کی آ داز کو سے گا۔ اور ای قدراس کی نماز برائیوں کوچھڑانے ہیں موڑ ا بت ہوگی۔ورنہ جونماز قلب لاہی وغافل سے ادا ہووہ نماز منافق کے مشابخبرے کی جسکی نسبت صريث ش فرمايا لايذكرالله فيها الا قليلا (قرآن کریم هشیر مثانی من ۱۵۱ ف.۲)

اس تغییرے علام مفسر کے ان علوم کا اکمشاف ہوتا ہے جواسرار فلفداسلام اور حکمت ہے متعلق ہیں۔ موصوف نے نماز کے ان حکیماندا سرار کو ظاہر کیا ہے جن کی بناء ہروہ نمازی کو برائی ہے درکتی ہوتا ہے جن کی بناء ہروہ نمازی کو برائی ہے روکتی ہے لیکن اگر کو کی صفحف نماز پڑھتے ہوئے بے حیائی سے ندر کے تواس کے فلف پر بھی معقول بحث کی ہے۔

### مفسرا دران کی علم کلام اورعلم الحقائق میں مہارت نیز برق رعدا درصاعقہ کی حقیقت

علامہ عثانی کی تفسیر میں جہاں علوم مختلفہ کی نہریں نہیں بلکہ دریا وریا برطرف تحقیقات وعلوم کے سمندر مدوجزر کی تفکش میں طوفان خیز اور متلاطم نظر آتے ہیں۔ان میں ہرجگہ ایک ھاس طرز قکر اور ایک میں اور ایک متازجو ہر کے ساتھ جو محصوص طرز استدلال ہے وہ مولا نا کے علم کلام اور آیک فاص طرز استدلال ہے وہ مولا نا کے علم کلام اور انفرادی رنگ ہے۔ مولا نا کے علم کلام پر راقم الحروف نے اور منطق و فلسفہ کا خوبصورت متین اور انفرادی رنگ ہے۔ مولا نا کے علم کلام پر راقم الحروف نے علم محل کی ہے۔ علیہ دائیں کیا ہے۔اور مبسوط بحث کی ہے۔

علامہ مفسر نے حسب ذیل آ بہت میں علم الحقائق اور علم الکلام کی روشی میں رعد لیعن بکل کے اندر سے بیدا ہونے والی آ واز جس کوشر بعت میں فرشتہ کی آ واز کہا گیا ہے۔ الی تحقیق کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس نے فلنے اور شریعت کو ہم آ ہنگ بنا دیا ہے۔ گویا فلنفہ اور کلام ساتھ انہوں نے ایک نیا فکر اور جد بدطرز کا طریقہ پیش کر کے علم الحقائق اور علم الکلام کا اپنے آپ کو بہترین ما ہر ثابت کیا ہے۔ حسب ذیل آ بت کے ماتحت مفسر علام کی تحقیق نظر ملاحظہ ہو۔

ويسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشآء وهم يجادلون في الله وهو شديدالمحال (مورزرهرپار،أبر١١٠/٤٥٨)

اور رعد فرشنہ اس کی خوبیوں کی تنبیج پڑھتا ہے اور تمام فرشنے اس کے ڈرسے اور کڑ کئے والی بجلیاں کراتا ہے اور جس پر جاہے ڈالتا ہے اور وولوگ اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں اور اس کی پکڑسخت ہے (مسہونہ)

(تغییر) یعنی کرجے والابادل یا فرشت ذبان حال یا قال سے ق تعالی کی شیخ و تحمید کرتا ہے۔
اور تمام فرشتے ہیبت وخوف کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور شیخ و تحمید پی مشغول رہتے ہیں۔ (حمید)
رعدو برق وغیرہ کے متعلق آئ کل کی تحقیق ہیہ کہ بادلوں ہیں '' قوت کہریا ئیے موجہ'' (برقی طاقت مشتبہ اگریزی ہیں (Positive) پائی جاتی ہے اور ذہین ہیں '' کہریا ئیے سالیہ کہریا ئی سرایت کر جاتی ہے۔ پھراس بادل کے اوپر بسااوقات وہ بادل گزرتے ہیں جن ہیں '' کہریا ئیے موجہ' موجود ہوں تو بادل گزرتے ہیں جن ہیں '' کہریا ئیے موجہ' موجود ہوں تو بادل کر اسے اوپر بسااوقات وہ بادل گزرتے ہیں جن ہیں '' کہریا ئیے موجہ ہو ہو ہوں ہو چکا ہے کہ مختلف شم کے کہریا ئیدر کھنے والے دوجہم جب حادی ہوں تو برایک اپنے اندرو در سے کی کہریا ئیکو جذب کرتا ہے تا کہ دونوں کی کہریا ئیکو اپنی طرف کھنچتے ہیں تو دونوں کے ل جانے سے شدید حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس حرارت شدیدہ سے دونوں بیں تو دونوں کے ل جانے سے شدید حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس حرارت شدیدہ سے دونوں

بادلوں کے جم کے مناسب ایک آتشیں شعلہ اضمنا ہے جو صاعقہ کہلاتا ہے ای صاعقہ کی چیک اور روشن برق كهلاتى ہے اور موامس اس كے سرايت كرنے سے جوآ واز تكلتى ہے وہ رعد ہے۔ كهريا كالميمي آ تشیس شراره مجمی بادلوں اور موا دُن کو بھاڑ کر نیچے کرتا ہے جس کے نہایت جیب وغریب افعال و آ ٹارمشامید کئے ملئے ہیں طاوہ اس کے کہوہ مکانوں کو کراتا کی پاڑوں کوشق کرتا اور جا تداروں کی اللاكت كاسب بنمآ بعض اوقات ويكها كمياب كداس في نهايت احتياط سه أيك آ دمى كم بدن ے کیڑے اتار کرسی درخت کی شاخ پرر کودیتے ہیں مر بہنے والے کےجم کو پجے صدمتہیں پہنیا (وائرة المعارف فريد وجدى) جے وكي كرخيال كزرتا ہے كديكل كاس آتي شطے من كوئى ذى شعور اور ذی اعتبار قوت غیر مرکی طریقہ سے کام کر رہی ہے ہم کو ضرورت نہیں کہ اوپر بیان کئے ہوئے تظرید کا افار کریں۔لیکن مد بیان کرنے والے خود اقرار کرتے ہیں کدروح کی طرح قوت كريأتيك امل حقيقت يرجى اس ونت تك يرده يراجواب انبياء ارام اوردوس ارباب كشف وشهودكابيان بيب كرتمام نظام عالم من طابرى اسباب كعلاوه بالمنى اسباب كا أيك عظيم الشان سلسله کارفر ماہے۔جو پچھ ہم یہاں و تیمیتے ہیں وہ مرف صورت ہے تیکن اس صورت میں جوغیر مرکی حقیقت پوشیدہ ہےاس کے اوراک تک عام لوگوں کی رسائی نہیں۔مرف باطنی آ کھر کھنے والے اے دیکھتے ہیں۔ آخرتم جونظریات بیان کرتے ہو (مثلاً کی قوت کہریائیکا موجبہ سالبہ وناوغیرہ) اس کاعلم بھی چد حکمائے طبیعین کے سوابلاواسط کس کو ہوتا ہے کم از کم اتنا بی ووق انبیاء کے مشاہدات اور تجربات بر کرلیا جائے تو بہت سے اختلافات مث سکتے ہیں۔ احادیث سے پہنہ چاتا ہے کہ دوسرے نوامیس طبیعید کی طرح باولوں اور بارشوں کے انتظامات پر بھی فرشتوں کی جماعتیں تعيات إب جو بادلول كومناسب مواقع يربينجان اوران عدسب مرورت ومعلحت كام ليني كي تدبيركرتى بين واكرتمهادب بيان كموافق باول اورزهن وغيره كى كبريائيه كالدبركوني غيرمرنى نرشتہ ہوتو اٹکار کی کوئی وجہ ہے جس کوئم شرارہ کہریا ئید کہتے ہو چونکہ وہ فریشتے کے خاص تصرف سے بدا موتا بلد ااسه وي كي زبان شي "مخاريق من مار" (فرشته كا آتشي كورُ ا) كهديا كميا توكيا قیامت ہوگی۔اس کی شدت اور سخت اشتعال سے جو کرج اور کڑک پیدا ہوئی اگر حقیقت کو لحاظ كرتے ہوئے اسے فرشته كى وانث سے تعبير قرمايا تو بينهايت عى موزوں تعبير ہے۔ بهرحال (سائنس 'نے جس چیز کی محض صورت کو سمجھا وی نے اس کی روح اور حقیقت برمطابع کرویا۔ کیا منرورت ہے کہ خواہ مخواہ دونوں کوایک دوسرے کا حریف مقابل قرار دے لیا جائے علامہ محمود آلوی

نے یقرہ کے شروع میں اس پر معقول بحث کی ہے'۔ (پر ہبر ار روم ۸) مذکورہ بالا آیت کی فدکورہ تغییر پر نظر ڈالنے سے دوباتوں کا پت چاتا ہے۔ ا۔ دنیا میں ایک ظاہری نظام ہے اور دوسرا باطنی ۔

٣- ظاہرى نظام ائى طاہرى آ كھے سے طاہرى طور يرجو چيزد كھا ہے اس كے تقلسف يردوشنى ڈالٹا ہے کیکن باطنی نظام باطن اور دل کی آ کھے سے کشفی اور روحانی طور پر جس چیز کوصاف میان۔ و كمتاب اس كم مطابق واشكاف الفاظ من بيان كرتاب رابدا جهال مم ظامراور باطن من مطابقت پیدا کر سکتے ہیں جہاں ہم عقل اور نقل کوہم آ ہنگ اور ولالت مطابقی کا ہم سنگ بنا سکتے ہیں وہاں علم کلام کا سیحے تقاضا بھی ہے کہ آن جس باہم توافق و تطابق پیدا کریں۔ اور بتا کی کہتمہاری نظرجس چیزکوآ شکارکرری ہےای کو باطنی نظام کے رؤساکسی اور تعبیر کے ساتھ بیش کررہے ہیں۔ بال صرف ظاہر يرنظرركوكر باطن كا انكاركم جي كاراسته بے مولانا عناني كي مشهورتصنيف العقل والتقل ای متم کے دلچیپ مضامین کوحامل ہے۔اس تغییر کی مختفظی رسائی اور کمند کی او نیجائی مولا تا کے سائنس اور قلسفہ نیز قرآن وحدیث کی باہمی تطبیق ووسعت نظری کا بین ثبوت پیش کررہی ہے۔ یمی علم کلام کا منشاء ہے کہ فلسفہ اور منطبق لیعن عقلیات سے ما تحت اصول وفر وع شرائع کو عشل کے سانعے میں و حال کراس طرح چیش کیا جائے کہ متنقیم طبیعتوں کو ایل کرے اور و وان کوشلیم کرتے بی بنے بھی علم کلام کی خوبی ہے جومولا ناکے یہاں یائی جاتی ہے۔مولا ناشر بعت کے ہروقت سے وقیق مسئلہ کو عالم امثال کی مثالوں اور تصریحات کے ذریعہ دل میں ڈال دینے کا پورا ہورا ملکہ رکھتے ين - چنانجدان كى برتصنيف اورمكالمه بالخصوص تغيير من مهى حسين اورخوبصورت طرز إفهام وتغييم ے جس کوئن کر ماین هرمعمولی فیم کا آ دی بھی تحسین ومرحبا کا نعرہ بلند سے بغیر نبیس رہ سکتا۔ یہی وہ متجمانے كابے نظير طرز ہے جس كومولا تانے اپني فارى تحرير مطبوعة قرآن مجيد كايل ميں فرمايا ہے ° نقطهٔ نظر من این بود که با وجود قلت بعناعت واستطاعت مطالب قر آن عظیم در حالیکه در صد و د احاديث واقوال ملف مقيد باشم بجتال عبارت سليس دروان وطرزمعقول ولنشيس ادا كرد وشودكه در قلوب بندگان خدائ مهریان بسوئ معارف و بصائر قرآنی یک کشش خصومی بدو کند! اور يكي مولا تاكا وه جاذب ول طرزيان بيجس كمتعلق مولا ناسيدسلمان عدوى لكيت بين:\_ '' حقیقت سے ہے کہان کے نصنیفی اور علمی کمال کا نمونہ اردو میں ان کے قرآنی حواثی ہیں جو حعرمت فيخ البند كي ترجمة وآن كي اته جهي بين ان حواش سيم حوم كي قرآن فني امورتغيرون م عبوراورعوام کے لنشیں کرنے کے لئے ان کی قوت تنہیم حد بیان سے بالا ہے (سارف بریل دے ایس ۲۰۰۱)

حضرت مفسراورعكم الاخلاق

اکی مفسر کوتفیر میں قدم رکھنے اور قرآن کریم جوسرایا اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اس کی اخلاقی قدروں کے جاننے کے لئے علم الاخلاق پرعبور کی اتنی ہی ضرورت ہے جنتی کہ دیگر علوم تغییر کی۔ علامہ مفسر جب اخلاق کا درس دینے والی آیات کی تغییر پرقلم اٹھاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماہرا خلاقیات اخلاقی اس کی تہوں کو کھول کر حقیقت سے دوشناس کرار ہاہے چنانچ حسب ذیل آیک ماہرا خلاقیات کی تہوں کو کھول کر حقیقت سے دوشناس کرار ہاہے چنانچ حسب ذیل آیت کی تغییر میں حضرت مفسر کی ہلندیوں کا اعداز ولگائے:۔

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتآئ ذي القربي و ينهي عن الفحشآء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

الثد تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف اوراحسان کا اور دشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا اور منع کرتا ہے بے حیائی اور تامعقول کام اور سرکشی ہے تا کہتم یا در کھو۔

اس آیت کی تفسیر شد حضرت موصوف لکھتے ہیں:۔

"اس آیت کی جامعیت مجھانے کے لئے تو ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے تاہم تھوڑا سائدازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ آیت میں تین چیزوں کا امرفرہایے ہے لیے نیس کے اس احسان اورایتاء فی القربی (رشتہ واروں کے ساتھ سلوک) عدل کا مطلب سے ہے کہ آوی کے تمام عقائدا محال فی اطلاق معاملات جذبات اعتدال وافساف کی ترازومیں تلے ہوئے ہوں۔ افراط وتفریط ہے کوئی پلے جھکنے یا الحظات مذہات اعتدال وافساف کی ترازومیں تلے ہوئے ہوں۔ افراط وتفریط ہے کوئی پلے جھکنے یا الحظے نہ پائے ۔ تحت ویمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو افساف کا وامن ہاتھ ہی پلیس خیروں نے بھی کہ تھوٹے ۔ اس کا ظاہرو باطن کیساں ہو۔ جو بات اپنے لئے بیندنہ کرتا ہوا ہے بھائی کے لئے بھی پیندنہ کر ماروں کا بھائی ہے مقام عدل وافسان کے معنی ہے ہیں کہ انسان بذات خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھائی اوا کرنے کے بعد تطوع و تبرع کی طرف قدم بردھائے افساف کے ساتھ مروت کو جو بھی محمدائی کی حداور سے معالی کی جو بھی بھیلائی کرے گا خدااسے و کھی رہا ہے ادھر سے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی جو بھی بھیلائی کرے گا خدااسے و کھی رہا ہے ادھر سے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی تو او فان لم تکن تو او فانہ صورت میں ملے گا۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تو او فان لم تکن تو او فانہ و ایک (صحیح بخاری) ھل جزاء الاحسان الا الاحسان (رحمٰن رکوع بخراس) یہ دونوں خصاتیں بین عدل واحسان یا بالفاظ و گرافساف ومروت توا ہے تفس اور برا کی خوائی و برگا نہ اور خوائیں ویکا نہ اور موائی خوائی و برگا نہ اور خوائیں ویکا نہ اور خوائیں ویکا نہ اور موائی ویکی نہ اور خوائیں ویکی نہ اور موروت توائی عدل واحسان یا بالفاظ و گرافساف ومروت توائی تھیں اور برا کی خوائیں ویکی نہ اور

دوسِت ورشمن ہے متعلق تھیں لیکن اقارب کاحق اجانب سے پچھ زائد ہے جو تعلقات قرابت قدرت نے باہم رکھ دسیتے ہیں۔ انہیں نظرانداز ندکیا جائے بلکدا قارب کی ہدردی اوران کے ساتھ مروت واحسان اجانب ہے بچھ بڑھ چڑھ کر ہونا جائے۔صلہ رحم ایک مستقل نیکی ہے جو ا قارب وذوی الارجام کے لئے درجہ بدرجہ استعال ہونی چاہئے گویا احسان کے بعد ذوی القربی (رشته دارون) كا بالتحصيص و كركر ك متنب فرما ديا كه عدل وانصاف توسب كے لئے كيسان ب لکین مروت واجسان کے وفت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعایت واہتمام کے قابل ہیں۔ فرق مراتب كوفراموش كرناايك طرح قدرت كة تأتم كئے ہوئے قوا نين كو بھلادينا ہے۔اب ان تينوں لفظول کی ہمہ کیری کو پیش نظرر کھتے ہوئے مجھدار آ دی فیصلہ کرسکتا ہے کہ وہ کونی فطری خو کی مجھلائی اورنیکی و نیامیں الی رو گئی ہے جوان تین فطری اصولوں کے احاطہ سے باہر ہو (ادھر) منع بھی تین چیزوں سے فرمایا (لیعنی) فحشاء منکر (اور) بغی (ے) کیونکہ انسان میں تین تو تیں ہیں جن کے بےموتع اورغلطاستعال سےساری برائیاں اورخرابیاں پیدا ہوتی ہیں ( وہ تین تو تیں ) قوت ہیمیہ شہوانیہ توت وہمیشہوانیہ توت غصبیہ سبعیہ میں غالبًا"فحشاء" سے وہ بے حیاتی کی باتیں مراد ہیں جن کا منشاشہوت و مہیمیت کی افراط ہو''منکر'' معروف کی ضد ہے بینی نامعقول کا م جن پر فطرت سليمه اورعقل محيح الكاركري كويا قوت وجميه شيطانيه كے غلبہ سے توت عقليه ملكيه وب جائے۔ تیسری چیز و دیقی" ہے بیعن سرتشی کی حدے نکل جاتا۔ ظلم و تعدی پر کمریستہ ہوکر در تدول کی طرح کھانے بچاڑنے کودوڑ نا اور دوسروں کے جان ومال با آبر ووغیرہ لینے کے واسطے ناحق دست درازی کرنا۔اس منم کی تمام حرکات قوت سیعیہ عصبیہ کے بے جا استعال سے پیدا ہوتی ہیں۔ الحاصل آيت ميں تنبيه فرما وي كه انسان جب تك ان تينوں باتوں كو قابو ميں شدر كھے اور قوت عقليد ملكيه كوان سب برحاكم نه بنائة مهذب اورياك نبيس بوسكتا" - (م ٣٥٨ ١٥٥٠) اس تغيري عيارت بيل عدل احسان صلدري فعصاء منكو اور بغي برجن تعكيمات

الفاظ میں بحث کی منی ہے وہ علامہ کے علم الاخلاق کی بصیرت برروش دلیل ہے۔

#### مقسراور تاريخ وجغرافيه

حضرت عنانی تاریخی اور جغرانیائی آیات کی تغییر کو بھی تشنیس چھوڑتے اور حقیقت بھی ہے ہے کہ اگر ملک روم کا قرآن کریم میں ذکر آجائے یا قوم عا دو شمود کی بستیوں کے الٹ جانے کا منظر بیان موتوحساس طبیعت ملک روم کی بوزیش محل وقوع اور اس طرح قوم عاد وخمود کی تاریخی و

جغرافیا کی حقیقت کے معلوم کے بغیررہ نہیں سکتی۔اس لئے حضرت عثانی متعلقہ فنون کے ماہرین کی تحقیقات چیش کر کے آیات کوداضح فرماتے ہیں۔حسب ذیل آیت کے ماتحت جغرافیا کی اور تاریخی تحقیقات چیش کر کے آیات کوداضح فرماتے ہیں۔حسب ذیل آیت کے ماتحت جغرافیا کی اور ان کی تحقیقات ملاحظہ سیجئے اور اندازہ لگائے کہ اس آیت میں دوسلطنوں کی باہمی جنگ اور ان کی جغرافیا کی ہوزیشن کوس طرح واضح کیا گیاہے۔

الَّمْ غلبت الووْم في ادني الارض وهم من يعد غلبهم سيغلبون

فى بطنع مستين (سورةروم پاروتبرا ١ ركوع نبرا)

رومی قریب کے متصل ملک میں مغلوب ہو گئے اور مغلوب ہونے کے بعد عنقریب چند سال میں غالب ہوں گئے۔

(تغییر)"ادنی الارض" (ملتے ہوئے لمک یا پاس والے لمک) سے مراد ازرعات و بعری کے درمیان کا خطہ ہے جوشام کی سرحد پر تجازے ملیا ہوا مکہ کے قریب واقع ہوا ہے۔ یا فلسطین مراد ہوجوروموں کے ملک سے نزد یک تھا۔ یا جزیرہ ابن عمر جوفارس سے اقرب ہے ابن حجر نے پہلے قول کی تھے۔

۲۔ لین نوسال کے اندرا ندرروی عالب ہوجا کیں سے کیونکہ لفت میں اور صدیت میں بضع کا اطلاق تین سے نو تک پر ہوا ہے۔ ان آیات میں قرآن نے ایک بجیب وغریب پیشین گوئی کی ہے جواس کی صدافت کی عظیم الشان دلیل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ کی بڑی بھاری دو ملطنیں فارس جے ایران کہتے ہیں اور روم مدت دراز ہے آپ میں ظراتی جلی آئی تھیں سوالی سے لے کر سمالی کے بعد تک ان کی حریفانہ نبرد آ زمائیوں کا سلسلہ جاری رہا کیا۔ جیسا کہ انسائیگویٹ یا برٹانیکا کی تعریفات سے طاہر ہے وہ 20ء میں تی کریم صلی الشر علیہ وہلی کی والا دت شریفه اور چاہیں سال بعد وران میں آپ کی بعث ہوئی مکہ والوں میں جنگ روم و فارس کے متعلق خریس پینچی رہی تھیں۔ اس ور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لئے ان جنگ خبروں میں آپ کی بعث ہوئی مکہ والوں میں جنگ روم و فارس کے متعلق خریس پینچی رہی تھیں۔ اس خبروں میں آیک عامل کر رہی خور و پر ویز ( کی شرو و ٹانی ) کے عہد میں قرروں میں آپ کی تعریف میں اس اور بعث کے پانچ سال گزر ہے خسرو پر ویز ( کی شرو و ٹانی ) کے عہد میں فارس نے روم کو آیک مبلک اور فیصلہ کن حکست وی۔ شام معز ایشیائے کو چک و خیر و سب ممالک و وہوں کے ہاتھ سے فکل گئے۔ ان فر ( آن کری بطرون میں معز ایشیائے کو چک و خیر و سب ممالک و وہوں کے ہاتھ سے فکل گئے۔ ان فر ( آن کری بطرون میں میں اس ان کی جو سب ممالک و وہوں کے ہاتھ سے فکل گئے۔ ان فر ( آن کری بطرون میں میں ان کی دوروں کی اس معز ایشیائے کو چک و خیر و سب ممالک و وہوں کے ہاتھ سے فکل گئے۔ ان فر ( آن کری بطرون میں میں ایک ان کی کریف کے ان فر آن کری بطرون میں میں ان کی دوروں کی کیا کہ ان کیکھوں کے ہاتھ سے فکل گئے۔ ان فر ( آن کری بطرون میں میں ان میں ان کی دوروں کی کیا کہ دوروں کی دوروں کی کیا کہ کو بھی دوروں کی کی میں کری کی میں کری کی کریکھوں کو کی کری کریکھوں کریں کریکھوں کی کریکھوں کریکھوں کریکھوں کریکھوں کریکھوں کے کریکھوں کریکھوں کی کریکھوں کے کریکھوں کریکھو

ندكوره بالأتغير مس ادنى الاوص كم التحت مختصرى جغرافيا كى بوزيش اوردوسر يري

من تاریخی تحقیقات سے ایک نفشه علم تاریخ وجغرافید کا نظر کے سامنے بھر جاتا ہے۔ علم الحساب اور مفسر علّا م

قرآن کریم کی مورت النساء جس میں میت کر کداورور شکی تعلیم کا اصولی طور پر تذکرہ اورادکام بیں اسکی تغییر کے لئے علم الحساب کی تخت ضرورت ہے۔ پھر جوامول وراثت کی تعلیم کے سلسلہ میں بیان کے محتے بیں ان کے ماتحت جس قدرورا فت کے مسائل بھیلتے چلے جاتے ہیں ان کے حصول کو تعلیم کرنے اور برابر برابر بغیر کسرات کے حصر مقرر کرنے کا تمام سلسلہ حساب پر موقوف ہے اس لئے ایک مفسر کو علم الحساب میں اتی مہارت لازی ہے جس سے وہ محتف حصص اور کسرات سے عہدہ برآ ہو سکے ورنداس کے بغیر تغییری علوم میں کو تا ہی متعور ہوگی۔ اس خصوصی محتین کا علامہ عمائی کی تغییر ہے گئے ہے تکل مسلسلہ عمائی کی تعلیم میں کو تا ہی متعرض حضرت عمائی کی علم مولی ہے۔ البتہ خارجی جفیعیات کا یہ بھیجہ ضرور لگاتا ہے جس سے علامہ مفسر حضرت عمائی کی علم حساب اور بالحقوص علم وراشت ہیں مہارت کا یہ جھیشا ہے۔

راقم الحروف کے ذاتی مشاہدہ سے بیام متعلق ہے کہ حضرت عثانی کے پاس بعض صاحب جومیت کے ترکہ اور وراثت کی تقسیم سے متعلق فرائض نکلوائے کے لئے آتے تنے تو موصوف نہایت آسانی سے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کا حساب لگا کر حصوں کی تقسیم قائم فرمادیے تنے۔جس سے بجھے بیا عمازہ ہوا تھا کہ حضرت موصوف کواس علم جس بھی کائی مہارت ہے۔

علاوہ ازیں وہ فاری کی تعلیم کے حاصل کرنے کے ذمانہ میں درجہ حساب میں بھی یا قاعدہ داخل سے اور اس میں اس درجہ تک انہوں نے حساب سیکھا تھا جس سے علم الحساب کی وہ ضرورت بخو بی پوری ہوجاتی ہے جوفرائض اور ورافت کے لئے درکار ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو حساب میں دستری تھی۔ چنانچہ السابعہ کا اسابعہ کی دارالعلوم دیویندگی روئیدادوں سے واضح ہوتا ہے کہ ان تمن سالوں میں درجہ فاری کے زمانہ میں مولا تا عثمانی نے علی التر تیب السابعہ سے حساب کسور عام مع اربحہ متناسبہ کساب کسور عام مع اربحہ متناسبہ کساب کسور اعتباریہ اور جزر المربع اور اسابعہ کے سالانہ امتحان حساب نفع متنال اور اقلیدی کے متنالہ اول کے امتحانات دیئے جیں اور ان میں اعلی نمبر حاصل کتے ہیں چنانچہ اقلیدی میں موقعہ کی اور کا حساب نفع ہیں۔

عكم القرأت اورعلامه عثاني

جهال تك علم قرأت كاتعلق باس سلسله بي بم الل مندويا كستان امام حفص عليه الرحمة كي

قابل تحقیقات قر اُت کے مطابق قر آن کریم پڑھتے اور لکھتے ہیں اور بیقر اُت ہمارے مطبوعہ قر آنوں میں جس طرز میں کھی گئی ہے۔ وہ نہ صرف علماء ہی کومعلوم ہے بلکہ عام حفاظ بھی اس سے واقف ہیں۔ البتہ دیگر ائر قر اُت کا اختلاف علم قر اُت اور تفسیر کی مختلف کتابوں میں ملے گا۔ جن کے ذریعہ ایک مفسر مختلف قر اُتوں کو پہچان کر ان الفاظ حروف اور اعراب کے اختلافات کیساتھ ایک قتم کی خاص ضرورت کو بورا کرسکتا ہے جوا یک مفسر کو در کا رہے۔

ان ساتوں اماموں کی قرات میں بعض جگہ صرف الفاظ کے تلفظ کا اختلاف ہے اور بعض جگہ حروف والفاظ کا تاہم حضرت موصوف نے دار العلوم ویو بندگی تعلیم کے زمانہ میں علم تجوید اور قرات میں حاصل کیا ہے اور غالبًا جہاں تک میراعلم کام کرتا ہے قاری عبدالوحید صاحب اس علم میں ان کے استاد ہے جوسب سے اول اور بزے قاری ہے جو دار العلوم میں رکھے گئے ہے۔ ۱۳۲۳ ہے مطابق عبد 19 وی دار العلوم ویو بندگی روئیداوے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عمانی نے تجوید وقرات کی مشہور کتابوں جزری وشاطبی میں امتحان ویا ہے اور تجوید کی مشق میں بھی اعلی نمبر لئے جی ۔

یہاں تک علامہ مفسر کے تغییری علوم بی تبحراور مہارت پر تحقیق شواہ کے ذریعہ روشی ڈالی تی ہے جن کے بغیر کی مفسر کیا کے کوئی چارہ نیں ہے لیکن اگر پوری احقیاط سے علامہ مفسر کی تغییر کا مطالعہ کیا جا ہے تو ذکورہ ضروری علوم کے علاوہ علم صرف ونجوعلم طب علم بینات علم سیاست علم الا تقعادیات علم الغت بیں بھی مفسر کا کمال اور مطالعہ معلوم ہو سکے گا۔ آئندہ اوراتی بیں ان علوم سے بحث کی حق ہے جو علامہ کی تغییر سے تحقیق کے طور پر تلاش کر کے پیش کئے جاتے ہیں جن سے آپ کو حضرت عائی کا ذکورہ علوم بیں سیاحہ اور نہم معلوم ہو سکے گا۔ یکی حال ایک محدث کی حیثیت سے علامہ مفسر کا علم الرجال اور علم میرست میں ہے۔ بلکہ تغییر قرآن کے سلسلہ بیں آسانی کتب یعنی توریت انجیل اور زور کے حوالوں اور پیشین کوئیوں کے لئے بھی علامہ مفسر کی تحقیقات قابل صدستائش ہیں۔

علم السير

اس علم سے مرادوہ علم ہے جوآ مخضرت علیالصلوۃ والتسلیم کی زعر کی کے حالات عادات و اطوار پوشاک وخوراک معاشرت تدن عبادات و معاملات سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ پس علامہ مفسر کی تغییر اور فتح المہم نیز دوسری تعنیفات سے علم سیرت کی واقعیت کا قدم قدم پر پت چلانا آسان ہے جہاں جگہ جگہ پرآ محضور کی سیرت کے واقعات پیش کئے سے جی مثال کے طور پر اللہ نشوح لک صدر ک کی تغییر میں علامہ موصوف اللہ تحالی کے آخصور کے سیند کے اللہ نشوح لک صدر ک کی تغییر میں علامہ موصوف اللہ تحالی کے آخصور کے سیند کے

کھول دینے اور وسیج کردیہے کے معنی پرمختصر ساا ظہار خیال اس طرح فرماتے ہیں ۔

"اس (سینه) میں علوم و معارف کے سمندراتاردئے اور لوازم بوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بے شار دھمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے گھبرائے نہ پائمیں (عمیہ) حدیث وسیرسے ثابت ہے کہ طاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیالیکن آبت کا مداول (مطلب) بظاہر وہ معلوم ہیں ہوتا۔"

> الم يجدك يتيماً فاؤى ووجدك ضآلاً فهدى ووجدك عآثلاً فاغنىٰ (سرأكل إرمم)

کیا آپ کو(اللہ نے) بیتیم نہ پایا کہ ممکا ناویا اور آپ کو بھٹکتا ہوا یا پھرراہ بھمائی۔اور آپ کوشلس پایا پھرخی کردیا۔

ضال كي حقيقت

'' حضرت کی والدہ نے رحلت کی ۔ پہلے ہی آپ کے والد وفات پاچکے تھے۔ چھمال کی عمرتک اپنے دادا عبدالمطلب کی کفالت میں رہے آخراس در پہنیم اور تاور وَ روزگار کی ظاہری تربیت و پرورش کی سعادت آپ کے بے عدشیش رہے آخراس در پہنیم اور تاور وَ روزگار کی ظاہری تربیت و پرورش کی سعادت آپ کے بے عدشیش پچا ابوطالب کے حصہ میں آئی۔ انہوں نے زندگی بحرآپ کی نصرت وجمایت اور کریم و جمل میں کوئی و قیقہ اٹھا ندر کھا۔ اجرت سے کچھے پہلے وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ چندروز بعد بیامانت اللی اللہ کے تھم سے انسار مدینہ کے گھر پہنچ گئی۔ اوس اور تزرج کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اور انہوں نے اس کی حقاظت اس طرح کی جس کی نظیر چشم فلک نے بھی نددیکھی ہوگی۔ (جنب) انہوں نے اس کی حقاظت اس طرح کی جس کی نظیر چشم فلک نے بھی نددیکھی ہوگی۔ (جنب) حضرت جوان ہوئے تو تو م سے مشرکا نہ اطوار اور بیہورہ رسم وراہ سے بخت پیزار شے اور قلب میں حضرت جوان ہوئے تو تو م سے مشرکا نہ اطوار اور بیہورہ رسم وراہ سے بخت پیزار شے اور قلب میں

ضدائے واحد کی عباوت کا جذبہ بورے زور کے ساتھ موجن تھا۔ عشق اللی کی آگ سید میارک میں بوئ تیزی سے بخرک رہی تھی۔ وصول الی الله (الله تک واجنے) اور ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشہ جوتنا م عالم سے بڑھ کرنفس قدی میں ود بیت کیا گیا تھا اندر ہی اندر جوش مارتا تھا لیکن کوئی صاف کھا ہواراستہ اور مفصل راستہ اور مفصل وستور العمل بظاہر دکھائی نہیں ویتا تھا جس سے اس عرش وکری سے زیادہ وسیع قلب کو سین ہوتی ۔ ای جوش طلب اور فرط محبت میں آپ بے قرار اور مرکزوال پھرتے اور غاروں اور بیباڑوں میں جاکر مالک کو یاوکرتے اور محبوب حقیق کو کارتے ۔ آخر الله تعالیٰ نے غار حراجی فرشتہ کو وی دیکر بھیجا اور وصول الی الله اور اصلاح خلق کی تعلیمی راہیں آپ بر کھول ویں ۔ یعنی وین حق نازل فرمایا ۔ و ما کست تعددی ما الکتئب و لاالا یمان ولکن جعلناہ نور آ نہدی به من نشآء من عبادنا (شوری رکوع تمیرہ) یہاں ضالا کا تعدیم کو پیش نظر رکھنا چا ہے تقسیم حقیق کی آبت سے قالوا تا الله انک لفی حدلالگ القدیم کو پیش نظر رکھنا چا ہے تقسیم حقیق کی آبت سے قالوا تا الله انک لفی حدلالگ القدیم کو پیش نظر رکھنا چا ہے تقسیم حقیق کی آبت سے قالوا تا الله انک لفی حدلالگ القدیم کو پیش نظر رکھنا چا ہے تقسیم حقیق کی آبت سے قالوا تا الله انک لفی حدلالگ القدیم کو پیش نظر رکھنا چا ہے تقسیم حقیق کی آبت سے قالوا تا الله انک لفی حدلالگ القدیم کو پیش نظر رکھنا چا ہے تقسیم حقیق کی آبت سے قالوا تا الله انگ ک

ندکور آنفیر کی روشی میں آنخصور کے لئے راہ ہدایت کا سامان فراہم ہونا اور ظاہری تربیت
کے انظام کرنے اور پتیمی کے بعد محفانا دینے کا مختصرا ورجا مع اعداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ سیرت
رسول کا پورا اجمالی خاکہ ہے۔ علامہ کی تغییر میں سے علم السیر کے سلسلہ میں محض نمونہ کے طور پر یہ
عبارت چیش کی گئی ہے ور زعلم السیر کے متعلق تغییر عثانی میں جا بجا بہت سے واقعات موجود ہیں جو
مفسر کے علم السیر برعبور کا نشان چیش کرتے ہیں۔

علم اللغت

تغییر کیلئے جہال کی مفسر کو فہ کورہ علوم میں مہارت کی ضرورت ہو ہال علم الملغت میں بھیرت نہایت ضروری ہے قرآن کریم جس عربی زبان میں اترااس کی زبان سے پوری واقفیت ندر کھنا کی مخص کو بھی تغییر کرنے کا حقداراورا المی بین بناسکتا۔ علامہ غسرا پی تغییر میں جا بجامشکل الفاظ اوران کی حقیقت پردوشنی ڈالتے جلے سے ہیں مثلاً کر تو فی فیاء ٹور کم وغیرہ وغیرہ ۔ اس تحقیق الفاظ کی مثال تعیدہ اوراق میں یعید سے انبی متو فیک و دافعت کی تغییر میں آپ کی نظرے انشاء اللہ تعدہ اوراق میں یابان کرنے کی ضرورت نہیں اور یاعلم ہیئت کے سلسلہ می مخضر طور پرضیاء اور نور پر

لے اور آپ کومعلوم ندتھا کہ کماب اور ایمان کیا ہیں لیکن ہم نے اس کوٹور بنادیا جس کے ذریعہ اپنے بندوں عل ہے ہم جس کوچا ہیں ہدا بت دیں۔ عاضدا کی حم تو تو اپنی پرانی غلطی عی جٹلا ہے۔

روشی والتے ہوئے معزت مفسر نے جوکلام کیا ہے وہاں ان کی انفوی تحقیقات کا قاری کوانداز وہو سکے گا۔ علا مہ مفسر کاعلم صرف ونحو میں ورک

ندکورہ علوم جو ایک مقسر میں اصولی طور پر جہارت کے طالب ہیں ال کے علاوہ و کیر فروی علوم میں بھی ایک مفسر کو بخت بصیرت کی ضرورت ہے۔ اب علامہ مفسر کی دوسرے علوم میں مہارت کے نمونے ان کی تغییر سے پیش کرتا ہوں۔ مولا تاولا انتہ علیدون مآاعبد اور نہم ہوجے والے ہواس کو جس کی میں عبادت کرتا ہوں) کے ماتحت تغییر کرتے ہوئے کھھے ہیں۔

دولین آئندہ بھی میں تمہارے مجودوں کو بھی پوچن والانہیں اور خدتم میرے معبود واحد کی بلاشرکت غیرے پرستش کرنے والے ہو۔ مطلب بیہ کہ میں موحد ہوکر شرک نہیں کرسکا خداب نہ آئندہ وادرتم مشرک رہ کرموحد نہیں قراردے جاسکتے خداب نہ آئندہ ۔ اس تقریر کے موافق آ بھول میں تکرار نہیں رہا۔ (سعبیہ) بعض علائے یہاں تکرار کو تاکید پر تمل کیا ہے اور بعض نے پہلے وہ جملوں میں حال واستقبال کی نقی اور اخیر کے دوجملوں میں ماضی کی نئی مراد لی ہے کما صرح براز خشری اور بعض نے پہلے جملوں میں مال واستقبال کی نقی اور اخیر کے جملوں میں استقبال کا ادادہ کیا ہے۔ کی یظیم من الترجہ کیکن بعض مختقین نے پہلے جملوں میں دائر ہوں میں استقبال کا ادادہ کیا ہے۔ کی یظیم من الترجہ کیکن بعض مختقین نے پہلے وہ جملوں میں ''ا'' کو موصولہ اور دوسرے دونوں جملوں میں ماکو مصدر یہ میکر یون تقریر کی ہے کہ میرے مجبود نیس میں اس خدا کو بوجما ہول جب کی شان وصفت میں کوئی شریک نہ ہوستے ایسا خدا تمہارا کہ وہ میں اس خدا کو بوجما ہول جب کی شان وصفت میں کوئی شریک نہ ہوستے ایسا خدا تمہارا معبود نیس میں اس خدا کو بوجما ہول جب کی شان وصفت میں کوئی شریک نہ ہوستے ایسا خدا تمہارا معبود نیس میں اس خدا کو بوجما ہول جب کی شان وصفت میں کوئی شریک نہ ہوستے ایسا خدا تھیں اس خدا کر کے باوت کرنے والانہیں اور جس جس شان سے اللہ کی اور تالیاں بھانے کے میں اس خدا کر اور تمہارا دار سے دوالانہیں اور جس کی میں کی کو تھیں کی میں اس خدا کر کیا ہول کی اور تالیاں انہوں تم کواس کی تو فیق نہیں ابر دامیر اور تمہارا دار سے الگل الگ الگ ہے۔

اوراحقر کے خیال میں یوں آتا ہے کہ پہلے جملے کو حال اور استقبال کی نفی کے لئے رکھا جائے لیعنی میں اب یا آئندہ تمہارے معبودوں کی پر سنٹی نہیں کر سکتا جیسا کہ تم مجھ سے چاہتے ہواور و لا افاعابلہ ما عبدتم کا مطلب (بقول حافظ ابن تیمیہ) یہ لیا جائے کہ (جب میں خداکا رسول ہوں تو) میری شان یہ بیں اور نہ کسی وقت ممکن ہے (بامکان شری) کا ارتکاب کروں حتی کہ گذشتہ زمانے میں نزول وی سے پہلے بھی جب تم سب پھروں اور درختوں کو بوج رہے تھے میں نے کسی غیراللہ کی پرستش نہیں کی پھراب اللہ کی طرف سے نوروتی اور بینات بدی وغیرہ آنے کے بعد کہاں غیراللہ کی پرستش نہیں کی پھراب اللہ کی طرف سے نوروتی اور بینات بدی وغیرہ آنے کے بعد کہاں

ممکن ہے کہ شرکیات میں تمہاراہم و اہوجاؤں۔ تنایدای لئے ہماں و لااناعابد میں جملہ اسمیداور ماعبدتم میں صیغہ ماضی کا عنوان اختیار قربایا۔ رہا کفار کا حال اس کا بیان دوتوں مرتبہ ایک ہی عنوان سے قربایا و لاانتہ عابدون ما اعبد بعثی تم لوگ توا پی سوء استعدادادادرا نہائی بریختی سے اس منوان سے قربایا و لاانتہ عابدون ما اعبد بعثی تم لوگ توا پی سوء استعدادادادرا نہائی بریختی سے اس لائتی نہیں کہ می دفت اور کس حال میں خدائے داحد کی بلا شرکت غیرے پرستش کرنے دالے بنوجی کہ من گفتگو سے صلح کے دفت بھی شرک کا دم چھلا ساتھ دلگائے رکھتے ہواور ایک جگہ ما تعبدون امید معبدون اسلام اور دوسری جگہ ماعبدتم بھینے ماضی لانے میں شایداس طرف اشارہ ہو کہ ان کے معبود ہر روز بدلتے رہے ہیں۔ جو چیز عجب کی نظر آئی یا کوئی خوبصورت سا پھر نظر پڑااس کو اٹھا کر معبود ہر روز بدلتے رہے ہیں۔ جو چیز عجب کی نظر آئی یا کوئی خوبصورت سا پھر نظر پڑااس کو اٹھا کر معبود بنا لیا ادر پہلے کو دخصت کیا۔ پھر ہر موسم کا اور ہر کام کا جدا معبود ہا ایک سنر کا ایک حضر کا کوئی معبود ہا ایک سنر کا ایک حضر کا کوئی دینے والا کوئی اولا دو سے والائس علی بڑا '۔ (قرآن کر یہ ہی حدالے میں میں دین کا ایک حدر کا آپ

مورة كافروں كى اس تغيير كواحة ياط ہے مطالعہ تيجئے اس بش مختلف مغسرين كى تحقيقات كا نظلہ الماحظہ تيجئے اور پرمولا نا عليانى نے "احتر كے خيال بيس بوں آتا ہے" ہے جوا پئی تحقیق كا جو ہر چیش كيا ہے اس سے نقابل تيجئے تو طبيعت مستقيمہ كوا تيل كرنے والى تغيير مولانا على فى يا كيس محرجس بيس نہ صرف الفاظ كى تہ بيس بينج كر حقيقت كا موتى تكال كر باہر لا يا حميا ہے۔ بلكہ رسول ياك كى تمام زندگى كو بت برس سے ياك بتاكر ماضى كى يا ودلائى كئى ہے۔

ال حن تغییر کے علاوہ جم مقصد کیلئے یقیری عبارت پیش کی گئے ہاں بی علم صرف وتو کا پورانج زے اورائ علم صرف وتو کے جانے پروراصل اس سورت کی تغییر موتوف ہے جس خص کو ماتعبدون اور والا افاعابد ما عبدتم کے صرفی افعال کی حقیقت معلوم ند ہو ماضی اور حال اور صنعتبل ہے پیدا ہونے والے معانی کا علم ند ہو وہ اس سورت کی تغییر کرنے ہے قاصر ہے بلکہ اور صنعتبل سے پیدا ہونے والے معانی کا علم ند ہو وہ اس سورت کی تغییر کرنے ہے قاصر ہے بلکہ سمجھنے ہے بھی۔ ای طرح جے علم نو کے ماموسولہ اور مانا فیہ نیز والا افا عابد اور مانعبدون کے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہونے کے نوی قواعد کا پید ند ہوجیا کہ مولا نا عانی نے پوری بال کی کھال جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہونے کے نوی قواعد کا پید ند ہوجیا کہ مولا نا عانی نے پوری بال کی کھال نا کا کردکھ دی ہے وہ اس سورت کی تغییر کے وگر کر سکتا ہے بہر حال اس تغییری عبارت سے مولا نا کے نوی صرف ونو کے ورک پر جمیں کا فی جوت ال جاسکتا ہے جس کی ایک مفسر کو ضرورت ہوسکتی ہے۔

مفسرعلام اورطبى شخفيق شهد

سور الحل میں شہد کی بھی سے جمعة بنائے شہداکشا کرنے بھی سے دور درازی راہوں میں نکل جانے اور راستہ بھتے بغیرائے چھتے کی طرف رخ کرنے پر خدائے صافع ولطیف کی عجب

صنعتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بڑا تبات فدرت کی ہوتھ ہوں کا منظراً تھوں کے سائے کہ جاتا ہے لیکن شہد کے کھی کا ایک بہت بڑا کارنا مداس کا عسل لیمنی شہد ہے جورنگ برنگ کے پھولوں کا قدرتی مشاس جوس جوں چوں کرانسان کے ذاکفتہ کوشیر نی سے فذت اندوز کرنے کے لئے ذخیرہ کرتی ہے اور جوائر ف الفادقات کی لوئ بنوع مسلحوں کا سامان فراہم کرتا ہے اور سب سے زیادہ خوبی ہے فیہ شفاء فلناس کی لیمنی شہد میں لوگوں کیلئے شفاء کی موثر قدریں جمعیا کررکھ دی گئی ہیں۔ حقق عثانی فیہ شفاء فلناس کی لیمنی شہد میں لوگوں کیلئے شفاء کی موثر قدریں جمعیا کررکھ دی گئی ہیں۔ حقق عثانی فیر مائے ہوئے لکھتے ہیں:۔

" ایعنی بہت ی بہاریوں میں صرف شہد خالص یا کسی دوسری دواہی شال کر کے دیا جاتا ہے جو
یا دن اللہ مریضوں کی شفایا بی کا در بعیہ بنتا ہے۔ حدیث سے میں ہے کہ ایک مخض کو دست آرہے تھے
اس کا بھائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے شہد بلانے کی رائے دی۔ شہد پینے کے بعد اسہال
میں ترتی ہوگی۔ اس نے بھر حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضرت دست زیادہ آنے گے۔ فرمایا حدق الله
میں ترتی ہوگی۔ اس نے بھر حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضرت دست زیادہ آنے گے۔ فرمایا حدق الله
و کذب بعض داخیک (اللہ سی ہا اور تیرے بھائی کا بیٹ جھوٹا ہے) بھر بلاؤ۔ دوبارہ بلانے
ہو کذب بعض داخیک (اللہ سی ہا اور تیرے بھائی کا بیٹ جھوٹا ہے) بھر بلاؤ۔ دوبارہ بلانے
ہو بھی دعن صورت ہوئی۔ آپ نے بھروت فرمایا۔ آخر تیسری مرتبہ بلانے سے دست بند ہوگے۔
طبیعت صاف ہوگئی۔ احتیاز اپنے اصولوں کے موافق کہا ہے کہ بعض اوقات بیٹ میں کیموں فاسد ہوتا
ہے جو بیٹ میں گونچنے والی ہرا یک غذا اور دواکو فاسد کر دیتا ہے اس لئے دست آتے ہیں اس کا علاج
ہی دی سے کہ سہلات دی جا تیں تا وہ '' کیموں فاسد خارج ہو شہد کے سہل ہونے میں کی کو کلام نہیں
کو یا حضور کا شیوہ ای ملی اصول کے موافق تھا۔

گویا حضور کا شیوہ ای ملی اصول کے موافق تھا۔

ماموں رشید کے زمانے میں تمامیسی کو جب ای تشم کا مرض لائن ہوا تواس زمانے کے شاہی طمیب بریدین بوحتانے مسلمل سے اس کا علاج کیا اور بھی وجہ بتلائی آج کل کے اطباشہد کے استعال استعال ق بطن کے علاج میں بے حدم خید بتلاتے ہیں۔ (قرآن کریم بعضیر عثانی ص ۳۵۵ فاکد و نہر ۳) فن طب کی تحقیق کلته آرائیاں مفسر کی تغییر میں کمال ذوق کا پید دے رہی ہیں۔ ہوسکا تھا کہ قرآن کریم پر اعتقاد رکھتے ہوئے آمنا اور صدف اکہ کرایک طی مفسر آیت کی تغییر میں صرف یہ کہتا ہوا آگے جل بنا کہ اللہ تعالی کے خاص کے تاباس کی کہتا ہوا آگے جل بنا کہ اللہ تعالی نے شہد میں شفار کی ہادراس شفاکا تجربہ بیش کرتا یا اس کی خاص سے نیاد واور پھی حقیقت ندر کھتی ۔ لیکن علام عثانی نے آیت کی تغییر کے لئے حدیث بیش کرکے سے زیاد واور پھی حقیقت ندر کھتی ۔ لیکن علام عثانی نے آیت کی تغییر کے لئے حدیث بیش کرکے کے زیاد واور پھی حقیقت ندر کھتی ۔ لیکن علام عثانی نے آیت کی تغییر کے لئے حدیث بیش کرکے طرو یہ کرکھا کہ کہتا ہو اگر وہ کا کہ کہتا ہو اگر وہ کا کہ کہتا ہی تا کیدووضا حت کی روشنی میں عیال کردیا اور لطف یہ طرو یہ کہتا تا کہ دیکھی تا کیدووضا حت کی روشنی میں عیال کردیا اور لطف یہ طرو یہ کہتا تا کہ دیکھی تا کیدووضا حت کی روشنی میں عیال کردیا اور لطف یہ

ہے کہ آیت کی تغییر نہ طویل ہے نہ مختصراب علامہ عثانی کوفن تغییر میں داد نہ د بیجئے تو اور کیا سیجئے کہ اس تغییر میں مغسر کی طبی موش گافیوں کا بھی انداز ہ ہوجا تا ہے۔

مفسرعلام اورعلم لغت وعلم ببيئت

مفسر حقق هو الذی جعل الشهس ضیآء و القیمو نوراً و قدر ه منازل (وبی ہے جس نے سورج کوضیاءاور چاندکونور بخشا) کی تغییر حسب فیل الفاظیمی فائدہ نمبر اونمبر هیں لکھتے ہیں۔
دد بعض کے نزدیک نورعام ہے ضیاء صفیاء خاص اس نورکو کہتے ہیں جوزیادہ تیز اور چیکدار ہو بعض نے کہا کہ جس کی روشن و اتی ہووہ ضیاء اور جس کی دوسرے سے مشقاد ہووہ نور ہے۔ سورج کی روشن عالم اسباب میں کسی دوسرے کرہ سے حاصل نہیں ہوئی۔ جاندگی روشن البت سورج سے مشقاد ہواور جس کی دوسرے کے اور جس کی دوسرے کے اور بعض محققین نے دونوں میں بیفرق ہلایا ہے کہ نور مطلق روشن کو کہتے ہیں نمیاء اور ضواس کے استثار (پھیلاؤ) کا نام ہے سورج کی روشن کا پھیلاؤ چونکہ ذیادہ ہے اس لئے ضیاء سے تعبیر فرمایا۔

ف ه یعنی روزاند بندرزج گفتا بردهتا ہے۔ واقعر قدرناه منازل حی عاد کالعرجون القدیم (لیس رکوع ۳) علائے بیئت نے اس دورے کی تقسیم کر کا تھا ہمیں منزلیں مقرر کی بیں جو بارہ برج پر مقسم بیں۔ قرآن میں خاص ان کی مصطلحات مراوییں مطلق سیرومسافت کے مدارج مراوییں '۔ (بؤر دکو نبر ہی ہوہ)
تقسیر بالا میں مفسر ملام کی دونن میں درک ویصیرت کا پید چلا سکتے ہیں۔ اول فن لغت اور دوسرے علم بیئت ۔ لغت دانی کی حیثیت میں علامہ نے ضیاء اور نور کی تحقیق میں انوارکوسیٹ کرر کھ دوسرے علم بیئت ۔ لغت دانی کی حیثیت میں علامہ نے ضیاء اور نور کی تحقیق میں انوارکوسیٹ کرر کھ دیا ہے۔ دیا ہے اور نور وضیاء کی لغوی تحقیق کوروشن کر کے دکھ دیا ہے۔

دوم علم بیئت بین مفسر کے قداق کا بھی اندازہ ہوجاتا ہان کا یہ جملہ کہ علمائے ہیئت نے اس دورے کی تغلیم ہیں۔ ان کی بیئت نے اس دورے کی تغلیم کر کے اٹھا کیس منزلیس مقرر کی ہیں جو بارہ برج پر منقسم ہیں'۔ان کی بیئت دان العلوم دیو بند کے استاذ اور زیر دست بیئت دان اور اتم الحروف کے ہم دطن حضرت مولا نامجہ یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیرکوئی سے حاصل کیا تھا جو حضرت عثانی پر بہت مہریان اور شفیق شے اور جوا ہے زمانہ کے بہت بوے ماہر ہیئت شے۔ مناسب ہوگا کہ یہاں مولا نامجہ یاسین صاحب اور بعض علمائے شیرکوٹ کا اجمالی ذکر کیا جائے۔

### مولا نامحمه بإسين صاحب شيركوني

جس زمانہ بیں حضرت مولانا موصوف دارالعلوم بیں مدرس ہیاً ت تھے اس زمانہ بیں ۱ جنوری ۱۹۰۵ءمطابق ۲۹ شوال ۱<u>۳۲۲ء کو سرجی</u>س ڈمس لاٹوش کے سی ایس آئی لیفٹیننٹ کورز بهادر مما لک متحدہ وارالعلوم دیو بند کے معائد کے لئے آئے تو حضرت شخ البندی درسگاہ میں پہنچنے اور حضرت شیخ سے مخلف امور پر مختگو کے بعد مولانا محمد یاسین صاحب شیرکوئی کی درسگاہ میں پہنچے۔اس تقریب کی رہورٹ کامضمون مولانا محمد یاسین صاحب کے متعلق بیہے۔۔

" بہال ہے مولوی محمہ یاسین صاحب شیرکوئی مدس علوم عربیہ وعلم بیئت وریاضی کے ورجہ ش (لاثوش) تشریف لے گئے۔ مولوی صاحب کے سامنے علم بیئت کی جماعت بھی اور تمام در سگاہ میں علم بیئت کے نقشے جن کومولوی صاحب محمد وس نے تسہیل فہم طلبہ کے لئے بنایا تھا لئے ہوئے تھے اور مولوی صاحب کے پاس کسوف وخسوف دکھلانے کوائرے جوخود مولوی صاحب ہی کے تجویز کئے ہوئے تھے اور کرہ وغیرہ دکھے ہوئے تھے اس ورجہ میں واقعل ہوتے ہی حضور محمد دس نے نہایت دلیے می ظاہر فرمائی مولوی صاحب سے اسبال کی تعلیم وغیرہ کا حال دریافت کر کے کسوف وخسوف کے دائروں کی نسبت فرمایا کر یہ کیا ہیں۔ مولوی صاحب نے اس کی پوری کیفیت بیان کی ۔ حضور محدوس برئے فور سے سنتے رہے کر یہ کیا ہیں۔ مولوی صاحب نے اس کی پوری کیفیت بیان کی ۔ حضور محدوس برئے فور سے سنتے رہے کی اور نہایت محظوظ ہوئے "۔ در پورٹ جلہ تحریف ورئی ہیں دائوش میں میں داراطوم میں ا

مذکورہ رپورٹ سے حضرت مولانا محر پنیین صاحب شیرکوئی کے علوم عربیہ ریاضی اور بالخصوص علم بیئت میں کمال پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ آپ کے والدمحترم حضرت مولانا محر ہادی صاحب بھی اپنے زمانہ کے ولی اللہ تنے۔ مولانا محر پاسین صاحب کی وفات اور آپ کے جید عالم موسے کا نقش حسب ذیل الفاظ میں روئیدا دوارالعلوم دیو بندہ اللہ ہے جید عالم موسے کا نقش حسب ذیل الفاظ میں روئیدا دوارالعلوم دیو بندہ اللہ ہے کہا گیا ہے۔

الموانامحد یاسین صاحب نهایت طیم وسلیم جوان صالح ویندار پر بیزگار مستعد بوشیار بهت سے فنون عقلیہ ونقلیہ کے جامع تھے وطن آپ کاشیر کوٹ ضلع بجورتھا۔ آپ کے والد ماجد بھی عالم سے فنون عقلیہ ونقلیہ کے جامع تھے وطن آپ کاشیر کوٹ ضلع بجورتھا۔ آپ کے والد ماجد بھی عالم سے مفید ومناسب سجے کران کو بلاکراپ مدرسہ کی مدری پر قائم فر مایا۔ نهایت شوق اور جانفشانی کے ساتھ مفوضہ خدمات کو انجام وسیتے تھے۔ بعد ساتھ مفوضہ خدمات کو انجام وسیتے تھے۔ بیئت وریاض میں عمدہ مہارت و واتفیت رکھتے تھے۔ بعد فراخ جج جدہ میں طاعونی بخار موااور ای میں ماہ صفر دیا ساتھ میں جال بحق ہوئے۔ یعفو للدآپ کی تاریخ وفات ہے۔ '(روئدواور الحلوم و اور بندھ السلامے)

نەمرف معفرت مولا نامحر ياسين صاحب شيركونى كى دات پرشيركوث مجور (يونى) كو فخرر باہے بلكهاس تفہ ميں برقتم كے امراءُ زميندارُ علاءُ شعراا وراد يوں كى جماعت رہى ہے۔

# مولا ناخيرالدين اورمولا نامحمة عما دالدين شيركو في

چنانچے حضرت سیداحمہ شہید بر بلوی کے زمانہ جہاد میں حضرت مولانا خیر الدین صاحب شیرکوئی بحثیت سفیر سکھ رئیس کے پاس مولانا شہید کی طرف ہے گئے تھے۔ان کے علاوہ حضرت مولانا محمد محماد الدین صاحب انساری جو حضرت شیخ البند کے شاگرد ہیں اور جو بقید حیات ہیں شیرکوٹ کے قاتل افخر علاء میں سے مانے محمنے ہیں۔ آپ یوں تو متعدد کتب کے مصنف ہیں لیکن منطق کی کتاب مرقات کا حاشیہ قصیدہ بردہ کی شرح اور ججۃ الله البالغہ کا اردور جمہ آپ کی خاص منطق کی کتاب مرقات کا حاشیہ قصیدہ بردہ کی شرح اور ججۃ الله البالغہ کا اردور جمہ آپ کی خاص یادگاریں ہیں۔ آپ کی قاص دوستوں ہیں سے یادگاریں ہیں۔ آپ کی تصنیف میں بھرت رکھتے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں بچوں کے لئے گلدستہ تعلیم اسلام کے متعدد جھے خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہی کی قاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہی کی قادر ذہن ہستی ہیں۔

## مولا نامظهرالدين صاحب شيركوثي

مولانا مظهرالدین صاحب شهیدسابق مالک وایدیشراخبار الامان اور وحدت پرجمی شیرکون کو ناز ہے۔ آپ دارالعلوم دیو بند کے فاضل شیخ البند کے شاگر دیتھے۔ بہترین مقرراور نشرنگار تھے۔ ملک کے مشہور لیڈر تھے۔ آخری دور میں مسلم لیگ کے زبر دست ورکر تھے سیاسی کھکش اور باہمی رقابتوں نے آپ کوشہادت کے درجہ پر پہنچایا اور ۱۹۳۸ء میں دہلی میں وہاں کے ایک مختص نے جس کو بعد میں بھائی پرلاکا دیا گیا آپ کوآپ کے دفتر میں گلے پرخنجر مارکر شہید کر دیا اور اس طرح شہداء کی جماعت میں داخل ہو گئے اور اس طرح شہداء کی جماعت میں داخل ہو گئے اور اس طرح

#### ھہید ہو کے مرے عمر جادداں کے لئے مولا ناعبدالقیوم صاحب شیر کو ٹی

انبی شیرکوث کے الل علم میں استاذ محترم مولانا محد عبدالقیوم صاحب ارشق ہیں جن کا فیض علم تمام شیر کوٹ پر حاوی ہے۔ آپ نہ صرف علوم عربیہ کے فاضل ہیں بلکہ فاری اور اردو کے بہترین شاعراوراویب ہیں۔ آپ نہ صرف علوم کی حاصل ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی معمولی شاعراوراویب ہیں آپ کو پدطولی حاصل ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی معمولی شخواہ پراہل تصبہ کے بچوں کی تعلیم کے لئے وقف کردی۔ ضدا کر سے ان کا فیض قائم ودائم رہے۔ میں معاجب کا ذکر کرتے اپنے وطن عزیز شیر کوٹ کا تعوز اساحق میں حضرت مولانا محمد یاسین صاحب کا ذکر کرتے کرتے اپنے وطن عزیز شیر کوٹ کا تعوز اساحق

اداكرنے بي اصل مقصد على و موكيا تعاد ميرا دعابي تعاكي الاسلام مولانا سبيراحر عنانى في اداكر في الاسلام مولانا ميراحر عنانى في المار عنانى المين ميراد عناسي ميراد عناسي المين ميراد و المين ميران وتنفق من المين ميران وتنفق من المين ميران وتنفق من المين ميران وتنفق من المين المين ميران وتنفق من المين المين ميران وتنفق من المين الم

مفسراورعكم كتبساوبير

راقم الحروف كے مزد ديك سابق كتب ساويد كاعلم اور مطالعه بمى ايك محقق مفسر كے ليے از صر خروری ہے قرآن کریم کی آیت مصدقاً لما بین یدیه اور یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و مبشراً برسول یآتی من بعدی اسمه احمد اور ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها من عبادي الصلحون نيز ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل وغيره وغيره آيات كحوالي بمين سابق آساني كتابول ك واقعات بٹارات اوراحکام کےسلسلے میں ان سے واتغیت بہم پہنچانے کی دعوت ویتے ہیں ہمیں تورات والجيل كان احكام سے تعارف كرياس وقت ضرورى موجا تاہے جبكدابل كتاب جارے سامنے كى مرافعہ يا مقدمه ميں تھم بنا كراہے احكام ساويہ كے مطابق فيصله كرانا جا ہے ہيں يا قرآن كريم كے احكامات كوتوريت والجيل كے احكام كے موافق ہونے كے باوجود خلاف بتاكرائي من مانى كارروائى اورحسب فثاليط كران وإج بي جيها كابعض روايات سے يد جلاا ب كابعض الل كتاب نى اكرم ملى الله عليه وسلم سے فيعله كرائے كے لئے حاضر ہوتے اور آب كے در بار سے ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ دیا جاتا جوان کے منشا کے خلاف ہوتا تو وہ لوگ خلاف توریت والجیل بتاتے۔اس صورت میں آنخضرت ان ہے کتب ساویہ طلب فرماتے اور اہل کتاب ان کتابوں کی آیات کو چمیانے کی کوشش کرتے ۔غرضکہ قرآن کریم کا وہ معتدبہ حصہ جواصول اور بعض فروع میں كتب ساويد كمطابق باورابل كتاب في ان كتابول بس عمل تحريف سوكتب مقدسة سانى میں آ پریشن کرڈ الا ہے اس کا سیح علم بھی ایک محقق مغسر کے لئے ضروری ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والعسليم كى بشارتول كا أيك معتدبه حصدان كمابول كى معرفت برموتوف بي قرآن كريم في جابجا الل كتاب كي تحريف كى كروتول كالميس يدويديا ب- چناني مماحب قرآن فرمات ميس-ياهل الكتب لم تكفرون باينت الله و انتم تشهدون ياهل الكتب لم

یاهل الکتب لم تکفوون باینت الله و انتم تشهدون یاهل الکتب لم تلبسون المحق بالباطل و تکتمون المحق و انتم تعلمون (آل مران کرع نبره) اے الل کتاب تم اللہ کی آنوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالا کرتم گواہ ہو (اور) اے الل کتاب تم کچ ش جموث کیوں ملاتے ہواور کچی بات کیوں چمیاتے ہو حالا کرتم جائے ہو۔ لینی اے الل کمآب تم تورات وغیرہ کے قائل ہوجس میں مسلمانوں کے پیٹیبر کی بٹارتیں موجود ہیں اور تم ان بٹارتوں کو تہا ئیوں میں آ پس میں بیٹھ کرنشلیم بھی کرتے ہوتو پھر جان ہو جھ کر کیوں اٹکار کرتے ہولہذااس اٹکارے تو تورات ہی کا اٹکار ہوتا ہے۔

پرابل كتاب نورات كادكام كودنياوى اغراض كى خاطر بدل و الاتهااور كتنى جكدالفاظ و معانى ش تحريف كروالى تقل اور بحض آيات متعلقه بشارت و بعثت محدى كوچمپاركها تقارقر آن كريم من آل عران ركوع نبر ۱ ايس الل كتاب كى آيك اور حمافت سناس طرح تجاب اشايا كيا ب- من آل عران منهم لفريقاً يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و ما هو من الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون هو من عندالله و ما هو من عندالله و يقولون هو من عندالله و ما هو من عندالله ويقولون علمون.

اوران اہل کتاب میں ایک فریق ہے جو کتاب کو زبان مروژ کر پڑھتے ہیں تا کہتم اس کو کتاب کا جزشمجھو حالانکہ وہ کتاب میں ہے نہیں اوروہ کہتے ہیں کہ بیاللند کی طرف سے ہے حالا تکہ وہ اللہ کی طرف ہے نہیں اور اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں اوروہ جانے ہیں۔

غرضکہ ان امور کے باعث کتب آسانی کا مطالعدان پرعبورا دران کی معرفت نہایت ہی ضروری ہے۔مولانا عنانی کی تغییر میں حسب اقتضائے مقام تورات دغیرہ کے حوالے موجود ہیں۔ مثلاً حسب ذیل آیت کے ماتحت تغییر میں مغیر محقق لکھتے ہیں۔

> فهن تولی بعد ذلک فاولٹک هم الفسقون (آل مران رکوع نبرے) پس جوشش اس (اقرار وعہد کے بعد) پھرجائے تو وہ لوگ تا فرمان ہیں۔

(تغیر) "جس چیز کا عہد خدا نے تمام اخبیاء ہے لیا اور اخبیاء نے اپنی امتوں ہے۔ اب اگر دنیا بھی کوئی ان ہے روگر دانی کر ہے تو بلاشہ پر لے در ہے کا بدعہدا ورتا فرمان ہوگا۔ بائیمِل اعمال رسل باب آ یت ۲۱ میں ہے "ضرور ہے کہ آسان اسے لئے رہے اس وقت تک کرسب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع ہے کیاا پی حالت پر آ ویں کیونکہ موکی نے باپ دادوں ہے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند اٹھائے گاجی کچھود و تمہیں کہاں کی سب سنو "۔ (قرآن کریم هیر عنائی میں مائند نبرہ)

ترکور آنسیر میں بائیل کا حسب اقتصائے مقام حوالہ نہایت بی ضروری معلوم ہوتا ہے جس سے اہل کتاب کے عبد سے نافر مانی کا پول کمل کررہ جاتا ہے اور محد عربی کی بشارت کا صحیح خاک ذہنوں میں بھی جاتا ہے۔بہر حال علامہ پحیثیت مغسر کتب اویہ کی معرفت سے خالی ہیں ہیں بلکہ ان کی تغییر میں حسب مغرورت کتب ساویہ کے حوالے اور تحقیقات تغییر کی تعظی کو بجھاتے ہیں۔ بشارت احمد صلی اللہ علیہ وسلم

وويول تو دومراء انبياء سابقين بهى خاتم الانبياء سلى الله عليه وسلم كى تشريف آورى كامروه برابر سناتے آئے بیں کیکن جس صراحت ہے وضاحت اور اہتمام کے ساتھ حضرت میں علیہ السلام نے آپ کی آ می خوشخری دی دوم می اور سے منقول نہیں شاید قرب عهد کی بنا پر خصوصیت ان سے حصہ میں آئی موكى كيونكسان كے بعد ني آخرالز مال كے سواكوئى دومراني آنے والان تھا۔ بينے ہے كيريمودونساري كى مجرمانه غفلت ادر معمد اندوستبرد نے آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل تورات وانجیل کا کوئی سیجے نسخہ باتی نہیں جهوزا جس ہے ہم کونمیک پیتہ لگ سکتا کہ انبیائے سابقین خصوصاً حضرت سیح علی نبینا و علیہ الصلوق والسلام نفاتم الانبيام سلى الشعليد وسلم كانسبت كن الفاظ من اوركس عنوان سے بشارت دي تحي اوراي لنظمى كوس فيس منيحاكده وقرآن كريم كمصاف اورصرت بيان كواس تحريف شده بائيل بش موجودند مون كي وجد يجملان كيد ماجم ريمي خاتم الانبيام الدعلية والم كالمجز و محماح الم كرت تعالى نه محرفین کواس قدر وقدرت نبیس وی کدوه اس کے آخری و فیبر کے متعلق تمام پیشینگو تیوں کو بالکلید محوکر وي كدالناكا بجونشان باقى شدست موجوده بائيل بن بعي بييون مواضع من جهال آ تخضرت صلفه كا ذكر قريب تقريح كيموجود باور عقل وانصاف والول كي لئ إلى ش تاويل وا تكارى مخبائش تعليما خبين اورائجيل بومناهل أوفار قليط مأوير كلوطوس والى بشارت اتنى صاف ب كداس كابين كلف مطلب بجز احمد (جمعتی محمود دستودہ) کے بچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ بعض علائے اہل کتاب کو بھی نا کز مراس کا اعتراف ما بنم اقرار كرناية اب كهاس پيشينگوني كالطباق يوري طرح روح القدس يراورنه بجز سرور عالم صلى الله عليدوسكم كاور يرموسكم ايد " (تغير حالى برجر به مداسف دوع فرو)

فرکورہ تھیراور خنین کی مؤتی میں علامہ مغمر نے جس اعداز سے بحث کی ہوہ ندمرف انجیل کی پیشینگوئی پریرمامل تبعرہ ہے بلکہ قادیا نحول کی غیر فطری جرات اوراحتفانہ بیرتونی سے بھی پردہ اٹھایا کیا ہے اور مقالہ بیرتونی ہے بھی پردہ اٹھایا کیا ہے اور مقالہ کی اللہ علیہ مہم کے دارکوئی نیس موسکیا۔

### علامه عثمانى اورسياست

محقق مفسر کی تفسیر علوم وفنون کا ایک بیش بها خزانہ ہے جس کو جتنا مطالعہ سیجئے تخبہائے گرانمایہ نگلتے چلے آئیں مےروش روش پرعلمی پھولوں کے چمن در چمن اپنی رنگینیوں کے ساتھ نظر آئیں ئے ذراسیای رنگ کی ایک جھلک حسب ذیل آیت کی تفسیر میں ملاحظہ سیجئے۔

ماکان لبشوان یؤتیه الله الکتب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عباداً لی من دون الله. کمی بشرکایکام بیس که خدااے کتاب اور حکست اور نبوت یخشے تو وہ لوگوں سے کے کہم اللہ کوچموژ کرمیرے بندے بن جاؤ (آل مران یا رائبر سرنون نبر ۱۱)

(تفییر) "وفدنجران کی موجودگی میں بعض یبود ونصاری نے کہا تھا کہ اے جمرا کیا تم بیچا ہے ہوکہ تبہاری ای طرح پرسٹس کرنے گئیں جیسے نصاری عیسی بن مریم کو پوجتے ہیں آپ نے فر مایا معاذ اللہ کہ بندگی کریں یا دوسروں کواس کی دعوت دیں ۔ حق تعالیٰ نے ہم کواس کام کے لئے مہیں بھیجا اس پریہ آیت نازل ہوئی ۔ لیعن جس بشر کوحن تعالیٰ کتاب و حکمت اور توت فیصلہ دیتا اور جیم میں بھی بھی کری گور کے منصب جلیل پر فاکز کرتا ہے کہ وہ تھیک ٹھیک پیغام اللی پہنچا کرلوگوں کواس کی بندگی اور جیم منصب جلیل پر فاکز کرتا ہے کہ وہ تھیک ٹھیک پیغام اللی پہنچا کرلوگوں کواس کی بندگی اور وفاواری کی طرف متوجہ کرے ۔ اس کا یہا کہ میں بوسکتا کہ ان کو خالص آیک خدا کی بندگی ہے بنا کرخود اپنایا کی دوسری مخلوق کا بندہ بنا نے گئے ۔ اس کے تو یہ معنی ہوں سے کہ خداوند قد وس نے جس کو جس منصب کا اہل جان کر بھیجا تھا۔ ٹی الواقع وہ اس کا اہل نہ تھا۔

ندکورہ بالآفسیرکا پہلانکڑا اُتھم الحاکمین کے انبیاء کونتخب کرنے اور نظام نبوت کو چلانے نیز عصمت و وفاداری سے کام کرنے پر پورے روحانی انتظام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ محقق مفسر نے دنیا کی سلطنوں کے نظام اور سیاست ملکی اور مدنی پالیکس کے بعض بنیادی اصولوں کو پیش کر کے سیاست داخلی وخارجی کی طرف مجل اشارے فرمائے ہیں۔جن سےان کی مصران سیاست کا عدازہ موتاہے۔

ایک اورجگه قل فلله الحجه البالغة فلوشآء لهد کم اجمعین ( کهرویج کهالله کی جت پوری ہاورا کرووچ بین: \_

محد شدر کوئ میں مشرکین سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن حلال وطیب چیزوں کوئم نے حرام تھہرا لیا ہے اوراس تحریم کوخدا کی طرف نبست کرتے ہواس کی سنداور دلیل لاؤیہاں ان کی دلیل بیان کی گئی ہے جو وہ چیش کرنے والے تھے۔ یعنی اگر اللہ چاہٹا تو اس کی قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلان ف کواس تحریم ہے بلکہ تمام مشرکا ندا فعال واقو ال سے روک و بتا۔ جب ندروکا اور یونہی ہوتا چلا آیا تو تابت ہوا کہ اس کے فزویک جماری کارروائیاں پہند بیدہ جیس ناپہند ہوتیں تو ان کے کرنے میں ہم کواب تک کیوں آزاد چھوڑتا۔

سی می بات ہے ہے کہ ایک بنیک نام اور دبر گور نمنٹ کی باغیانہ تحریک میں حصہ لینے والے باوجود بیٹی اطلاع اور کائی قدرت کے پہلے بی دن پکڑ کر بھائی نہیں دے دبی وہ اس کی حرکات کی مگرانی رکھتی ہے۔ کمی روید درست رکھنے کی ہدایت کرتی ہے ادر موقع دیتی ہے کہ آدی الی حرکات کی مگرانی رکھتی ہے کہ قور تی ہے کہ آدی الی حرکات کی مگرانی رکھتی ہے ور ترمیل چھوڑتی ہے کہ اس کی بغاوت کا ایسا باضا بطہ اور کمل مواد فراہم ہوجائے جس کے بعداس کی انتہائی مجرمانہ کی باگ وظیلی چھوڑ دینے اور فور آسز اندویئے ہے کہا تابت ہوگا کہ کور نمنٹ کی نظر میں وہ کا رروائی وجرم و فیلی جھوڑ دینے اور فور آسز اندویئے ہے کہا تابت ہوگا کہ کور نمنٹ کی نظر میں ان افعال کا جرم ہونا اول تواس کے شائع کے ہوئے قانون سے فاہر ہے دوسرے جب یہ مجرم مہلت پوری ہونے پر عدالت کے کئیرے میں لایا جائیگا اور باضا بطا آبات واظہار جرم کے بعد بھائی یاجس دوام کی سزا بھکتے گا تب برائی انعین مشاہدہ ہو جائے گا کہ کور نمنٹ کی نظر میں یہ کتا براجرم تھا بہرحال کور نمنٹ کا کسی جرم پر باوجود علم وقد رت بات کا کہ کہ کر نمنٹ کی نظر میں یہ کتا براجرم تھا بہرحال کور نمنٹ کا کسی جرم پر باوجود علم وقد رت بیات کی کہی مصلحت سے فوری سزا جاری نہ کر ناائی دلیل نہیں کہ وہ م کو جرم نہیں بجھتی اس پر بیات کی دیات بھی کے کسی مصلحت سے فوری سزا جاری نہ کر نیش سے آئ تک بتوسط اسے معادق القول اور کی باز تامین کے جرم کے تو مادق القول اور کی باز تامین کے جرم کے کئی مسلحت کے تو مادق القول اور کی باز تامین کے جرم کی کے تو المین ابتدائے آفریش ہے تو سط اسے معادق القول اور کی باز تامین کے جرم کے کئی تابی دور کی کھوٹ کے کئی مسلحت کے جراب کی دیے کئی باز تامین کے جرم کے کئی کی دور اس کی دور کی دور کی کھوٹ کے کئی دور کی کھوٹ کی دور کی میں دور کی کھوٹ کی دور کی کور کی کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی دور کی کھوٹ کے کئی دور کی کھوٹ کے کئی دور کی کھوٹ کی دور کے کئی دور کی کھوٹ کی کی دور کھوٹ کی کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی کھوٹ

اس عبارت میں علامہ مغسر نے اللہ کے کسی مجرم کوجلد سزاند دینے کی سیاس رنگ میں جو مثال وی ہے وہ اتنی تعلیف اور تقلسف کارنگ رکھتی ہے جس سے مولانا کا سیاس نظریات ومصالح جرم میں مہلت وتا خیر کا نقشہ ذبین پر منطبع ہوجاتا ہے اور ان کی سیاست پر نظر وبصیرت کا ایک سطی

منظرسا سے آجا ہے غرضکہ مولانا کی تغییر میں سیاست کا ایک جزنی عفر آپ کے سامنے ہے۔
سیاست سے متعلق بید دوعبار تیں ان کی تغییر سے صرف مثالاً چیں گی جی جن سے مولانا
کی سیاس درک وبصیرت کا اعدازہ ہوتا ہے۔ میر سے نزد میک قرآن کریم کے مفسر کو سیاست میں
بالغ النظری کی بحت منرورت ہے مولانا عانی کی سیاس بصیرت پر علیحدہ ایک حصہ میں آپ تبعرہ
انشاہ النظری کی بحت منرورت ہے مولانا عانی کی سیاس بصیرت پر علیحدہ ایک حصہ میں آپ تبعرہ
انشاہ النظری کی بحت منرورت سے مولانا عانی کی سیاس بصیرت پر علیحدہ ایک حصہ میں آپ تبعرہ

ندکورہ تحقیقات کی روشنی میں اب تک بیٹا بت اور واضح کرنے کی کوشش کی گئے ہے کہ علامہ منسرا ہے اس تقوے اور خوف فدا کے لحاظ ہے جوا یک مغسر کوائی رائے سے تغییر کرنے اور حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانے ہے روکتا ہے۔ قرآن کریم کی تغییر کرنے کے نہ صرف مستحق ہیں بلکہ اپنی فداواولیا فت اورائیانی فراست کے سبب اوران علوم میں مہارت کے سبب جوتغییر سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ایک مغسر کو درکار ہیں اس مقام پر ہیں کہ اگر علامہ عثانی قرآن کریم کی نیم فیداور تغییر تغییر نہ کر علامہ عثانی قرآن کریم کی نیم فیداور تغییر تغییر نہ کرتے تو امت مسلمہ کی خت جن تلنی ہوتی۔

اب ہم اینے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ حضرت مضرعلامہ شبیراحمر صاحب عثانی کی تغییر کے احمیازی خصوصیات کیا ہیں اور ان کا تغییر میں کیا مقام ہے۔

# تفسيرعثانى كى خصوصيات

تفسيرعثاني اہلسنت والجماعت كے عقيدہ كے پیش نظر لکھی گئی ہے

جبیها که بیان کیا گیا ہے کہ تغییر بالرائے ناجائز بلکہ حرام ہے علامہ مغمر باوجود یکہ اعلی درجہ کے فلف اور محقق بیں لیکن آپ متقد مین مغمرین کے خصوصی معتقدات کے فلاف نہیں جاتے۔ البت توجیہات اور طرز استدلال میں عدرت سلقہ شکفتگی اور جدت ہوتی ہے تغییر بالرائے کے فلاف خودا کیک جگہ واعتصدوا بحیل الله جمیعاً والا تفرقوا لیمنی اللہ کی ری کوسبل کرمضبوط پکڑ لوادر بھوٹ ندو الوک تغییر میں لکھتے ہیں:۔

"الینی سب مل کر قرآن کو تفاعے رہو جو خداکی مضبوط ری ہے بیری ٹوٹ تو نہیں سکتی ہاں چھوٹ سے بیری ٹوٹ او نہیں سکتی ہاں چھوٹ سے سے کی تمسک بالقرآن کا بیمطلب نہیں کرقر آن کوا چی آ راءوا ہوا کا تختہ مثل بنالیا جائے بلکہ قرآن کریم کا مطلب وہی معتبر ہوگا جوا ما دیٹ میجداور سلف معالیمین کی متفقہ تضریحات کے خلاف نہ ہوئے۔ (قرآن کریم عمیرہ فی مراہ فوائدی مدند)

ائ مضمون کا اظہار علامہ مفسر نے اپنی فاری تفریظ میں کیا ہے جواپی تفسیر کے فاری ترجمہ مطبوعہ کا بل مرکی ہے لکھتے ہیں:۔

"منظطهٔ نظر من این بود که باه جود قلت بیناعت و استطاعت مطالب قر آن عظیم در حالیکه در حدودا حادیث واقوال سلف مقید باشم بچنال عبارت سلیس وروان وطرز معقول و کنشیس اوا کرده شود که در قلوب بندگان خدائے مہر یان بسوئے معارف و بصائر قر آنی کیکشش خصوص پیدا کند"۔

میرا نقط خیال بیقا کہ باد جود قلت بیناعت واستطاعت قرآن کریم کے مطالب احادیث اور اقوال سلف کے دائر ہیں محدودرہ کرا ہے سلیس اور روال نیز معقول اور دنشیس طرز ہیں اوا کئے جائیں کہ خدائے مہریان کے بندوں کے دلوں ہیں معارف وبصائر قرآنی کی طرف ایک خصوصی کشش بیدا ہوجائے۔

ان دونول تحریرون سے دامنے ہوتا ہے کہ مغسر علامہ حتفد مین کے متفقہ عقائدا در تصریحات کے خلاف تغییر کوتغییر یالرائے کے ہم معنی سیجھتے ہیں۔

مثال کے طور پرحسب ذیل آیت کی تغییر جوعینی علیہ السلام کے آسان پر جانے سے متعلق مغسراعظم نے کی ہے چیش کرتا ہوں۔

رفع عيسى عليه السلام المسسنت والجماعت كى روشى ميس

علامہ مفسر کے اہم اور ماہیر نازنغیری مقامات وجعم میں سورہ آل عمران کی تغییران کی تخیق و
قد فیلی کا جو ہرہے سیلی علیہ السلام کے آسان پرمع جسم جانے کے سلسلہ میں مولا نااہلسدت والجماعت کی مفقول تغییر کی ایوری شدو دسے تا نمید کرتے نظر آتے ہیں ورنہ مولا نااسیے بعض معاصرین کی طرح خود بھی مختف معلقیانہ خیالات میں بھنس کر مختلف فتم کے واکل چیش کر سکتے ہے لیکن چونکہ ان کے سامنے اجماع علما حدولیات متواتر واور عقیدہ متفقید کی علیہ السلام کے دفع جسمانی کا چیش نظر ہاس لئے متقولات کے سامنے انہوں نے معقولات کے تھیاروں کو ڈال دیا ہے حسب ذیل آبت کی تغییر چودھزت مغسر نے کی سامنے انہوں ملاحظہ فرما ہے:۔

اذقال الله یعیسنی انی متوفیک ورافعک الی و مطهوک من اللین کفرواو جاعل اللین اتبعوک فوق اللین کفرواو جاعل اللین اتبعوک فوق اللین کفرواالی یوم القیامة ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون (آل مران روع نبر») جبکدالله نرمایا کرائے می شرف تحجم اللون گااور کا فرول سے جبکدالله نرمایا کرائے می شرف تحجم اللون گااور ای طرف اثماول گااور کا فرول سے

تھے پاک کردوں گا اور جو تیرے تائع بیں ان کو کا فروں سے قیامت تک عالب رکھوں گا۔ بجرتم سب کومیری طرف پھر آناہے بھر میں تمہارااس بات میں جس میں جھڑتے تھے فیصلہ کروں گا۔

(تغیر) امت مرحوم کا اجمائی عقیدہ ہے کہ جب یہود نے اپنی تاپاک تدبیریں بختر کرلیں توحق تعالی نے حضرت سے علیہ السلام کوزندہ آسان پراٹھالیا۔ بی کریم صلع کی متواترا حادیث کے موافق قیامت کے قریب جب دنیا تفروطلالت اور دجل وشیطنت ہے بھرجا نیگی تو خدا تعالی خاتم انبیاء می اسرائیل (حضرت سے طیب السلام) کوخاتم الانبیاء علی الاطلاق حضرت محمد رسول القصلی الله علیہ وسلم کے ایک نہایت و فا دار جزل کی حیثیت میں نازل کر کے دنیا کودکھا و بھا کہ انبیاء سابقین کو بارگاہ خاتم النبیین کے ساتھ کس من کا تعلق ہے۔ حضرت سے علیہ السلام و جال کوقل کریں بارگاہ خاتم النبیین کے ساتھ کس من کم کا تعلق ہے۔ حضرت سے علیہ السلام و جال کوقل کریں کے مسلیب کوتو ڈیل گر کے باطل عقا کہ و خیالات کی اصلاح کر کے تمام و نیا کو ایمان کے راست پر ڈال دیں گائی وقت کی نسبت فرمایا و ان من اہل الکتاب الا لیؤ منن به قبل خواکا سچا دین رہ جائیگا۔ اس وقت کی نسبت فرمایا و ان من اہل الکتاب الا لیؤ منن به قبل موجہ کہ الی موجہ کم الح صرف آخرت سے معلق نہیں بلکہ دنیا و آخرت دونوں سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ آگے تفصیل کے موقع پر فی الدنیا و الا حود کا کلفظ صاف شبادت و سے دبا ہے اور بیاس کا قرید ہے کہ الی یوم القیامة کے متی والا حود کی بیا میات کے بیں چنانچہ احادیث صربے میں مصرح ہے کہ قیامت سے پہلے ایک میارک وقت میں مورد آنے والا ہے جب سب اختلافات مث مثا کرایک دین باتی رہ جائے گا۔

چنداموراس آیت کے متعلق یاور کھنے جا بیس لفظ تو تی کے متعلق کلیات ابوالیقا میں ہے "العوفی الاماتة و قبض الروح و علیه استعمال العامة والاستیفاء واحدالحق و علیه استعمال العامة والاستیفاء واحدالحق و علیه استعمال البلغاء " (توفی کا لفظ عوام کے یہاں موت دینے اور جان لینے کے لئے استعمال البلغاء " کرد یک اس کے معنی ہیں پورا وصول کرتا اور ٹھیک لیتا ) کو یا ان کے نزد یک موت پر بھی "تنوفی" کا اطلاق ای حیثیت ہے ہوا کہ موت میں کوئی عضو فاص نہیں بلکہ خدا کی طرف ہے پوری جان وصول کر لی جائی ہے اب اگر فرض کر و خدا تعالی نے کسی کی جان بدن خدا کی طرف ہے پوری جان وصول کر لی جائی ہے اب اگر فرض کر و خدا تعالی نے کسی کی جان بدن میں میت لے لی تو اے بطریق اولی "تو فی" کہا جائے گا۔ جن اہل لغت نے تو تی کے معنی قبض روح کے لکھے ہیں انہوں نے بیٹیں کہا کہ بش روح کم البدن کوتو تی نہوں کہتے نہ کوئی ایسا ضابطہ موت کے دیں جو کسی نہ ہو کسی بتلایا ہے کہ جب تو فی کا فاعل اللہ ہوا ور مفعول ذی روح ہوتو بجز موت کے اور کوئی معنی نہ ہو کسی

ہاں چوتکہ عموماً قبض روح کا وقوع بدن سے جدا کر کے ہوتا ہے۔اس لئے کثر ت وعادت کے محاظ ے اکثر موت کا لفظ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ورنہ لفظ کا لغوی مدلول قیض روح مع البدن کو شَائل ہے دکھتے اللہ یتوفی الانفس حین موتھاوالتی لم تمت فی منامھا (زمررکوعa) پی "نوفی نفس" (قبض روح) کی دوصورتیں بتلا کیں موت اور نینداس تقسیم ے نیز "توفی" کو"انفس" بروارد کر کے اور حین موتھا کی قیدلگا کر بتلا دیا کہ توفی اور موت دوا لگ الگ چیزیں ہیں۔اصل بیہ ہے کے قبض روح کے مختلف مدارج ہیں ایک درجہ وہ ہے جو موت کی صورت میں یا یا جائے دوسراوہ جو نبیند کی صورت میں ہو۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ وہ دونوں پر توفی کا لفظ اطلاق کرتا ہے کچیموت کی تخصیص نہیں۔ یتوفاکم بالیل ویعلم ما جرحتم بالنهاد (انعام رکوع نمبرے) اب جس طرح اس نے دوآ یتوں میں نوم برتونی کا اطلاق جائز رکھا حالانكه نوم من قیض روح بمحی بورانهیں ہوتا۔ای طرح اگر آل عمران اور ما ندہ کی دوآ بیوں میں توفی کالفظ قبض روح مع البدن پراطلاق کردیا همیا تو کونسااستحاله لازم آ تا ہے۔ بالخصوص جب بیہ دیکھا جائے کہموت اورنوم میں لفظ توفی کا استعال قرآن کریم بی نے شروع کیا ہے جا ہلیت والليتوعموماس حقيقت سينى ناآشناتے - كرموت يانوم بيس خدانعالى آدمى سےكوكى چيزوصول كر ليتا ہے اى لئے لفظ تونی كا استعال موت اورنوم بران كے يہاں شائع ند تھا۔ قرآن كريم نے موت وغیرہ کی حقیقت پرروشنی ڈالنے کے لئے اول اس لفظ کا استعمال شروع کیا تواس کوش ہے کہ موت ونوم کی طرح اخذروح مع البدن کے نا درمواقع میں بھی اسے استعال کرے۔

ببرحال آیت حاضرہ میں جمہور کے زدیک "توفی" ہے موت مراد نہیں اور این حیا سے بھی سیجے ترین روایت بھی ہے کہ حضرت سیج علیہ السلام زندہ آسان پرافھائے گئے کمافی روح المعانی وغیرہ زندہ اٹھائے جانے یا دوبارہ تازل ہونے کا الکارسلف میں کسی سے منقول نہیں بلکہ سلحنی وغیرہ زندہ اٹھائے جانے یا دوبارہ تازل ہونے کا الکارسلف میں کسی منقول نہیں بلکہ سلخیص العیم میں حافظ این جرنے اس پراجمائ نقل کیا ہے اور این کثیرہ غیرہ نے احادیث نزول کو متواتر کہا ہے اور "اکمال اکمال المحال العلم میں امام مالک سے اس کی تصریح نقل کی ہے۔ چرجو مجرات حضرت میں علیہ المام نے دکھلائے ان میں علاوہ دوسری حکتوں کے ایک خاص مناسبت مجرات حضرت کے علیہ المام نے دکھلائے ان میں علاوہ دوسری حکتوں کے ایک خاص مناسبت آپ کی رفع الی السماء کے ساتھ یائی جاتی ہے۔

آپ نے شروع ہی ہے متلبہ کرویا کہ جب مٹی کا ایک پتلا میرے پھونک مارنے سے باذن الله پر بندین کراو پراڑا چلاجا تا ہے کیاوہ بشرجس پرخدانے روح اللہ کا لفظ اطلاق کیااورروح القدس کے تخد سے

بيدا ہوار ممکن نيس كه خدا كے تئم سازكرة سان تك جلاجائے جس كے اتحداگانے يادولفظ كہنے پرتق تعالى كے تقم سازكرة سان تك جلاجائے جس كے اتحداثات يادولفظ كہنے پرتق تعالى كے تقم ساند صادر كور تقم اللہ اللہ تعداد مردے زئدہ ہوجا كيس اكر دواس موطن كون وفساد سے الكہ ہوكر بزاروں برت فرشتوں كى طرح آسان پرزندہ اور تندوست رہے تو كيا استبعاد ہے۔ قال قتادہ فيطاد مع المداد تك فهو معهم حول العوش وصاد انسيا ملكياً مسماويا اد صيا (بغوى) ۔ (قرآن كريم علم على مؤفر سور)

فاضل محقق مغسر کی ندکور و تغییر کوتنقیدی حیثیت سے مطالعه کیا جائے اور مبصران نظر سے تغییری قدروں پرغور کیا جائے تو حسب ذیل خصوصیات کا پید چاتا ہے:۔

تفیر معقد مین اہلست والجماعت کے مسلک پر ہے چنا نچ امت مسلمہ کے اہما کی عقیدہ اور احادیث متواتر کے چی نظر منطق اور قلفہ مادی نظریات کے اشکالات مولانا کے خیالات کو معظوب نہیں کر سکے مولانا منقولات معجد کے مقابلہ جس معقولات نا قصہ کومقلوب بیجے بیں اور منقولات کے بدل تا نیدات کے بتھیار لے کرقوت علمیہ کی روشی میں فلفہ کا مقابلہ کر سے بیں وہ باوجود بہترین منطق اور فلفی ہونے کے منقولات شرعی پر معقولات کا ہاتھ اور نیائیس رکھتے کیں معقولات نا کی روشی میں منقولات کو ثابت کرتے ہیں۔ جا بجا سلف کے اقوال چیش کرتے ہیں۔ انہوں نے عینی علیہ السلام کے رفع جسمانی میں سلف صالحین لینی حافظ این جزائین کیڑ قمادہ اور اجھاع کو نقل کر کے مسئلہ نع کا نقینی جسمانی میں سلف صالحین لینی حافظ این جزائین کیڑ قمادہ اور اجھاع کو نقل کر کے مسئلہ نع کا نقینی جسمانی میں سلف صالحین لینی حافظ این جزائین کیڑ قمادہ اور والیس آئے پراحادیث مجھواور آیت قرآ نی سے تعیر کی ہے۔ اس سلسلہ جس معزمت این عہاس کا تول اور لیو عنن بعہ قبل موقعہ سے بہلو تعیر کی ہے۔ ٹیم انی موجعکم جس وین مصطفوی کا تمام لوگوں کو اختیار کرنے کی طرف صراحت بہلے اور فی المدنیا و الآخو و کا قرید کرونیا جس میں وین محمدی کی طرف لوٹ کرآ تا گویا اللہ کی طرف روزی اور والی ہیں اور ان کے تغیر کی طرف کو راحت پر وال ہیں اور ان کے تغیر کی روزی اور والی ہیں اور ان کے تغیر کی طرف کو روزی ہی کی طرف کو روزیت پر وال ہیں اور ان کے تغیر کی کرون اور واضح نشانات ہیں۔

لفظ تونی پر ابوالبقا کا قول تقل کر کے اور قرآنی روشی اور آبات سے تا ئید مربد ہیش کر کے نہایت محققاند بغوی بحث جونہایت منصفاندا نداز بیں گئی ہے۔ دل کوا بیل کرتی ہے اور مشتقیم طبیعت اس کو تبول کرتی ہے۔ تونی کی بحث کے ماتحت جبکہ تونی کا فاعل اللہ ہواور مفعول دی روح ہوتو موت ہی مراد لینے کی نئی کر کے علم نمو کے ایک تکت کو کے ایک تکت کو ایک کیا ہے نیز بلخا کے نزو کی اتونی

کے معنی پرروشی ڈال لر بلاغت معنی کی طرف اشارہ کیا ہے اور سب سے بہترین چیز جوتنسیری ہو وہ مولاتا عثانی کا طرز استدلال تر تب مضمون عبارت کا اد فی شکوہ اور شوکت ہے جس سے ان کے دماغ کی صفائی اور جودت کا پید چل ہے۔ کو یا صرف ای ایک تغییری کلا ہے جس کتے ایک شونے موجود ہیں جومولاتا کی تغییری کلا ہے۔ کو یا صرف ای ایک تغییری کلا ہے میں کتنے ایک شون نقہ موجود ہیں جومولاتا کی تغییری الجیت کا پید دسیت ہیں اور جس سے مولاتا کا علم حدیث علم اصول فقہ علم عقائد علم موانی علم احب علم احب علم موانی علم احب علم احب علم موانی علم احب علم احب علم موانی علم احب علم موانی کا کر مولاتا نے اپنی تعلیم موانی کا کر مولاتا ہے اپنی تغییر کا مدارا ہا کہ کتنی مونت افحانی پر کی اور کتنی کیا ہیں دیکھنی پڑی ای ایس ایس کی تعلیم الحبیر حافظ ہیں۔ ان کے حوالے خود آ پ کے ساستے ہیں مشلا کلیا ہے ابوالبقاء روح المعانی تعلیمی الحبیر حافظ ہیں۔ ان کے حوالے خود آ پ کے ساستے ہیں مشلا کلیا ہے ابوالبقاء روح المعانی تعلیمی الحبیر حافظ این جرا کمال اکمال المعالم این کیر قادہ کا قول بواسط بغوی۔

### حواله ہائے کتب واقوال

علامہ منسرنے اپنی تمام تغییر میں جنتی کتابوں کا مطالعہ فر مایا اور حوالہ دیا ہے ان میں تمام کا تو نہیں البتہ سرسری طور پر جنتی کتابوں کے حوالے میں نے پڑھے ہیں وہ حسب ذیل پیش کرتا ہوں جس ہے آپ کوان کے تغییری مطالعہ کا اعمازہ ہوسکے گا۔

بخاری مسلم ترشدی طحادی خفاجی تورات ایجل دائرة المعارف فرید وجدی جم البلدان علامه یا توت تغییر عربین آکام المرجان فی احکام الجان جلالین تلخیص العیر عافظ ابن حجر المال المال المعلم ابن کیر تغییر ابن کیر تغییر کبیرا ام رازی روح المعانی فخ القدیر شای الجواب الفتح ابن تبید الفارق بین المحلوق والخالق سیرت محد ابن اسحاق تاریخ فرشتهٔ بیان الفرآن مولانا تحق ابن تبید الفارق بین المحلوق والخالق سیرت محد ابن اسحاق تاریخ فرشتهٔ بیان الفرآن مولانا تحق اسم احکام الفرآن ابو بکر رازی حفی اسفار اربع صدر شیرازی المحر ابوحیان تغییره تحق مولانا عبد الحق عقیده المسح شاه انورشاه ارض الفرآن المبدالات المرانی درمنتور جمة الله البالغشاه ولی الله انسانیکلو بید یا برنانیکا ارض الحوم آب حیات مولانا محمد قاسم البدالی مولانا محمد المبدالات المرانی کار منتور تا جویات المرانی درمنتور تربخ به المدال المواقع المرانی مولانا تحقیده المبرانی مولانا محمد المواقی مولانا تحقید المبرانی تا بداله المواقی المواقی والمجدالوناب شعرانی بدائی منداحهٔ طبرانی کلیات ابوالبقا عقیدة الاسلام الیواقیت والمجام برعبدالو باب شعرانی بدائی می تواند الموات المو

بیاتو تھیں کتا ہیں لیکن ان کےعلاوہ ابن عُباس' حضرت علی' حضرت ابن مسعود' حضرت عا مُشاہ' اقوال جنید بغدادی' وصیت بعض حکما واعمش سیبو پینچوی' ابن جزیج' امیر عبدالرحمٰن خان' بنت قیس'

### این مبارک ابوحیان این سینا زمخشری این تیمیہ کے اتوال جا بجا پین کے ہیں۔ متفقر مین اور علامیم مقسر

حضرت مفسر جہال متقد میں مفسرین اور اہل سنت والجماعت کی راہ پر چلتے ہیں وہاں ان میں ہمی تمیز کی لیانت میں اہمی ایک دوسرے کی مروی تفسیر میں تائید وترجیج کی قوت اور رطب ویا بس ہمی تمیز کی لیانت رکھتے ہیں اور ان پر جرح وقدح بھی کرتے ہیں۔ مثلاً شاہ عبدالقاور صاحب رحمۃ الله علیہ کے اکثر اقوال جو انہوں نے متقد میں سے لئے ان کواپنی تفسیر میں تائیداً پیش کرتے ہیں لیکن جہاں ان کا ذوق سلیم نہیں مانتا وہاں وہ معقول مخالفت بھی کرجاتے ہیں اس طرح حضرت شیخ البندر حمۃ الله علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب این کشراور دوح المعانی وغیرہ کی تائید حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ابن کشراور دوح المعانی وغیرہ کی تائید جہاں ترجیح کی مصلحت ہو بلائکلف کرتے ہیں۔ اس جہاں تائید مناسب ہواور ان پر معقول ترجیح جہاں ترجیح کی مصلحت ہو بلائکلف کرتے ہیں۔ اس

## تائد شيخ الهندّ

حسب ذیل آیت کا ترجمہ ﷺ الہندنے جس ترتیب سے کیا ہے اس کا بغور مطالعہ سیجیجے باری تعالی منافقین کے متعلق فرماتے ہیں:۔

ولونشآء لارینکھم فلعرفتھم بسیمھم ولتعرفتھم فی المحن القول (مجر*دہ نبرہ*) اوراگرہم چاہیں تو بچھ کو دکھلا ویں وہ لوگ سوتو پہچان تو چکا ہے ان کوان کے چہرہ سے اور آگے پہچان لےگاان کے ڈھب سے (ترجہ شخ البند)

علامہ منسرعمانی شخ البند کے ترجہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے تقسیر میں لکھتے ہیں:

'' شیخ البند کے ترجمہ میں یہ بات طاہر کی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آپ سے منافقین کو تام

بنام ہٹلادیں کیکن آپ ان کے چہرے سے پہچان چکے ہیں اور آئندہ ان کے ڈھب سے پہچان لیس

سے بعض منسرین نے اس کی تغییر الیمی کی ہے جوشنخ البند کے ترجمہ کے خلاف پڑتی ہے بعنی اگر ہم

چاہیں تو بچھ کو دکھلا دیں وہ لوگ پھر تو بہچان جائے ان کی صورت دیکھ کر''۔ (لیمنی ابھی بہچا تا تہیں)۔

حضرت عثمانی نے ان دونوں تغییر ول میں شیخ البند کے ترجمہ سے جوتنے سے اس کی تائید

رے مان کے اس میں اور اور میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں۔ کی ہے۔ چنانچیہ موصوف تنسیر کر چکنے کے بعد عبیہ میں واضح فرماتے ہیں:۔

( عيب ) مترجم محقق قدى الله روحه في فلعوفتهم كولونشآء كي فيخيس ركها عامد

منسرین اس کو لو نشآء کے تحت میں رکھ کر لادینکھم پرمتفرع کرتے ہیں یعنی ہم چاہیں تو تجھ کود کھلا دیں وہ لوگ پھرتو پیجان جائے صورت دیکھ کر۔

احقر (مولا ناعثانی) کے خیال میں مترجم (شیخ البند) کی تغییر زیادہ لطیف ہے واللہ اعلم ۔ (م محرر کوئ نبر ۸)

ندکورہ آیت کے ترجمہ میں علامہ مغسر نے اپنے استاذ شیخ البند کی تائید کی ہے اور ان کے ترجمہ سے جو پچھ تقسیر معلوم ہوتی ہے اس کو حضرت عثانی نے زیادہ لطیف فرمایا ہے۔

### تائيدشاه عبدالقادرصاحب

جبیا کہ پہلے بھی اس امری وضاحت کی گئی ہے کہ علامہ مفسر نے شاہ عبد القاور صاحب کے اقوال جابجا اپنی تغییر میں پیش کئے ہیں اور ان کی تائید کی ہے۔ یہاں پرخصوصی طور ہے ان کی تائید میں حسب ذیل تغییر ملاحظہ ہو۔ مثلاً قوم یونس کی توبہ باوجود آثار عذاب تبول ہوجانے اور فرعون کی توبہ تبول نہ ہونے کے بارے ہیں علاء میں مبسوط اور مفصل بحثیں ہوئی ہیں کیکن علامہ مفسر نے محضرت شاہ عبد القادر صاحب کی تغییر کوسر اہا ہے۔ آبیت ہے۔۔

فلولاكانت قرية امنت فنقعها ايمانها الاقوم يونس لما امنوا كشفنا

عنهم عذاب الخزي في الحيواة الدنيا و متعنهم الي حين

بس كيوں شہوئى كوئى بہتى جوايمان لائى كداس كواس كے ايمان نے نفع ديا ہوسوائے توم يونس كے جب ووايمان لے آئے تو دنيا كى زندگى بيس ہم نے ان سے رسوائى كاعذاب ہٹاديا۔اور ايك وقت تك كيلئے انہيں رہنے كا موقع ديا۔ (تئير مثانی)

حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب نے نہایت لطیف و دقیق تظریمی آیت کی تفسیر کی ہے ۔
یعنی دنیا میں عذاب دیکھ کریفین لا ناکسی کو کام نہ آیا۔ گرقوم یونس کواس واسطے کہ ان پرتھم عذاب کا نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس کی شتا بی سے محض صورت عذاب کی نمودار ہوئی تھی ( تاان کی نظر میں حضرت یونس کی بات جھوٹی نہ ہو) اورا یمان لائے چھر نے گئے اورصورت عذاب ہٹائی گئی۔

## تتحسين شاه عبدالعزيز صاحب

علام مغرو بحمل عوش ربک فوقهم يومند نمنية (يعن اس دن آ ته فرشت الله مغروفة الله عن اله

عبدالعزيز صاحب كي تغيير عزيزي كاحواله دينة ہوئے لکھتے ہيں كه: \_

''تفسیرعزیزی میں اس عدد کی حکمتوں اور ان فرشتوں کے حقائق پر بہت وقیق و بسیط بحث کی ہے جس کوشوق ہووہاں و کمچھ لئے'۔ (قرآن کریم جسیر جانی ص۲۸۷نسم)

یا علامہ عثانی اللہ تعالیٰ کا قیامت کے روز اپنی ساق دکھائے کے بارے میں ویوم یکشف عن ساق کی تفییر کے ماتحت متشابھات کی بحث لکھتے ہوئے تحریر فرمائے ہیں کہ:۔ ''حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس آیت کشف ساق کی تفییر میں نہایت عالی اور عجیب تبعرہ تشابھات پر کیائے'۔ (سسریانہ)

### حواله شاه ولی الله صاحب ً

اس طرح علامہ مفسر نے شاہ ولی اللہ صاحب کے مضابین عالیہ کے اقتباسات اپنی تفسیر میں چیش کرتے ہوئے ان کو بہت سراہا ہے مثلاً حضرت بوسف علیہ السلام کو بھائیوں اور مال باپ کے سجد کے سلسلہ میں مولا ناعثمانی نے ورفع ابویہ علی العوش و حوواله سبجداً بعنی بوسٹ کے سلسلہ میں مولاناعثمانی نے ورفع ابویہ علی العوش کے سامنے بحدہ میں گر گئے کی تفسیر نے اپنے والدین کو تحت پر بٹھایا اور وہ سب بوسف علیدالسلام کے سامنے بحدہ میں گر گئے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔۔

"تعظیم اور عباوت دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ غیرانلد کی تعظیم کلیے ممنوع نہیں البتہ غیراللہ کی عباوت شرک جلی ہے جس کی اجازت ایک نحد کے لئے بھی بھی نیس ہوئی نہ ہو گئی ہے ہے وہ عباوت لیعنی غیراللہ کو کسی دوجہ میں تنع وضرر کا مستقل مالک سجھ کر سجدہ کرنا شرک جلی ہے جس کی اجازت بھی کسی ملت ساوی میں نہیں ہوئی۔ ہاں جو تعظیم یعنی عقیدہ نہ کورہ بالا سے خالی ہو کر محض تعظیم و تحریم کے طور پر سر بھو د ہونا پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محدید علی صاحبہ الصلاق والسلیم نے اس کی بھی جڑکاٹ دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے میں جائز تھا۔ شریعت محدید علی صاحبہ الصلاق والسلیم نے اس کی بھی جڑکاٹ دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے جی اللہ البائذ میں اقسام شرک پر جود تیں بحث کی ہے اسے دی گھنا جا ہے۔ " (فران کریمی ۱۳۹ نے دی) .

ندکورہ تغییر میں غیراللّٰہ کوسجدہ عبادت وسجدہ تعظیمی کے سلسلہ میں علامہ مفسر نے شاہ ولی اللّٰہ صاحب کی جینۃ اللّٰہ البالغہ کا حوالہ دیکر مضمون بالا کے سلسلہ میں شاہ صاحب کی بحث کوعمہ ہ اور دقیق کہہ کر تائید وتصویب کی ہے۔

میری غرض ان چند مثالوں سے بیہ ہے کہ حضرت عثانی متقدمین اور متاخرین کے تفییری مضامین کوجا بجاا چی تفییر میں لاکران کوخراج تحسین پیش کرتے چلے گئے ہیں ۔گرمعالمہ صرف تائید پر ہی نہیں رہتا بلکہ تغییر میں علامہ مفسر کا اپتاا کیک خاص مقام بھی ہے وہ بھض اس شکے کی ما نشد ہی نہیں ہیں جو دریا کی سطح پر موجوں کے سامنے عاجز ہو کر بہا چلا جا رہا ہو بلکہ علامہ مفسر حنقذ مین اور منافرین کے بہت کی تغییری خیالات ہے مود باند گر محققاندا ختلاف بھی رکھتے ہیں اورائے مایدناز سرمایہ منافر سے باعث اپنا ایک ترجیحی اور منفر دمقام رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آب کے سامنے کیے بعدد مگر سے ان اختلافات کی مثالیں آ رہی ہیں جود کچھی سے خالی نہیں۔

# حضرت يتنخ الهنديء اختلاف

اساتذہ سے علمی مود باند اختلاف ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ امام پوسف امام محد اور امام زفرر حمیم اللہ تعالیٰ کواپنے استاذا مام ایوصنیفہ سے اکثر اجتہادی اختلاف رہا ہے بلکہ کننے ایک مسائل میں تلافدہ کے اقوال پرفتو ہے جاری کئے میں جی جیں۔ ای طرح کا اختلاف مولا ناشیر احمد صاحب عثمانی علیہ الرحمة کو اپنے استاذ شخ الہند سے مختلف تغییری مواقع پر ہوا ہے۔ مغسر علام حدمن اموالمهم صدفة تطهر هم و توکیهم کی تغییر کے ماتحت لکھتے ہیں:۔

ورآ تعالیکہ شخ الہند نے صدقہ کا ترجمہ زکوۃ کیا ہے اور تکھا ہے'' لے ان کے مال میں ہے زکوۃ کہ یاک کرے توان کواور با برکت کرے'۔

(تغییر عنانی) صدقه کاتر جمه مترجم محقق نے ذکوۃ کیا ہے لین اگر لفظ صدقه کوعام رکھا جاتا جوز کوۃ اور صدقات نافلہ سب کوشائل ہوتو بہتر تھا کیونکہ اکثر روایات کے مطابق بیآ بت ان ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو یعدمعانی تکیل توبہ کے طور برصدقہ لے کر حاضر ہوئے شخے'۔ (التوبہ یارہ نبراارکور) نبرہ)

آیت کے زول کامل یقیناعثانی علیه الرحمة کے خیال کی تا ئید کرتا ہے۔

## امام رازیؒ

مولانا عمّائی قدجاء تکم موعظہ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ للمومنین (تمہارے پاس آئی ہے تعیدت تمہارے رب کی طرف ہے اور دلوں کی بیار یوں کی شغاا ورمومنین کے لئے جابت اور دحمت ) کی تغییر میں لکھتے ہیں:۔

" بیسب مفات قرآن کریم کی بیں۔قرآن اول سے آخرتک تھیجت ہے جولوگوں کومبلک اور معنر باتوں سے دوکتا ہے دلوں کی بیار یوں کے لئے نسخہ شفا ہے وصول الی اللہ اور رضائے خداوی کی ایمار یوں کے لئے نسخہ شفا ہے وصول الی اللہ اور اسنے مانے والوں کو دنیا وآخرت میں رحمت البید کا مستحق مفہرا تا

ہ۔ امام فخر الدین رازی نے جو تقریری ہے اس میں ان چار لفظوں سے شریعت طریقت حقیقت اور نبوت و خلافت کی طرف علی التر تیب اشار و کیا ہے یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں اور شاہ تھے ہیں''۔ (فرآن کریہ ہے ہو فراس میں اند نہوں) مناسم کے مضامین میں خالص تفییر کی مدمیں آسکتے ہیں''۔ (فرآن کریہ ہے ہو فراس میں تفییر کی ہے وہ آپ کے مفسر عثمانی نے آیت ندکورہ بالا کی جن بے تکلف سادہ لفظوں میں تفییر کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے انہوں نے اس تفییر کے بعد امام رازی کی صوفیا نہ تفییر کواشار ہ رو کردیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ خلاء کے فرو کیک صوفیا نہ تفییر میں داخل میں کرنا جا ہے۔ بہر حال علامر عثمانی مقام پراختلاف کیا ہے۔

## ابن كثيراور حضرت عثاني

مغسر مفسر مقتی عثانی نے اپی تغییر میں جا بجا این کثیر رحمۃ الندعلیہ کے اقوال اور تحقیقات کو چیش کیا ہے اور ان کی محققانہ تفییر کی داد دی ہے لیکن مخلف مواقع میں ان سے اختلاف بھی کیا ہے مثلاً اولیاء الله لا حوف علیهم و لاهم یحز نون (بینس رکوع نمبر ۱۱) کی تفییر میں ابن کثیر کی تحقیق نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :۔

"ابن کیرے روایات صدید کی بنا پراس کا مطلب سے بیان کیا ہے کے اولیا ، الله (خدا کے دوستوں) کو آخرت میں ابوال محشر کا کوئی خوف نہ ہوگا اور ندونیا کے جیوٹ جانے پر ممکنین ہوں گے۔ میرے نزدیک لاحوف علیہ ما کا مطلب بیابیا جائے کہ اولیا ، الله پر کوئی خوفناک چیز (ہلاکت یا معتد بنقصان) دنیا و آخرت میں واقع ہونے والی نہیں ۔ اگر فرض کیجئے کہ دنیا میں صور ف کوئی نقصان پیش بھی آئے تو جو تکہ نیتجنا وہ ان کے تی میں نفع عظیم کا ذریعہ بنا ہاس لئے اس کوئی نقصان پیش بھی آئے تو جو تکہ نیتجنا وہ ان کے تی میں نفع عظیم کا ذریعہ بنا ہاس لئے اس کو معتد بنقصان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ رہائسی سب دنیوی بیا اخروی کی وجہ ان کوئی وقت خوف لاحق مونا وہ آیت کی اس تقریر کے منافی نہ ہوگا ۔ کوئی نوفناک موناوہ آیت کی اس تقریر کے منافی نہ ہوگا ۔ کوئی نات ہو ۔ یا کا لایعنو نون کے مناسب لاینحافون نہ فرماتے اور لاحوف کی تعبیر اختیار کرنے میں بھی نکت ہو۔ یا کی لایعنو نون کا تعلق میں سے مینی موت کے وقت اور موت کے بعد ممکنین نہ ہوگا ۔

علامہ عثمانی نے ابن کثیر رحمة اللہ علیہ کی تفسیر کے علاوہ جوتفسیر کی ہے وہ اس قدر مناسب الفاظ میں کی ہے کہ تمام عقلی محقیاں سلجھ کررہ جاتی ہیں اور و نیاوی تکلیفوں کے پیش آنے کا اولیا ءاللہ پراعتراض بالل نتم موجا تا ہے۔ جس ہے ابن کثیر نج کر چلے ہیں۔ حضرت بینے الہند ٔ حضریت شاہ عبدالقا درصاحب اور حضرت شاہ رہے تن

ونى الله صاحب كأنفيرول يسيمولا ناعثاني كااختلاف

وماارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القى الشيطن فى امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطن ثم يحكم الله اينه والله عليم حكيم (إدعاء درة جَروه ١٠٠)

اور جورسول بھیجا ہم نے بچھ سے پہلے یا نبی سوجب لگا خیال ہاند سے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں پھراللہ مناویتا ہے شیطان کا ملا یا ہوا پھر کمی کردیتا ہے اپنی با تبس اور اللہ سب خبرر کھتا ہے حکمتوں والا (زہر نرشٹی ابند)

"آیت کی تغییر میں اختلاف ہے۔ مترجم محتق (شخ البند) قدی الله مرو نے اپ بیٹر و شاہ عبدالقادر دھمۃ الله علیہ کی روش اختیار فرمائی ہے جس کی طرف شاہ دلی الله قدی سرو نے بھی "خیۃ الله البالغة" کے تخرین اشارہ کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب "موضح القرآن" میں لکھتے ہیں ۔" نبی کوایک علم (یاایک خبر) الله کی طرف ہے آئی ہے۔ اس میں ہرگر ذرہ برابر تفاوت نہیں ہوسکتا اور ایک الیہ خال (اور رائے کا اجتہاد) ہے وہ بھی ٹھیک پڑتا ہے اور بھی نہیں جیسے حضرت صلعم نے خواب میں دکھا اور ایک الیہ اور کمی ٹھیک پڑتا ہے اور بھی نہیں جیسے حضرت مصلعم نے خواب میں دکھا (اور نبی کا خواب وقی ہوتا ہے) کہ آپ مدید ہے کہ تشریف لے گئے ادر عمرہ کیا۔ خیال میں آیا کہ شاید امسال ایسا ہوگا (چنانچہ عمرہ کی نبیت سے سفر شروع کیا لیکن ورمیان میں احرام کھولنا پڑا) اور اس میں نہ ہوا بعد کو ہوا۔ گھرالله جملا دیتا ہے کہ جمتنا تھم یا وعدہ تھا کی خیال آیا کہ اب نبی کے ذاتی خیال واجتہاد میں تفاوت ہوسکتا ہے کو نبی اصل کی شیشنگوئی کے ساتھ ملا کرا ہے ذاتی خیال کی اشاعت نہیں کرتا بلکہ دونوں کوالگ رکھتا ہے۔ باتی اس میں سرمو تفاوت ہوسکتا ہے کو نبی اس میں اتفاء کی تسبت شیطان کی طرف و لیک ہوگی جیسے و ما انسانیہ الا المشینطن ان مورت میں القاء کی تسبت شیطان کی طرف و لیک ہوگی جیسے و ما انسانیہ الا المشینطن ان الذکہ وہ میں انساء کی تبست شیطان کی طرف و لیک ہوگی جیسے و ما انسانیہ الا المشینطن ان الذکو وہ میں انساء کی تبست اس کی طرف و لیک ہوگی جیسے و ما انسانیہ الا المشینطن ان المان کی خور وہ میں انساء کی تبست اس کی طرف و کئی ہے۔ واللہ الم

احقر (مولا ناشبیراحمه صاحب) کے نز دیک بہترین اور سل ترین تغییروہ ہے جس کی

لے شاہ عبدالقادرصاحب رحمہ الشعليہ کو بھٹے البندرجمۃ الفدعليہ کا پيشرواس لئے کہا گياہے کہ موفر الذکرنے ترجمہ ہی کو بدل کر پیش کیاہے۔

ندگوره آیت کی تغییرا در ترجمه بی حضرت شیخ البند ٔ حضرت شاه عبدالقا در حضرت شاه ولی الله حمهم الله کی متفقه تغییر کو بیان کر کے مولا ٹاعثانی نے اسپیے نز دیک دوسری تغییر کوزیا دہ بہتر کہا ہے اور اس کونظائز اورامشلہ سے مدل بنایا ہے۔

#### اختلاف

وہ تغییر جس میں عامہ منسرین بی نہیں بلکہ کتنے ایک خاص منسرین بھی جتلا ہوئے ہیں لیکن ان کی تائید میں کوئی سیح حدیث یا آٹار نہیں اور نہ بی درایت اس کو تبول کرتی ہے مولا تاعثانی ان کی سختی ہے تروید فرماتے ہیں اوراس صحت مند تغییر

کی تا تیدفر مائے ہیں۔ جوکسی نہ کی ویدہ ورمفسر کے کلام بیل لی جاتی ہے۔ مثلاً سورہ بھم میں افو عبیت میں الملت و المعزی و منواۃ النافیۃ الاخوی کے متعلق کتب تفییر بیل لکھا ہوا ہے کہ الموعی میں الملت و المعزی و منواۃ النافیۃ الاخوی کے متعلق کتب تفییر بیل لکھا ہوا ہے کہ المحق طاوت کیا گیا ہے ہم پرمردارکوترام کیا گیا۔ سی تم اوراللہ کے سوائے تمہارے معبود جہم کے ایندھن ہیں۔
میں اللہ کا کلمہ جومریم کی طرف ڈالداوراس کی روح۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی زبان پرشیطان نے تصرف کیا اور جب حضرت نے ذرکورہ آیت پڑھی تواس بیں اس طرح کی عبارت حضرت کی زبان پرجاری ہوگئی جس سے بتوں کی مدح سرائی ہوتی ہے۔ پھرکیا تفاکفار نے آتخضرت کے متعلق شہرت کردی گیانہوں نے بتوں کوتشلیم کرلیا۔ موتی ہے۔ پھرکیا تفاکفار نے آتخضرت کے متعلق شہرت کردی گیانہوں نے بتوں کوتشلیم کرلیا۔ والملات کو المعلی وان شفاعتهن لتو تعلیٰ وان شفاعتهن لتو تعلیٰ وان

ادرلات اورعزی ایک اور تیسرامنات به بیخرانیق علی ان کی شفاعت کی البته امید کی جاتی

-4

مولا ناعثانی آیت افوء بنم الملت و العزی کی تغییر کرنے کے بعد کھے ہیں:۔

''کتب تغییر میں اس موقع پر ایک قصافی کیا ہے جو جمہور محد ہیں کے اصول پر درجہ محت کو شہیں پہنچا اگر فی الواقع اس کی کوئی اصل ہے تو شاید سیتی ہوگی کہ آپ نے مسلمانوں اور کا فروں کے تخلوط مجمع میں بیسورۃ پر ھی۔ کفار کی عادت تھی کہ لوگوں کو قر آن سنے نہ دیں اور تی میں گر بر مجا دیں۔ کھا تھا کی الملین کفووا الانسمعوالمها القوان و العوافيه لعلکم دیں۔ کھا تو فال اللین کفووا الانسمعوالمها القوان و العوافيه لعلکم تغلبون (حم المجدور کوئم میں) جب بیآ ہت پڑھی تو کسی کا فرشیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر آپ ہی کے لب واج ہے وہ الفاظ کہ دیتے ہوں کے جوان کی زبان پرچ مے تھے۔ تلک الفوانيق العلی الح آ می تعمیر دادا میں تفرف ہوتے ہوتے کھی کی کہ بن گیا۔ درنہ کھا ہر ہے الفوانيق العلی الح آ می تعمیر دادا میں تفرف ہوتے ہوتے ہوئے کھی کی کہ بن گیا۔ درنہ کھا ہر ہے الفوانیق العلی الح آ می کیا جا راہ ہے۔ المقوانی کو ایبا تسلط کب حاصل ہو سکتا ہے جس چیز کا ابطال آگا آگے کیا جا راہ ہے۔ اس کی مدر ترائی کے کیا میا داہ ہے۔ اس کی مدر ترائی کے کیا میا داہ ہے۔

مولاناعثانی کا استفیر می درایت کی محت منداند حقیقت پائی جاتی ہاور لا سمعوالها القوان والی آیت سے مطابقت ان کے حس تفیر پر بین دلیل ہے پھر جمہور محدثین کے نظریات کا مطالعہ مولاناعثانی کے نصوری ہے۔

ل الت عزئ منات مشهور يتول كم تام إلى علامه يا قوت في هم البلدان على بير تبي لقل كى براولكما ب قريش كعيكا طواف كرتے ہوئے بيالفاظ كتے تھے۔ والملات والعزى ومناة النائلة (تغير مولانا عال جم ركوع نبرا) كل جيبا كرائلد تعالى في فرما يا" اوركا قرول في كها كراس قرآن كومت سنواوراس على كريز مجاووتا كرتم جها جاؤ سو يعنى الكى بعدى آيت و كم من ملك في المسموات الا تغنى شفاعتهم شيئا اور ان هى الااسماء سمينموها انتم واياء كم ماانزل الله بهامن سلطن

#### رداسرائيليات

مولانا حمّانی ایسے اسرائیلیات اور من گھڑت تصول کی بھی اپنی تغییر بی تا تیزیس کرتے جو ویکرکتب تغییر بی غیر ذمدوارا شطور پر نیز ورایت کے ظلف بعض نے لکھے ہیں۔ بلکہ بعض خواص نے بھی تحریت داور ان کی تا تیک مدیدہ صحح سے تیس ملتی۔ حضرت داور وعلیہ السلام کے متعلق اسرائیلیات پراعتاد کر کے بعض مضرین نے قرآن کریم کی حسب ذیل آیت کی تغییر کی ہم سے حضرت داور وعلیہ السلام کی شان نبوت پر خت الزام عائد ہوتا ہے۔ آیت بیرے:۔ وهل الدک نبوالخصم افتسوروا المحراب افد خلواعلیٰ داود ففز ع منهم قالوا لا تنخف خصم ن بھی بعضنا علیٰ بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط واهدنا الیٰ سو آء الصراط ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب

(سوريعل ياره تبر۱۲ ركوع نبر۱۱)

اور کیا آپ کوائل و تو کی خبر آئی جبکہ وہ دیوار پھلانگ کرعبادت خانہ میں آتے جب وہ تھس آئے تو داؤ دان سے گھبرائے انہوں نے کہا ڈریئے نہیں ہم دوائل مقدمہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے۔ اور زیادتی نہ کی ہے اور تیادتی کی سیدھی دوسرے پرزیادتی کی ہے۔ اور زیادتی نہ کی ہے اور تیادتی کی سیدھی راہ جائی ہے۔ اس کے پاس نتالوے و نبیاں ہیں اور میرے پاس سرف ایک دنمی ہے مور کہتا ہے کہ وہ مجھ کو دے ڈال اور بات چیت میں مجھے دیا تا ہے۔

اس آیت کی بہت سے مغمرین نے یہ تغییر کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نتا تو بے وہ اور علیہ السلام کی نظریز گئی چاہا کہ اس ہو یاں تھیں ان کے ایک پڑوی کی جس کا نام اور یا تھا ہوی پر داؤد علیہ السلام کے نظر پڑگئی چاہا کہ اس کو بھی اپنے نکاح میں لے آئیں۔اس عورت کا خاوند داؤد علیہ السلام کے نظر کا سپائی تھا اور زندہ موجود تھا۔ چنا نچہ اس کو لڑائی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تا ہوت سکینہ جس میں تمرکات موگ و ہا رون علیما السلام ہوا کرتے تھے اور جنگ میں برکت وقتے کے لئے اس کو سب سے آگے رکھا جاتا موارد یا کی تھا۔ اور یا کو اس سے بھی آگے رکھا تاکہ بی تفی مارا جائے چنا نچہ وہ مارا کہا اور انہوں نے اور یا کی بیوی سے نکاح کر لیا۔اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اس طرح کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ کرایا تاکہ وہ توجا کیں۔

اس تفییر کا ماخذ اسرائیلیات بین کریدنی کی شان کےخلاف امرے۔علاء کواس تفییر پر مجبوری یہ بیش آئی ہے کہ آئے داؤد علیہ السلام نے فاستغفر دبلہ و حور الحقا واناب لیمن استغفار کیا اور بحدے میں کر پڑے اور دجوع کیا۔ آخر کی غلطی کی بنا پر بی تو انہوں نے تو بہ کی چنا نچا اللہ تعالی نے فغفو نافلہ ذلک فرمایا لیمنی ہم نے ان کا گناہ پخش دیا۔ بظاہراورکوئی غلطی بھی بہاں نظر بین آئی جس سے تو بہ کی گئے ہے۔ لبد اانہوں نے اس تغییر کوا بنا مجمع نظر بنالیا۔

مولانا شبیراحرمهاحب نے اس تفییر کواہے ذوق سلیم سے تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کی تحقیقات نے بعض خاص مغسرین کی تا تدی ہے چنانچے فرمائے ہیں۔

داؤدعلیدالسلام کی ده خطا کیاتھی جس کی طرف ان آیات بی اشارہ ہے۔ اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے لیے چوڑ ہے قصے بیان کئے ہیں مگر حافظ محادالدین این کیران کی نبیت کھتے ہیں تد فاکر المفسرون جہنا قصة اکثر ماخوذ من الاسر انبلیات ولم بنیت فیھا عن المعصوم حدیث بجب انباعه اور حافظ ابو محداین م نے کتاب الفعنل بی بہت شدت سے ان قصول کی تردید کی ہے۔ باتی ابو حیان وغیرہ نے ان قصول سے علیحدہ ہوکر بہت شدت سے ان قصول کی تردید کی ہے۔ باتی ابو حیان وغیرہ نے ان قصول سے علیحدہ ہوکر آیات کا جومل بیان کیا ہے وہ محی تکلف سے خالی ہیں۔

ہمارے بزدیک اصل بات دہ ہے جوابن عباس سے منقول ہے لین واؤدعلیہ السلام کو بیابتلا ایک طرح کے اعجاب کی بنا پرچش آیا۔ صورت بیہ وئی کہ داؤدعلیہ السلام نے بارگاہ ایز دی شرع ش کی کہ اے پروروگار دات اور دن میں کوئی ساعت الی ٹیس جس میں داؤد کے گھر انے کا کوئی نہ کوئی فرو تیری عبادت (لیتی محبور) میں مشغول ندر بتنا ہو (بیاس لئے کہا کہ انہوں نے روز وشب کے چیس کھنے اپنے گھر والوں پر تو بت بنوبت تقسیم کرر کھے تھے تا کہ عبادت خانہ کی وقت عبادت سے خالی ندر ہنے پائے اور بھی پچھاس تم کی چیز یں عرض کیں۔ (شابدا ہے حسن انتظام کے متعلق بول کی اللہ تعالی کو یہ بات تا پہندہ ہوئی ارشاو ہوا کہ داؤد بیسب پچھ ہماری تو فیق سے آگر میری مو شہول کی اللہ تعالی کو بین بیاسکی گائے ہم ہے اس خوال کی میں تھوکو ایس چیز پر قد رہ نہیں پاسکا (ہرارکوشش کر نہیں ہما سے گا) حتم ہا ہے جلال کی میں تھوکو ایس میں مشغول روسکی اور کر دول گا ( لیتی اپنی مدو بنالوں گا دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول روسکی اور ایتا نظام قائم رکھ سکیا ہے واؤ دھا السلام نے عرض کیا کہا ہے پروردگار المستدرک وقال صحیح الاسناد واقو بدالم ہما ہو گے۔ اخوج ھلدا الا تو المحاکم کی المستدرک وقال صحیح الاسناد واقو بدالمدی کی التلخیص ) پردوایت ہمائی ہیں دی دور تالوں کو المحیح میں دوایت ہمائی ہیں جمل میں المحیح میں دوایت ہمائی ہے کہا الدوائی ہے کہا الدوائی ہوگار کے اندر کی فی التلخیص ) پردوایت ہمائی ہو کے۔ اخوج ھلدا الا تو المحیح الاسناد واقو بدالم ہمی کی التلخیص ) پردوایت ہمائی ہے کہا

فتند کی نوعیت صرف ای قدر ہونی چاہئے کہ جس وقت داؤد علیدالسلام عبادت پی مشتقل ہوں باد جود پوری کوشش کے شتقل ندرہ کیں اور ابتا انتظام قائم ندر کھ کیں۔ چنانچہ آب پڑھ چکے کہ کس بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ ہے چندا شخاص نے اچا تک عبادت خانہ میں واض ہوکر معفر سند داؤد کو گھیرا دیا اور ان کے شغل خاص ہے ہٹا کر اپنے جمکڑے کی طرف متوجہ کر لیا۔ بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کے شغل خاص ہے ہٹا کر اپنے جمکڑے کی طرف متوجہ کر لیا۔ بڑے برے اس وجوے کی وجہ ان کو داؤد کے پاس جنی ہے ندروک سکے تب داؤد کو خیال ہوا کہ انٹد نے میرے اس وجوے کی وجہ سے اس فتنہ میں جنال کیا۔ الحق

مولانا عثانی کی ندگورہ بالآنسیر سے صاف طاہر ہے کہ وہ اسرائیلیات کی غیر متند ہاتوں کے موئد نہیں حالا تکہ شاہ عبدالقادر صاحب نے موضح القرآن میں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے فتح الرحمٰن میں وہی تغییر کی ہے جو ہو یوں کے ساتھ متعلق ہے۔ مولانا عثانی نے ابو حیان کے ممل و مصداق کو بھی تکلف فر مایا ہے۔ البتہ طبیعت مستقیمہ کو جو چیزا کیل کرتی اور جماتی ہے بعنی ابن عباس کی روایت جس کو حاکم متدرک میں بیان کیا ہے اور جس کی ذہبی نے تخیص میں تصویب کی ہے مولانا عثانی نے اس کو بھی تا ہے اس سے مولانا عثانی نے اس کو بھی وید ویش کیا ہے۔ اس سے مولانا کے جرعلی تحقیقات فاضلانہ محد ٹانہ نگت سنجی اور مشرانہ ذوت کیم کا بید چاتا ہے اور بھی ایک مفرکا اعلی ورجہ کا کمال ہے۔

معاصرانه وسعت قلبى اورمخالفانه كمى چشمك

مولانا عثانی حنفرین مفسرین کے باہمی اتوال مختلفہ میں جہاں اپنے تغییری ذوق ہے مود بانہ اختلاف کرتے ہیں وہاں وہ نہایت انصاف سے اپنے بعض معاصرین کی جغرافیا کی تحقیقات کوائی تغییر میں لاکرا پی وسعت قبلی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مثلاً مولانا سیدسلیمان عدوی کی کماب ارض القرآن کا مورد سیار کوئ نبیر ہمیں حوالہ دے کر ملک سبا کا ذکر کیا ہے کی بعض جگہ صاحب ارض القرآن کا رد بھی کیا ہے۔ مثلاً سورہ سبایارہ ۲۲ رکوئ میں فجعلنہ ماحادیث و مزق ہم کی ممزق

(ہم نے ان کو کہانیاں بنادیا اور ان کوچیز کر گڑے کرڈ الا) میں مولانا عثانی کھتے ہیں:۔
"بعتی ہم نے شیراز و بھیر دیا اور ان کو پارہ پارہ کرڈ الا۔ اکثر خاتدان اوھرادھر منتشر ہو سے کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل کیا آبادیوں کے نام ونشان حرف غلطی طرح مث سے اب ان کی صرف کہانیاں باتی رہ کئیں۔ کہوں سنیں اور عبرت پکڑیں ان کا وہ عظیم الشان تدن اور شان وہ کو وہ اس مان وہ کو جیداس شان وہ کو اس خاک بیں اس کیا۔ صاحب الارض القرآن ان ان کے زوال وستوطی توجیداس طرح کرتا ہے کہ "یونانیوں اور وسیوں نے مصروشام پر قبضہ پاکر ہندوستان وافریقہ کی تجارت کو

بری راستہ ہے بحری راستہ کی طرف نظل کردیا اور تمام مال تشتیوں کے ذریعہ بحراحمر کی راہ معروشام کے سواحل پر اتر نے لگا۔ اس طریق سفرنے بمن سے شام تک فاک اڑا دی اور سیا کی نوآ باویاں تباہ ہوکررہ کئیں''۔ (یارہ نمبر ۴۸ رکوع نمبر ۸)

معتف موصوف نے بیاتو جید مولر کی تحریر سے اخذ کی ہے ممکن ہے تبای اورانتشار کا ایک ظاہری سبب بیائی ہو محراس پر حصر کردیتا میں نہیں۔

## تتحقيق بإجوج وماجوج وسدسكندري

حضرت مغسرا ہے زیانے کے بعض خود رائے مغسرین کی جدید تحقیقات کی اسے علمی بصائر
کے انوار میں قلمی کھول کر رکھ دیے ہیں اور ان کی دوراز اجماع تغییروں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ مثلاً اس دور کے بعض مشہور مفسر نے یا جوج و ماجوج کی تفصیلات میں سد سکندری کا کیشیا کو متعین کیا ہے اور اب جدید تعلیم یافتہ طبقہ یا جوج و ماجوج کو اشتراکی انسانوں کی نسل بتارہا ہے چنا نچر دوس اور چین کے کامنسف ان کی نظروں میں یا جوج ماجوج ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو قرب قیامت میں ان کا حال بتایا ہے کہ من کل حدب ینسلون کہ وہ بلندیوں کو پھلا تھے ہوئے زمین پر پھیل جا کی عدود سے از کر اشتراکی حدود سے از کر اشتراکیت کے سیلنے اور اشتراکیوں کے پیدا ہوجانے کو تعیم کرتے ہیں۔ مولانا عمانی کے سامنے اشتراکیت کے سیلنے اور اشتراکوں کے پیدا ہوجانے کو تعیم کرتے ہیں۔ مولانا عمانی کے سامنے قرآن وحدیث کے تاریخ کی تعین کے سامنے قرآن وحدیث کے قبل کرائی تھی تحقیق کے سامنے اور تاریخ کی کرائی تھی تحقیق کے سامنے افران وحدیث کی دھیاں اڑائے تنظر آئے ہیں۔ ملاحظہ ہو حسب ذیل آب یت کی تغین کے سامنے خلوج تھی ان کا دیا تاریخ کی کو تاریخ کے تاریخ کی دھیاں اڑائے تنظر آئے ہیں۔ ملاحظہ ہو حسب ذیل آب یت کی تغین کے سامنے خلوج تھی تات کی دھیاں اڑائے تنظر آئے ہیں۔ ملاحظہ ہو حسب ذیل آب یت کی تغین کے سامنے خلوج تھیات کی دھیاں اڑائے تنظر آئے ہیں۔ ملاحظہ ہو حسب ذیل آب یت کی تغین کے سامنے خلوج تھیات کی دھیاں از اسے تعین کے تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی اور اسے تاریخ کی کو تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی کی دور کی دو

توکیاہم آپ کے لئے لاگت کی آم مہیا کردیں کہ آپ ہارے اور ان کے درمیان دیوار بتاویں۔

و والقرنین کے غیر معمولی اسباب و وسائل اور قوت وحشمت کو دیکی کر آئیس خیال ہوا کہ
ہماری اکالیف ومصائب کا سد باب اس سے ہو سکے گااس لئے گزارش کی کہ یا جوج و ماجوج نے
ہمارے ملک جی اور حم مچار کمی ہے بہاں آ کرلوٹ مارکرتے رہے ہیں آپ اگر ہمارے اور ان
کے درمیان کوئی معنبوط روک قائم کردیں جس سے ہماری حقاظت ہو جائے تو جو پچھاس پرخرج
آئے ہم اواکرنے کوتیار ہیں۔ جاہے ہم پرتیکس لگا کروصول کرلیں۔

( تنبيه) ياجوج ماجوج كون جي؟ كس ملك عن ريح جي ؟ ذوالقرنين كي بهائي جو كي سد (آہنی و یوار) کہاں ہے۔ بیروہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین ومورضین کے اقوال مختلف رہے جیں۔میرا خیال میہ ہے داللہ اعلم کہ یا جوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی محلوق ہے اور جیسا کہ کعب احبار نے قرمایا اور نوری نے فقاوی میں جمہور علما و سے فقل کیا ہے کہ ان کاسلسلدنسب باب کی طرف سے آ دم علیدالسلام پرختی ہوتا ہے مرمال کی طرف سے حوا تک خبیس پینچنا۔ مویا وہ عام آ دمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہوئے۔ ہوسکتا ہے کہ د جال اکبرجس کوتمیم داری نے کسی جزیرہ میں مقیدد کھوا تھا ای قوم میں کا ہو۔ جب حضرت سے علیہ السلام جو کف (مریم صدیقہ) کے بطن سے بنوسط تخہ ملکیہ پیدا ہوئے نزول من السمآ و کے بعد وجال کو بلاک کرویں کے۔اس واتت بیقوم یاجوئ ماجوئ وٹیا پرخروئ کرے کی اور آخر کارحضرت مسے کی وعاہے غیر معمولی موت مرے کی۔ اس وقت بیتوم کہاں ہے اور ذوالقر نین کی و بوار اس کی سر جگہ واقع ہے سوجو مخص ان سب اوصاف کو پیش نظرر کھے جن کا جوت اس قوم اور دیوار آہنی کے متعلق قر آن کریم اوراحادیث معجد میں ملاہاس کو کہنا ہے ہے گا کہ جن قوموں ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے ہے پید دیا ہے بیمجموعداوصاف کسی میں ہمی پایانہیں جاتا۔لہذاوہ خیالات سیحےمعلوم نہیں ہوتے اور احادیث میحدگا انکار یانصوص کی تاویلات بعیده وین کےخلاف ہے۔رہا مخافین کابیشید کہ ہم نے تمام زمین کوچمان ڈالا محرکہیں اس کا پیتیس ملااورای شب سے جواب سے لئے ہمارے موقعین نے يد بتلان كى كوشش كى باس كالمحيح جواب وى ب جوعلام آلوى بغداوى فدياب كهم كواس كا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حاکل ہوں اور بید وعوى كرنا كهبهم تمام ختكى اورترى يرمحيط موييكي بين واجب التسليم نبين وعقلاً جائز بيك جس طرح اب سے یا چے سو برس پہلے تک ہم کو چوتھے براعظم (اسریک ) کے وجود کا پند نہ چلا اب بھی کوئی یا نجواں براعظم ایسا موجود ہو جہاں تک ہم رسائی حاصل شکر سکے ہوں اور تعوڑے دنوں بعد ہم وبال تك يا دولوك بم تك بالي تكيير يسمندرك ديواراعظم جوآ سريليا ك شال مشرقي ساحل برواقع ہے آج کل برطانوی سائنس دان ڈاکٹری ایم یک کے زیر ہدایات اس کی تحقیقات جاری ہے ہ د بیار ہزارمیل سے زیادہ کمبی اور بعض بعض مقامات پر بارہ بارہ میل تک چوڑی اور ہزارفٹ او جی ہےجس پر بے شار محلوق بستی ہے جومہم اس کام کے لئے رواند ہوئی تھی مال میں اس نے اپنی کیا سالة تحقیقات ختم کی ہے جس ہے ممندر کے عجیب وغریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو

حیرت واستعجاب کی آیک نی د نیامعلوم ہورہی ہے۔ پھر کیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو نستنی وتری کی متمام کلوق کے مسل استفاقات حاصل ہو چکے ہیں۔ ببرحال مخرصا دق نے جس کا صدق دائل قطعیہ سے تابت ہے جب اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خبردی تو ہم پرواجب ہے کہ تعمد این کریں اوران واقعات کے ختھر دہیں جو مشکلین ومشکرین کے علی الرغم چیش آ کرد ہیں ہے۔

ستبدی لک الایام ما کنت جاهلا دیالیک بالا خبار مالم نزود فرکورہ بالا تحقیقات باجوج ماجوج اور سد سکندری کے متعلق مغسر محقق کے ان تمام مجموعہ خیالات کا نچوڑ ہے جو قرآن وحدیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ مولانا نے اپنے معاصرین پراس سلسلہ ہی مناسب الفاظ ہی ردکیا ہے۔ محران کانام تک نہیں لیا۔

### اختلا فاست صحابه مين تطابق

جہاں کی آیت میں صحابہ رمنی اللہ عنہم میں اختلاف ہوتا ہے وہاں اگر مطابقت ہوسکتی ہے تو مولا تا دونوں اقوال میں تظیق فرمائے ہیں اور اگر نہیں تو دونوں قولوں کو بیان فرما کر خموثی اختیار کر سے ہیں اور اگر نہیں تو دونوں قولوں کو بیان فرما کر خموثی اختیار کرتے ہیں اور بعض مواقع پر ان میں بھی مرتج تول بیان فرما جاتے ہیں۔ مثلاً لیلۃ المعراج میں حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق رویت خداوندی اور حضرت عائشہ کے قول میں لغی رویت میں اس طرح تطبیق فرمائی ہے۔

"ایک فاص دیدگی رویت سیدنا محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کومعرائ میں ابن عباس کے قول کے موافق میں ابن عباس کے قول کے موافق میسر ہوئی اور اس خصوصیت میں کوئی بشرآب کا شریک و سیم بین نیز ان بی انوار و تجلیات کے تفاوت و توعی پرنظر کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ عائشا وراین عباس رضی الله عنها کے آوال میں کوئی تعارش نہیں۔ شاید و دفنی ایک حدید میں کرتے ہوں اور بیا تبات دوسر سے دوجہ میں کررہے ہوں '۔ (۱۸۴۷ نی ۱۹۸۴ نی ۱۸۱۲)

سورة دخان کی آیت فارتقب یوم تاتی السمآء بدخان مبین یفشی الناس هلاا علماب الیم (اس ون کا انظار کروجس ون آسان صاف طور پردموال لائے جولوگول کو گیر لے یہ وردتاک عذاب ) یس دموسی کے بارے یس این عباس اوراین مسعود کے اقوال بیان قرما کر شوشی اختیار کی ہے۔ چنانچ مولانا نے اس آیت کے ماتحت این عباس کے قول کے مطابق دموسی سے اوروقی قریب قیامت کا دموال بتایا ہے درعبدالله این مسعود کا قول بر بیان فرمایا ہے کہ دموسی سے مراوو وقی کا دموال ہے جس کے متعلق آسخضرت ملی اللہ علید کیا ہے قریش کی سرشی اور تمرد کے باحث بدعا کی تھی کے دوال ہے بادر بارش شہونے کی تھی کے دورمیان دموال سامعلوم ہوتا ہے اور بارش شہونے کی تھی کے دورمیان دموال سامعلوم ہوتا ہے اور بارش شہونے

ے ویسے بھی گردوغبارے باعث خلامیں وحوال نظر آتا ہے۔ (قرآن ریم العسر عنانی م ١١١١)

## مفسرعلامه كي تفسير مين حكمت اورموعظت كالبهترين امتزاج

مولانا عنانی کی تغییر ندمرف عالماند به بلک حکیماند بے جس کوپڑھ کرقاری کا دل اس ک طرف کھنچا ہے جما کتانیں۔ اس کا نام حکمت ہے۔ مولانا کی تقریر ہویا تحریر تمام حکمت سے لبریز ہوتی ہے اس لئے مولانا سی معنی میں حکیم طمت ہیں چنانچ مولانا و لتکن منکم احمة یدعون الی المحدر ویا موون بالمعروف وینھون عن المنکو کے اتحت تحریر فرماتے ہیں:۔

"بیکام (امر بالمعروف اور نمی عن المکر) وی معزات کرسکتے ہیں جومعروف و مکرکاعلم رکھنے اور قرآن وسنت سے باخبر ہونے کے ساتھ فی ہوش اور موقع شناس ہوں ورنہ بہت ممکن ہے کرایک جائل آ دم معروف (نیکی) کومکر (برائی) یا مکرکومعروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارانظام ہی تحق کردے یا ایک مکرکی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جواس سے بھی زیادہ مکرات کے محدوث کردے یا ایک مکرکی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جواس سے بھی زیادہ مکرات کے محدوث (بیدا ہوجائے یا نری کی جگری اور تختی کے موقع شری فری برستے گئے۔ الح

(قرآن کریمص ۱۸ند۱)

تفيير ميس راه اعتدال

علامہ منسر ضرورت سے زیادہ اور ضرورت سے کم کے درمیان تغییری مسائل کے بیان ہیں معتدل راہ اختیار فرائے ہیں اور ہرآیت ہیں احتیاط سے کام لینے ہیں۔ مثلاً آیت انک معتدل راہ اختیار فرائے ہیں اور ہرآیت ہیں احتیاط سے کام لینے ہیں۔ مثلاً آیت انک لاتھدی من احببت (آپائے ہی) اس محض کو ہدایت دیمیں دے سکتے جس کو دوست رکھتے ہیں) میں آیت کی تغییر بیان کر کے حضرت ابوطالب کے بارے ہیں مولانا نے نہایت مختاط ہو کر ضرورت کے مطابق کلام کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

"حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب کیتے ہیں کہ آنخضرت صلم نے اپنے چیا (ابوطالب)
کے داسطے بہت می کی کہ مرتے دفت کلہ پڑھ لے۔ اس نے بول شکیا اس پریہ ہے۔ اتری (مرض)
علامہ مضرشاہ صاحب کی فرکور آفسیرا درشان نزول فرما کر پھرا پی تغییر لکھتے ہیں ملاحظہ ہو۔
"بینی جس سے تم کو طبعی محبت ہویا دل جا بتنا ہو کہ فلاں کو ہدا ہت ہوجائے لازم نہیں کہ ایسا ضرور ہوکر دہے۔ آپ کا کام صرف راستہ بتانا ہے آگے یہ کہ کون راستہ پر چال کرمنزل مقصود تک مشرور ہوکر دہے۔ آپ کا کام صرف راستہ بتانا ہے آگے یہ کہ کون راستہ پر چال کرمنزل مقصود تک میں کون نہیں کا نیس کا تھا۔ یہ آپ کے قبضہ افتیار سے خارج ہے اللہ کو افتیار ہے جے تھول تن اور

وصول الى المطلوب كى توفق بخشك -

مویا حضرت عثانی نے شاہ عبدالقادر صاحب کی برنسیت عام تغییر کی ہے اور شاہ صاحب نے خاص ابوطالب کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعدمولا ناعثانی لکھتے ہیں:۔

( تنبیه ) جو کچی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ اس ہے ذا کداس مسئلہ میں کلام کرنا اور ابوطالب کے ایمان و کفر کو خاص موضوع بحث بتالینا غیر ضروری ہے بہتر یہی ہے کہاں تشم کی غیر ضروری اور پر خطرمباحث میں کف لسان کیا جائے"۔ (تغیرہ فائم نہمہ ہونا نم فیمہ ہونا نم فیمہ ہو)

قرآن کریم کی تفییر قرآن کریم ہے

مفراعظم کی تغییری خصوصیات میں ایک بری خصوصیت بیہ کدو پعض ہم معنی آیات کی تغییر بعض آیات کی تغییر بعض آیات کے ذریعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت یفسو بعضهم بعضا (قرآن کا کورسری بعض حصہ بعض کی تغییر کرتا ہے) پرخصوصی نظر دکھتے ہیں۔ اور اس طرح آیات کی تغییر کرنا کدوسری آیات سے اس کی وضاحت ہوجائے نہ صرف شرح صدر کا یاعث ہوتی ہے بلکہ دل کو اطمینان ہم بخشی ہے اور اس کی وضاحت ہوجائے نہ صرف قرآن اور آیات ہم معنی پر پورے میور اور مہارت پر ایک بخشی ہے اور اس کے اس طرح کا خموشا گرآپ کو و کھنا ہے تو حضرت مفسر کی لفد حق الفول علی روثن دلیل ہے۔ اس طرح کا خموشا گرآپ کو و کھنا ہے تو حضرت مفسر کی لفد حق الفول علی اس موصوف نے نہایت خوبی ہے انسانوں پرشیطان کے تسلط کی تغییر شی طاحظہ فرما ہے جہاں آس موصوف نے نہایت خوبی سے انسانوں پرشیطان کے تسلط اور کھنا رکھنا کہ کا خرورت کے مطابق ہے اس لئے یہاں درج کرنے گرفیائش نہیں۔ تا ہم حسب ذیل آیت کی تغییر طرورت کے مطابق ہے اس لئے یہاں درج کرنے گرفیائش نہیں۔ تا ہم حسب ذیل آیت کی تغییر طرورت کے مطابق ہے اس لئے یہاں درج کرنے کی مخوائش نہیں۔ تا ہم حسب ذیل آیت کی تغییر طرورت کے مطابق ہو جوبص دیگر آیات ہے گرفی ہے۔ مقسم موصوف کھنے ہیں:۔

ولقد محتبنا فی الزبور من بعدالذکر ان الارض بر تھا عبادی الصلحون اورہم نے زبورش تھے مت کے بعد لکھدیا ہے کہ ترمیرے نیک بندے ذمین کے دارث ہوں گے۔ کامل وفا دار بندوں سے حق تعالی کا وعدہ ہے کہ ان کود نیاد آخرت کی کامیا کی اوراس زمین اور جنت کی زمین کا دارث بنائے گا۔ چنانجے فرمایا۔

ان الارض فله يورثها من يشآء من عباده والعاقبة للمتقين (افراندروه) '' بيك زغن الله كي هي حسكوچاه است بهرون عن سه وارث بنائه اورعا قبت متقين كه لئه هي '' (افراند دوع) اور انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحيواة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد (مون ركوع بره)

اور''ہم اینے رسولوں اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں اور جس دن کہ گواہ کھڑے ہوں سے مدد کرتے میں'' (مین رکز عزبر ۲)

اور وعدالله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلفهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم (درروع برء)

اور' الله نے تم ایمان والوں اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ البت ان کوز مین میں خلیفہ بتایا ان سے دین کو خلیفہ بتایا ان سے پہلے لوگوں کو اور البت ان کے لئے ان کے دین کو مضبوط کرے گا جس کوان کے لئے پیند کیا''۔

بیابیاتتی اور طعی وعدہ ہے جس کی خبراس نے اپنی کتب شرعیداور کتب قدرید میں دی "لوح محقوظ" اور" ام الکتاب" میں بید وعدہ ورج کیا اور انبیاعلیم السلام کی زبانی بار باراعلان فرمایا واؤ وعلیہ السلام کی کتاب" زبور" کے ۲۹-۲۹ میں ہے کہ" صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ چتا نچیاس امت میں کے کال وفا دار اور صادق بند سے مدت در از تک زمین کے وارث رہے۔ شرق وغرب میں انہوں سے آتا سانی بادشاہت قائم کی رعدل وانصاف کے جنٹ کے گاڑ ویئے۔ وین حق کا ڈ تکا چاروا تک عالم میں بجاویا اور نبی کریم صلعم کی پیشینگوئی ان کے ہاتھوں پر بوری ہوئی ان الله تعالیٰ زدی الار ص فرایت مشارقها و مغاربها و ان احتی مسیلغ ملکھا ماز دی لی منھا اوراک مم کی پیشینگوئی ا

خرکور تغییر میں تین آیوں اور ایک صریت سے ان الارض یو تھا عبادی الصلحون کی تغییر کر کے مغیر علام نے سی معنی میں تغییر کاحق اوا کیا ہے۔

## قرآن کی تفییر حدیث نبوی ہے

مولانا ثلة من الاولين وقليل من الاخرين كي تغيير من تحريفرمات بيل.
" حضرت شاه (عبدالقادر) صاحب فرمات بيل بيلي كها مهلي امتول كواور يجيلي بيامت
( محديد) يا بيلي يجيلي اى امت ك (مراد بول) يعنى اعلى درجه ك لوگ بيلي بهت بو يكي بيل ين على المتول كار شبيه از مولانا عثانى) اكثر مفسرين في آيت كي تغيير من بيدونول احتال ينجي كم بوت بيل بيدونول احتال

فرقول کی تر دیداورنام سے سکوت

عثانی علیہ الرحمة کے عکیمانہ تغییری اعدازوں میں ہے ایک خاص اعدازیہ ہے کہ وہ کسی اختلافی ملیہ الرحمة کے عکیمانہ تغییری اعدازوں میں ہے ایک منصفانہ محققانہ تحقیل کو پیش کر ویتے ہیں اور کسی فرقد کا نام تک نہیں لیتے جس کے خلاف وہ تحقیق عمل میں آئی ہے اور مخالفوں کے شہبات بھول مولانا عبدالما جدماحب دریا بادی خود بخود اکمڑتے چلے جاتے ہیں۔

فرقه قاديا نبيت اورختم نبوت

ا گذشته مخات می " یغیسی انی متوفیک و دافعک می عیس علیدالسلام کے زندہ آسان پراخائے جائے پر لفظ توفی اور رفع جسمانی پرنہایت فاصلان معنوی اور لفظی بحث کی

ے۔ اس بحث سے فرقہ مرزائی قادنیکا صاف ابطال ہوتا ہے کہ وہ عیلی علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں۔ مرمولانا نے مرزائیوں کا نام تک نہیں لیا یا مثلاً ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن بقبل منه کے اتحت لکھتے ہیں۔

"دیعن جب خدا کا دین اسلام اپنی کمل صورت ش آپنجاتو کوئی جمونا یا نامکن دین آبول نبیل کیا جاسکنا طلوع آفاب کے بعد می کے چراغ جلانا یا کیس بیلی اور ستاروں کی روشن تلاش کرنامحض لغو اور کملی حمافت ہے مقامی نبوتوں اور ہوائتوں کا عہد گزر چکا۔اب سب سے بوی آخری اور عالمکیر نبوت وہدایت سے بی روشنیوں کا خرد ایس کرنی جا ہے کہ بیدای تمام روشنیوں کا خزانہ ہے جس میں پہلی تمام روشنیوں کا خزانہ ہے جس میں پہلی تمام روشنیاں مرفم ہوچکی ہیں '۔ (ص ۸ عدام ران ب ۲)

یاشنگا و جعلنا ابن مریم و امه ایهٔ و اوینهما الی دبوهٔ ذات قواد و معین (اور ہم نے این مریم اوران کی مال کوآ بہت بنایا اوران دونوں کوایک ٹیلے پر جہال تقبر نے کا موقع اور صاف یائی تما محکانادیا) کی تغییر میں لکھتے ہیں:۔

"شایدیوی شایدادی آخری در مین بوجهال وضع ممل کے وقت حقرت مرام آخری تھی۔

"سد وہ جگہ بائد تھی نیچ چشمہ یا نہر جاری تھی اور مجود کا ورخت زو یک تھا۔ ابن کشر ) لیکن عموا منسر بن لکھتے ہیں کہ برحفرت کے بحین کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم باوشاہ بردوں یا بی بجوری سے منسر بن لکھتے ہیں کہ برحفرت کے مرداری ملے کی لؤکین ہی میں ان کا دشن ہوگیا تھااور آل کے در پ تھا۔ حضرت مریم الہام ربائی ہے ان کوممر لے کر چلی کئیں اوراس ظالم کے مرفے کے بعد پھرشام والی چلی آئیں۔ چنا نچر انجیا می میں بی بیدو ہود ہے اور مصر کا او نچا ہونا باعتمار دو وہ کس ہے۔ بعض نے "در بوہ اور مصر کا او نچا ہونا باعتمار دووئیل کے ہور نہ فرق ہوجا تا اور مارمعین دووئیل ہے۔ بعض نے "در بوہ" او نچی جگہ سے مرادشام یا قلسطین لیا ہے اور ہم جرادشام یا قلسطین لیا گئی ہو۔ بہر حال اہل اسلام میں ہے کس نے دیوہ ہے مراد کشیر نہیں لیا۔ نہ حضرت میں کی قبر کشیر اللام کی قبر ہتا کی ہے جس کا کوئی فیوت تاریخی نہیں " ۔ محلہ خان یا دا شہر مری گھر میں جوقیر پوراست" میں ہے کہ اور است کے تام ہے شہور ہے اور جس کی بابت تاریخی نہیں " ۔ محلہ خان یا دا شہر مری گھر میں جوقیر پوراست" کی تام ہے شہور ہے اور جس کی بابت تاریخی نہیں " ۔ محلہ خان یا دا شہر مری گھر میں جوقیر پوراست" کی تام ہے شہور ہے اور جس کی بابت تاریخی نہیں " ۔ محلہ خان یا دا شہر میں آلی تھا۔ اس کوئیسی علیہ اسلام کی قبر ہتا تا ہر ہور دور کی سفامت اور بے حیائی ہے ۔ (المونون کوئی بار) آ یا تھا۔ اس کوئیسی علیہ اس کی تی تی تی تی تھی تا تا ہے در دور کی سفامت اور بے حیائی ہے " ۔ (المونون کوئی بار)

ان تمام عبارتوں میں مفسر موصوف نے قادیا نیوں کی پوری تردید کی ہے کر قادیا نیوں یا مرزا غلام احد کا نام کہ بیس لیا۔

## فرقه شيعها ورمودت قرنيل

٣ دسب ذيل آيت كي تغييراورا توال بن محائمه شيعول كفرق كے خلاف جار ماہے مران كا نام تك نيس ليا لكھتے ہيں۔ قل لااسئلكم عليه اجو أالا المودة في القوبيٰ (پار نبره ادر م نبره) كهدو يجئے كه بن تبلغ وين پر يجومها وضربيس جا ہتا محرقر ابت بن محبت كا طلب كار بول۔

"العنی قرآن جیسی دولت تم کود برا به ول اورابدی نجات فلاح کا راسته بتلاتا اور جنت کی خوشخری ساتا به ول برسب محل لوجه الله براسی فیرخوابی اوراحسان کاتم سے یکھ بدلے بیس ما تکا مرف ایک بات چا بتا بهول کرتم سے جو میر لے بسی اورخاعمانی تعلقات بیل کم از کم ان کونظرا ندازند کرو آخر تمها را معامله اقارب اورشته دارول کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ان کی برموقع بھی تمایت کرتے ہو کم از کم قرابت ورقم کا خیال کر کے اللم واذیت رسانی سے باز رہواور مجملواتی فی تمایت کرتے ہو کم از کم قرابت ورقم کا خیال کر کے اللم واذیت رسانی سے باز رہواور مجملواتی میں آزادی دو کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام دنیا کو پہنچاتا رہوں کیا آئی دوئی اور فطری مجمت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں۔ بعض علاء نے "مو وت فی القوبی" سے الل بیت نبوی کی مجبت مراد لے کر ایک میں ماتھ مجبت کرو" کوئی شرخیس کہ اہل بیت اور اقارب کے ساتھ مجبت کرو" کوئی شرخیس کہ اہل بیت اور اقارب نبی کریم صلی الشاطیو سلم کی مجبت و تعظیم اور حقوق ساتی امت پرلازم و داجب اور بر وائیان ہا وران سے درجہ بدرج مجبت رکھنا حقیقت میں حضور کی عبت پرمتفری ہے کیکن آبیت بندا کی تغییر اس طرح کرنا شان مزول اور دوایات صحود کی خلاف ہونے محبت پرمتفری ہے کیکن آبیت بندا کی تغییر اس طرح کرنا شان مزول اور دوایات صحود کی خلاف ہونے کے عال دوخور کی شان رفیع کے مناسب نہیں معلوم ہوتا"۔ (قرآن کریمی ۱۲۰۰۰)

### فرقه بربلوى اوربشريت

مغرمسلمانوں کے کسی فرقہ کو بقدر گنجائش کا فرنبیں سیجھتے تا آ نکہ وہ اصول دین ہی ہے مخرف ہوکر کفر کی زدیمی نہ آ جائے۔ حسب ذیل آیت کی تغییر میں احدرضا خانی معتقدین بینی بریلوی اس فحض کو جو آ مخضرت کو بشر کہہ دے کا فرسیجھتے ہیں۔ مولانا عثانی نے ان کا لطیف بیرائے میں جواب دیا ہے کو یا ایک فتم کی حمیہ ہے مگر ان کا نام تک نہیں لیا آیت ہے۔ بیرائے میں جواب دیا ہے کو یا ایک فتم کی حمیہ ہے مگر ان کا نام تک نہیں لیا آیت ہے۔ ہے۔

ذلک بانه کانت تاتیهم رسلهم بالبینت فقالوا ابشوا یهدوننا فکفروا و تولواواستغنی الله والله غنی حمید (پارینر ۱۰۰۸ کوئ نرا) یاسکے کرلاتے تضان کے پاس ان کے دمول نشانیاں پھر کہتے کیا آدی ہم کوراہ مجما کیں گے پھر محرم و شاور مندموڑ لیااور اللہ نے بے دوائی کی اور اللہ بے پروا قائل تھ ہے (م ۱۹۱۵) مولانا نے موصوف فرکورہ آ بھت کی تغییر میں کھتے ہیں:۔

" لینی کیا ہم بی جیسے آ دی (بشر) ہادی بنا کر بیسجے گئے۔ بھیجنا تھا تو آسان سے کسی فرشنہ کو سیجتے۔ کو یاان کے فرشنہ کو سیجتے۔ کو یاان کے فزو کیے بشریت اور رسالت میں منافات تھی۔ اس لئے انہوں نے کفرا فقیار کیا اور رسولوں کی بات مانے سے انکار کرویا۔

( سیمیہ) اس آیت ہے تابت کرتا کہ رسول کو بشر کہنے والا کافر ہے انتہائی جہل اس کے برطس اگر کوئی میہ کہدد ہے کہ آیت ان لوگوں کے تقریر ولالت کر رہی ہے جورسل بی آ دم کے بشر مونے کا اٹکار کریں تو یہ دھوئی پہلے دھوئی ہے زیادہ تو ی ہوگا۔ (ص۲۱۱ء) کہ وہ

## فرقه نيجيرى اور معجزات

ای طرح نیری فرقہ جوجنات بھی ترمجوات کامکر ہے جابیااس تم کی آیات بھی ان کا تذکرہ کے بغیرد کیا گیا ہے۔ مثل مفسوس الحسوب الحسوب المساعة والشق المقسو کی تغییر بھی تھیں۔

''جرت سے ویشر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ''منی'' بھی تشریف فرما ہے ۔ کفار کا مجمع تھاانہوں نے آپ سے کوئی نشانی طلب کی آپ نے فرمایا آسان کی طرف دیکھوٹا گاہ چا تھ بھٹ کر دوکلا ہے ہوگیا۔ آیک بھوٹا گاہ چا تھیں بہاڑ ماگل دوکلا ہے۔ گارکہ نے گئی کہ اور دومرامشرق کی طرف چلا گیا۔ بچھی بہاڑ ماگل تھا جب سب نے خوب اچھی طرح یے جورہ کی اور دومرامشرق کی طرف چلا گیا۔ بچھی میں بہاڑ ماگل تھا جب سب نے خوب اچھی طرح یے جورہ کوئی آ گھر کہتے ہیں۔ اور یہ ایک نمونہ یا نشانی تھی تھی ہے۔ اس مجھ یونی ہے گئی کے مطاوی اور این کثیر وغیرہ نے اس واقعہ کے آواز کا دوگئی کیا تیا مت کی کہ آ میں سب کچھ یونی ہے گئی اور کوئی کیا جا اس کی اور کی کہا ہو تا تا ہو اس کی اور کوئی کیا استبعاد کی بنا پر اس کی اور کوئی کیا جا سکا اور کھی استبعاد کی بنا پر اس کوئی ان استبعاد کی بنا پر اس کوئی ان استبعاد کی بنا پر اس کوئی واقعات کو بجز و کی کورڈیس کیا جا سکا۔ بلکہ استبعاد تو ایجن تو تا تو تاریخوں بھی اس کا وجود کیوں نیس تو اختلاف مطالع کی وجہ سے اس کا وجود کیوں نیس تو یا در جہاں بیدار ہو تھے۔ اس کا وجود کیوں نیس تو یا در جہاں بیدار ہو تھے۔ اس کا وجود کیوں نیس تو یا در جہاں بیدار ہو تھے۔ اس کا وجود کیوں نیس تو یا در جہاں بیدار ہو تھے۔ اس کا وجود کیوں نیس تھی اور بھی ہوگی کوئی عورہ کوئی عموں گیا در جہاں بیدار ہو تھے۔

اور کھنے آسان کے بیچے بیٹے ہول کے توعادۃ بیضروری نہیں کدسب آسان کی طرف تک رہے ہول۔ زیمن پرجوجا نے ہے کوئی فرق ہول۔ زیمن پرجوجا نے ہے کوئی فرق فہیں پڑتا۔ پھرتھوڑی دیرکا قصدتھا ہم و کیسے ہیں کہ بار ہاجا ندگہن ہوتا ہا ورخاصہ محدر بہتا ہے لیکن فہیں پڑتا۔ پھرتھوڑی دیرکا قصدتھا ہم و کیسے ہیں کہ بار ہاجا ندگہن ہوتا ہا ورخاصہ محدر بہتا ہے لیکن لاکھوں انسانوں کو فیر ہمی ہوتی اوراس زمانہ ہیں آج کل کی طرح رصد وغیرہ کے استے وسیع وکمل انتظامات اور تقادیم (جنتریوں) کی اس قدر اشاعت بھی نہتی ۔ بہرحال تاریخ سی تدکور نہ ہوئے ہے۔ اس کی جگذیب نہیں ہوگئی بایں ہمہ "تاریخ فرشتہ" وغیرہ بیں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہندوستان بی مہاراتہ والی ہارے اسلام کا سبب اس واقعہ کو کیسے ہیں "۔ (اتمر پار نہری ارکون نہر مر)

### الل حديث اورمسئله تقليد

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم والاتعلمون (اكر حميس معلوم بين تويادر كف والول من يوجهو) كم اتحت مولانا لكف بير.

(تغیر)اکرتمہیں معلوم بین آو جانے والوں سے جوام سابقداوران کے بیٹیروں کے تاریخی واقعات
کاعلم رکھتے ہیں تحقیق کر لو کہ فی الواقع بہلے پھوآ دی پیٹیبری کے منصب پر بینات اور زبر (مجز بے
اور کتا ہیں)وے کر بھیجے مجھے تھے۔ بہت سے علما ماس کوتھا یوائمہ کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔واللہ اعلم۔

# بت پرستول عیسائیوں شیعوں بریلویوں پیر پرستوں اور قبر پرستوں کوفہمائش

مولانا نے اپنی تغییر میں نہ مرف اظلاقی بلکہ تومی اور عقائد کی اصلاح پر بھی جا بجا تقریحات اور اشارے کئے ہیں۔ مثلاً و ما یؤمن اکثر هم بائلہ الا و هم مشرکون (سور) یوسف رکوع نمبر لایارہ نمبر ۱۱۱ کی تغییر میں لکھتے ہیں۔

یاعمل کے درجہ میں شرک جلی یا خفی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ (فرآن کریم بنسیر حانی میں ۱۳۰۰ء) خکورہ آیات میں بنی نوع انسان کی اصلاح کی گئی ہے اور تمام قدا ہب کے مشرکوں اور دیگر غلط الل عقائمہ کواصلاح کی دعوت دی ہے۔لیکن کسی کا نام نہیں لیا تمنیا۔

جدید تعلیم یافته طبقه کیلئے سامان ضیافت تفسیر عثانی میں تمثیلات کارنگ اعجاز شہاب ثاقب اوران کی حکمت

مفسراعظم جدید خیالات والون کا مدادی بھی چیش کرتی ہان کو موجود و تقاضون کا احساس اور نئی قدرون کا شعور وادراک پورے طور پر ہے۔ مشکل مسائل کو ندرت و شوکت بیان کے ساتھ ایسے المجھوتے انداز افہام تفہیم ہے چیش کیا ہے کہ بقول مولا تاسید سلیمان صاحب ندوی انداز بیان سے باہر ہے۔ حسب ذیل امثلہ میں جدیدر جحانات کی شفا بخش کوششیں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ سے باہر ہے۔ حسب ذیل امثلہ میں جدیدر بحانات کی شفا بخش کوششیں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ شہاب ٹاقب آسان سے تو شے والاستارا کہلاتا ہے جوشیطان کے پیچھے آتا ہے۔ مولانا علی نے اس کوس تمشیل طرز میں سمجھایا ہے۔ حسب ذیل آیت کی تقیر میں ملاحظہ کیجے:۔ ولقد جعلنا فی السمآء ہروجاً و زینھا للنظرین و حفظنا امن کل

شياطن رجيم الامن استرق المسمع فاتبعه شهاب مبين

ہم نے آسان میں ہرن بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لئے ہم نے اس کو زینت بخشی ہے اور ہر مردود شیطان ساس کی تفاظت کی محرجوچوری سے من بھاگا تواس کے بیٹھیا نگارہ چکتا ہوا پڑتا ہے۔

(تفیر عمانی) .... نصوص قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکوین (دنیاوی) امور کے متعلق آسانوں پر جب کسی فیصلہ کا اعلان ہوتا ہے اور خداوند قد وس اس سلسلہ میں فرشتوں کی طرف وی بھیجنا ہے تو وہ اعلان ایک خاص کیفیت کے ساتھ او پر سے بیٹے کو درجہ بدرجہ پہنچتا ہے۔ آخر سا ہونیا پر اور بخاری کی ایک روایت کے موافق "عنان" (بادل) میں فرشتیاس کا فدا کرہ کرتے ہیں۔ شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات کے متعلق غیبی معلوبات حاصل کریں ای طرح جیسے آج کوئی پیغام بذر لیدوائرلیس منطی فون جارہا ہوا سے بعض لوگ راستہ میں جذب کرنے کی تدبیر کرتے ہیں نا کہاں او پر سے ہم کا گولہ (شہاب ٹاقب) پھٹن ہوا گیا۔ اور ان غیبی پیغامات کی چوری کرنے والوں کو بحرور یا بلاک کر کے چھوٹر تا ہے اس ووروث اور ہنگار وارد گیر میں جوالی آدھ بات شیطان کے ہاتھ لگ جاتی ہائی ہوئے ہے گئی شریر کرتے ہیں۔ ان اوں کو پہنچانے کی کوشش میں۔ ان وری گلت کہا تھ دوسرے شیاطین کو اوروہ شیاطین اینے دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہ اوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان خوری کرتے ہیں۔ ان خوری کرتے ہیں۔ ان خوری کوشش کرتے ہیں۔ ان ان کو کو کوشش کرتے ہیں۔ ان خوری کرتے ہیں۔ ان خوری کرتے ہیں۔ ان ان کی کو کوشش کرتے ہیں۔ ان خوری کرتے ہیں۔ ان خوری کو کوشش کرتے ہیں۔ ان خوری کرتے ہیں۔ ان خوری کو کوشش کرتے ہیں۔ ان خوری کو کوشش کرتے ہیں۔ ان خوری کی خوری کرتے ہیں۔ ان خوری کو کو کوشش کرتے ہیں۔ ان خوری کو کو کوشش کرتے ہیں۔ ان خوری کو کو کوشش کرتے ہیں۔ ان خوری کرتے ہیں۔ ان خوری کرتے ہیں۔ ان خوری کو کوشش کی کوشش کرتے ہیں۔ ان خوری کرتے ہیں۔ ان خوری کو کوشش کی کوشش کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کو کوشش کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کوشش کی کوشش کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کوشش کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر کوشش کی کوشش کر کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر کوشش کی کوشش کر کوشش کی کوشش کرو کوشش کی کوشش کر کوشش کر کوشش کی کوشش کی کوشش کر کوشش کر کوشش کر کوشش

# تفسير عثاني مين مطالعهُ حيوانات ونفسيات سليمان عليه السلام اور منطق الطير

قدکورہ بالا شہاب اوت کی تمثیل کتی کمل تمثیل ہے کہ اس سے جدید طبقہ طمئن ہوسکتا ہے۔
اس میں کی ایک اور تمثیل سلیمان علیہ السلام کی پرعدوں کی بولیوں کے سیجھنے کے بارے بی مولانا
عثانی کی توت بیانی توت فہاش جدت اوا محکوہ اوب تسلسل عبارت اور صفائی ذبین کی آئینہ داری
کردی ہے۔ ملاحظہ ہوحسب فیل تغییر:۔

وورث سليمان داؤد وقال يايها الناس علمنا منطق الطير واوتينامن كل شيء ان هذا لهو القضل المبين

سلیمان طبیدالسلام داؤد کے دارت ہوئے اورکہا اے لوگوہمیں پرندوں کی یونی سکھائی می ہےادرہم کو ہرچنے دی می بے فتک بی صاف بزرگی ہے (مل نبرے)

وے۔ حیوانات کے لئے جزئی اوراکات کا حصول تو پہلے سے مسلم چلا آتا ہے لیکن یورپ کی جد ید تحقیقات اب حیوانات کی عاقلیت کوآ ومیت کی سرحد سے قریب کرتی جاتی ہیں جن کہ حیوانات کی بولیوں کی ابجد تیار کی جارہی ہے۔ یا درہے کہ ہم اسرائیلی خرافات کی تا ئیڈ ہیں کررہے ہیں ہاں جس حد تک اکا برسلف نے بلااختلاف کلام اللی کا مدلول بیان کیا ہے اس کو ضرور تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ اسرائیلی روایات کے موافق برجا کمیں یا مخالف '۔ (تغیری نی میں ایس)

ندکورہ بالاتفیر میں پرعدول کی بولیوں کو تلغراف کی مقتابہ کھٹ کھٹ نقرات تلغرافیہ کو والات ہے ان کی دلالت وضعی موجودہ بورپ کا پرعدول کی ایجد کی ترتیب حیوانات کے جزئی اورا کات ہے ان کی بامعنی تفتلو پر استدلال ایک ہے ہی پرعدوں کی مختلف اوقات میں مختلف آ وازیں مثلاً مرغی جب بھوں کو کھلانے کی طرف بلاتی ہے تو کٹ کٹ کرتی ہے اور جب جیل کا خطرہ ہوا تو لیمن آ واز مین آ مین آ واز مین آ واز مین آ واز مین آ واز مین آ مین آ واز مین آ واز مین آ می

چیونتی اورسلیمان علیهالسلام

میدس مید ان الفیات حیوانی کے سلسلہ میں چیونٹیوں پرمولانا نے حسب ذیل تغییر کے سلسلہ میں جو بچر تحریر کے سلسلہ میں جو بچرتے کر رفر مایا ہے ملاحظہ ہو:۔

حتىٰ اذاً اتوا علىٰ وادالنمل قالت نملة ياايها النمل ادخلو امسلكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون (١٥٠٠/١٥٥٥)

یہاں تک کرجب (سلیمان مع تشکر کے) چیوتیوں کے میدان میں آئے توایک چیوتی نے کہا کہا ہے۔ کو تشوں کے میدان میں آئے توایک چیوتی نے کہا کہا ہے جو تشوں ہے میدان میں تہہیں تجل ڈالے۔
کہا ہے چیوتشوں ہے بلوں میں تھس جاؤ مباداسلیمان اوراس کا تشکر بے خبری میں تہہیں تجل ڈالے ہیاں اسلیمان کا اپنے لاؤ تشکر کے ساتھ ایسے میدان کی طرف گزر ہوا جہاں چیونشوں کی بیژی ہماری بستی تھی ( سمیر ) جہاں چیونشیاں مل کرخاص سلیقہ سے اپنا گھریناتی جی اسے ذبان عرب میں "قرید النعل" کہتے ہیں۔
(خوجیوں کی بیش کی النعل" کہتے ہیں۔
(خوجیوں کہتی)

مفسرین نے مختلف بلاد میں کی الی وادیوں کا پید بتلایا ہے جہاں چیونٹیوں کی بستیاں کمٹرت تھیں۔ان ٹیس سے کی آیک پرحسب اتفاق حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزرہوا۔ ف ٣ ....علائے حیوانات نے سالہ سال جو تجربے کئے بیں ان سے طاہر ہوتا ہے کہ بیر تقیر ترین جانورا بی حیات اجماعی اور نظام سیاس میں بہت ہی عجیب اور شکون بشرید سے بہت قریب واقع ہوا ہے۔ آ دمیوں کی طرح چیونٹیوں کے خاعدان اور قبائل ہیں۔ ان میں تعاون یا جمی کا جذبہ تقسیم عمل کا اصول اور نظام حکومت کے ادراک نوع انسانی کے مشابہ پائے جاتے ہیں۔ محققین نورپ نے مدتوں ان اطراف میں قیام کر کے جہاں چیونٹیوں کی بستیاں بمٹرت ہیں بہت جیتی معلومات بیم پہنجائی ہیں'۔ (قرآن کر یہ ھے حافی میں ہوتا کہ نہرا، ۳)

علامہ نے چیونی کی نفسیات اور ان کے نظام زندگی کے متعلق اپنی تغییر میں جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ ان کی مفسرانہ بھیرت اور علمی تحقیقات کا بہترین سرمایہ ہے۔ متہد کی مکھی کا شعور

جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ نہایت ہیں تھیں۔ خیر آ بات میں شہد کی تھی ہے متعلق علامہ نے جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ نہایت ہی نتیجہ خیز اور معلومات آ میز ہیں ۔ ملاحظہ فرما ہے۔

فاوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل الشمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون.

اور (اسانسان) تیرے پروردگار نے شہدگی کھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو بہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں جہال نمٹیاں با عرصتے ہیں پھر ہر طرح کے میوے کھا پھراہیے رہ کے راستوں میں جوصاف پڑے ہیں چل پھران (تھیوں) کے پیٹ سے پینے کی چیز مختلف رکھوں کی تھی ہے(بیعنی شہد)اس میں لوگوں کے لئے شفاہے۔ باقیما اس میں غور کرنے والوں کیلئے نشانی ہے۔

مزاج کے مناسب ہر ہم کے کھلوں اور میدوں ہیں سے اپنی غذا حاصل کر ہے۔ چنا نچ فھیاں اپنے چھے

ازیں) غذا حاصل کر نے اور کھائی کر چھتے کی طرف واپس آنے کراستے صاف کھلے پڑے ہیں کوئی
ازیں) غذا حاصل کر نے اور کھائی کر چھتے کی طرف واپس آنے کراستے صاف کھلے پڑے ہیں کوئی
دوک ٹوک ٹیس ۔ چنا نچہ دیکھا کیا ہے کہ کھیاں غذا کی تلاش میں بعض اوقات بہت دور نکل جاتی ہیں
کھر بے تکلف اسپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہیں ذرا راستہ ٹیس ہولتیں بعض نے فاسلکی سبل
دیک ذللا سے مصلاب لیا ہے کہ قدرت نے تیرے مل وقصرف کے جوفطری راستے مقرر کر
دیک ذللا سے مطلب لیا ہے کہ قدرت نے تیرے مل وقصرف کے جوفطری راستے مقرر کر
دیک ذللا سے مطلب لیا ہے کہ قدرت نے تیرے مل وقصرف کے جوفطری راستے مقرر کر
تیار کر (پھر ٹہد) مختلف ریک کا نکا ہے۔ سفید مرخ ذرؤ کہتے ہیں کر قوں کا اختلاف موسم غذا اور کھی
تیار کر (پھر ٹہد) مختلف ریک کا نکا ہے۔ سفید مرخ ذرؤ کہتے ہیں کر ٹوں کا اختلاف موسم غذا اور کھی

ندکور و تغییر جی حضرت مفسر نے شہد کی تھی اور شہد کے متعلق جو تحقیقات فیش کی ہیں انہوں نے آ بہت قرآ نی کے چہرے کے بے نقاب کر کے رکھ ویا ہے۔ چھتے کی مسدس متساوی الاصلاع سافت کی حکمت کی چیتوں اور بہاڑوں میں مسکن راعی اور رعایا کا رابطہ زیر کی غذاؤں اور اس سے پھولوں کا چوسنا کھیوں کے لئے راہوں کا کشادہ کر دیا جانا کہ وہ رس چوس کرا ہے ذخیرہ میں جمع کرنے ہوئی ہوئی آتی جی شہد کا اقتضائے عمر وطبع کے لحاظ سے مختلف اللون ہونا خرضکہ آبہ ہے سے مناسب کوئی بات چھوڑی نہیں گئے۔ بالخصوص ایک کیڑے کے نظام عسلی اور شہد کے کارخانے کے خبر کی نفسیات کی یوری تصویر کھینج کرد کھوٹی ہے۔

كرشمه واممن ول مي كشد كه جاا ينجا است

ز فرق تاب قدم ہر کجا کہ ہے تھرم

## عجائب قدرت اورمظا هرفطرت كاجديدرنك

## آب شوراورآب شيرين كاباجم ملنااور جدار مهنا

تغیرعتانی پس بہ فاص اہتمام پیش نظر رکھا گیا ہے کہ آیات کونی مظاہر فطرت اور عجائب قدرت کو مشاہرات اور برہیات سے ابت کیا گیا ہے نیز بعض ہور پین تعیور ہوں کی موافقت کی جہاں تک مختفین ہور کی کے مشاہرات کے ماتھ کا لفت کرنے میں تعصب سے کام نیس ایا بلکہ مختفین ہور پ کے اقوال جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے پیش کئے ہیں۔ مثلاً و هوالذی مرج البحوین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج وجعل بینهما بوز خا و حجواً محجوراً

اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے دو دریا چلائے بید میٹھا پیاس بجمائے والا اور پیمکین کڑوا اوران دونوں کے درمیان بردہ اورروکی ہوئی آ ٹر کھدی۔

(تفیر) ..... مجھ سے بار بیال (بگال) کے بعض طلب نے بیان کیا کہ شلع بار بیال بی دو تھ یاں (بلشر اور .....) ایک ہی دریا ہے تکتی ہیں۔ ایک کا پائی کھاری بالکل کر وااور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں مجرات میں راقم الحروف جس جگہ آج کل تقیم ہے ( ڈا بھیل سملک شلع سورت) سمندر تقریباً دی ہارہ میل کے فاصلہ پر ہے۔ اوھر کی ندیوں میں برابر مدوج تر (جوار بھاٹا) ہوتا رہتا ہے۔ بکثرت ثقات نے بیان کیا کہ مدکوفت جب سمندر کا پائی ندی میں آ جا تا ہے تو ہیں ہوتا۔ پائی کی سطح پر کھاری بہت زور سے جڑھ جا تا ہے تو ہیں ہوتا۔ پائی کی سطح پر کھاری رہتا ہے نیچ ہیں اور سے جڑھ جا تا ہے کی دونوں پائی مختلط نہیں ہوتا۔ ہے۔ والتماعلم ۔ ان شواہد کو دیکھی ہوگ اور سے کھاری اثر جا تا ہے اور شیما جوں کا توں رہتا ہے۔ والتماعلم ۔ ان شواہد کو دیکھی ہوگ اور دیکھوکہ کھاری اور شیمے دونوں دریاؤں کے پائی کہیں نہیں ال جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے کھاری اور شیمے دونوں دریاؤں کے پائی کہیں نہیں ال جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہنے ہیں۔ ( الح

#### آ سانون کاوجود

یورپ کا جدیدنظریہ یہ ہے کہ اور جونیلگوں جیت کی نظر آتی ہے یہ آسان نہیں ہے بلکہ آسانوں کے بی وہ قائل نہیں۔ مولانا عثانی شریعت عزائے آسانوں کو بائے ہیں اور ہرا بما عمالی شریعت عزائے آسانوں کو بائے ہیں اور ہرا بما عمالی مانتا ہے لیکن ان سے نزد بک یہ نیلی نیلی جیت جو اور نظر آتی ہے آسان ہونا ضروری نہیں ہوسکیا ہے کہ اس کے اور آسان ہوں ان کے نزد بک شریعت میں اس نیلکوں جیت کا آسان ہونا ثابت نہیں۔ ملاحظ ہوتھ بیر آسان ہوں ان کے نزد بک شریعت میں اس نیلکوں جیت کا آسان ہونا ثابت نہیں۔ ملاحظ ہوتھ بیر آسے ذیل :۔

المذی خلق مبع مساوات طباقاً جس (الله) فے سات آسان تدبتہ پیدا کئے۔
تفییر: حدیث میں آیا ہے کہ ایک آسان کے اوپر دومرا آسان دومرے پر تیسراای طرح
سات آسان اوپر نیچے ہیں۔ اور ہرایک آسان سے دوسرے تک پانچے سوبرس کی مسافت ہے۔
نصوص (آیات واحاد یث) میں بہ تعری نیم کی گئی کہ اوپر جو نیلکوں چیز ہم کونظر آئی
ہے وہ ای آسان ہے ہوسکتا ہے کہ ساتوں آسان اس کے اوپر ہوں (اور بینیکون چیز آسان کی

لے قرآن وصدیت میں نیکلوئی چڑے آسان ہونے کے متعلق کھے ذکرند ہونے کے متعلق صفرت عثانی کا اظہار ان کی شرق اور اسلامی بے ہادو سعق اور معلومات کا پیدویتا ہے۔ (انوار)

حیست کیری کا کام دیتی ہو۔'' (بارہ۶۹ مکدمی ۲۹۵ ندیم)

#### تحقيقات جديده

موجودہ دورہ پہلے آسان کی گردش مسلم تھی کیکن دورحاضرہ کے محققین پورپ اب زیمن کی گردش کو مانتے ہیں علامہ مفسر حسب ذیل آیت کی تفسیر میں شرعی معلومات کے اعتبار سے زمین کی حرکت کے ندموافق ہیں ندمخالف۔

والمقي في الارض رواسي أن تميد بكم (تمليار فبر١٠٠ ديو تبر١٠٠)

اور(الله في ) زمن پر بہاڑوں کوقائم کردیا کہیں ایسانہ ہوکہ ہیں لے کر بیٹے جائے (ہمسیر ہانی)

(تفییر عثمانی) ''یعنی خدا تعالی نے زمین پر بھاری بہاڑر کھ دیئے تازمین اپنی اضطراری حرکت سے تم کولے کر بیٹے نہ جائے۔ روایات وآٹارے معلوم ہوتا ہے کہ ذمین ابتدائے آفرینش میں مضطریانہ طور پر بہتی اور کا نیتی تھی۔ خدا تعالی نے اس میں بہاڑ بیدا کے جن سے اس کی کیکی کیند ہوئی۔ آج کل جدید سائنس نے بھی اقرار کیا ہے کہ بہاڑوں کا دجود بردی حد تک زلزاوں کی کشرت سے مانع ہے۔

بہرحال زمین کی حرکت وسکون کا مسئلہ جو حکما میں مختلف فیصد ہاہے اس ہے آیت کا نفیاً یا اثباتا کہ تعلق نہیں کیونکہ پہاڑوں کے ذریعہ ہے جس حرکت کو بند کیا ہے وہ بیدوائی حرکت ٹیس جس میں اختلاف ہور ہاہے''۔ (تغیر حانی س ۱۳۸۸)

ایک اور جگہ اللہ الذی رفع السموات بغیر عمدترونها (اوروہ ہے جس نے آسانوںکوبغیرستون بلندکیا دیکھتے ہو) کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"اس دنیا کی انی ظیم اشان بلنداور مغیوط چست خدانے بنائی جے م دیجھے ہوا ور لطف سے کہ کوئی ستون یا کھم بایا گارڈروکھائی ٹیس ویتاجس پراتی بنری ڈاٹ کھڑی کی گئی ہو۔ بجواس کے کیا کہا جائے کہ کش تدرت کے غیر مرئی ستون کے سہارے اور اس کا قیام ہے۔ ویسسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه (جج رکوع نمبره) کشش اجسام کا تظریبا گرمجے ہوتو وہ اس آیت کے منائی ٹیس کیونکہ کشش کوعرفا عہد ٹیس کہتے اور اگر عبد کہا جائے تو مرئی ٹیس ہے۔ روی عن عباس و مجاهد والحسن والقتادة و غیرواحد انهم قالوا لها عمد ولکن لااری (ابن کشر) یعنی ان بررگوں نے فرمایا کہ آسانوں کے ستون بیں جو ہم کونظر ٹیس ولکن لااری (ابن کشر) یعنی ان بررگوں نے فرمایا کہ آسانوں کے ستون بیں جو ہم کونظر ٹیس والگن تا دائی اللہ عمد (الرحد کردی)

لے زشن از تب ارزه آ مستوه فروكونت بروائمش يخ كوه ماوالجهال او تاها (يم نے پهاؤول كوزشن كى يخ بناديا) (انوار)

یہال مغسر مخفق نے میں تابت کیا ہے کہ آسانوں میں کشش متجاذب کی آبت منکر نہیں ہے۔ حضرت مولا نامحم قاسم صاحب رحمۃ اللہ نے تقریم دلیڈیر میں کشش کے مسئلہ کو تعلیم کیا ہےاوراس پر دوشنی ڈالی ہے۔ مص

# وجدان سيح اورذ وق سليم

مولانا عثانی تغییری اقوال میں ان اقوال کور جیج دیتے اور افتیار کرتے ہیں جن کوذ وق سلیم اور وجید اور وجید اور افتیار کرتے ہیں جن کوذ وق سلیم اور وجدان سیج قبول کرتا ہے۔ مثلاً سور ہ لئے کی حسب ذیل آیت کی تغییر میں مسلمانوں کی توت اور روز افزوں ترقی کی مثال میں ہے دی گئی ہے کہ ابتداء باریک موفی ہے اور پھراس کا تنامونا ہوتا ہے اور وہ آتی ہے۔ موتا ہے اور وہ آتی ہے۔

كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه

تھین کی مانتدجس نے اپنی سوئی ٹکالی پھراس کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہوااس کا تنا' پھراپنے نے پر کھڑا ہو گیا۔

(تغیرعاتی) ..... العن علاء کہتے ہیں کہ اخوج شطاعش عہد صدیقی فازرہ میں عہد فاروقی فاستغلظ میں عہد عثانی اور فاستوی سوقه میں عہد مرتضوی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بعض دوسرے بزرگوں نے واللین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تواهم رکعاً سجداً " کو علی الرّتیب ظفاء وار بعد پرتقیم کردیا ہے مرضح بیہ کرآ بت تمام جماعت محابد من الله عنه کی بیا ت جموی مدح ومنقبت پرشتمل ہے تصوصاً امحاب بیعة الرضوان کی جن کا فرا بدو کرآ عازمورت سے برابر چلاآ رہا ہے "(قرآن کریم معدد))

ندکورہ بالآفسیر جی مولانا نے ان مغسرین کے قول کو فیر سی حقرار دیا ہے جو محض خوش عقیدگی کی بنا پر آبت جی طلفائے اربعہ کو مراد لیتے ہیں وجدان سی اور ذوق سلیم جا ہتا ہے کہ سورہ فتح کے اس بیان جی وہ صحابہ مراد ہوں جو آنخضرت کی معیت جی عمرہ کی نیت سے زیارت کعبہ کے لئے نکلے سے اور جو بیعت رضوان جی شامل تھے جب کہ کفار کے ہاتھوں معزت عثمان کی شہادت کی خبر کرم ہوجائے برمرکاردوعالم نے محابہ سے جہاد پر بیعت کی تھی۔

#### اصلاح امت مسلمه

علامہ مسرنے جابجا قرآن کریم جس مسلمانوں کوتوی اصلاح کی طرف ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ان کے دل بیں قوم کا پھینا درد ہے وہ خاص طور پر توم کواصلاح کی طرف خصوصیت سے ا پی تغییر میں دعوت دیتے ہیں کا بل کے بعض علمائے عثمانی تغییر کے مطالعہ کے بعداس تکتہ پر اپنا خیال دوڑ ایا ہے چنانچ فخر المدارس ولایت ہرات کے علماء کی تقریظ کے حسب ذیل الفاظ جیسا کہ پہلے گزرے ہیں پھر پیش نظرر کھئے:۔

"ای تغییر برائے عموم لمت بمنزله را ہنمائے سی اخلاقی ودی است کر عنقریب نتائج حسنه آل واضح گردید وابالی رااز فساوا خلاقی ظلم و تجاوز بحقوق و بگرال و تعدی جابرانه بتو فیق خداو عرصیا نت خواہر نمود

یہ تنسیرعام ملت اسلامیہ کے لئے ایک سمجھ دینی اوراخلاتی رہنما کی جگہ ہے کے عنقریب اس کے ایجھے نتائج روشن ہوکرمسلمانوں کواخلاتی خرابیوں اور دوسروں پر جابرانہ زیادتی اور حقوق میں تجاوز کرنے سے بتونیق خداوندی محفوظ رکھے گی۔

مولاتا عثمانی سورة حجرات کی آیت الانقدموا بین یدی الله و رسوله کی تقیر کرنے کے بعد بطور تعید ونصیحت لکھتے ہیں:۔

''اس صورت میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ داب وحقوق اورائے بھائی مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے کے طریقے سکھلائے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام کن اصول پرکار بند ہوئے سے مضبوط اور محتمام رہ سکتا ہے اور آگر بھی اس میں خرابی اور اختلال پیدا ہوتو اس کا علان کیا ہے؟ تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات ومناقشات خودرائی اور غرض اختلال پیدا ہوتو اس کا علان کیا ہے؟ تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات ومناقشات خودرائی اور غرضوں پرتی کے ماتحت وقوع پذیر ہوئے ہیں جس کا واحد علائے یہ ہمسلمان اپنی تحضی رابوں اور غرضوں کوکسی ایک بلند معیار کے تابع کردیں۔ فلا ہر ہے کہ اللہ اور رسول کے ارشاوات سے بلند کوئی معیار میں ہوسکتا۔ ایسا کرنے ہیں خواہ وقتی اور عارضی طور پرکئی ہی تکلیف اٹھاتا پڑے لیکن اس کا آخری انجام بیٹنی طور پردارین کی سرخرہ کی اور کا میابی ہے'۔ (سرہ جرات)

ای سور و حجرات کی آیت و لموانهم صبو واحتی نحوج المیهم کے ماتحت فرماتے ہیں ''حضور کی تعظیم و محبت ہی وہ نقط ہے جس پر قوم مسلم کی تمام پرا گندہ تو تیں اور منتشر جذیات جمع ہوتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے''۔ (تغیرہ ان)

مشكلات قرآن كالتليس حل

ساع موتیا

حضرت عثانى كيعلم تغييرى خصوصيات مين مشكل مسائل كواس ورجه تك مختضر الفاظ مين حل كر

کے چیوڑ نا ہے کہ قاری کا ول شفایاب ہوجائے اورائ منبل سے اس کی بیاس بجھ جائے۔ مثلاً ساع موتی کے مسئلہ پر بھیرت افروز دیک میں انک لا تسمع الموتی کے اتحت فراتے ہیں:۔ ''مغسرین نے اس موقع پرساع موقی (مردول کے سفنے) کی بحث چھیڑری ہے۔اس مسئلہ میں محابد منى الله عنهم كعبد سعاختلاف جلاآ تاب اوردونول جانب سينصوص قرآن وحديث بيش كي كي جیں۔ بہاں ایک بات مجواوکہ یوں آو دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت وارادہ کے بدون نہیں ہوسکتا مرآ دی جو کام اسباب عادید کے دائرہ میں رہ کر باختیار خود کرے دہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور جوعام عادت کے خلاف غیرمعمولی طریقے ہے ہوجائے اسے براہ راست حل تعالی کی طرف نسبت کرتے ہیں مثلاً کسی نے مولی مارکر کسی کو بلاک کردیا۔ بیاس قاتل کا فعل کبلائے گااور فرض کیجے آیک مٹی کنگریاں بھیتیس جس ہے الككرياه موكياات كمين مكرالله تعالى في الى قدرت سي تاه كرديا با وجود يكركولى سي بلاك كرنا بحى اى کی قدرت کا کام ہے ورنداس کی مشیت کے بدول کولی یا کولہ چھ بھی اثر نہیں کرسکتا۔ قرآ ن کریم میں ودمرئ حكرفها فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومادميت اذرميت ولكن الله رمى (اتفال ركوع تمبرًا ﴾ يهال خارق عاوت ہونے كى وجه سے پیغمبراورمسلمانوں ہے "قتل درى" كى نفى كر كے براہ راست اللہ تعانى كاطرف تبت كالخرائ أنحيك اى طرح انك الاسمع المونى كامطلب مجويعي تم يبيس كر سكت كريجه بولواوراين أوازمروك وسنادوكيونكدية جيز طابري اورعادي اسباب ك خلاف بالبية جن تعالى کی قدرت سے ظاہری اسباب کے خلاف تمہاری کوئی بات مردہ من فیاس کا انکارکوئی مومن نہیں کرسکتا۔ ابنعوس يدين بالول كاس غيرمعمولى طريق يسننا ثابت بوجائ كالاى حدتك بمكوماع موقى كا قائل مونا جاہے۔ بحض قیاس کر کے دوسری بالوں کوسماع کے تحت میں نہیں لا سکتے۔ بہرحال آ ہے میں اساع (سنانے) کی فی سے مطلقا ساع (سفے) کی فی جیس ہوتی والشاعلم۔

ساع موتی مشکل مسائل ہیں ہے سمجھا کمیا ہے کین حضرت مٹانی نے کس رنگ ہے اس کو سمجھایا
اوراختلاف کومطابق کر کے دکھایا ہے کہ دانوں پہلوا پی اپنی جگہا کیک ہوکررہ کے ہیں تمثیل وتشبیہ نظیر
اورافہام تنہیم کی تو ہیہ ہے کہ مولانا کاحق ہے اس طرح اور بیسیوں مشکل مسائل مثلاً آیات متشابہات خوارق عادات روح معراج تحفیا وقد رعلم غیب امانت الہید کفار کی نجات کاحل مولانا عثانی کی تکت دان کات تربی اور کھتے اور کھتے دی طرح اور جسے ہوان کی تغییر میں چیکٹانظر آتا ہے۔

علمالغيب

ساع موتی کے علادہ مسائل مشکلہ قرآن کے سلسلہ میں آیک اور مثال چیش کرنے سے لئے

"مفیات کاعلم بجز خدا کے کی کو حاصل نہیں۔ نہ کی ایک کاعلم کی فخص کو بالذات بدون عطائے اللی کے ہوسکتا ہے اور نہ مفاق غیب اللہ نے کہ سکتے ہیں کہ فلاں فخص کوئی تعالی نے غیب غیوب پر باغتیار خود مطلع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فخص کوئی تعالی نے غیب پر مطلع فرما دیا یا غیب کی خبر دیدی۔ لیکن اتن بات کی وجہ سے قرآن وسنت نے کسی جگدا ہے فخص پر مطلع فرما دیا یا غیب کی خبر دیدی۔ لیکن اتن بات کی وجہ سے قرآن وسنت نے کسی جگدا ہے فخص پر عالم الغیب یا "فلاں یعلم الغیب یا اطلاق نہیں کیا۔ علم الغیب سے ہماری مراوش گنون و طرح کے الفاظ کسی بندہ پر اطلاق کے جا کیں۔ واضح رہے کہ علم الغیب سے ہماری مراوش گنون و تخیبنات نہیں اور نہ وہ علم جو قرائن و دلائل سے حاصل کیا جائے بلکہ جس کے لئے کوئی قرینداور دلیل نہ ہودہ مراد ہے۔ (انمل) کو گنت اعلم الغیب کے ماتحت کلمتے ہیں:۔

"اس آ ہے میں ہلایا کیا ہے کہ وکی بندہ خواہ کتابی بردا ہونا ہے اعدا فتیار سنفل رکھتا ہے مطم محیط سیدالانبیا وسلم جوعلم اولین و آخرین کے حامل اور فزائن ارضی کی تنجیل کے ایمن بنائے مسے ان کو سے اعلان کرنے کا تھم ہے کہ میں دوسروں کو کیا خودا پی جان کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ذکری نقصان ہے بچا سکتا ہوں کر جس قد داللہ چا ہے استے بی پرمیرا قابو ہے اور اگریس غیب کی ہر بات جان لیا کرتا تو بہت کی وہ محملا کیاں اور کا میابیاں بھی حاصل کر لیتا جو علم غیب نہ ہوئی وجہ کی وقت فوت ہوجاتی ہیں نیز بھی کوئی ناخو شکوار حالت جھ کو فیش ند آ یا کرتی مثل مونی وجہ سے کی وقت فوت ہوجاتی ہیں نیز بھی کوئی ناخو شکوار حالت جھ کو فیش ند آ یا کرتی مثل میں اور کا میابیاں بھی ما استدبرت لما مسقت دہا ہوئی دورائے ہیں تو صاف بی فرما دیا فو استفہلت من اموی ما استدبرت لما مسقت دہا تھ دے الوداع ہیں تو صاف بی فرما دیا فو استفہلت من اموی ما استدبرت لما مسقت المهدی (اگریش پہلے سے اس چیز کو جان جو بعد یس چیش آئی تو ہرگز بدی کا جانورا ہے ساتھ در الکہ تی کے جیدوں واقعات ہیں جن کی روک تھام علم مجیط دیکھے کی صورت ہیں نہا ہے آسانی الاتا) ای تنم کے جیدوں واقعات ہیں جن کی روک تھام علم مجیط دیکھے کی صورت میں نہا ہے آسانی

ان دونول آیات کے علاوہ و عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو کے باتحت معرت مغر کھتے ہیں۔

"مفاق کوجن علاء نے مفتی ہے آھیم کی جمع قرار دیا ہے انہوں نے مفاق الغیب کا ترجمہ غیب کے خزانوں سے کیا ہے اور جن کے خزد یک مفتی بکسرالیم کی جمع ہے وہ مفاق الغیب کا ترجمہ مترجم دھمالت سے کیا ہے اور جن کے خزد یک مفتی بکسرالیم کی جمع ہے وہ مفاق الغیب کا ترجمہ مترجم دھمالت کے موافق کرتے ہیں بینی "غیب کی تبخیاں" مطلب سے ہے کہ غیب کے خزانے اور جس ان کی تبخیاں مرف خدا کے ہاتھ ہیں ہیں۔ وہ بی ان ہیں سے جس خزانہ کوجس وقت اور جس قدر چاہے کی پر کھول سکتا ہے۔ کسی کو یہ قدرت نہیں کہاہے حواس وعلی وغیرہ آلات اوراک کے ذریع ہے علوم غیبیہ تک رسائی پاسکے یا جنتے غیوب اس پر منکشف کر دیے مسے ہیں ان ہیں ازخود اصاف ذریع ہے ہیں ان ہیں ازخود اصاف ذریع ہے ہیں ان ہیں ازخود اصاف ذریع ہے ہیں ان ہیں ان جن کیا ت اور واقعات فیبیہ پر کسی بند ہے کومطلع کر دیا گیا ہوتا ہم غیب کے اصول وکلیات کا علم جن کومفات خیب کہنا جا ہے جن کومفات کے خوب کہنا جا ہے جن کومفات خیب کہنا جا ہے جن کومفات کی بین جن ان کے خوب کہنا جا ہے جن کومفات کے خوب کہنا جا ہے جن کہنا جا ہے جن کہنا جا ہے جن کومفات کو خوب کہنا جا ہے جن کو مفات کے خوب کی کہنا ہے کہنا ہے کہنا جا ہے جن کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کے

فہ کورہ بالآنسیروں کی روشی میں ایک منصف مزائے اور فہیدہ انسان کے لئے حضرت منسر کی سخیدہ تحریری منسر کی سخیدہ تحریروں سے مسئلہ علم غیب کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے جس میں مزید بھر کہتے اور سننے کی صرورت نہیں رہتی بھی حال علامہ منسر کے یہاں باتی اہم مسائل قرآنی کا ہے۔

# منطقیا نه گر حکیمانه رنگ استدلال میں وحی کی ضرورت

حضرت مفسر کی اکثر تحریرول اور تقریرول میں ان کا ایک فطری حکیمانداور منطقیاند طرز استدلال نظر آتا ہے جس میں وہ فرو تھے۔ مثلاً اند نقول رسول کوید و ما هو بقول شاعر کے ماتحت اپنے انفرادی رنگ میں لکھتے ہیں:۔

(تنسیر)" بلکه بیقر آن ہے اللہ کا کلام جس کوآسان سے ایک بزرگ فرشتہ لے کرایک بزرگ تریں پیغیبر پراترا۔ جوآ سان سے لایا وہ اور جس نے زمین والوں کو پہنچایا دونوں رسول کریم ہیں۔ایک کا کریم ہوناتم آ تکھول ہے دیکھتے ہواورووسرے کی کرامت و بزرگی پہلے کریم کے بیان سے ابت ہے ( حنبید ) عالم میں ووسم کی چیزیں ہیں۔ایک جن کو آ دی آ تکھوں سے دیکھا ہدوسری جوآ تکھول سے نظر نہیں آتیں عقل وغیرہ کے ذریجہ سے ان کوسلیم کرنے پرمجبور ہے مثلاً ہم کتنا ہی آ تکھیں بھاڑ کرز مین کو دیکھیں وہ چلتی ہوئی نظر نہ آئے گی کیکن حکما کے ولائل و برابین سے عابز ہوکرہم ابی آ کا کونلطی پر سیجھتے ہیں اور ابی عقل کے یا دوسرے عقلا کی عقل کے ورا بيد حواس كى ان غلطيول كى تتيج واصلاح كر ليت بي ليكن مشكل بديد كهم بي سيمى كى عقل بھی غلطیوں اور کوتا ہیوں ہے محفوظ نہیں۔ آخراس کی غلطیوں کی اصلاح اور کوتا ہیوں کی تلافی کس ہے ہو۔ بس تمام عالم میں ایک وحی اللی کی قوت ہے جوخو فلطی سے محفوظ ومعصوم رہتے ہوئے تمام عقلی قو توں کی اصلاح و تھیل کرسکتی ہے جس طرح حواس جہاں پہنچ کرعاجز ہوتے ہیں وہاں عقل كام ديتي باليه بى جس ميدان ميس مقل محروكام نبيس دين يا شوكري كماتى باس حكدوى اللي اس کی دیکیری کر کے ان بلند تھائق سے روشناس کرتی ہے۔شایدای لئے یہاں "مالبصوون وما الاتبصرون كالتم كمائي يعنى جوهائل جنت ودوزخ وغيره كى بيلي آيات من بيان موكى بيل ا کردائر ، محسوسات سے بلندتر ہونے کی وجہ سے تمہاری مجھ میں ندا تھی تواشیا ، میں معرات وغیر مبصرات یا بالفاظ دیگرمحسوسات وغیرمحسوسات کی تقتیم سے مجھ نو کہ بیدرسول کریم کا کلام ہے جو بذر بعدوى الهي وائروس چيزول كواچي عمل يا دوسرول كى تقليد سے مان ليتے بيل تو بعض بہت اوٹی چیزوں کورسول کریم کے کہتے ہے مانے میں کیاا شکال ہے"۔ (سررہ الحاقدروع فبرد) محقق منسر كاس تطعة تنبير كوكلاى اومنطقي نقطه نكاوي ويكيئه آپ كومعلوم موكاك وحي البي کی ضرورت کووہ کس محققان منطقی برایدیں تابت کردہے ہیں۔ بنہوں نے تعبیہ کے ماتحت حکیماندد تک میں بیات پیش کی ہے کہ ہم بہت ی چیزوں کو آسمحموں سے باحواس خسدے معلیم کرتے ہیں۔ بعض

امور دواس فسد کی گرفت سے بالا ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلہ کے لئے ہم عقل کی عدالت سے ڈگری لیتے ہیں نیکن چونکہ تمام کا نتات کی کہ کا اوراک اورا حاط عقل سے بھی نہیں ہوتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے گئے ہیں نیکن چونکہ تمام کا نتات کی کہ کا اوراک اوراحاط عقل سے بھی نہیں اور جب وی النی کو مان لیا کہ آخر پھر کس کی طرف رجوع کریں۔ یہاں وی النی کے سوائے چارہ بیں اور جب وی النی کو مان لیا میا اور مانے کے بغیر چارہ نہیں تو پھر قرآن کریم کے ذریعہ فیش کردہ فرج ہے کی سچائی اور حقیقت واضح ہوگئے۔ ریاح کرزوائداز علام مفسر کی حکیمان معطفیا نداور کلامی تصوصیات کا خوبصورت عنوان ہے۔

تفيرى متنثيات تنبيهات

مفروانشمندهانی آیات کی قبیر می ہرایک کوشر پرنظرر کھتے ہوئے عام احکام کے بیان میں قاری کوستنگیات کے ذریعہ جہات اور اضطراب سے بچاتے جاتے ہیں۔ مثلا الاتقنطوا من رحمة الله (الله کی رحمت سے الایل مت ہوجائی) کے ماتحت عموا یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت اور فضل سے نامیدی تفر ہاور حقیقت بھی بھی ہے لیکن اگر مالای کے ظاہری اسباب چاروں طرف اور فضل سے آ کر گھیرلیں اور فطری تقاضوں کی بتا ہرکوئی مسلمان مالای ہوجائے آتا ہا ہے کہ قرب اس سوال کو استثنائی حیثیت سے کل کرنا بھی ایک وائشند منسرکا کام ہے۔ ایک حض کا لوجوان لور نظر اس کیرا سے استثنائی حیثیت سے کل کرنا بھی ایک وائشند منسرکا کام ہے۔ ایک حض کا لوجوان لور نظر اس کیرا سے جی وی زندگی دم آتا رسا سے جیں۔ واکثر جواب دے چکے جیں زندگی دم آتا رسا ہے جیں۔ واکٹر جواب دے چکے جیں زندگی کے اسباب ایک ایک کر کے تم ہوگے وہ لوچھتا ہے کہ اب مالای جائز ہے یا نہیں۔ علامہ عثمانی کی بیدار مغزی اس مجودی کا احساس کھتی ہو ۔ اور وہو اللہ ی ینزل الغیث من بعدما قنطوا و بیشور دحمته وہوالولی المحمید کے اتحت تغیر میں لکھتے ہیں۔

بیشتو رحمته و هو الو می الحدید کی الحت سیرس سے ہیں۔

"بہت مرجہ ظاہری اسباب و حالات پر نظر کر کے جب الوگ بارش سے ابیں ہوجاتے ہیں
اس وقت حق تعالی باران رحمت تا زل فرما تا اورائی مہر بانی کے آثار و برکات چاروں طرف پھیلا و بتا

ہتا بندوں پر ثابت ہوجائے کر ذق کی طرح اسباب رزق بھی ای کے قضہ قدرت ہیں ہیں۔

(حمید) الله کی رحمت وقدرت کی طرف سے مابیس ہوجانا کا فروں کا شیوہ ہے لیکن ایک مون کی نظر میں اسباب کا سلسلہ باس انگیز ہوسکا ہے جیے فرمایا طلما استیا سوا منه خلصوا نجیا

(بوسف رکوع غیروا) اور حتیٰ اذا ستیاس الموسل (بسندوی نبرہ) (سرہ شرق روی نبرہ تندین)

ایک اور جگہ حتیٰ اذا ستیاس الموسل کے ماتحت تغیر کرنے کے بعد حمیہ ہیں کہ تی ہیں

د' الله تعالی کی غیر محدود رحمت و میر بانی سے مابیس ہوتا کفر ہے لیکن طاہری حالات

واسباب کے اعتبارے تا امیدی کفر نبیس لینی یوں کہ سے جی کہ قلال چیز کی طرف سے جہاں

واسباب کے اعتبارے یا امیدی کفر نبیس ہی یوں کہ سے جی کہ قلال چیز کی طرف سے جہاں

علی اسباب طاہری کا تعلق ہے مابیس ہے لیکن تو الی کی رحمت کا ملہ سے مابیس سے عیاں

ا خامستیاس الوسل میں یکی مایوی مراد ہے جو طاہری طالات و آٹار کے اعتبار ہے ہوورند پیغیرخداکی رحمت ہے کب مایوس ہو سکتے ہیں۔ (اندریار انہم ارکوع نبرو)

و کھے علامہ خانی نے اسٹنا کر کے ایک ایس اسباب انسان کو کفر کے گرھے ہے باہر نکال لیا
ہے۔ورنہ تغییر تشدہ ہی رہتی بہر حال مفر کی خصوصیات میں بیا کلی خصوصیت ہے۔ اور ملاحظہ بیجئے کہ
اھر ھم شوری بینھم کی آ یہ میں مسلمانوں کے باہمی مشوروں ہے کام انجام دینے کے باعث
ان کی تعریف کی گئی ہے۔لیکن قرآن کریم نے بیٹیں قرایا کہ کن امور میں مشورہ لیاجا ہے اور کن میں
نہیں اور کس سے مشورہ لیاجائے اور کس سے نہیں۔ اب حضرت عثانی کی تغییر کا کمال دیکھتے ہیں:۔
منہیں اور کس سے مشورہ لیاجائے اور کس سے نہیں۔ اب حضرت عثانی کی تغییر کا کمال دیکھتے تھے۔ ہیں: ب
سحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرماتے سے اور صحابہ آپس میں مشورہ کرتے سے حروب وغیرہ کے متعلق
میں اور بعض مسائل اوراد کام کی نبید ہے۔ وین کا بول اور جوقر آپ وسنت میں مصوص نہ ہوں۔ جو
کے مشورہ کی ضرورت کا موں میں ہے جو بھی بلکہ خلافت راشدہ کی بنیادتی شوری پرقائم تھی۔ بی ظاہر ہے
کے مشورہ کی ضرورت کا موں میں ہے جو بھی بلکہ خلافت راشدہ کی بنیادتی شوری پرقائم تھی۔ بی خلام ہیں اگر مشورہ ہوا کر ب

مولانا عثانی نے مشورہ کے متعلق جینے امورا یک تغییر کو درکار ہیں سب ہی جمع کر دیے مثلاً مشورہ اہم امور بیں ہودوسرے آنخفرت صلعم اور صحابہ باہم مشورہ فر مایا کرتے تھے تیسرے خلافت راشدہ کی بنیاد شور کی بنیاد شورہ کی بنیاد شورہ کی خرورت ہی مشورہ کے متعلق میں آبھو ہیں مشورہ ایسے امور میں مشورہ مسلمانی نہیں پانچو ہیں مشورہ ایسے امور میں مشورہ سے متعلق معزت عثانی نے تمام مالدہ لوگوں سے لیا جائے جوالی عقل وعبادت ہوں نے فرضکہ مشورہ کے متعلق معزت عثانی نے تمام مالدہ مالدہ کور دشن کر دیا بھی استثنائی خصوصیات اور سلیقہ شعاریاں ہیں جن کے باعث کوئی منسر آبھوں کا مارا بنے کے قامل ہوتا ہے جب منسر نے بیفر ماویا کہ جو چیز قرآن وسنت میں آبھی ہوتا ہی ساس میں مشورہ کی مددہ متعین ہوگئیں اور یاتی نکل گئیں۔

### لطيف ظرافت

جن لوگوں کومولا تا عثمانی کی خدمت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ مولا تا میں ایک نہا ہت ہیں کہ مولا تا میں ایک نہا ہت ہی لطیف ظرافت کا مادہ تھا۔ اس ظرافت میں بھی نکند آرا ئیاں ہوتی تھیں تغییر کے مضمون میں ظرافت کا اندازہ ملاحظہ ہو

والخيل والبغال والحمير لتوكبوها وزينة ويخلق ما الاتعلمون. يتى بم نے محور \_ " " تجراور كدھے پيدا كئاكم ان پرسوار بواور (ان كى سوارى) زينت (شان ) كاسب بوز\_

قرآن کریم نے گذیعے کھوڑے اور فچری سواری کوزینت وشان بتلایا ہے لیکن ہم ویکھے بیں کہ ہمارے پاکستان و ہندوستان کے لوگ کدھوں پر چڑھنا شرمناک محسوس کرتے ہیں۔ عثانی نے زعرہ ول ہندی کا مقولہ پیش کر کے نہایت ہی اعلی ظرافت کا نمونہ پیش کیا ہے اور مجال کیا کہ شان تغییری بیس کی فرق آیا ہوا کی اور جگہ یوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باب کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باب کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باب کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باب کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باب کے باس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باب کے باس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باب کے باس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باب کے باس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باب کے باس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باب کے باس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کی مقتل و جا آء و اابا ہم

"اعمش نے خوب فرمایا کہ بردران یوسف کا کریہ و بکاسنے کے بعد ہم کسی مخص کو محض چیم افتکہارے سے انہیں سجھ کے "۔ (صحصان)

#### ادب

حضرت عمانی کاتعیر میں بقول مولانا عبدالماجد جا بجا ادبیت کا رنگ ہے۔ راقم الحروف نے مولانا کے ادب پرمیر حاصل تبر وکرتے ہوئے اس مقام پرعلامہ کی تغییر سے اوبی عبارتیں چیش کی بیل۔ وہال ادب کے حصہ میں دیکھتے تاہم یہاں ایک دواد فی عبارتوں کے گلا سے چیش کرتا ہوں۔ توم لوط کے واقعات کا ذکر قرآن کریم کررہا ہے اوران کی کیفیت کو اس طرز میں بیان کررہا ہے کہ لعموک انہم لغی مسکو تھم یعمھون نیمن بین بیش میوش میں مروش میں۔

" ظاہریہ کے دین تا کی شاندگی طرف ہے تی کریم سلم کو ہے ہی تیری جان کی صلح کو ہے بیتی تیری جان کی صلح کو طرف کے وہ بڑی لا پروائی ہے حضرت لوط کی قوم غفلت اور مستی کے نشد میں بالکل اعمی ہوری تھی۔ وہ بڑی لا پروائی ہے حضرت لوط کی تھیجت بلکہ لچا جت کو محکم ارہے تھے۔ ان کو اپنی قوت کا نشر تھا۔ شہوت پرتی نے ان کے دل و و ماغ من کر دی تھے۔ وہ بڑے امن واطمینان کے ساتھ پیٹیبر خدا ہے جھڑ رہے تھے نہیں و ماغ من کر کہ تھے۔ کہ کیا حشر ہوتے والا ہے۔ تباہی اور بلاکت کی گھڑی ان کے سر پر منڈ لا رہی جانے تھے کہ کی کھڑی ان کے سر پر منڈ لا رہی

متی و ولوط کی باتول پر جنتے تے اور موت انہیں و کھ کربس رہی تی ا۔ (افرر و عالم)

عبارت میں سلاست اروائی اساد کی جوش فصاحت اوراختمار مولانا کی او بیت کا شوت بھم پنچارہے ہیں۔ یامثلاً علامہ کل منبیء فصلناہ تفصیلاً (اورہم نے سب چیزیں تغمیل کے ساتھ کھول کر بیان کی ہیں کے ماتحت لکھتے ہیں:۔

يامثلاً علامه مسرو أصبَعَ فواد أم موسى فرعاً. اورموى عليه السلام كى والدوكا ول ي قراره وكما كي تعليم الله على والدوكا ول ي قراره وكما كي تعليم من كفية إلى: -

دموی علیدانسلام کی والدہ بچ کو دریا جی ڈالی تو آئیں ہے۔ دموی علیہ انسلام کی والدہ بچ کو دریا جی ڈالی تو آئیں ہے۔ درجہ دی جی رورہ کرموی کا خیال آتا تھا ول سے قرار جاتار ہا۔ موی کی یاد کے سوائے کوئی چیز ول جی باتی ندری قریب تھا کہ مبرو صبط کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور سب کے سامنے ظاہر کر دی ہی کہ جس نے اپنا بچہ در یا جس ڈال دیا ہے کسی کو خبر ہوتو لاؤلیکن خدائی الہام کو یا دکر کے تسلی یاتی مسیس سے نابنا بچہ در یا جس ڈال دیا ہے کسی کو خبر ہوتو لاؤلیکن خدائی راز قبل از وقت کھلنے نہ یائے تھیں۔ بیضدائی کا کام تھا کہ ان کے دل کو معبوط باعدہ دیا کہ خدائی راز قبل از وقت کھلنے نہ پائے اور تھوڑی دیر بعد خودمول کی والدہ کو جس البقین عاصل ہوجائے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ (پار قبر ۱۰۰ کرون فبر ۱۰)

بیسب عبارتنی زبان کی مفائی مبارت کی چستی روزمره اورمحاورے سے مرمع نظر آتی

ہیں۔ یہی مطلب ہے مولا ناعبدالماجد دریا بادی کی اس تقریظ کا کہ مولا ناعثانی کی تغییری عبار تیں نه خشک ہیں شمخلق مولو مانہ بلکہ جابجا دلچسپ اور او بیانہ ہیں۔ اور مولا نامحد مشاق صاحب ساکن قصبہ اجزار وضلع میر تھے نے علامہ غسر کی تغییر پرایتا اظہار خیال ان الفاظ میں کیا ہے۔

(علامہ عنانی) نے قرآن تھیم کے تھائق ومعارف کواس قدرسلیس اور فکلفتہ زبان میں زمانہ حال کے موافق تحریر فرمایا ہے جواردو دنیا کے لئے ایک فعت غیر مترقبہ ہے بلکہ ایسا میش بہانہ ہی مرمایہ ہے جس پراردو دان طبقہ قیامت تک جتنا فخر کرے کم ہے۔

### نكتة رائي

لیمن آیات میں حضرت مقسر علام ایک جملہ میں ایک طویل مضمون کوادا کر جاتے ہیں اور
سی حقیقت کی طرف اشارہ کر جاتے ہیں۔ حود مقصودات فی المحیام بین (جنت میں)
''حوریں ہوں گی جونیموں میں رکی ہوں گی'۔ اس آیت کی تغییر کے اتحت لکھتے ہیں کہ
''اس ہے معلوم ہوا کہ حورت ذات کی اخو نی گھر میں رکے رہنے ہی ہے'۔
مفسر نے فی المحیام ہے یہ کھت آگالا کہ جس طرح جنت میں حوری خیموں کے اعد موں گی
اسی طرح حورتوں کا بھی نردہ میں رہنا ہی خوبصورتی ہے۔ استے یوے اہم مختلف فیما مسئلہ کوایک
جملہ میں طرح حورتوں کا بھی نردہ میں رہنا ہی خوبصورتی ہے۔ استے یوے اہم مختلف فیما مسئلہ کوایک

## حل وشخفيق لغات

جہاں کہیں فاص الفاظ اپنے معانی کے تین میں ہنگامہ اختلاف کے باعث قائل تحقیق ہوئے ہیں۔ مثلاً تونی کے ہوئے ہیں۔ مثلاً تونی کے ہوئے ہیں وہاں علامہ اپنی لفت وائی اور حقیق کا بے بناو مظاہر و کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً تونی کے لفظ پر گذشتہ اور اق میں آنے پر مولانا کی بصیرت افروز تحقیق دیکھی ہے علاوہ ازیں و مکروا و مکروا و مکروالله و الله خیر الماکوین لیمن میرود یوں نے بھی کرکیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی میں مرکز الله و الله خیر الماکوین لیمن استعال ہیں ہوتا۔ آریہ بھی اکثر قرآن کریم کی اس آبت پر افظ ہماری اور زبان میں اجھے خیال میں استعال ہیں ہوتا۔ آریہ بھی اکثر قرآن کریم کی اس آبت پر اعتراض کیا کرتے ہوئے لیمنے ہیں۔ ان میں استعال ہیں استعال کھی تعقید میں اگر تے ہوئے کیمنے ہیں۔ ان میں استعال ہیں استعال کھی تعقید میں کرتے ہوئے کیمنے ہیں۔

" مركبتے بي لطيف و خفيہ تدبير كوراكر ووائتے مقصد كے لئے بوتوا جھا ہے اور برائى كے لئے بواتو اجما ہے اور برائى ك كئے بواتو برا ہے۔ اى لئے ولا يعيق المعكو السيعى عش كر كے ساتھ مسكى كى قيد لگائى اور

يهال خدا كوخير المماكرين كها" ـ

یقینا عربی افعت میں کر کے بھی میں جی لیکن ایک نکته وال مفسر ذرای کاوش ہر مشکل کوآسان اور پاک وصاف بنادیتا ہے۔ درانحالیکہ قرآنی بعیرت کے ساتھ شواہد و نظائر پیش کر کے سوئے پر سہا مے کی می شکل بنادی جائے ای طرح و میر معرکۃ الآراء لغوی مسائل مثلاً و لقد هست به و هم بها میں هم پرای طرح ظلام للعید میں ظلام وغیرہ پر سیر حاصل تحقیقات بیش کی ہیں۔

#### تنور

یا مثلاً طوفان نوح علیہ السلام کے وقت تنور ہے پانی نکلنے میں لفظ تنور برحسب ذیل تحقیقات پیش کی ہیں: اُ۔

" تنور کے معنی ش اختلاف ہے بعض مطلق روٹی پکانے کا تنور مراد لینے ہیں بعض کہتے ہیں کہ حضرت حوا سے ایک تنور منقل ہوتے ہوتے حضرت نوح علیدالسلام کے پاس پہنچا تھا وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان تخہرایا گیا تھا کہ جب اس سے پانی الجائشتی میں سوار ہوجا و بعض کے نرویک تنورکوئی خاص چشہ کوفہ یا جزیرہ میں تھا۔ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ تنور صبح کے اجالے اور وشنی خوب تیکئے گئے بعض کہتے ہیں کہ فاد المتنو دعمکن ہے ظہور اور وشنی خوب تیکئے گئے بعض کہتے ہیں کہ فاد المتنو دعمکن ہے ظہور عذاب اور شدت ہول سے کنامیہ ہو۔ این عباس سے منقول ہے کہ تنور کے معنی وجد ارض (سطح عذاب اور شدت ہول سے کنامیہ ہو۔ این عباس سے منقول ہے کہ تنور کے معنی وجد ارض (سطح دین) کے ہیں۔ ہم نے جواو پر تفیر کی مقدم اسی معنی کور کھا ہے "۔ (تنبر منانی میں ہو۔ ارض (سطح دین) کے ہیں۔ ہم نے جواو پر تفیر کی مقدم اسی معنی کور کھا ہے "۔ (تنبر منانی میں ہو۔ سرد کور کو نہر ہو)

#### اشعار كااستعال

تغیرایک ایا تقداور تین مغمون ہے جس میں شعروشاعری کا دخل کم بی رکھا گیا ہے لیکن مولانا کے شاعرانہ سلیقہ کا بہترین اندازاس امرے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تغییر میں جہاں مخلفتہ اور شستہ زبان پیش کی ہے وہاں بہت سے اشعار جا بجا مناسب محل ایسے چسپال کئے ہیں کہ یول معلوم ہوتا ہے کہ شعراء نے انہی مواقع کے لئے ان اشعار کی تخلیق کی تھی ۔انداز آساری تغییر میں سوکے قریب یا کم وہیش اشعار ہوں کے پھر نہ صرف اردو کے بی اشعار ہیں بلکہ فاری اور عربی کے میں مرب ہوتا ہوں کے جی رہ مرف اردو کے بی اشعار ہیں بلکہ فاری اور عربی کم میں عربی مہمی بہت سے اشعار استعال کئے ہیں۔اس تم کے تمام اشعار میری نظر سے گزرے ہوئے جیش کرتا ہوں وفاری اوراردو کے چندا شعار میری نظر سے گزرے ہوئے جیش کرتا ہوں وفاری اوراردو کے چندا شعار مولانا کے خون ربانوں کے اوب سے کتنا حصہ حاصل تھا۔ مولانا فانطنو

الى اثار رحمة الله (الله كالشركي مهرياتي كي نشانيان ويجمو) كيف يحيى الارض بعد موتها كهوه كس طرح مرده زمين كوزنده كرديتا ب كما تحت لكهيم بين ...

'' برطرف رحمت اللي كے نشان اور دين كے آتارنظر آئيں مے جو قابليتيں مرت ہے شي میں اس ری تھیں باران رحمت کا ایک چینٹا ان کوابھار کرتمایاں کر دے گا چنا نچے جن تعالیٰ نے بعثت محمری کے ذریعہ سے بیجلوہ ونیا کودکھلا ذیا ہمارے صوبہ کے شاعر عکیم نے کیا خوب کہا ہے۔ ہے بدوہ نام خاک کو یاک کرے کھار کر سے بدوہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر ب بدوہ نام ارض کوکر دے ا ایمار کر اکبرای کا درد تو صدق ہے بے شار کر صل على محمد صل على محمد

مولانا شب معراج کے ماتحت لقد رائ من ایٹ ربه الکبری (نی اکرم صلع نے اسیے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں) کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

اذبعشی السلوۃ کے فائدہ میں جو بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو اور نمونے (آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے) و تھے ہوں سے وہ اللہ بى جاتا ہے۔

اکنوں کر او ماغ کہ پرسد ز باغبال سبلیل چد گفت مکل چه شنید و صباح پر کرو نحن اقرب اليه من حبل الوريد كاتغير لكعة لكعة إلكت إلى: \_

جال نہاں در جسم او درجہاں نہاں ۔ اے نہاں اندرنہاں اے جان جال سورة ليسف ركوع تمبر١٣ مين أن هذا الاملك كريم فلألكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم اور ولئن لم يفعل ماأمره ليسجنن وليكونامن الصغوين بس على الترتيب تغيرك ما تخت حسب ذيل اشعار يوسف عليه السلام كفرشته خومون زنان مصرکے زلیخا کوطعنہ دینے' زلیخا کا پوسٹ پر ڈورے ڈالنے اوران کے پچ نکلنے اور پھر قبید کی وممکی دینے برے ساختہ کلم سے نکل مسئے ہیں۔

حسنأ وان قوتلوا كانوا غفاريتا ہم اللہ اگر تاب نظر ہست کے ما واشرح هواك فكلنا عشاق کانجا بمیشد باد بدست است جام را مذكوره اشعار كاحسب اقتضا تغييرى ككؤول كم ماتحت بساختة آجانا علامه مغسر كي ذوق

قوم اذا قوبلوا كانوا ملاتكة ایں است کہ خوں خوروہ و دل بروہ بیے را لاتخف ما صنعت بك الأشواق عقا شكار كس نشود دام باز چيس

شعری پر ولالت کرتا ہے اور لطف ہے ہے لہ تغییر کی مثنین اور تقد قدروں میں کیا مجال ذرا بھی فرق آ جائے اروو کے شعرامیں اکبرالہ آبادی کے بڑے ہی مداح تصاورا کثر ابی تحریرہ تقریر میں اس کے اشعار چیش کرتے تھے۔ مزید تفصیل مولانا کے اوب کے سلسلہ میں چیش کی تی ہے۔

## تفسيرعثاني مين روحا نبيت ونورا نبيت

مغسر علام کی تغییر میں دوسری خوبوں کے علاوہ ایک ہوئی خوبی بیہ کہ اس کے ہوئے ہے ۔ روح میں ایک شخطی اور نورانیت کے جشمے الیلے نظر آتے ہیں جس کی تجلیات اتوارقلبی ہے ہی دیکھی جاستی ہے۔ کتنے ایک مغسرین کی تغییروں میں وہ رنگ دکھائی مہیں دیتا۔ دلچیپ عبارتی یا علمی نکتہ آرائیاں ہوں گی۔ محرنورانیت وروح مفقود ہے ملاحظہ ہو حسب ذیل عبارتی کھڑے سیسا ملمی نکتہ آرائیاں ہوں گی۔ محرنورانیت وروح مفقود ہے ملاحظہ ہو مشلهم فی الانجیل ہم فی وجو مہم من اثر المسجود ذلک مثلهم فی التورة و مثلهم فی الانجیل (ان کی نشانی ان کے چروں پر بجدوں کے نشان سے موجود ہے۔ بیان کی شان تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں ہے) کے ماتحت لکھتے ہیں :۔

" نمازوں کی پابندی خصوصا تہجد کی نمازے ان کے چہروں پرخاص قتم کا نوراوررونق ہے گویا ختیبت وخضوع اور حسن نبیت اخلاص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر کوروش کر رہی جی حضرت کے اصحاب اپنے چہروں کے نور اور متھیا نہ جال و حال سے لوگوں جس الگ پہچانے جاتے ہے۔ پہلی کتابوں جس خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایسی ہی شان بیان کی گئی تھی چنانچہ بہت سے فیر متعصب اہل کتاب ان کے چہرے اور طور وطریق و کھے کر بول بیان کی گئی تھی چنانچہ بہت سے فیر متعصب اہل کتاب ان کے چہرے اور طور وطریق و کھے کر بول اشعیق ہوتے ہیں "۔ (خ رکون نبرہ)

ایک اور مقام تغییر میں واشوقت الارض بنورربھا ووضع الکتاب وجائ بالنبیین والشہدآء کے ماتحت مولاناعثانی سورۃ الزمررکوع نمبرہ کے ماتحت ککھتے ہیں۔

"وقت حق تعالی حساب کے لئے اپنی شان کے مناسب نزول اجلال فرما کمیں سے۔اس وقت حق تعالیٰ کی جی اور توریخ اور توریخ تعالیٰ کی جی اور تورید کیف سے مشرکی زمین چک اٹھے گی۔ حساب کا دفتر کھلے گاسب کے اعمال ناسے رکھدیئے جا کمیں کے۔انبیا میں ہم السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں سے۔ ہر محص کے اعمال کانہا یہ انعماف سے تعیک تعیک فیصلہ نایا جائے گاکسی پرکسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔"

ایک اورجک و تری الملتکة حآفین من حول العوش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق وقیل الحمدالله رب العلمین کے انحت کیئے ہیں:۔

ایک اور مقام برمولاناعثمانی سورهٔ مجم کی آیت ماصل صاحبکم و ماغوی" لینی تمهارے صاحب (محرصلی الله علیه وسلم)نه بهکیاورنه براه چلے) کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"انبیاء بیہم السلام آسان نبوت کے ستارے ہیں جن کی روشی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتا ہے ہوتی ہے اور جس طرح تمام ستاروں کے عائب ہونے کے بعد آفتاب ورخشاں طلوع ہوتا ہے ایسے بی تمام انبیاء کی تشریف بری کے بعد آفتاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا۔ پس آگر قدرت نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قد رمحکم بنایا ہے کہ اس میں کی طرح کے تزائر ل اور اختلال کی مختاب فی شریعی تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں اور وحانی آفتاب و ماہتاب کا انتظام کس قدر مضبوط و محکم ہوتا جا ہے جس سے ایک عالم کی ہدایت وسعادت وابستہ ہے"۔ (الخم در ع نبر)

### ربط مضامين آبات قرآنيه

علامہ منسر کے تقسیری محاس میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ مضامین اور آیات میں جہاں ظاہر بیں نظروں کو باہم ترتیب اور ربانظر نہیں آتا بہترین اور لطیف ربط بیان فرماتے جاتے ہیں جوول کی مہرائیوں میں ازتا چلاجاتا ہے۔مثلاً پندرجویں پارے کے شروع سے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے کمه کرمه میں خاند کعبے ملک شام میں بیت المقدی کی طرف لے جائے جائے کا ذکر حسب ذیل آیت میں اس طرح کیا گیا ہے:۔

سبخن الذي اسري بعيده ليلاً من المسجد الحرام الي المسجد الاقصىٰ الذي يركنا حوله لنريه من ايتنا انه هو السميع البصير

پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندہ کوراتوں رات خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک جس کو ہماری

برکت نے گھیرر کھا ہے تا کہ ہم اس کوا پنی فقد رت کے نمونے دکھا کیں وہی ہے سننے دیجھنے اولا۔

فرکورہ بالا آیت میں اسراء کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کین اس کے قرابُ عدجو آیت ہے وہ حسب ذیل ہے ۔

والینا موسی الکتاب و جعلنہ ہدی لنبی اسرائیل الانتخدوا من دونی و کیلا

اور ہم نے موئ کو کتاب دی اوراس کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا کہ کی کومیرے

اور ہم نے موئ کو کتاب دی اوراس کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا کہ کی کومیرے

موالے کا رساز نہ بناؤ۔

فدکورہ بالا دونوں آیات بعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس تشریف لے جانے اورموکی علیہ السلام کو کتاب دینے اور بنی اسرائیل کے لئے ہدایت ہونے میں طاہر بیس نگاہیں کوئی ربط محسوس نہیں کر تنس ۔ مولا ناعثانی کی تغییر اوران کی مصرانہ نگاہوں کا بیفرض ہے کہ وہ ان آیات میں ربط بیان فرما کیں ورنہ تغییر تشنہ رہ جائے گی اور ربط بھی ایسا ہوجو دل کو اپیل کرے چنانچہ مصرت عثانی نے موقع کو پر کھا ہے اور ربط بیان کئے بغیر آگے تیں بڑھے اور ربط بھی نہایت لطیف چنانچہ فرماتے ہیں ۔

" نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کافعنل و شرف بیان فرما کرسلسلہ کلام حضرت موی علیہ السلام کے ذکر کیطرف نتظل کردیا گیا چونکہ اسراء کے ذیل میں مسجد انصلی (بیت المقدس) تک جاتا ندکور ہوا تھا۔ آئے "مسجد انصلی" اور اس کے قدیم متولیوں (بنی اسرائیل) پر جو مختلف دور گزرے مسلمانوں کی عبرت اور خود بنی اسرائیل کی تعیید ہے واقعہ عبرت اور خود بنی اسرائیل کی تعیید ہے واقعہ اسراء میں اشارہ تھا کہ جازی پیغیر کی است بی آئندہ اس امانت اللی کی مالک بننے والی ہے جو شام کی مبارک سرز میں میں ودیعت کی گئی تھی۔

ان آیات میں بی اسرائیل کومتنبہ کرنا ہے کہ اگر خیریت جا ہے ہیں تو اب پیغبر تر بی صلعم کی بیروی کریں ورندمسجدافضیٰ کی تولیت ہے محروم کردیئے جا تمیں گے۔

ان آبات میں باہمی ربط اور آئندہ مضمون کے تمہیدی سلسلہ کا جس لطیف انداز میں علامہ

عثانی نے اپن تحقیق سے ذکر پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے واقعہ اسراء اور موی علیہ السلام ک نبوت اور بنی اسرائیل کا ذکر میتمام سلسلہ کی کڑیاں حضرت مفسر کی تغییر میں ملتی چلی گئی ہیں۔ اعمال واور اوقر آئی

کہیں کہیں مفسر علام قرآن کریم کی بعض خصوصی آیات کے ماتحت جہاں واقعی اعمال و اوراد کے تاثر استقام کو مجبور کردیتے ہیں کہاس آیت کوایتے لئے وظیفہ زندگی بنا ناانسان کی تھرت و باری فلاح و بہبود کے لئے ضروری ہے وہاں مولانا اس قتم کی آیات کے ماتحت اس آیت کے اثر ات اور عمل رسائت کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ تو بہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا اللہ الا افرات اور عمل رسائت کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ تو بہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا اللہ الا ہو علیہ تو کلت و ہو دب العرش العظیم ( مجھے اللہ کا فی ہے اس کے سوائے کوئی معبود منہیں میں نے ای پر بھروسہ کیا اوروہ بی عرش عظیم کا مالک ہے) کی تقییر عمل فرماتے ہیں۔

"".....زین و آسان کی سلطنت اور عرش عظیم (تخت شہنشانی کا مالک وہی ہے سب تفع و ضرر ہدایت وضلالت اس کے ہاتھ میں ہے (قائدہ) ابوداؤدیں ابوالدرداء سے روایت کی ہے کہ جو تخص صبح وشام سات سات مرتبہ حسبی اللہ لا الله الا هو علیه تو کلت و هو رب العوش العظیم پڑھا کر ہے۔ خدااس کے تمام ہموم وغموم کوکافی ہوجائے گا..... " (سرة توبہ یار، فیرارکوئ نبرہ)

حقیقت بھی ہے ہے کہ اس آ بت کو پڑھ کر قاری ٹھٹک جاتا ہے اور اس میں اپنی پریٹانیوں اور بیکسیوں کا مداوا تلاش کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور بالآخریبی وہ سکون وسلی آ میز تھرت ہے جومصیبت ذوہ انسانوں کی بے چینیوں کا خاتمہ کرسکتی ہے۔

الغرض حقیقت بیہ کدول وہ ماغ کے باہمی متفقہ فیصلہ کے بعد قلم سراطاعت جمکا کرانھاف سے بیکھنا اپنے لئے باعث سعاوت و نخر مجھتا ہے کہ علامہ دورال مفسر یکا نہ مولانا شہر احمد صاحب عانی کی تفییر زمانے کے تفاضوں فلفہ زدہ انسانوں ترتی و ترن کی پر نیج وخم وادیوں اقتصادیات کی المحضول سیاسیات انسانیہ کی مجرویوں مردہ دلوں بیمار دووں اور مقبور قوموں کا بہترین مداوا پیش کرتی ہے۔ اس پی مفہوم قرآنی کو نمایت دکش پیرائے ادیبانہ طرز بیان بے نظیر پیرائیا فہام تفہیم عالمانداور حکیمانہ انداز اور جدید وقدیم خیالات کے نظریوں اور تعیوریوں کی رفع تفیی کا سامان موجود ہے۔ پھر جا بجا اخلاقی روحانی مواعظ کا رنگ بھی موجود ہے۔ علوم ومعارف کے بے شارخز انے صفحات تغییر میں بجا اخلاقی روحانی مواعظ کا رنگ بھی موجود ہے۔ علوم ومعارف کے بے شارخز انے صفحات تغییر میں بجا اخلاقی روحانی مواعظ کا رنگ بھی موجود ہے۔ علوم ومعارف کے بے شارخز انے صفحات تغییر میں بجمرے بڑے جیں بیدوہ جواہر گرانما میہ جن کے سامنے سکندروداراکی حکومتیں بچ جیں اوران علوم و

معارف علم وبسائزکو پڑھ کرغریب اور درماندہ روسی سکون واطمینان حاصل کرتی ہیں غرض ہے کہ تغییر عثانی ایک رحمت ہے جوموصوف کے ذریعیہ سے قدرت نے ہم پرتازل کی ہے اور یہ مولا تا عثانی کی وہ باقیات الصالحات ہیں جو ملک کے اطراف و جوانب ہیں شب و روز کے عقلف کمحات ہیں پڑھنے والوں کے دلوں میں سروراور آ محمول ہیں ٹور پیدا کرتی ہیں ۔خداوند قدوس آپ کی روح پر بڑاراں ہزار جمتیں نازل فرمائے جن کا ریکارنا مدرجتی دنیا تک یا درہے گا۔

اس تبعرہ کے آخریں میں مولانا محد یوسف معاحب بنوری (جوعلاء دیوبند کے فضلاء میں سے ایک فاضل ہیں اور حضرت مولانا محد انورشاہ صاحب محدث تشمیری اور حضرت مولانا شبیرا حمد صاحب عثانی رحما اللہ کے ارشد تلاغہ میں ہے ہیں) کی تقریظ جو حضرت شیخ البند کی سورہ بقر اور سورہ نساء اور بقیہ تفییر عثانی کے متعلق مقدمہ مشکلات القرآن مصنفہ حضرت استاذی وسیدی مولانا محدانور شاہ صاحب میں کھی ہے ہیں کی میں ہے ہیں کہ مولانا محدانور شاہ صاحب میں کھی ہے ہیں کرتا ہوں۔وہ لکھتے ہیں :۔

ومن ارادحل نظم القران الكريم في لغة اردويه هندوستانيه بابدع السلوب واقصح تعبير في اقصروقت فعليه بمطالعة القوائد للتفسيرية على القران لشيخ مشائخنا شيخ العصر العارف مولانامحمود الحسن الديوبندى المتوفى 1779 المالمدعو بشيخ الهند رحمه الله تعالى ومحقق العصر الحاضر شيخنا و مولانا الشبير احمد العثماني اطال الله بقاء ه واوفر ملامة روائه فانهما اتيافيها بعجب العجاب في حل نظم الكتاب وافصاح غرض التنزيل بكلمات كلهاو دررذات بهاء وغررذات سناء وربما لاتحل عقده من تصح هذه المجلدات الكبيرة وتفقلهذه المادة الزاخرة وتدهاقد حلت فيها باخصر عبارة اوالطف اشارة فشكر الله مسعاهما الجميل".

اورجس شخص کا قرآن کریم کے اردوزبان میں بہترین طرزاور تھے طور پرتھوڑے سے وقت میں طرزاور تھے طور پرتھوڑے سے وقت میں طرک کے ادارہ ہوتواس کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہمارے استاذ الاستاذ شخ زمانہ مولا تا محدود الحت ما حب دیو بندی شخ البند متوفی ہے سامیے اور کھتی زمانہ حاضرہ ہمارے شخ مولا تا شبیرا حمد عثانی خدا ان کی عمر دراز کرے اور امت کے لئے ان سے فیض کثیر پہنچائے۔ کے تغییری فوا کد کا مطالعہ کرے کیونکہ ان دولوں نے ان فوا کہ تغییر میں قرآن کریم کی آیات کو واضح کرنے میں جیب بجیب نکتہ آرائیاں کی جی اور ایسے الفاظ میں قرآن کریم کے الفاظ کے موقعوں کی تشریح کی ہے جو روش میں۔ اور بوی بوی تغییر کی گنایوں کی تحقیقات میں وہ عقیدہ کشائیاں نظر خدآت کیں گی جو ان کے جو روش کی ۔

فوائد كى مختصرا ورلطيف عبارت مين ال تكيس كي - (مقدر مشكلات الترآن)

علامه عثاني كامقام حديث

 قرآن کریم کی حفاظت نہ کرائے گا جبکہ آنخصور کے خلق القران فرمایا جیا ہے اس لئے اصادیث سیجد کے ذخیرہ کی حفاظت کے جوتمام کجھ روحاتی دجسمانی مسائی نورانی اورایمانی کوششیں تقوی اورطبارات سے لیریز زندگیاں خوف خدااور عذاب جبنم کے شعلوں کا ڈراور رسول الله علی متعمدا فلیتبو أحقعده من الناد یعن جس نے مجھ پر جان کرجھوٹ بولا اسے جبنم میں اپنا ٹھکا تا بنالیتا جائے ہوہ امور ہیں جن کے باعث احادیث کی جنا الله علی اور بالا خراکی احادیث کی جموعہ قدرت نے مرتب کرادیا جن کو جج احادیث کہا جاسکتا حفاظت کی مجلود کا احدیث کہا جاسکتا ہے اور جن بی آخصور کا اسور موجود ہے جوقر آن کریم کی تقییر اور تصویر ہیں۔

امام بخاری اورمسلم نے جن مصیبتوں اور کاوشوں سے انتہا درجہ کی صحت مند شرا لط اور محاط طریق کار کے ساتھ احادیث صححہ کی جو تلاش وجنتجو کی ہے وہ اب تک اسی شان تو اثر وکتلسل ہے نسلة بعدنسل چلى آربى بين اورجن راويوں كے ذريعه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم تك روايات كو پہنچايا ہادران کی بوری جمان بین کی ہے وہ عماج تعارف بیس جرت توبہ کہ تاریخ کارطب ویابس و خیرہ تو آج کی دنیا میں معتر سمجما جاتا ہے لیکن احادیث کا خزانہ جن کی صحت کا محدثین نے نور تقوی اور تقدراد بول کے ذریعہ سراغ لگایا ہے ووضحت کے درجہ سے گرا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ بهرحال اس تظريه كالمتكش نے تعنيفات و تاليفات كا اجعا خاصد ذخير و جمع كرديا ہے۔ ميں تو صرف اتنا یقین رکھتا ہوں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اسور حسنہ ہماری اصلاح کا ضامن ہے اور خدائے کریم کے فرمانے کے مطابق وہ ان صحت کیساتھ قائم ہے۔ یہاں اس بحث کے لئے مقام اتنی مخبائش نہیں رکھتا۔ ہمارے نز دیک اگر سیح حدیث کا وجود نہیں تو قر آن کریم کی وہ بہت ہی آیتی جومسلمان کواییز پس منظر کی دعوت دیتی بین اورانسان کواس جنتجو پر مجبور کرتی بین که یجه واقعات ایسے ہیں جورسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں پیش آئے ہیں جن کابیآ یات جواب بن ری بیں۔مثلاً سورو انفال کے بیجھنے کے لئے جنگ بدر کے تمام واقعات حدیث برموتوف ہیں جواس سلسله بين متعلق بين غرضكه قرآن كريم كابهت بزاذ خيره اپنايس منظرجا بهتا باوروه حديث کے بغیر ناممکن ہےلبذا حفاظت قرآن کریم کی خاطر صدیث کاکسی نہ کسی انداز میں صحت کے ساتھ قائم ركمنا بهى الله كى مشيت وحفاظت كيمن بيس آجاتا ہے۔

اس بحث منظم نظر کرتے ہوئے قلص مسلمانوں کے لئے اس امری ضرورت ہے کہ حدیث کی اسطا حات اور بعض دیکر حدیث سے متعلق امور کی طرف ان کی رہبری کی جائے تا کہ بحیثیت ایک مسلمان اسور کرمول اللہ صلی انٹد علیہ وسلم اور حدیث کا ایک خاکہ اس کے ذہن جس آسکے۔اس

سلسله میں محدث باکباز علامہ عثانی کی فتح الملہم شرح مسلم سے اقتباسات اور مضامین کے استخاب نیز حدیث وسنت کی تعربیفات بیش کی جاتی ہیں یہاں بیامرواضح کردوں کہ جس طرح علامہ عثانی کو مقام تقسیر میں مفسر اعظم کے لقب سے بقول مولا تامحہ میاں صاحب یاد کیا گیا ہے اس حصہ حدیث میں بقول مفتی کفایت اللہ صاحب حضرت عثانی کو محدث یا کہاز کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔

محدث ياكبإزاورحصول حديث

وارالعلوم ویوبند می علم الحدیث کے سب سے بڑے ماہر کوشنے الحدیث اور صدر مدرس مانا جاتا رہا ہے اور بیایک مسلم حقیقت ہے کہ ہندوستان میں جن علائے حدیث کے نام لئے جا سکتے ہیں اپنے دور میں وارالعلوم ویوبند کا فیخ الحدیث ہندوستان ہی میں نہیں بلکد نیائے اسلام میں سب سب بڑی حیثیت کا مالک اگر شملیم کیا جائے تو یہ حقیقت مبالغہ سے فالی ہوگی۔ چنانچہ ویوبند کے علاء میں حضرت مولانا گنگونی حضرت مولانا گنگونی حضرت مولانا گھر ویوبند کے علاء میں محمود حسن صاحب مولانا گئی وی میں سب سب محمود حسن صاحب بیش البند حضرت مولانا سید محمد انورشاہ صاحب بیش میری اور معضرت مولانا حسین احمد صاحب بلند یا یہ میں شہر شامیم کئے گئے ہیں۔ ان حضرات نے وارالعلوم ویوبند اورائے حلقہ دوس و ماحب مرحوم ہیں جنہوں نے وارالعلوم ویوبند میں خدمت مولانا شہر احمد صاحب مرحوم ہیں جنہوں نے وارالعلوم ویوبند میں خات وارالعلوم ویوبند میں خات کے بعد صاحب مرحوم ہیں جنہوں نے وارالعلوم ویوبند میں خات کی ورد کی میں مدیث کی تو میں مدیث کی موری نے کے اورالعلوم ویوبند میں خات کی ورد کی میں مدیث کی موری میں جنہوں نے وارالعلوم ویوبند میں خات کی ورد کی میں مدیث کی میں مدیث کی میں خات کے دور بند میں خات کی ورد کی میں مدیث کی تعلیم و سے کے لئے وارالعلوم ویوبند میں خات کی ورد کی میں مدیث کی تعلیم و سے کے لئے وارالعلوم ویوبند کی ایک کی تامیل کی تامیل کی میں مدیث کی تعلیم و سے کے لئے وارالعلوم ویوبند کی ایک کی تامیل کی تامیل کی تور کی تھیں کرد کی تھی ۔

#### سندحديث

آپ حدیث بی شیخ البندر حمد الله کے شاگر درشید بیں جو دارالعلوم دیوبند کے مدر مدر سر اورشیخ الحدیث بین جو دارالعلوم دیوبند سے اور انہوں نے حدیث حضرت مولانا محد قاسم صاحب بائی دارالعلوم دیوبند سے اور انہوں نے حضرت شاہ عبدالغی صاحب محدث دہلوی سے پڑھی۔ تا آ نکہ بیسلسلہ حدیث حضرت شاہ ولی انتدصاحب رحمۃ الله علیہ تک پڑنج جاتا ہے۔ مربیۃ تحقیقات کے لئے آ غاز کتاب میں شیر وعلی ملاحظ فرمائے۔ حضرت شاہ ولی الله صاحب سے تخصور علیہ الصلوة والسلیم سک حدیث کی سند دوسری کتابوں اور اساتذہ کی سندول نیز مقدمہ بخاری مولانا احمد علی صاحب سہار نیوری بی موجود ہے۔ وہال ملاحظ فرمائے۔

لعليم حديث

آب نے دارالعلوم دیوبندے ۱۳۲۵ جمطابق ۱۹۰۸ میں صدیث کی حسب ذیل کتابیں پڑھیں۔

(۱) بخاری شریف (۲) مسلم شریف (۳) ابودا دُ دُ (۳) ابن ماجهٔ (۵) تر ندی (۲) موطالهام مالک (۷) موطالهام محد (۸) نسانی (۹) شاکل تر ندی

یکی ندکورہ بالا سال مولانا کی تعلیم کا آخری سال ہے جس کو وور وَ حدیث کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ اس سال درجہ حدیث میں سب سے اول رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث سے آپ کو خدادا دمنا سبت تھی۔

### تذريس حديث

سن العلوم دیوبند نے جو اس میں اور العلوم دیوبندی میں تعلیم دینا میں اور العلوم دیوبندی میں تعلیم دینا شروع کی۔ اس سال حضرت مولانا محمد ایرائیم صاحب بلیادی آپ کی شاگردی میں رہے جو دورہ صدیث میں کتابوں کی اس ترتیب کے نہ ہونے کے باعث جوشرا نظا دارالعلوم میں سے ہداخل نہ ہو سکے۔ ایک سال کے بعد شوال ۲ سال ہے میں آپ مدرسد فتح پوری واقع چا ندی چوک دالی کے مشہور عربی مدرسد فتح پوری واقع چا ندی چوک دالی کے مشہور عربی مدرسد فتح پوری واقع جا ندی جوک دالی کے مشہور عربی مدرسد فتح پوری واقع جا ندی میں صدر مدرس ہوکر تشریف لے گئے۔ اس زمانہ میں مولوی عبدالا عدصاحب ما لک مطبح مجتبائی مدرسہ فتح پوری کے ختام سے انہی کی ورخواست پر آپ کومولا تا حبیب الرحمان صاحب نائب مہتم دارالعلوم دیوبند نے جو آپ کے برادر برزرگ نے مدرسہ فتح پوری کی صدارت پر بھیجا تھا۔ ظاہر مہتم دارالعلوم دیوبند نے جو آپ کے برادر برزرگ نے مدرسہ فتح پوری کی صدارت پر بھیجا تھا۔ ظاہر کے کے مدرسہ فتح پوری کی صدارت پر بھیجا تھا۔ ظاہر کے کے مدرسہ فتح پوری کی صدارت پر بھیجا تھا۔ ظاہر کے کے مدرسہ فتح پوری کی صدارت پر بھیجا تھا۔ ظاہر کے کے مدرسہ فتح پوری کی صدارت کی بھیجا تھا۔ ظاہر کے کے مدرسہ دیت گئو ایوبند نے جو آپ نے نے دہاں صدیت کی تعلیم میں زیادہ دفت گزارا ہوگا۔

دارالعلوم دیوبندگی روئیداد ۱۳۳۱ میرش مولانا عثانی کے متعلق مہتم صاحب لکھتے ہیں:۔ "۲۱ ۲۳ میں آپ مدرسہ فتح پوری دہلی کے مدرس اول مقرر ہوکر گئے۔ ۱۳۲۸ ہے تک وہاں رہے۔ ممبران مدرسہ کو بیامریسند نہ تھا کہ ایسے لائق اور کار آ میرشحص کو دارالعلوم سے جدا رکھا جائے اس لئے شوال ۱۳۲۸ ہے میں ویوبند بلا لئے میجئے"۔ (ردئیداددارالعلوم دیبند ۱۳۳۴ ہے سے م

دارالعلوم دیوبندگی ملازمت میں بھی جہاں معقول اور منقول کی بردی بردی کتابیں پڑھاتے دہاں صدیث کی بھی تعلیم ابتداء بی سے دیتے تھے۔ چنانچہ ہم صاحب اسپر البیدی روئیدادیس لکھتے ہیں:۔
''مولا نا (شُخ البند) نے (ج کو) تشریف لے جانے سے ایک روز قبل ترفیدی کاسبق خود پڑھایا اور آ ب کے تشریف لے جانے کے بعد دورہ حدیث کے اسباق اس طرح تقلیم کر دیئے گئے کہ حضرت مولانا کی جگہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کوتر فدی شریف کاسبق دیا گیا اور قائم مقام صدر عدر س آ ب بی بنائے گئے۔ مسلم شریف کاسبق مولوی شیراحمدصاحب کودیا گیا۔مولانا

محر انورشاہ صاحب اور مولانا شبیر احمر صاحب بموجودگی حضرت مولانا ( اُنٹِح الہند ) عرصه آٹھ سات سال ہے دور وَ حدیث کی ایک ایک وودو کتاب ہر سال پڑھاتے تھے۔ ترتیب اسباق حدیث اس طرح ہوتی تھی کہ شروع سال پرتر ندی حضرت مولانا کے یہاں مسلم شریف اور ابوداؤد میں سے ایک کتاب مولانا انورشاہ صاحب کے یہاں۔

حضرت استاذی مولانا سیداصفر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیو بند حیات بیخ البندیش تحریر فرماتے ہیں:۔

"دعرت شیخ البندا تغییر حدیث اصول فقد منطق معانی کی کتب محنت اور شوق سے بے لکاف پر حات سے معاور جیسا کہ پہلے تحریرہ واسب ابتداوی آو بہت ہی زیادہ مشغولیت ومشقت برداشت فرماتے تھے محرا خریس بھی دوراند درس دیتے تھے۔ اس زماند کے بعد یکھ بوبہ ضعف وامراض کے اور نیز اس کئے کہ معزرت کے ممتاز تلاقدہ مولا ناانورشاہ صاحب مولا ناحسین احمد صاحب مولا ناشیراحمد صاحب مدرس میں موجود تھے۔ آپ حسب منرورت دوراندویا تین کھنے درس دیتے تھے " راجت میں ا

بہرمال بیٹابت ہوتا ہے کہ محدث پاکباز ۱۳۳۱ھے سے می کتب صدیث پڑھانے کی خدمت انجام وینے لگے تھاوراس کے نتیجہ میں آپ فراغت کے بعدابتدائی دور میں ہی بڑے اساتذہ کی جماعت میں اینے فضل اور لیافت خداداد کی وجہ سے شامل ہوگئے۔ تا آ نکہ آپ کا سکہ دارالعلوم میں جیٹھ کیا۔

حضرت فی البند مرحوم فی کیلیم شوال ۱۳۳۳ ایمی رواند ہوئے اورائی سفر فی بیلی قید فرنگ میں مالٹا نظر بندر ہے اور ۲ ارمضان ۱۳۳۱ ایمی کونو بے صبح مالٹا ہے رواند ہوکر دیو بند کے شیشن پر پنچے اوراس سال بخاری شریف حضرت فی البند نے پڑھائی لیکن مالٹا ہے والیسی پرصرف جیو ماہ بعد ۱۸ رقع الاول ۱۳۳۹ ایومطابق ۳۰ نومبر ۱۹۱۰ کو کو ضرت فی کا انقال ہوگیا۔ اس کے بعد مسلم شریف مولا تا عثانی مستقل طور پر ۱۳۳۳ ایمی تک وارافعلوم میں پڑھاتے رہے۔ بعد از ال آپ قالیمی میں صدر مدرس اور فی الحد ان مولا تا محدانور شاہ صاحب کا انقال ہوگیا جو جامع ڈا بھیل میں صدر مدرس اور فی الحد سے تھے تو اب صدر مدرس محدث یا کہا زیائے گئے اور بخاری شریف کا درس جس کا مرتبہ تر آن کر یم کے بعد ہے آپ کے محدث یا کہا زیان کے اور بخاری شریف کا درس جس کا مرتبہ تر آن کر یم کے بعد ہے آپ کے سے دوراوا وراب آپ وہال کے مستقل شیخ الحد یہ ہوگئے۔

مهادت علم حديث

يه بمولانا عناني كعلم حديث عصفف اورمشغوليت كاعرصه اورمطالعه حديث وتحقيق كا

دائر ہنس میں آپ کوئلم حدیث کی مہارت اس درجہ پر ہوگئی کہ ہندویا کتان اور بیرون ہند کے محدثین میں آپ چوٹی کے علم میں شار کئے جائے تھے۔ چنانچہ آپ کے علم حدیث اور محدث ہونے پر جوامل علم نے ربھارکس دیئے ہیں وہ چیش کرتا ہوں تا کہ مرے دعویٰ کی دلیل اور تائید بن سکیس۔

# حضرت مولا ناحبیب الرحمٰن صاحب عثانی اور دیگرا کابر کی محققان درائیں

ساسلان کی رونداد میں جبکہ حضرت مولانا محد احد صاحب مہتم اور مولانا حبیب الرحمان صاحب نائب مہتم تھے۔مولانا شبیراحمرصاحب کے متعلق حسب ذیل الفاظ درج ہیں:۔

ندكوره عبارت من يون أو مولا تا حبيب الرحن صاحب في مولا ناشبير احمد صاحب كوجمله علوم معقول اومنقول مين كال استعداد كاما لك بتابيات كين علم صديث مين معمراور مشاريخ حديث كاورجد ياب\_

امام المحد ثین حضرت مولانا محمد انورشاہ صاحب نے فتح الملیم شرح مسلم کی تقریظ میں حضرت عثانی کے محدث ہونے کواس طرح ظاہر فرمایا لکھتے ہیں:۔

لا جرم علامهٔ عصر مولا نامولوی شبیراحمد صاحب عثانی دیو بندی که محدث ومفسر و یشکلم این عصر اندو در علم این احقر بیج کس خدمت این کتاب بهتر و برتر ازیشان نتا نسته کرد به متوجدای خدمت شده منت بررقاب ابل علم نها دیمهٔ سه (آخرهٔ الهیم ملدادل)

یقیناً اپنے زمانہ کے علامہ مولانا مولوی محمد شیر احمد صاحب عثمانی دیو بندی کہ اس زمانہ کے محدث ومنسرومتکلم ہیں اوراحقر کے علم میں کوئی مخص اس کتاب (مسلم) کی خدمت ان سے زیادہ بہتر اور برتر نہ کرسکاس خدمت کی طرف متوجہ ہوکرانہوں نے اہل علم کی کرون پراحسان کیا۔

پس اگر حفرت شاہ صاحب کی نظر میں مسلم کی شرح جو بخاری کے بعد دوسرا مقام فن حدیث میں رکھتی ہے۔ حضرت عثانی سے بہتر نہ کر سکا تواس سے زیادہ ان کے عالم حدیث اور محدث ہونے میں اور کیا تائید پیش کی جاسکتی ہے۔ حضرت مولا تاحسین احمرمها حب مدنی موجوده شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بنداین آیک پرائیویث کمتوب میں جومولا تاحثانی کے تام بدست خود آپ نے لکھا ہے اور میرے یاس باصله موجود ہے۔ مولا تا شیراحم صاحب کودارالعلوم دیو بندکا شیخ الحدیث ہونیکا الل ہونے کے متعلق تحریرفر ماتے ہیں:۔

"سیدنا المحتوم زادت معالیکم. السلام علیکم و رحمة الله و بو کاته ا عرصه دراز سے اراده کررہا ہوں کہ عمر بیندا دب ارسال خدمت کروں محر عدیم الفرصتی نے آج تک اس شرف کے حاصل کرنے میں تعویق کی۔

مجھےافسوں اور معدمہہے کہ جوابحاث مجلس شور کی میں پیش آئیں ان کا انجراء یہاں تک ہوا کہ ناقلین کے الفاظ یا عث بحکدر ہوئے۔

میں نے اس مجلن میں آنجناب کے علمی کمالات تحریر وتقریر میں فائق و ماہر ذکاوت و حافظ میں بنظیر ہونے کا خود اقراد کیا تھا اور اب بھی اقراد کرتا ہوں اور ای بناپر میں بید خیال کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں کہ جناب کے لئے صدارت وقد رئیس مناسب اور شایاں ہاں کولوگ پالیسی یا ڈپلومیسی پڑمل کرتے ہیں میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میں اپنی استعداد اور قابلیت علمی اور تقریری وتحریری آب کے شاکر دوں کے پائے کی بھی فیس پاتا میر ایخت اور تیجے خیال ہے کہ جناب کے شایان شان صدارت تدریس ہا کرتے آب کے بائے وہ جگہ جویز ہوتو میں اپنا علیحدہ بھی ہوتا بخوشی وخرمی منظور کروں گا اسسار کے۔

آب کے لئے وہ جگہ جویز ہوتو میں اپنا علیحدہ بھی ہوتا بخوشی وخرمی منظور کروں گا سسار کے۔

مولانامدنی دظلم العالی کاریکتوب الرجب الا البیکا ہے جبکہ مولاناعثانی کے دارالعلوم یوبند کے مدر مہتم ہونے کی جویز مجلس اتوری کے ذیر بحث تھی۔ حضرت مدنی نے تشم کھاکر مولاناعثانی کودارالعلوم دیوبند کی مدر مدی ا بعد مدین مشخوا میں کے در بالد میں ایک کے مدر میں کا مدر مدین کے اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں کا مدر مدینا

تعنى عبدة في الحديث كذياده الل بون كالمردسة كردائ فيكوره بالاخط من اظهار فرماياب

میخ محمد زاہدالکوٹری مصر میں زبردست عالم اور ناقد ہیں انہوں نے علامہ کی فتح آلملہم شرح مسلم کے متعلق پڑھ کر جو کچھ تقریق کی وہ فتح آلملہم کی بحث میں آئے گی لیکن جن الفاظ میں انہوں نے محمدت یا کیا زکویا وہ قابل خور ہیں۔مولا ناکوا پنے مکتوب میں علامہ کوٹری لکھتے ہیں:۔

الي حضرة العلامة المحدث الناقد البارع العالم الرباني فخر

المذهب النعماني مولانا الشينخ شبير احمد العثماني

(بد خط ہے) حضرت علامہ محدث ناقد بارع عالم ربانی فخر نہ ب تعمانی مولانا شخ شبیر احمد عثمانی کی طرف (جہم م ۱۹۵)

محررسالہ "الاسلام" میں علامہ کوٹری نے فتح الملہم پر جو تنقید کھی ہے اس میں علامہ عثانی کو

ان الفاظ من يادكرتي بين لكهية بين :\_

ومولفه ذالك الجهبذ الحجة الجامع لاشتات العلوم محقق العصر المفسر المحدث الفقيه البارع النقاد الغواص مولانا شبير احمد عثماني شيخ الحديث بالجامعة الاسلاميه في دابهيل سورت (بالهند) و مدير دارالعلوم الميوبنديه (ازهر الاقطار الهندية ) (المهامية) بدر المدير دارالعلوم الميوبنديه (ازهر الاقطار الهندية )

اوراس فتح المهم كا مولف لائق وفائق اور جحت مختلف علوم كا جامع زمانه كالمحقق مفسرً محدث فقيه بارع نقاد غواص بحظم مولا ناشبيرا حمد عثانى جامع اسلاميه دا بعيل سورت (بهند) كے شخ الحديث اوراز ہر ہنددارالعلوم ديو بند كے مہتم ہيں۔ (حالمهم ص٥١٠)

الله الله علامہ ذاہد الكوثر كى معرى نے كن كن الفاظ يعنى تفقل مفسر محدث فقيه بارع نقاد غواص سے علامہ عثانى كو يادكيا ہے كہ جو حقيقت پرنى بيل اور جو والہانہ على محبت كا ثبوت بيش كرتے ہيں۔ ان چند علائے ربانى اور محدثين يكانہ كى آ راء كے بعد اور ذيا دہ تبعرے حضرت محدث كے متابع دہ مدت اللہ من سے مدت سے

متعلق چیش کرتانییں چاہتااور نداس کی ضرورت مجھتا ہوں کہ وہ اپنے علم وفضل کے جوت میں دوسروں کے اقوال کے تتاج ہیں۔ آپ کا عالم مفسر محدث فقید ہونا اس چودھویں رات کے جائد اوراس کی چاندنی کی طرح ہے جس کوتمام دنیامطلع پرجلوہ آراد کی کرلطف اندوز ہوتی ہے اور دلوں

اورآ تکھوں کومنور کرتی ہے۔

فتخ أكملهم شرح مسلم

جس طرح آپ کی تغیر آپ کے مغراعظم ہونے پر آیک صادق اورعادل شاہد ہائی طرح اور فیک ای طرح آپ کے مایہ نازمحدث پا کہاز ہونے پر آپ کی '' فتح المہم'' مدیث کی مشہور کتاب مسلم کی شرح ہے جس پر اقم المحروف نے تاریخی حیثیت ہے آپ کی تعنیفات کے سلسلہ جس اس شرح پر دوشی ڈائی ہے۔ نیز ایک اور حدیث کی تحقیقات کا خزانہ بخاری کی شرح کا سلسلہ جس اس شرح پر دوشی ڈائی ہے۔ نیز ایک اور حدیث کی تحقیقات کا خزانہ بخاری کی شرح کا ہے جو آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس غیر مطبوعہ شکل جس موجود ہے۔ بیدراصل بخاری کے در س کی تقریریں ہیں جو حضرت عثمانی جا معاسلامیہ ڈائیسل جس بخاری پڑھاتے وقت کیا کرتے تھے۔ موخرالذکر کتاب چونکہ پیش نظر نہیں اس کے اس کے افتیاسات پیش کرنے ہے موخروی ہے۔ لیکن جو کچھ علامہ کی تحقیقات اور آٹار حدیثی فتح المہم جس بیں ان کی روشی جس ہمیں موصوف کے علم حدیث کی فضیلت والیافت سے بحث کرنی ہوگی۔

فتخاملهم كإخصائص اوراوصاف

حضرت سیدانورشاہ صاحب نے متحاملهم کے جو خصائص تحریر فرمائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:۔ ا ـ درعلم احقر فی کس خدمت این کماب بهتر و برتر از بیثال نما نسته کرد

ا۔احقر کے علم میں کوئی مختص ان (مولانا عثمانی) ہے بہتر و برتر نہیں کرسکتا تھا۔

٢- (مولا ناشبيراحد عناني) شرح نوشتند كدورخصائص خود بعلم احترنظير تدارو\_

الميانهول نے لیک شرح کھی ہے کہ جواتی خصوصیات کے نقتب سے اعتر کے کلم میں بی نظیر ہیں کمتی۔

۲۰ شرح ندکور برای امور مشمل است .

٣- مذكوره شرح ( فتح الملهم )حسب ذيل امور يمشمل ہے۔

مهمه شرح مشكلات حديث درباب ذات دصفات \_

ا - حديث كان مشكل مضاهن كي وضاحت اس شرح بس كي تي بجوالله كي وات وصفات اوردوسر مضافى افعال ياوتن عقيقين جوانساني عقلول من بلندي صديثول من وارد موكى جير

ارالبيده كمرافعال ربائيه وبإدكر حقائق غامصه برتزازا فهام داردي شوند

۲ کِقْلَ عمده د نخبه از اقوال علماء کرام در ہرما ده وموضوع۔

٢- ہرمسکلہ اور مضمون میں علماء کرام کے عمدہ اور منتخب اقوال کونقل کیا گیا ہے۔

٣ - تغبيم غوامض بامثله ونظائر كهاوفق بمقام بهترازال نباشد

٣۔ وقتی اور مشکل مسائل کومثالوں اور نظیروں ہے کہاس ہے بہتر نہیں ہوسکتیں۔ سمجمایا کیا ہے۔

مهر فدبهب انمدوين ازكتب معتمد عليها در ندابهب اربعه كه گفته اند

سم - جاروں اماموں کے اقوال قابل اعتاد کتابوں سے پیش کئے مکتے ہیں۔

عالم جو كمّاب است يراز وانشو واد معاف قضا وجلد او بدأ و معاد

امت همه شاگرد و پیخبر استاد

شیرازه شیر بیت و نماهب اورا<del>ق</del>

۵ ـ خدمت نمر ب حننيه درمسكا مختلف فيها بغايت انصاف واحتياط ـ

٥- اختلافي مسائل من ترجب حنفيكوانساف اوراحتياط سے چيش كيا كيا ب-

٧- لِعَلْ نَكات واسرار منونيه كرام وعرفائ عظام در ہر باب كه بافتة شداز فتوحات چيخ اكبر

قدك مره وحجة الثدبالغه وغيره

٧- ہریاب کے متعلق جومیسر ہوسکے بزرگ عارفین اور صوفیائے کرام کے اسراراور لگات کو

نقل کیا گیا ہے جوشنے اکبر کی فقو حات اور جمۃ اللہ البالغہ وغیرہ میں سے لی سکے ہیں۔ کے دفع شبہات متنورین عمر کہ ہتقلید اور بااطمینان قلب ضائع کروہ اند۔ کے موجود ونتی روشنی کے لوگوں کے شبہات کوجو یورپ کی ہیروی میں اطمینان قلب کھو چکے ہیں دورکیا گیا ہے۔

۸۔ جمع کردن احادیث متعلقہ باب از کتب متنوعہ و یک جابمقد ارامکان ۸۔ ایک باب کے تعلق مختلف کتابول میں جواحادیث ہیں۔ حق الامکان ان کوایک جگر جمع کیا گیاہے۔ ۹۔ جمع وتو فیق احادیث ویڈل جہدا ندراں۔

٩ ـ احاديث كاطيق من ابمقد وركوشش كي كي ب كه تعارض ندرب.

• المراجعت نقول ازامول وو مجرآ نجيمناسب اين خدمت كراي باشد ..

والمل نقل کوادر برکھا کیا ہاد جو کو کھا کی اس شرح کے مناسب خدمت ہو کئی ہے۔
حضرت مولا نامحہ انور شاوصا حب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عنانی کی شرح مسلم یعنی فتح المہم کی جو خوبیاں اور اوصا ف بیان کئے ہیں۔ اس کے مطابق اندازہ لگائے کہ شارح کتنا بڑا محدث اور عالم حدیث ہوگا جس نے اپنی شرح میں ان صفات کا خیال رکھا ہے ای لئے حضرت شاہ صاحب نے اپنی تقریظ کے شروع میں جیسا کہ ابھی مجھاو برہم نے نقل کیا ہے تحریفر ماویا ہے کہ۔
ماحب نے اپنی تقریظ کے شروع میں جیسا کہ ابھی مجھاو برہم نے نقل کیا ہے تحریفر ماویا ہے کہ۔
ماحب نے اپنی تقریظ کے شروع میں جیسا کہ ابھی مجھاو برہم نے نقل کیا ہے تحریفر ماویا ہے کہ۔
ماحب نے اپنی تقریظ کے شروع میں جیسا کہ ابھی ہم احقر نظیر عمار دو میں میں شرح اپنی کی نظر میں میں مناز میں شرح کی مناز میں کی نظر میں میں مناز میں میں مناز میں میں مناز میں کی نظر میں میں مناز میں میں مناز میں مناز میں میں مناز میں مناز میں کی نظر میں مناز میں مناز میں میں مناز میں مناز میں مناز میں میں مناز می

ا شخ محدزابد کوری استنول (ترکی) کرد نے والے بلند پار عالم بیں مصطفے کمال کرد مان ش علاء اور و من پر جو گزری وه کون نیس جان مصطفے کمال کی کوشش مینی کرعاناء کومٹا کردی ہم سیاسیات معرفی کے علیر وار ہو سکتے ہیں۔اس لئے مصطفے کمال کی کوشش مینی کرعاناء کومٹا کردی ہم سیاسیات معرفی کرور ہو اور ہو سکتے ہیں۔اس لئے مصطفے کمال نے بیٹے محدزا بدکوری اور شخ الاسلام مصطفے میری ووتوں کوئل کی سراوی تحقی جو معاف ہو کر جلاول کی کروری قاہر ومعرف آ کر میں مداکو کر جلاول کی اور شخ کوئری قاہر ومعرف آ کر میں مداکو کے انا الله واجعون ،

فقد كان من حسن حظى ان اتعوف الى الاستاذين الجليلين..... وبالا مس شرفاً متزلى و قد ما الى (فتح الملهم فى شرح صحيح مسلم) من مولفاتكم اللاخره نعظم سرورى وابتهاجى بذالك جداً و كلما درسة ازدوت اعجابا بالكتاب فانتم يا مولانا فخر المحتفيه فى هذا العصر حقا. (حاليم بدتيره)

بیمری خوش حتی ہے کدو محتر م اساتذہ ہے میرا تعارف ہوا اور کل انہوں نے اپنی تشریف آوری سے میرے مکان کوشرف بخشا اور آپ کی فتح الملیم شرح مسلم عنایت فرمائی اس کو پاکر میری خوشی کی انتہا ندری۔ اور جس قدر بی اس کتاب کو پڑھتا گیا میرے تعجب کی انتہا نہ رہی مولانا، آپ حق بیہ کے اس دور بی فخر حنفیہ ہیں۔

ببرحال فیخ کوری نے علامہ کی فتح الملیم کو پڑھا اور حضرت عثانی کو خط تکھا یہ خط 9 جمادی الثانیہ کو سرحال فیخ کوری نے علامہ کی فتح الملیم ' میں جومصرے لکا ہے تقریقا کھی ہاس الثانیہ کو سال ہے تقریقا کھی ہاں خط کے جواب میں علامہ حمانی نے سر جب می سالھ کو ایک خط علامہ زاہدا لکوری کو ڈا بھیل مسلم سورت مجرات سے لکھا ہے جو حسب ذیل ہے اور جس کی اصل میرے پاس موجود ہے۔

مكتوب علامه عثاني بنام يتنخ علامه زامدالكوثري

الى حضرة الشيخ العلامة الحيرالمحقق مولانامحمد زاهد بن حسن بن على زاهدالكوثرى اطال الله بقاء ه واحسن اليه في دنياه واخرته وافاض عليها من شابيب علمه و فضله

بخدمت بیخ علامهٔ حمر محقق مولا نامحمدزامدین حسن بن علی زامدکوثری الله ان کی عمر دراز کرے اور دنیاو آخرت بیں این علم وضل کی بارشیں برسائے۔

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد الحمد والصلوة فقد تشرفت بمكتوبكم السامى و سررت بمطالعته حداكيف لا. وهو مشتمل على كلمات طيبة مباركة من عالم متبحر ناقد نافذ البصيرة عديم النظير في عصر لاقد قرظ بها كتابي فتح الملهم" بعد مادق النظر فيه فوالله قدحصل لي به سروروابتهاج عظيم لم يحصل لي قط من تقريظ احد من العلماء و بعد الشيخ العلامة الاتورقدس الله روحه

السلام علیم ورحمۃ الله دبرکاۃ محمد ووروو کے بعد آپ کے کمتوب کرای نے مشرف فر مایا جس کو پڑھ کر بے صدمسرت ہوئی اور کیوں نہ ہوتی جب کہ وہ ( کمتوب) ایک تبحر ناقد عالم اور صاحب بعیرت و بے نظیر زمانہ کے پاکیزہ ومبارک خیالات پر شامل تھا اور جس جس پوری تحقیق کے بعد میری کتاب ''فتح الملیم '' پر تقریظ (اظہار رائے ) تھی۔ بخد الجھے اس خطے ہے آئی خوشی ہوئی کہ شخ علامہ انور (شاہ) قدس الله روحه کی تقریظ کے بعد بھی اور کسی کی تقریظ سے آئی مسرت نہ ہوئی تھی۔ علامہ انور (شاہ) قدس الله روحه کی تقریظ کے بعد بھی اور کسی کی تقریظ سے آئی مسرت نہ ہوئی تھی۔

وبهذاتم نصاب الشهادة واطمان قلبی و سكن جأشی حين شهدان خبيران حاذقان ذواعدل منابما يدلعلی ان عملی ليس بضائع و رجائی غيرخانب انشاء الله تعالى.

اس تقریظ نے (دوگواہوں کے نصاب کے باعث) شہادت کی پخیل ہوئی اور میرا ول مطمئن اور سکون سے ہوگیا کیونکہ جب ہم میں سے وہ صاحب خبراور حاذق اور صادق کواہ اس امر پرشہادت چین کردیں جس سے تابت ہوکر میری محنت دائیگاں اور میری امید مبدل یاس نبیس آؤ بھراور کیا جا ہے۔

وانى بفضل الله تعالى وعونه اعدهده الشهادة العادلة وثيقة نجاحى وذخيرة فلاحى في اخرتي والله سبحانه تعالى عندظن عبده به. وقد ورد في الحديث عن عمر مرفوعاً ايما مسلم شهدله اربعة بخير ادخله الله الجنة فقك و ثلاثة فقلنا و اثنان قال و اثنان ثم لم نسئله عن الواحد قال الزين بن المنير واتمالم يسئل عمر عن الواحد قال الزين بن المنير واتمالم يسئل عمر عن الواحد قال الزين بن المنير و انما لم يسئل عمر عن الواحد المنبعاداً منه ان يكتفي الدعالي بحسن الغظيم باقل من النصاب والتمس من حضرة الشيخ الدعالي بحسن الخاتمة ولهذا الشرح بحسن القبول عندالله و عند الناس مع النيسير لاتمامه وهذا نارافع بدى الى الله سبحانه و تعالى ان يحقظلكم ويارك في مساعيكم الجميلة و يؤيدكم تبصوه لنصرة الدين و اعلاء كلمة الحق و يزيدكم من فضلة و يجمع بيننا و بينكم الدين و اعلاء كلمة الحق و يزيدكم من فضلة و يجمع بيننا و بينكم الموقع من القبول عند امثالكم من الفضلاء المتبحرين ولكن ذلك فصل من الله تفضل به على لعبدالمذنب والحقير قله الحمد والمنة فصل من الله تفضل به على لعبدالمذنب والحقير قله الحمد والمنة والمرجومن حضرة الشيخ اذا الطلع على .....و....بهدا الكتاب ولا

بدان يصححه و يصلحه وعلمنى به حتى اتوقاه فى الطبعة الثانية ان شاء الله تعالى ولكم منى جزيل الشكر والجزء الثالث من الكتاب تحت الطبع و هو من كتاب الزكواة الى اخرالنكاح و ميصل الى فضيلة الاستاذ بعد رمضان انشاء الله تعالى.

اوريس الله كفش اوراس كى مدد ساس منصفانه شهاوت كوابني يخشش كالشيقكيث اورآخرت میں اپنی فلاح کا سامان شار کرتا ہوں اور الله سبحانہ تعالی اینے بندہ کے گمان کے مطابق ہوجا تا ہے۔ درانحالیکہ صدیث مرفوع میں عمر سے ہے کہ جوکوئی مسلمان ابیا ہوکہ جارآ دی اس کے متعلق نیکی کی '' کوابی وے دیں تواللہ اس کو جنت میں داخل کرویگا۔ہم (صحابہ) نے عرض کیا اور (اگر) تین کواہی دیں تو آب نے فرمایا اور تین ( کی گوائی) پر بھی ( پخش دیگا) ہم نے عرض کی اور (اگر) دو ( گواہ) ہوں تو حضور نے فرمایا کہ دو( کی گواہی) پر بھی چرہم نے ایک کے متعلق عرض نہیں کیا۔ زین بن منبیر نے کہا ہے کہ عرف ایک ہی کی کوائی کے متعلق سوال تبین کیا کیونکہ ایک شخص کی کواہی نصاب شہادت ے اس جیسے اہم مقام پر کافی نیم کی آ ب سے عرض ہے کہ میرے لئے اور اس شرح کے لئے الله اورلوگوں کی نظروں میں قبولیت اور محکیل شرح کی وعافر مائٹیں۔ میں بارگاہ خداوندی میں وعاکرتا ہوں کہ خدا آپ کوسلامت رکھے اور آپ کی اچھی کوششوں میں آپ کی امداد فرمائے '۔ دین اور اعلاء كلمة الحق كے لئے اپنی تصرت عطا فرمائے اپنافضل كرے اور جميں بخير وخوبي ملائے آمين مجھے توبيہ امید پیچی که میری پیوششیں آپ ایسے جیدعالم کی نظر پیل قبولیت کا مقام حاصل کریں می کیکن بیاللہ کا فضل ہے جواس نے حقیر محمنا گار بندہ پر کیا۔ لہذااس کی تعریف اورشکر ہے اور میں آ ل بزرگ ہے اميدوارجول كداكراس كتاب بين كوئى غلطى ياسهويا كين تؤضروراس كصيح اوراصلاح فرما كيس اورجي مطلع فرمائي تاآ ككيلي عانى مي اس ان شاء الله تعالى محفوظ روسكون ميرى طرف س ببت بہت شکریہ قبول فرمائے۔ تیسری جلدز رطبع ہے اوروہ کتاب الزکوۃ سے آخر کتاب النکاح تک ہے۔ اوران شاءاللدرمضان کے بعد آ سمحترم کے پاس بھی جائے گی۔

ثم انى قدانتقعت بمصنفاتكم من "التعليقات على زيول طبقات الحفاظ" و على السيف الصقيل و بلوغ الامانى والاشفاق ثم اللابى بمقدمة تخريج الزيلعي فسبحان الله ماذا افيض من العلوم والحقائق النادرة وساقتبس من الاشفاق بعض توادره فى كتاب الطلاق من فتح الملهم جسمايليق بدالك المقام "والسيف

الصيقل" عندى مستعار من حضرة الآخ الفاضل مولانا ابي الوفاء الافغاني مديردائرة المعارف التعمانية بحيدرابادالدكن والمهجرمن مكارمكم ان تسمحوالي بنسخة منه لتكون تذكاراً عندى منحضرتكم ادامكم الله محقوظين والسلام مع الوف الاحترام العبد

شبير احمد العثماني من دابهيل سورت (الهند)

۳رجب ۱۳<u>۵۷ع</u>

اور بال ش نے آپ کی تقنیفات لیمی "التعلیفات علی ذیول طبقات المحفاظ"
"السیف الصقیل" "بلوغ الامانی" "اشفاق" اور "الملالی مقدمه تخریج الزبلعی"
سےاستفادہ کیا۔اللہ اللہ کیے کیےعلوم اور تا در تحقیقات کے دریا بہائے ہیں۔ ش مختریب 'اشفاق'
کیعض نایاب مضاین مناسب مقام' فق المنہم " کی کتاب الطلاق میں انتخاب کروں گا۔
"مید صقیا "مید سے محترم ناصل مراکی مدارط الرائات الذائی اللہ میں انتخاب کروں گا۔

"سیف صقیل" میرے پاس محترم فاصل بھائی مولانا ابوالوفا افغانی مدری وائرۃ المعارف!" حیدر آبادد کن کی مستعارہ۔

اور جھے آپ کے مکارم اخلاق سے توقع ہے کہ اس کی ایک جلد عنایت فرما کیں گے تا کہ یہ آپ کی یاد مجھے دلاتی رہے بمیشہ خدا آپ کو محفوظ رکھے والسلام مع الوف الاحترام ۔

إلعيز

شبيراحمة عثاني از دُالجميل سورت (مندوستان)

۳رجب ۱۳۵۷ ج

رسالہ 'الاسلام' میں چھا یا ہے۔ دسالہ 'الاسلام' میں چھا یا ہے حسب ذیل ہے:۔ تقر ایظ علا مہ کوٹر می مصری بر ' وقتی الملہم فی شرح صحیح مسلم' '

لاهل العلم بالحديث عناية خاصة بصحيح مسلم عُلما منهم بمنزلته العليابين اصول الاسلام السنة فمنهم من الف بمستخرجات عليه ومنهم من الف في رجاله خاصة و منهم من منى بمواضع التقدعند بعض اهل التقدسندا و متنا و متنا ومنهم من سعى في ايضاح مخات معانيه و شرح وجوه دلالاته وكشف مافلق في اسانيده فمن جملة الشاوحين لهذا الكتاب الجليل.

علاوحديث كالمحيج مسلم كي طرف خاص الوجدري ب كيونك حديث اسلام كاصول ستدمس س ایک بلندمقام رکھتی ہے۔ بعض نے اس پر متخرجات کو تالیف کر ڈالا اور بعض نے اس کے رجال کو بالخصوص مرتب كيا اوربعض في سنداورمتن كانتبار ب بعض الل نقد كرز ويك مواضع نقد من مشقت اٹھائی اور بعض نے مسلم کے مشکل معانی کی وضاحت اوراس کی دلالتوں کے طریقوں اوراس کی اسانید کے مشکلات کے حل کرنے میں کوشش کی چنانجاس جلیل القدر کماب کے شارحین میں سے ا .الإمام ابو عبدالله محمد بن على المازري صاحب "المعلم في

شرح صحيح مسلم".

ا\_لمام ابوع بدالله يحدين على المبازدي بيرجتهول نے"المعلم فی شوح صبحیح مسلم یکھی۔

٢. ومنهم القاضي عياض بن موسىٰ البحصبي مولف "اكمال

المعلم في شرح صحيح مسلم".

٢ ـ اور انهي من عيم قاضي عياض بن موئ يحصبي" اكمال المعلم في شوح صحيح مسلم" كمؤلف إلى ـ

٣. ومنهم أبوالعباس أحمد بن عمر القرطبي مصنف "المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم"

۳۔ اور مجملہ ان کے ابوالعباس احمد بن عمر القرطبی ہیں جنہوں نے ''المفھم لمعا اشکل من للخيص كتاب "دمسلم" تصنيف كي \_

٣. ومنهم ابو زكريا محي اللين يحيى النووي صاحب "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج" وهواستمدمن الكتب الثلثة الذي

٧- انبي من عبابوزكرياكي الدين كي الدين نووي بين جو" المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج " كمعنف بير انهول في تركوره تيول كمابول سادادلى بـ

٥. ومن الاعلام و معالم السنن للخطابي

۵\_اورابن خطائي كى الاعلام ومعالم السنن ب\_

٢. "وشرح النووى" وهذا هو اول شرح يرز في عالم المطبوعات من شروح صحيح مسلم الا انه ليس عما يشفي غلة الباحث في حل المطالب ٧\_اور دشرح النووى" اوريد بهلى شرح بجود نيايس يحجمسلم كى شرحول يسطيع موتى ليكن

#### وہ اسی نہیں جوحل مطالب کے طلب کرنے والے کی بیاس بجھا سکے۔

 ثم ظهر في عالم الوجود" اكمال اكمال المعلم" لابي عبدالله محمد بن خليفة الابي الذي طبع قبل نحوثلاثين سنة و معه"مكمل اكمال الأكمال" لابي عبدالله محمد بن محمد السنوسي و قدجمعا فيها صفوة ما في الشروح السابقة من الفوائد مع استدراكهما ما تيمسر لهما وكان سرور اهل العلم بهما عظيما بما لقوافيها من نوع من البسط بالنظرالي شرح النووي المطبوع فيما سبق ولكن الحق يقال انه لم يكن شرح من تلك الشروح يفي صحيح مسلم حقه من الشرح والإيضاح من جميع النواحي التي تهم الباحثين المتعطشين الى اكتناه ما في الكتاب من اخبايا فان اجار احدالشروح في الفقهيات اوالا عتقاديات على مذهب من المذاهب مثلاً تجده يغفل شرح ما يتعلق بسائر المذاهب عملا واعتقاد اوهذالايردى ظلما الباحث او تواة يحمل شرح مقدمته مع انها من اقدم ما سطره المة الحديث في التمهيد لقواعد المصطلح ككتاب "التمييز" لمسلم و حق مثلها ان يشرح شرحاً وافياً و تجدّبين الشراح من يترك الكلام على الرجال بالمرة مع ان الباحث في حاجة شديدة الى ذالك في مواضع النقدالمعروفة فاذا اعجبك احد تلك الشروح من بعض الوجوة

اوراس جیسی کاحق بیہ ہے کہ اس کی پوری شرح کی جائے ان شار صین مسلم میں کوئی تو بالکل رجال مرکام نیس کرتا۔ حالا تکہ ایک مثلاثی کواس کی بخت ضرورت ہوتی ہے خصوصاً مشہور نفذ کی جگہ میں۔ پس آپ کوان شروح میں سے ہرا یک سی نہ سی عمر گی کی وجہ سے انجھی نظر آتی ہے لیکن دوسری وجوہ کی بنا پروہ آپ کی تعلق کوئیس بجماتی۔ بی حال تمام شروح کا ہے۔

وهذا فراغ ملموس كنافى غاية الشوق الى ظهور شرح بصحيح مسلم فى عالم المطبوعات يملاهذاالفراغ وهانحن اولاء قدطفرنا بضالتنا المنشوره ببروز "فتح الملهم فى شرح صحيح مسلم" بثوبه القشيب وحله المستملحة فى عدادمطبوعات الهندية و قد صدر الى الأن مجلد ان ضخمان منه عدد صفحات كل جلدمنها خمسمائة صفحة وعدداسطر كل صفحة خمسة و ثلثون سطراً ولوكان الكتاب طبع بهم لكان كل مجلد منه مجلدين بالقطع الكبير.

اس مطلوبہ خلاکو بھرنے کے لئے جس کی ضرورت تھی ہم پورے شوق وانظار بٹس تنے کہ مجے مسلم کی مطبوعات میں ایک کوئی شرح ہوجواس خلاکو بھردے چانچے ریاوہ م اپنی کم شدہ چیز کے پانے میں 'دفتح المہم شرح مسلم' کے ظہود سے کامیاب ہو گئے۔ جو ہندوستان کی مطبوعات میں عمرہ الباس میں بلوی ہو کرجلوہ آ راہ ہوئی ہے۔ اس کی اب تک دو خیم جلدی شائع ہو چی جیں۔ کہ ہر جلد کے صفحات پانچے سو جی اور ہر صفحہ کی مسلم یں ہیں ہورہ کی جاتے ہو جی اور ہر صفحہ کی سامریں جمانی جاتی تواس کی ہر جلد دو یوی جلدوں کے برابر ہوتی۔ سطری ہیں ہورہ کی جاتے ہو جی جاتی تواس کی ہر جلد دو یوی جلدوں کے برابر ہوتی۔

وتمام الكتاب في خمسة مجلدات هكذا والمجلد الثالث على شرف الصدور وقد اغتبطناجد الاغتباط بهذاالشرح الضخم الفخم صورة ومعنى حيث وجدناه قد شغى و كفى من كل ناحية و قد ملا بالمعنى الصحيح ذالك الفواغ الذى كنا اشرنا اليه فيجدالباحث "مقدمة" كبيرة فى اوله تجمع شتات علم اصول الحديث بتحقيق باهريصل اراء المحدثين النقلة فى هذا الصدريما قرره علماء اصول الفقه على اختلاف المذاهب غير مقتصر على فريق دون فريق فهذا المقدمة البديعة تكفى المطالع مونة البحث فى مصادر لانهاية لها و المقدمة البالغة مائة صفحة "يلقى الباحث شرح مقدمة صحيح بعد المقدمة البالغة مائة صفحة "يلقى الباحث شرح مقدمة صحيح الجهدموضع اشكال منها اصلا بل ابان مائها و ما عليها بكل الصاف ثم شرح الاحاديث فى الابواب كلها بل وفاء حقه من

التحقيق والتوضيح أ فاستونى في ضبط الاسماء وشرح الغريب والكلام على الرجال و تحقيق مواضع اوردعليها بعض ائمة هذاالشان وجوها من النقدمن حيث الصناعة مستسيغ اتحاذ قول من قال "كل من اخرج له الشيخان فقد تفزالقنطرة" ذريعه للتقليد الاعمىٰ ' و كم (و في شرحه هذا على صنوف اهل الزيغ ' وله نزاهة بالغة في ردوده من اهل الفقه والحديث و كم اثار من ثنايا الاحاديث المشروحة وكم اثارمن ثنايا الاحاديث المشروحة فوائد شاردة و حقائق مالية لاينتبه اليها الاانذاذالرجال وارباب القلوب ولاعجب ان يكون هذاالشرح كما وصفناه و فوق ماوصفنا ذالك الجهبذ الحجة الجامع الاشتات العلوم محقق العصر المفسر المحدث الفقيه البارع النقاد الغواص مولانا الشبير احمد العثماني شيخ الحديث بالجامعة الاسلامية في دابهيل سورت (بالهند) و مدير دارالعلوم الديوبندية (ازهر اقطار الهندية ) و صاحب المولفات المشهوره في علوم القران والحديث والفقه والرد على المخالفين اطال الله يقاء ء في خيروعافية ووفقه لا تمام طبع هذاالشرح الثمين ولتاليف كثير من امثاله مما فيه سعادة الدارين و نقع بعلومه المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ' انه قريب مجيب محمد زاهد الكوثري

یہ پوری شرح پانچ جلدوں میں ای طرح کھل ہوگی۔ تیسری جلد بھی عقریب شائع ہونے والی ہے۔ ہمیں اس شرح کود کھے کر بہت غبطہ ہوا جوا پی ظاہری اور معنوی خوبوں کے اعتبارے شفا بخش ہے اور ہر پہلو سے کافی دوائی ہے اور واقعی طور پر جو ظلا ہم محسوس کرتے تھے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا اس کواس میں پر کر دیا کیا ہے۔ چٹانچہ ایک طالب علم کے لئے اس کے اول میں "مسسوط مقدمہ" ہے جو بخلف اصول حدیث کی اصصلا حات کو جائع ہے اور اس میں الی روش خوبیات ہیں جوائی امر میں نقل کرنے والے محمد ثین کی راؤں سے کر کھاتے ہیں جوائی امر میں نقل کرنے والے محمد ثین کی راؤں سے کر کھاتے ہیں جن کو علاء اصول قدر نے ذائے مطابق کی جائے اس کہذا ہے تقدمہ نوائی کی خاص قریق کی جائے داری کے بغیرہ تائم کی ہیں۔ لہذا ہے تقدمہ ان مواقع بحث میں جو نہایت دور رس ہیں مشقت اٹھانے سے مطالعہ کرنے والے کو کفا عت کرتا ہے۔ اس مبسوط مقدمہ اصول حدیث کے بعد سوصفات سے مسلم کے مقدمہ کی شرح میں ایسے ہیں جو طالب کی شرح صدرا نے طریقے سے کرتے ہیں کہاں میں فاضل شارح (علامہ شیراحمہ) نے کو کی اورے افساف سے متعلقات کو واضح کر دیا ہے۔ پھر طالب کی شرح صدرا نے طریقے سے کرتے ہیں کہاں میں فاضل شارح (علامہ شیراحمہ) نے کو کی اورے افساف سے متعلقات کو واضح کر دیا ہے۔ پھر افساف سے متعلقات کو واضح کر دیا ہے۔ پھر افساف سے متعلقات کو واضح کر دیا ہے۔ پھر

احادیث کی تمام ابواب میں شرح کی ہے اور تحقیق وتو صلح کا بوراحق ادا کر دیا ہے۔ چنانچداساء کے صبط الفاظ غریبہ کی شرح رجال پر کلام اوران موامنع کی تحقیق کی ہے۔ جن براس مسم کی شان کے لائق ائمدنے اعتراضات کے بیں اورفن کی حیثیت سے علامہ شارح نے اس قول کی طرف نہ جاتے موے کہ 'جو بھے تینین (امام بخاری ومسلم) نے روایت کیا ہے وہ مہر ہے' جواند حی تعلید کی حیثیت ے تبعرہ و تنقیدی ہے اورانی اس شرح "وفتح الملهم" میں شارح نے الل زلنے کارد کیا ہے اوران کو الل حديث اور الل فقد ك اقوال كوردكرن بي بمي بوري يا كيزه احتياط حاصل ب اوركتني أيك احادیث مشروحه برعمه و واکدورج کے بیں اور بلند تحقیقات پیش کی بیں کدان بر صاحب ول اورخاص الل علم بی واقف ہیں۔اور بعید تہیں جیسا کہ ہم نے اس شرح کی تو صیف کی ہے کہ کسی دوسرے مطالعہ کرنے والے مصنف کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ اوصاف آجا کیں۔اس کتاب " فع أملهم " شرح مسلم ك شارح فاضل جهة جامع اشتات علوم زمانه ك محقق مفسر محدث فقيه بارع نقاد غواص علوم مولا ناشبيراحمه عناني شيخ الحديث جامع اسلاميه والبميل ضلع سورت (بهند) اوراز هربهند وارالعلوم ديوبندك مدميا ورعلوم قرآن وحديث وفقه برصاحب تاليفات اور مخالفين قرآن وحديث وفقنه مررد کرنے والے ہیں۔اللہ تعالیٰ خیروعافیت کے ساتھ ان کوزندہ رکھے اور اس فیمتی شرح کی ستحیل اوراس جیسی اور بہت می کما بول کے تالیف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں دارین کی سعادت مضمر باوران كعلوم مصملمانان مشارق ومفارب كوفع بخشائه قريب مجيب". محدزا بدالكوثري

علامہ زاہدالکوری کی تقریظ آپ کے سامنے ہے۔ مصر کے اپنے بڑے عالم اور فیر ہند و

یا کتان کے علامہ نے جو کچوفر ایا اس کا خلاصہ بیہ کہ دمسلم ' کی جتنی بھی شرص کھی گئیں وہ اگر

می ایک وجہ سے قابل تعریف ہیں تو دوسری وجوہ کے اعتبار سے تاقعی ہیں لیکن فتح الملہم ہیں ایک

الی شرح ہے جوان تمام کو تاہیوں ہے مبرااور تمام اوصاف کی مالک ہے جوفن صدیث کے ان تمام

الحراف وجوا نب کو تصنیب مجھوڑتی جن کی اہل علم تھی محسوس کرتے ہیں۔ فتح الملہم کے ساتھ اصول

حدیث پر مشتل مولا نا عمانی کے مبسوط مقدمہ پر بھی انہوں نے اپنی دائے کا ظہار بہترین اور ذرین افزارین افغاظ میں کیا ہے۔ غرضکہ دیگر کتب کا ہر خلااس شرح میں ان کے نزدیک پر کردیا گیا ہے۔

مولا ناعبدالماجداور فتخ الملهم

حضرت شاہ صاحب اورعلامہ کوش کے نظریات کے بعدمولاً نا عبدالماجدوریا باوی کے

ر بمار کس بھی ما خطہ فرما ہے جوحسب ویل ہیں:۔

"استاذ العلما، علامہ شہیراحمہ عثانی شارح صحیح مسلم ومفسر قرآن کاغم آج سارے عالم اسلامی کاغم ہے جن ہے کہ آج تعزیت و نیائے اسلام سے بشمول ہندوستان کی جائے اور پاکستان سے توعلی الخصوص تھیم الامت (مولانا اشرف علی صاحب ) کے بعد علامہ عثانی کی ذات اب اپنے رنگ میں فردرہ گئی تھی۔ افسوس ہے کہ آج بیری نعمت بھی ہندوستان اور پاکستان سے اٹھ گئی۔

بخاری کی شرح تو "عمدة القاری" کے نام سے علامہ بینی منفی مرت ہوئی لکھ بچے تھے لیکن سیم مسلم کا قر ضد حنفیہ پرصدیوں سے چلا آ رہا تھا مولا ناہی کی ذات تھی کہ فتح الملیم کے نام سے مبسوط ومتند شرح لکھ کر دنیائے حفیت سے فرض کھا ہے اداکر دیا۔ ایپنے زبانہ کے زبر دست متکلم نہایت خوش تقریرہ المحدی ومتند شرح المحدی و مقرسب کچھ بی تھے"۔

(اخبر مدق تھنو دبرہ ۱۹۳۹ء)

مولانا عبدالماجد کی فدکورہ عبارت اور بھی بعض جگہ پیش کی گئی ہے لیکن وہ کسی اور همن ہیں لیکن بیال مولانا وریا یاوی کی فتح المہم پررائے زنی کے سلسلہ میں بیعبارت چیش ہے جس میں انہوں نے فتح المہم کو تمام عالم حفیت سے قرضها تاریخے اور مبسوط ومتند شرح کے الفاظ سے تقریظ کی ہے۔ فتح المنام کو تمام عالم حفیت سے قرضها تاریخے اور مبسوط ومتند شرح کے الفاظ سے تقریظ کی ہے۔ معزمت مولانا محمد طیب معاحب نے دارالعلوم ویو بند میں تعزیق تقریر میں فرمایا:۔

روی رہیں رہیں ہے۔ اسلام میں نہایت اسلام میں نہایت درہے گی جو پوری ونیائے اسلام میں نہایت پہندیدگی کی نگاہ ہے دیکھی گئی ہے'۔

مولاناعبدالماجد دربا بادی کے لگ بھگ ہی مولانا سیدسلیمان ندوی مرحوم نے معارف اپریل م<u>ے 19</u> میں فتح الملیم کے متعلق لکھا:۔

" و الله المحيم المسلم كى شرح كلفته كا خيال ان كوا في نوجوانى كے عہد سے تھا۔ محيم بخارى كى شرح تواحيم الله كار تواحناف ميں سے حافظ بدرالدين بينى نے بہت پہلے لكھ كراحناف كى طرف سے حق اواكر ويا تھا سر محيم مسلم كى كوكى شرح حنفى نقط نظر سے اب تك نہيں لكھى گئتى ۔ اس كے لئے مرحوم نے اپنے دست و باز وكو آز مايا" ۔

ان تمام تقریظوں کا منشا آ کیے سامنے صرف اس قدر پیش کیا جاسکتا ہے کہ حضرت علامہ شارح مسلم واقعی علم حدیث میں ایک خاص نظر کے مالک اور جلیل القدر محدث تھے اور ان کی فتح الملہم و نیائے حدیث میں ایک خاص مقام کی مالک ہے۔

اب ہمیں ' فتح الملہم'' کے ناشراور شائع کرنے والے کی ان خصوصیات برغور کرناہے جواس

نے نتے الملہم کے ٹاکیل کے چوشے صفحہ پر درج کی ہیں۔ میرایفین ہے کہ ناشر نے بیخصوصیات معفرت شارح کے بتائے ہوئے ہی تحریر کر دیئے ہیں۔ لہذا تعنیف را مصنف نیکوکند بیان کے مطابق ابہم فتح الملہم کے مفات خودعلامہ عمانی کی زبانی پیش کرتے ہیں۔

فتخاملهم كي خصوصيات خودشارح كي نظر ميس

حضرت علامه مؤلف مدظله نے ان تمام مسائل کواس قدر تحقیق واستیعاب ہے لکھا ہے جس کی نظیر شاید دوسری جگہ ندل سکے۔ پوری کتاب میں حسب ذیل امور کا التزام کیا کمیا ہے۔

ا۔ایمانیات میں جومسائل اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلائی سمجھے مکتے ہیں ان کی مستوعب تحقیق اورائی نفول پیش کرنا جو بحدا مکان اختلاف کو کم کرنے والی ہوں۔

۲۔رواۃ (راویوں) کے تراجم میں ان کے متاز اورمہم احوال کا تذکرہ۔غیر معروف اساء کا منبط۔بقدر ضرورت و کفایت جرح و تعدیل ۔

٣-اسنادى مباحث خاص خاص مواضع من جهال كوئى اشكال ياخلجان تعا\_

٣\_الفاظ حديث كاحل\_

۵۔ جس فن کامسئلہ ہوائی کی شہوراور معرکۃ وا راء کتابوں کے قتباسات پیش کے گئے ہیں۔
تاکہ مسئلہ کے سبب اطراف و جوانب پوری طرح واضح ہو جا کیں اور دلائل بھی اس قدرسا ہے آ جا کیں کہ ایک طرف رجوع کرنے قدرسا ہے آ جا کیں کہ ایک طالب علم کواس مسئلہ کے لئے دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی چندال ضرورت ندرہ اورمسئلہ کی پوری منع صورت روشن ہوجائے اس بارہ میں مرف شروح مدے ہے کہ اقتباسات پر قناعت نہیں کی چنانچ بعض مواضع میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مسئلہ کی بہت زیادہ کم لائے تی ہوا ہے کہ ایک مسئلہ کی بہت زیادہ کم لائے تی ہوا ہے کہ ایک مسئلہ کی بہت زیادہ کم لائے تی ہوا۔

ا۔ امرارشریعت پر جو کتابیں لکمی گئی ہیں جیسا کہ حضرت ولی انڈ امام غزالی اور شیخ اکبر وغیرہم کی تصانیف ان ہے بھی موقع ہموقع پورااستفادہ کیا گیا ہے تا کہ وہ اعلیٰ مضامین اور عمیق حقائق واسرار بھی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے مطالعہ سے گزرجا کمیں۔

ے۔ فتح الباری وغیرہ کے مختلف ابواب میں ایک ہی موضوع کے متعلق جو تحقیقات بھمری یوی تھیں ان کو یک جا کیا گیا ہے۔

۔ ۸۔ حنفیہ کے مسائل کی تحفیق وتھرت اور اثبات والیناح کے لئے فقد خفی اور حنفیہ کے شروح وحواقی کے منروری اقتباسات پیش کئے مگئے۔ 9۔ اپنے اساتذہ اورا کا برکی وہ تحقیقات جوز بانی نقل ہوتی چلی آر ہی تھیں یا کسی ایسی کتاب میں درج تھیں جن کی طرف قار نمین کا ذہن نتقل نہ ہوسکتا تھا یا عربی کے سوائے ووسری زبان میں تھیں ان کو کانی بسط والیناح کے ساتھ شرح میں ورج کیا گیاہے۔

ا۔ بہت کا ایس تحقیقات جواس سے پہلے مسموع (سی کئیں) نہ ہوئی ہوں گی جن کی قدرو قیمت ان شاءاللہ مطالعہ ہی ہے معلوم ہو سکے گی اور جن سے بیا نمازہ ہوگا کہ خداوند قد وس کا انعام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کس وقت ہمی منقطع نہیں ہے۔

اا۔ تابحدامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ جس مسئلہ پر پچونکھا جائے وہ محض جدل اور احتال آفرین کے طور پر نہ ہو بلکہ ایسی چیز ہوجس کو وجدان قبول کرے اور ذوق سلیم ردنہ کرے۔

۱۲ مؤلف نے جہال کہیں اپی عبارت قلت یا قال العبدالضعیف وغیرہ عنوان سے لکھی ہے۔ بوری کوشش کی ہے کہ عبارت سلیس اور صاف ہوا در تنہیم میں کوئی تخبلک ندر ہے۔

" سا۔ وہ روایات جن میں بظاہرا ختلاف ہے خواہ دہ فرجب سے متعلق نہ ہوں ہر موقع پر بے انتہا کوشش کی گئی ہے کہ خودروایات ہی کے ذریعہ ہے ان میں تطبیق دی جائے یا ہرا کیک کا جدا گانہ مشاہیان کیا جائے تا کہ تعارض کا شہدندر ہے۔

۱۹۷۷۔ اینے مقد در کے موافق بہت جگہ می گی ہے کہ احادیث کے ماخذ قر آن کریم میں دکھلائے جائیں۔

01۔ حنفیہ کے اور دوسرے نما اہب کے دلائل کی تنقیع کی گئی ہے اور پوری فرا خدلی ہے ہر نم ہب کے اولہ اور وجوہ ترجیح کا بیان ہواہے۔

۱۷۔ جومسائل مہمہ آیان کے دلائل بنظراختمار ترک کر دیئے ہیں ان کے متعلق ان کے مفان کے مفان کے مقال کے مفان کے حوالے دیئے گئے ہیں تا کہ طالب یسہولت ان کی تحقیق کر سکے۔

ا عارجد يدشبهات كازاله كي طرف بعي موقع بموقع توجد كي كئ بـ

یہ بیں وہ خصائص واوصاف جوناشرکی زبانی علامہ عثانی کی ترجمانی کررہے ہیں یہاں تک لکھنے کے بعد فتح المہم کا ایک اجمالی خاکر قاری کے ذہن میں اس طرح آچکا ہے کہ جس سے تمام کتاب کی تفصیل کا نقشہ آٹھوں کے سامنے مینچ جاتا ہے۔

جب بیسلم ہے کہ آٹارے مکان کی رفعت وشان کا پیۃ چلنا ہے تو تصنیف ہے مصنف کی جلالت وشخصیت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اس جلالت وشخصیت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اس کے مواد ناکی تغییر کی طرح ان خصائص پر بحث کرنے اور معلومات پیش کرنے کے لئے متح الملیم

اوراس کے مقدمہ سے نمونے ہیں کرنے کی کوشش کی جائیگی جس سے دعوے کی دلیل واضح ہو جائے اورا سے مقدمہ سے نمونے ہیں کیا جائے گا جو قاری کے لئے مفید ہوں جس بینم وری نہیں خیال کرتا کہ وہ مسائل جو ائمہ جس مخلف فیہار ہے ہیں ان کوبی پیش کیا جائے بلکہ فتح الملم کی تحقیقات اور مضافین عالیہ کے در ہائے آ بدار پیش کرنا میرا کم نظر ہوگا جن سے علامہ کی علم صدیث جس بصیرت کا اعداز و ہو سکے سین اگر ائمہ اربعہ کے اختلافی مسائل میں درایت اور دوایت سے مولا ناحی نی نے انداز و ہو سکے کی تا تیداورا ثبات میں جو چیزیں پیش کی ہیں ان کو بھی ہدیہ قاری کیا جا سکے قور ایخ نہ ہوگا۔

مقدمه فتخ الملهم كحا قتباسات

عدت پاکیاز عنانی نے مسلم کی شرح فتے الملیم کے اول بیل جو مقد مداصول حدیث کے مقائق واضح کرنے کے سلسلے بیل تحریر فرمایا ہے وہ بجائے خودا یک مستقل کتاب ہے جو بڑے مائز کے ایک سوآ تحریر فوات پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر اس کا اردو بیل ترجمہ ہوسکا جیسا کر راقم الحروف کا ارادہ ہے تو یہ شائفتین علم حدیث کے لئے نہایت مفید علی ذخیرہ ہے اس مقد مدیس موصوف نے علم حدیث کی وجہ سمید حدیث کی تحریر ہے۔ اور ارشان مائے میں انسام حدیث کتب محار سنن جامع کے اقبیازی معصوبیات بخاری و مسلم کی شان روایت امام اعظم رحمد الله کی علم حدیث بیل حقمت و شان قراء ت و کتابت و میں او یوں کے اوصاف روایت یا لفظ و بالعنی بر سیر حاصل تبعر و فرمایا ہے۔

آیک نہایت دنجیب حقیقت جومقد مدھی بیان کی گئی ہے وہ صدیث کی تدوین وتر تیب اوراس کی تحریر پریصیرت افروز تبعرہ ہے۔اس کے علاوہ کتب صدیث پران کے باہمی مدارج اور مقامات پر عادلانہ اور معتول طرز پر بحث کی گئی ہے غرضکہ قدیم اور جدید زمانہ فن صدیث کے لئے جن امور کا تشنہ ہوسکتا ہے۔اس مقدمہ جس ان تمام شنکوں کوفر وکرنے اور بجھانے کا سامان موجود ہے۔

مذکورہ بالا تحقیقات کے لئے علامہ نے جہاں تحدیثین ائمہ علائے ربانی کی شخفیقات کے دریا بہائے میں دہاں اپنی معلومات اور بے بناہ تدقیقات کی روشی میں مسائل کو واضح کر کے رکھ دیا ہے ابیا معلوم ہوتا ہے کہ علوم کے باول موسملا دھار بارش برسا رہے میں یا چشمے میں جو اعلی اہل کر دلوں کی وسعق کی وجل تھل کر رہے ہیں۔ بچ توبیہ کہان جو اہر کرانما سے کے قدر کچے وہی جان سکتے میں جوجو ہری ہیں۔

علامہ نے جہاں مختلف کتب اور ائر اصول صدیث کی تختیقات کو مقدمہ بھی جمع کر ویا ہے۔ وہاں اپنی ذاتی تحقیقات کو بھی چیش فرمایا ہے جس سے ان کے مقام صدیث کا واضح طور پر اعداز ہ کیا جاسكا ب\_ چنا ي تمبيد من حمد ونعت كي بعد لكهت بن -

فهذه فصول نافعة مهمة في بيان مبادى علم الحديث و اصوله التي يعظم نفعها و يكثر دورانها. انتقيتها من الكتب المعتبرة عند علماء هذا الشان مع بعض زيادات مفيدة سخت لى في اثناء التاليف فاحببت ان اجعلها كالمقدمة لشرح ليكون الناظر على بصيرة فيما يتضمن عليه الكتاب من مباحث الحديث متونه واسانيده وبالله التوفيق

یے تصلیں ہیں جوعلم حدیث اوراصول حدیث کے مہادیات کے اظہار میں نہایت مقیداوراہم ہیں۔
میں نے ان فصول کو اس فن حدیث کے اہل شان علاء کی کتابوں سے چنا ہے اوراس میں
الکی تحقیقات کا اضافہ بھی کیا ہے جو اثنائے تالیف میں میرے ول پر منکشف ہوئی ہیں۔ لہذا میں
نے بیمتاسب سمجھا کہ میں ان کوشرح کا مقدمہ بتا ووں تا کہ قاری کو کتاب کے مضامین میں جو
حدیث کے میاحث متن اوراسنا دیرشامل ہیں بصیرت حاصل ہو۔

محدث پاکیازی اس عبارت ہے صاف واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اپن تحقیقات کا بھی بہت سا ذخیرہ اس میں بہت سا ذخیرہ اس میں بہت فرمایا ہے جتا بچے مقدمہ اور شرح مسلم میں جا بجاقلت (میں نے کہا) یا قال العبد الصعیف (بندہ بچید ان) کہتا ہے کہ من میں آ پ نے اپن تحقیقات کو پیش کیا ہے۔ اس قلت اور قال العبد الصعیف میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محدث پاکیاز کے دل و د ماغ پر ریانی البام کا بے بناہ فیض اتر رہا ہے اور قلت کے لفظ میں و مار میت الموصیت و لکن الله رمی کے مظاہرہ کے مطابق محدث پاکیا تربی بلکہ کوئی اور تی تھیم از کی کھوارہا ہے۔

مديث كانام مديث كيون ركعاكيا

تسميهُ حديث اورا مام سيوطي حافظ ابن جيرًا ورعلامه عثاليّ

محدث علام مدیث خراوراثر کووان کے اتحت علامہ سیوطی اور حافظ ابن تجر کے اقوال چی کرتے ہوئے مدیث کے متن اور مراوکی تحقیقات کو حسب و بل عیارت میں چیش کرتے ہیں۔
الحدیث قال السیوطی اصله صدائقدیم وقد استعمل فی قلیل النجبر
و کئیرہ لانہ یحدث شیناً فشیناً قال شیخ الاسلام الحافظ ابن حجو
فی شرح البخاری المراد بالحدیث فی عرف الشرع ما یضاف الی النبی صلی الله علیه وسلم و کانه ارید به مقابلة القران لانه قلیم النبی صلی الله علیه وسلم و کانه ارید به مقابلة القران لانه قلیم الے

استعال ہوتا ہے کوئلہ خبر کے بعد دیگر فلہور میں آئی رہتی ہا دوشتے الاسلام حافظ ابن حجرنے شرح بخاری میں کہا ہے کہ شریعت کے عرف میں حدیث سے مرادوہ خبر ہے جو نی صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے گویا کہ صدیث سے قرآن کریم کا جو کہ قدیم ہے تقائل کیا گیا ہے۔

والذي يظهر للعبد الضعيف والله تعالىٰ اعلم ان اطلاق الحديث على ما يضاف اليه صلى الله عليه وسلم مقتبس من قوله تعالى و اما بنعمة ربك فحدث فانه سبحانه وتعالى عدد اولاقي سورة الضحي مننه العظيمة على نبيه صلى الله عليه وسلم من ايواء بعد يتمة واغناء ه بعد عليه وهداية بعد ما وجده ضالاً أي وجده غافلًا عن الشرائع التي لا تستبد العقول بدركها كما في قوله تعالىٰ ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان فهداه الي مناهجها في تضاعيف ما اوحي اليه من الكتاب المبين و علمه مالم يكن يعلم ثم رتب على هذه المنن الثلاثة امور اللاثة اي النهي عن قهر اليتيم والنهى عن نهرالسائل والامر بتحديث النعمة والاقرب الى الذوق السليمن هذا الترتيب بطريق اللف والنشرالمشوش دون المرتب كما زعمه بعضهم و حاصل المعنى انك كنت يتيما وضالا وعائلا فاواك و هداك و اغناك فمهمايكن من شي فلا تنس نعمة الله تعالىٰ عليك في هذه الثلاث واقتدبالله تعالى فعطف على اليتيم وترحم على السائل فقد ذقت اليتم والفقر و قوله تعالىٰ و اماينعمة ربكفحدث هو في مقابلة قوله تعالى وجدك ضالا فهدئ اي حق هذه النعمة الجسيمة التي هي الهداية بعد الضلال (و كان ليس ما سواها في جنبها نعمة) ليس الاان تحدث بها عبادالله تعالىٰ و تشيعها فيهم و تبين لهم ما نزل البهم و ظاهر ان اقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم التي سميناها احاديث انما جلها شرح و تيين لماهداه الله تعالى بها و تحدث و تنويه لما انعم الله عليه من صنوف الهناية وفنون الارشاد والله تعالى اعلم بالصواب معسه فتح المنهم ص ١)

لیکن جو چیز کرعبد ضعیف (مولانا عثانی) پرواللہ تعالی اعلم طاہر ہوئی ہے یہ ہے کہ حدیث کا اطلاق جیسا کرآ نخصور علیہ العسلاق والعسلیم کی طرف نبست کی جاتی ہے وہ کلام النی کی آ بت والما بنعمة راک فحدث کی روشی ہے لیا کیا ہے کوئکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سور انتی شیل اپنے بنامانات اپنے نمی علیه السلام برحمنا ہے جی مثلاً جیسی کے بعد فراخی

اور راہ نہ ملنے کے بعد بدایت کا عطا کرنا لین آب کوان راہوں سے بے خبر بایا جن کی طرف (انسانی)عقلیں راستہیں یا عتی بی جیسا کرقر آن کریم میں ہے" آپ کومعلوم بھی نے تھ کو کتاب اورایمان کیا ہیں' پس اللہ نے ان ہدایت کے راستوں کی طرف آپ کو ہدایت دی اور مزید برآ ل قرآن کریم کوآپ پر بھیجااور وہلم عطا کیا جس کوآپ جانتے نہ تھے۔ پھران تین احسات کے بعد تین باتوں سے تخصور گوتر تیب دار فرمایا کہ بتیم پر قبرنہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑ کنا اور نعت کے حصول پر اس کا اظہارلوگوں برکرنا جاہئے ذوق سلیم کو یہ بات گئی ہے کہ بی( قرآنی ) تر تیب لف ونشر غیر مرتب كے طور ير ب مرتب نبيں ب جبيها كه بعض نے كہا ہے حاصل معنى بد بيں كرة ب يتيم بے خبراور غلس تحالله نے آپ کوٹھکانا و یا اور ہدایت وی اور آپ کوٹنی بنا دیا۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہو آپ این اویرانشدتعالی کی نعمت کوان تینوں معاملات میں فراموش نه کردیں اور الند تعالی کے تھم کی پیروی کریں لبذایتیم برمبر بانی اورسائل بررحم فرمائیں کیونکہ آپ جمیمی اور فقر کا ذا اُقد چکھ جیکے ہیں۔اور ہے آ بت واما بنعمة ربک فحدث و جدک ضالا فهدی کے مقابلہ میں ہے۔یعنی اس عظیم انشان نعمت ہدایت کاحق بے خبری کے بعد ( کہاس کے متنا بلہ کی اور کوئی نعمت نہیں ) ہے ہے کہ آ ب اس انعام کا ذکر اللہ کے بتدوں ہے کردیں اور ان میں اس بدایت کا چرچا کردیں اور اسے جو سیجھان کی طرف نازل ہوا ہے اس کا بیان کر دیں اور مین طاہر ہے کہ آنحصور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوال اورافعال جن كانام بم نے حدیث ركھا ہے وہ امور بدایت اللي كی تشریح اوروضاحت ہے اور الله نے جوامور ہدایت ورشد آنحضور علیدالسلام پرانعام فرمائے ہیں ان کا بیان کرنا ہے۔ باقی سیج بات كوالله تعالى بى جانبا ب كدهديث كوحديث كيول كيتي بيل - (عد سائع المهم من)

ندکوروعبارت بی علام محدث پاکباز نے حدیث کوحدیث کہنے کے سلسلہ میں اپنے ذاتی علم کی روشی میں جس حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے اور آیت و اما بنعمة دبک فحدث سے جس رنگ بین استدلال فرمایا ہے وہ محدث کے ذوق حدیثی اور قوت اجتمادی کا پند ویتی ہے۔ آ کے جاک کرمحدث علام حدیث کی تعریف کے متعلق تحریفر ماتے ہیں۔

تعريف مديث

قال العلماء رحمهم الله تعالى الحديث اقوال النبي صلى الله عليه وسلم و افعاله و يدخل في افعاله تقريره و هو عدم انكاره لامرراه او بلغه عمن يكون متقاداً للشرع و اما ما يتعلق به عليه الصلوة والسلام من الاحوال فان كانت اختيارية فهى داخلة فى الافعال و
ان كانت غير اختيارية كالحلية لم تدخل فيه اذلايتعلق بهاحكم
يتعلق بناء وهذاالتحريف هوالمشهور عند علماء اصول الفقه و
هوالموافق لفنهم وذهب بعض العلماء الى ادخال كل ما يضاف الى
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث فقال فى تعريفه علم
الحديث اقوال النبى عليه الصلوة والسلام و افعاله و احواله و هذا
التعريف هوالمشهور عند علماء الحديث و هوالموافق لفنهم
التعريف هوالمشهور عند علماء الحديث و هوالموافق لفنهم
فيدخل فى ذالك اكثر مايذكر فى كتب السيرة كوقت ميلاده
عليه الصلوة والسلام و مكانه نحوذالك. (متدرة المهراء)

علاء رحم الدتواتی نے فرای ہے کہ حدیث ہی صلی الدعلیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو کہتے ہیں اور آپ کے افعال میں آنحضور کی وہ تا تیریمی شامل ہے جس کا مطلب آنخضرت کا کسی امر کو جو آپ نے دیکھا ہویا آپ کو کسی فخص کا عمل پہنچا ہو بشرطیکہ وہ فخص شرع کے تالیع ہوا ور آپ نے واس پر انکار نہ کیا ہوشال ہے لیکن جو چیز آنخصور کے احوال کے متعلق ہو پس اگر وہ اختیاری ہیں تو وہ بھی افعال میں داخل ہیں اور اگر غیر اختیاری ہوں جیسا کہ جلیہ تو وہ اس میں شامل نہیں کیونکہ اس حلیہ کیسا تھرکوئی ایسا تھم نہیں ہے جو ہم سے متعلق ہوا ور بینتریف علائے اصول فقد کے فزویک مشہور ہے اور ان کے فن کے موافق ہے اور بعض علاء کی بیرائے ہے کہ ہروہ چیز جو نمی صافی اللہ علیہ والی وافعال واحوال مسلم کی طرف نسبت رکھتی ہووہ صدیث ہے چینا نچہ انہوں نے کہا کہ حدیث اقوال وافعال واحوال نبی علیہ السلام کا نام ہے اور بینتریف علائے حدیث کے فزد کیک مشہور ہے اور ان کے فن کے موافق ہے بیس اس تحریف میں آنخوں میں آنخوں کی بیدائش کے موافق ہے بیس اس تحریف میں آنکوں میں آنخوں کی بیدائش کے دنت کی اور مکان وغیرو کی بیدائش کی سرت کی کتابوں میں آنخوں کی بیدائش کے دنت کی اور مکان وغیرو کی بیدائش جی سرت کی کتابوں میں آنخوں کی بیدائش کے دنت کی اور مکان وغیرو کی بیدائش جی سرت میں تائم کی سرت کی کتابوں میں آنخوں کی بیدائش کی دنت کی اور مکان وغیرو کی بیرا کش کی سرت کی کتابوں میں آنکوں کی بیدائش کی دنت کی اور مکان وغیرو کی بیں صدیت میں شامل ہیں۔ (بیدادل)

حدیث کی تعریف کے معریث کے سلسلہ یں حضرت محدث نے علاء کے اقوال پیش کرتے ہوئے حدیث کی تحقیق ریک ہے کہ حدیث میں وہ کی تحقیق ریک ہے کہ حدیث آنحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اورا فعال کا نام ہے اور حدیث میں وہ باتیں بھی شامل ہیں گرآ نحضور نے کوئی امر دیکھا یا آپ کو سی تحقی کا عمل پہنچا۔ بشرطیکہ وہ تحقی تالع شرع ہوا در آپ نے اس پراٹکار نہیں فر مایا۔ کیونکہ مطبع شرع کے تا جا تزعمل پر آنحضور جمعی فحوثی اختیار نہیں فرمایا۔ کیونکہ مطبع شرع کے تا جا تزعمل پر آنحضور جمعی فحوثی اختیار نہیں فرما سے تاب جو آنحضور گواس محفی کا معاملہ پہنچا اور آپ نے خوشی اختیار فرمائی تواس سے آپ

کی رضامندگی کا ثیوت ل کیااور بیتوافق رسالت کے سمایج میں ڈھل کرتھیدیتی ثیوت حاصل کر چکا لیکن وہ مخض جوشر بیت کا تالع نہ ہوتواس کے ممل پر آنخصور کی خموثی حدیث کی تعریف سے خارج ہو گی کیونکہ وہ ٹوراسلام ہے ہی خارج ہے۔

محدث پاکباز نے بعض دوسرے علاء کا قول بھی حدیث کی تعریف جس چیش فرمایا کہ ان کے نزویک حدیث کا اطلاق ہراس چیز پر ہے جو آنخضرت کی طرف منسوب ہو۔اس تعریف جس کتب سیرت کے تذکروں کا وہ اکثر حصہ بھی شامل ہوجاتا ہے جو آنخصور کی پیدائش اور مکان وغیرہ سے متعلق ہے۔

مدیث کی آخریف کے بعد مقدمہ میں معزت محدث مدیث اور خبر میں بائمی فرق کا جائزہ لیتے ہیں۔ **تعریف خبر** 

واما الخبر فانه اعم لانه يطلق على المرفوع والموقوف فيشمل ما اضيف الى الصحابة والتابعين و عليه يسمىٰ كل حديث خبر اولايسمىٰ كل خبر حديثا. و قد اطلق بعض العلماء الحديث على المرفوع والموقوف فيكون مرادفاً للخبر و قد خص بعضهم الحديث بما جاء عن النبى عليه الصلوة والسلام والخبر بما جاء عن غيره فيكون مبائنا للخبر. حداول رمقعم فيحون مبائنا للخبر. حداول رمقعم فيحالمهم شرح مسلم ص ٢٠

کیکن خبر (بنسبت صدیث) زیادہ عام ہے کیونکہ خبر کا اطلاق مرفوع اور موقوف دونوں پر ہاس لئے جو بات سحابا ورتابعین کی طرف منسوب کی جائے اس کو بھی لفظ خبر شامل ہے ای بناء پر برصدیث خبر ہو سکتی ہے اور برخبر کو صدیث کا نام بیس دیا جا سکتا اور بعض علاء نے مرفوع اور موقوف پر حدیث کا اطلاق کیا ہے لہذا صدیث اور خبر ہم معنی ہیں۔ اور بعض نے صدیث کو خاص بایں معنی کہ نبی علیہ السلام سے جو آئے صدیث کو باس کو خبر کہا ہے اس لحاظ سے جو آئے صدیث کو اس کو خبر کہا ہے اس لحاظ سے حدیث اور خبر بالکل متضادیں۔

فذكورة تختیق كا خلاصه بید ب كرحدیث بنسیت خبرخاص ب برصدیث كوخبر كها جا سكتاب كین برخبر كومه معنی كها جا سكتاب كین برخبر كومه معنی كها جا ساله بعض نے حدیث اورخبر كو بهم معنی كها به محرب علا ایمد ثین كا قول بید به كه حدیث وه ب جونی علیه الصلوة والسلام سے آئی بواورخبروه ب جونی علیه السلام کے سوائے كمی اور كی طرف سے بور بایں معنی حدیث اورخبر ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔

# تعريف سنت

واما السنة فتطلق في الاكثر على ما اضيف الى النبي عليه الصلوة والسلام من قول اوفعل او تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الاصول وهي اعم منه عند من خص الحديث بما اضيف الى النبي عليه الصلوة والسلام من قول فقط (عدرم)

کین سنت عام طور پرای امرکوکہا جاتا ہے جو بی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو۔
خواہ وہ تول نبی ہو یافعل یا کسی کے مل پرسکوت اس معنی میں علماء اصول حدیث کے زد کی سنت
اور حدیث ایک ہی چیز ہے کیکن ان لوگوں کے قول کے مطابق جنہوں نے حدیث کو صرف آنحضور
کے قول میں مخصر کیا ہے سنت عام ہوگی اور حدیث خاص۔

محدث یا کباز عثانی کی فدکورہ تحقیق کار جمان بول معلوم ہوتا ہے کہ سنت تول وقتل اور تقریر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تام ہے لیکن ساتھ میں علائے اصول حدیث کا بیر جمان بیان کر کے بعض دوسرے علاء کا قول بھی نقل کر دیا کہ سنت اور حدیث میں میفرق ہے کہ سنت تو آنخصور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال مبارکہ کو کہا جاتا ہے۔

بية حديث فبراورسنت كم متعلق مخفر تحقيقات بين ليكن آكه بل كرعلامد في علم حديث كا مقعد وموضوع بيان فرمايا بهاور علم حديث كى تعريف كم متعلق تحقيقات فرما كى به كليمت إلى: . علم الحديث وقال الشيخ عز الدين بن جماعه علم الحديث علم بقوانين يعرف بها احوال السناد والمتن وموضوعة السند والمتن و عنايته معرفة الصحيح من غيره (متديم)

علم حدیث بین عز الدین بن جماعہ نے کہا ہے کہ علم حدیث ان تو انین کاعلم ہے جس کے ذریعہ سنداور متن کے حالات کاعلم بیچانا جائے اور اس کا موضوع سنداور متن ہے اور مقعد علم حدیث سے اور مقعد علم حدیث سے اور مقعد علم حدیث سے اور قلط روایت کی بیجان ہے۔

اس تحقیق سے علم حدیث کی تعریف موضوع اور عابت کا پند چانا ہے واضح رہے کہ کی علم کے متحلق قاری کے دیم میں اس علم کے قبن پہلوا تے ہیں کے متعلق قاری کے دیمن میں اس علم کے قبن پہلوا تے ہیں اول بیکہ جوعلم قاری حاصل کرنا جا ہتا ہے مثلاً فقد تغییر منطق یا فلف توسب سے پہلے اس کا

ذ بن اس علم كي تعريف كي تجسس اور تلاش كا خوابال بوتا ہے۔

دوم قاری کی طبیعت اس علم کے حصول میں اس امر کی طالب ہوتی ہے کہ اس علم میں کس چیز ہے۔ کے بحث کی گئی ہے اور کس حقیقت کا اظہار اس علم میں کیا جار ہاہے ای کوموضوع علم کہا جاتا ہے۔ سوم کسی علم کے حاصل کرنے کا مقصد اور غرض معلوم ہوئی جائے تا کہ وہ علم حاصل کرنے میں دل کے اندر رغبت پیدا ہو چنانچ کسی علم کے حاصل کرنے سے جومقصد ہوتا ہے اس کو عایت کہا جاتا ہے اس کو عایت کہا جاتا ہے۔ ان حقیقوں کے واضح ہونے کے بعد محدث عثمانی نے فدکورہ بالا عبارت میں انہی تین باتوں کی وضاحت کی ہے اور انہوں نے میتحقیق پیش فرمائی ہے کہ:۔

ا علم حدیث کی تعریف ہے کہ ووا پیے اصول اور قوانین کاعلم ہے جن کے ذریعہ راویوں کے حالات بعنی جن ہے کوئی حدیث پنچی ہے نیزمتن کے حالات جواصل حدیث ہے معلوم ہوتے ہیں تو جب سنداور روایت کرنے والے اشخاص کو پوری پوری چھان بین کی جائے گی تو یقیناً ان کی وساطت سے چینچنے والی حدیث کی صحت کا اندازہ ہوسکے گا۔

۲۔ تحقیق میں بھی دوسری بات علم حدیث کا موضوع بیان کیا گیا ہے کہ جس چیز سے علم حدیث میں بحث کی جاتی ہے وہ سلسلہ سنداورخود حدیث ہے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ ملم عدیث کے عاصل کرنے کا مقصد جے غایت کہتے ہیں ہیہ کہاس کے ذرائع سیج اور غیرت کا جنتا چل جا تا ہے۔

### اقسام حديث

ان اصطلاحات اور تعریفات کے بعد محدث علام نے حدیث کی قسموں کا مقدمہ میں تغصیلی طور پرذکرکیا ہے جیسا کر نخبۃ الفکر میں جو کہ اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے ذکر کیا گیا ہے لیکن نخبۃ الفکر میں نہایت اختصار ہے گر علامہ کے مقدمہ میں ہرا یک تنم کی وضاحت کی گئی ہے۔ مثلاً حدیث کی اقسام کے ناموں میں حدیث متواز اصحیح احاد مقبول عزیز غریب مرفوع موقوف مشہور مرود و کی اقسام کے ناموں میں حدیث تو کی صالح معروف جیز محقوظ مجود فابت مضبہ وغیرہ وغیرہ مختلف موضوع کا اللہ حسن منعیف تو کی صالح معروف جیز محقوظ محود فابت مصبہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ مختلف اقسام کی تعریفات اور تحقیقات کو پیش کیا گیا ہے۔ بیصدیث کی تشمیس اصول کی کتابوں میں مع تعریفات کے چیش نظر بقات اور تحقیقات کو پیش کیا گیا ہے۔ بیصدیث کی تشمیس اصول کی کتابوں میں مع تعریفات کے چیش نظر بقات کے موجود ہیں وہاں مطالعہ کی جا کیں یہاں طوالت کے چیش نظر قلم انداز کی جا تسمیس ہیں ایک نئی تحقیق جو صدیث متواز کے ماتحت علامہ نے چیش کی ہے وہ تواز کی چارتشمیس ہیں لین تواز اساد تواز طبقہ تواز عمل اور تواز قدر مشترک ۔

ا۔ تواتر اسادیہ کے کی صدیث کواول اسادے آخرتک اسی بگرت جماعت نے روایت
کیا ہوجن کا جموت برجم ہونا محال ہواور محدثین کا اس پر تواتر ہو گیا ہوجیہ صدیث من کلاب
علی متعملاً فلیتبوا مقعلم من الناد ہے (جس نے جمے پرجان کرجموٹ بولا) اس کوچاہئے
کہ وہ اپنا شمکانا جہنم میں بنا ہے۔) اس صدیث کوجیسا کہ ابن صلاح نے کہا ہے باسٹو صحابہ نے
روایت کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ سوے زیادہ نے روایت کیا ہے اور امام نو وی نے شرح مسلم
میں کہا ہے کہ اس کو تقریباً وسو صحابہ نے روایت کیا ہے اور امام نو وی نے شرح مسلم
علی کہا ہے کہ اس کو تقریباً وسو صحابہ نے روایت کیا ہے اور اسان و سے نابت ہے۔
اور مغرب شال اور چنوب اصاغر اور اکا برنے نی اکرم علیہ السلام تک اس کو اس کثر ت سے روایت
کیا ہے کہ اس میں کذب کا وہم بھی نہیں ہوسکا حق کہ کھا رکھی شک باتی نہیں رہتا مشل قرآن کر کم
کا تو اس میں کذب کا وہم بھی نہیں ہوسکا حق کہ کھا رکھی شک باتی نہیں رہتا مشل قرآن کر کم
کا تو اس میں کذب کا وہم بھی نہیں ہوسکا حق کہ کھا رکھی شک باتی نہیں رہتا مشل قرآن کر کم
کا تو اس میں انقاق ہے کہ ہم ایک طبقہ میں اس کشرت ہے منقول ہے کہ اس پر امت کا غلطی پر اتحاد
ہا مکمن ہے اور اس میں انقاق ہے کہ ہم سے نے کر سول الشر میں کہ کی اور زیاد تی نہیں۔
ہوالشد کی طرف سے نی عربی پر بازل ہوا تھا اور اس میں کہتم کی کی اور زیادتی نہیں۔

سور تواتر عمل راس تواتر کی مثال نمازے کہ صاحب شریعت رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم سے سے کرآج تک پانچ وفت کی نماز عملی طور پر تواتر کے ساتھ چلی آر ہی ہے اور آج تک ونیائے اسلام کا عمل پانچ وفیت کی فرضیت نماز کی فرضیت عمل پانچ وفیت کی فرضیت نماز کی فرضیت

برتواتر ثابت کردی<u>ا</u>ہے۔

۳ ـ تواتر قدرمشترک: بیایک ایبا تواتر به جومعتی کاعتبار سے ایک روایت بیل قدر مشترک کے طور پر تابت ہو چکا ہے آگر چان روایات کے الفاظ مختلف ہوں کیکن تمام روایات کی مشترک معنوی طور پر ان روایات بیل موجود ہے۔ مثلاً مجرات ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم کہ احادیث میں آئخضرت کے بینکٹروں مجرات موجود ہیں انفرادی طور پر کو مجرات کی روایات محتلف احادیث میں قدر مشترک کے طور پر صرف مجرات کا ہونا تواتر کے درجہ تک بڑی چکا ہے۔

تعريف حديث سيحيح

صدیث متواتر اور دیگر بعض اصناف کے بعد علامہ محدث نے حدیث می کی تحقیقات کو پیش کیا ہے چنانچہ کھیتے ہیں:۔

الحديث الصحيح هوالحديث الذي يكون متصل الاسناد من اوله الى منتهاه بنقل العدل الضابط عن مثله ولايكون فيه شذوذولاعلة

حدیث سیح وہ حدیث ہے جس کی سندیعنی (راویوں کا سلسلہ اول سے آخر تک ملا ہوا ( کیے بعد دیگرے ) چلا جائے۔ اور ( ہرا یک راوی ) پر بیز گاری اور یا دواشت کے ساتھواس جیسی صفات والے راویوں سے نقل کرے اور اس بیں شنروذ اور علمت شہو۔

ای تعریف حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ صدیث کی الی صدیث کو کہا جائے گا جس کے تمام رادی عادل یعنی معاملہ روایت میں انصاف اور پر بیزگاری کو کوظر کھیں نیز یہ کہ ان کواچی یا وداشت اور قوت حفظ پر پورااعماد ہو کہ میں نے جس سے روایت کی ہاس نے ای طرح جمیے صدیث بتائی ہے نیز برایک رادی دومرے دائی مود پر روایت کر رہا ہواوران راویوں کے درمیان میں ایک دومرے ہرایک رادی دومرے کی روایت میں کوئی راوی ایسانہ ہوجس کو درمیان سے چھوڑ دیا گیا ہوگو یا راویوں کا سلسلہ زنجیر کی روایت میں کوئی مارے کے درمیان میں ایک دومرے کی کریاں ہیں جوایک دومرے سے کی کریاں ہیں جوایک دومرے کے خطرہ ہوجائے گا۔ پھریہ کہاں صدیث میں کوئی علت نہ ہو۔ اس کا مطلب علامہ عمانی یہ کھتے ہیں ۔۔۔

اس کا مطلب علامہ عمانی یہ کھتے ہیں ۔۔۔

والمراد بالعلة هنا امر يقدح في صحة الحديث

اورعلت سے یہاں بیمراد ہے کہ کوئی ایساا مرجوحدیث گی محت کونقصان پہنچائے (نہو) نیز میممی کہاس میں شذوذ نہ ہو۔اور شذوذ کے متعلق محدث شارح کیسے ہیں:۔

والشذوذ مخالفة الثقة في روايته من هوا رجح منه عند تعسر

الجمع بين الروايتين.

اورشندوذ تقدی اپنی روایت میں کسی ایسے راوی کی مخالفت ہوتی ہے جواس راوی سے زیادہ قابل ولو ق اور راج ہوجبکہ ان دونوں روانتوں میں موافقت پیدانہ ہوسکے۔

کویا حدیث سیح کی تعریف کا اب تک محدث یا کہازی چیش کردہ تحقیق کے مطابق خلاصہ یہ انکا کہ حدیث کے مطابق خلاصہ یہ انکا کہ حدیث کے وہ حدیث ہے جس کے راویوں کا سلسلہ آنحضور علیہ الصلوق والتسلیم تک متصل ہو اور وہ تمام راوی ایک دوسرے سے روایت کرنے والے اپنے عدل اور ضبط میں متند ہوں نیزیہ کہ اس حدیث کا راوی اپنے سے بہتر راوی کی اس روایت میں مخالفت نہ کرے اور کوئی الی علمت بھی اس حدیث میں نہ ہوجواس کی صحت میں کلام کرنے کا موقع اور گنجائش چھوڑے۔

اقسام حدیث میں علامہ کے مقدمہ سے راقم الحروف نے صرف متواتر اور سیج حدیث کی تعریف پیش کی ہے تا کہ کم از کم سیج اور متواتر کی تعریفات کا تصور ذہن میں آ جائے۔ 

### كتابت حديث وتدوين

بزائری نے کہا ہے کے حابقر آن کریم کے سوائے نی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کوئی بات مذکعا کرتے ہے۔ کوئک بی صحیح کوئک ہے مسلم کی حدیث ہے جو ابوسعید خدری رضی اللہ علیہ و سلم عن ابنی سعید المنحلوی اند قال قال رسول الملہ صلی اللہ علیہ و سلم لا تکتبوا عنی و من کتب عنی غیر القران فلیمحه و حدثوا عنی فلا حرج و من کلب علی متعمداً فلیتبوا مقعدہ من المناد ابوسعید خدری ہے موایت ہے آنہوں نے کہا کر سول اللہ علیہ کم ایس عنی خرمایا کہ بری کوئی اللہ علیہ کے المان اللہ علیہ کی ایس میں المان کے مری طرف سے قرآن کے سوائے کے کھی ابوتواس کومناد واور میری حدیث بیان کردکوئی حرب نے میری طرف سے قرآن کے سوائے کے کھی ابوتواس کومناد واور میری حدیث بیان کردکوئی حرب نیس اور جس نے مجمد پرجان کرجموث بولااس کوابنا شمکانا جہم میں بنالیہ اچاہئے۔ بیان کردکوئی حرب نے کہا ہے کہ آب خصور نے کی ابت حدیث کواس لئے منع فر بایا ہے کہ ایسانہ ہو قرآن کا شہدنہ ہوتو بھر آن اور حدیث آئی میں خلط منط ہوجا نمیں لئی آئی خصور نے مرض وفات میں جو یے فرمایا تھا۔

مرآن اور حدیث آئی میں خلط منط ہوجا نمیں لئی آئی خصور نے مرض وفات میں جو یے فرمایا تھا۔

مرآن اور حدیث آئی کوئی مضا اُقد نہیں۔ چنانچہ ای لئے آئی خصور نے مرض وفات میں جو یے فرمایا تھا۔

أيتونى بكتاب اكتب لكم كتابالاتضلوا بعده

مجھے کا غذ دو میں تنہیں ایک ایس تحریر لکھ دول کہائی کے بعدتم محراہ نہ ہوگے۔

صاف بنا تاہے کہ مطلقا کی لکھنے میں جبکہ قرآن وحدیث مختلط نہ ہوجا کیں کوئی مضا نقہ نہیں۔ ورندآ مخصور بھی نہ لکھتے۔ یہی وجہہے کہ بعض حفاظ حدیث نے اس حقیقت کی تروید کی ہے اور کہاہے کہ زیدین ثابت صحابی نے علم فرائض میں ایک کتاب مرتب کی اورامام بخاری نے بخاری میں کہاہے:۔

ان عبدالله بن عمر وكان يكتب الحديث فانه روئ عن ابى هريرة انه قال ما من احدمن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا عندمنى الاماكان من عبدالله بن عمر وفانه كان يكتب و لا اكتب

بیٹک عبداللہ بن عمر وحدیث لکھا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ابو ہر میر ہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ میں میری بہ نسبت آنمحضور سے زیادہ حدیث بیان کرنے والا کوئی نہ تھا۔ گر عبداللہ بن عمر وجو تھے وہ حدیث لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

چنانچہا ابوداؤد کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخصور علیہ انسلام نے عبداللہ بن عمرو کو حدیث کیھنے کی اجازت دے رکھی تھی اورانہوں نے آنخصرت سے عرض کیا تھا کہ:۔

يا رسول الله أاكتب ما اسمعه منك في الغضب والرضاء؟ قال نعم فاني لااقول الاحقا.

یارسول الله کیا میں حالت غضب اور رضامیں جو کچھ آپ سے سنوں ککھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فر مایا ہاں کیونکہ جو پچھ میں کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے۔

الحاصل مقصد رسالت بیرتھا کہ اگر قرآن وحدیث میں التباس نہ ہوتو کوئی مضا کقیبیں کہ حدیث کوککھا جائے۔

آ نحضور کی وفات کے بعد صحابے نے ان تحریروں کو جوعبد رسالت میں یکجالکھی گی تھیں جمح کرنے کی طرف سبقت کی اور اس کا نام مصحف رکھا۔ انہوں نے قرآن کریم پر بی بس کی اور صدیث کوجع کیا جس طرح قرآن کریم کوکیا تھا۔ صدیث کلفنے کی طرف توجبیں کی اور نہاں طرح حدیث کوجع کیا جس طرح قرآن کریم کوکیا تھا۔ البتہ انہوں نے اپنی ہمتوں کو بعید انہی الفاظ حدیث رسالت مآ ب علیہ الصلاق والسلام کے ساتھ یا اگر دو بعید یا دنہیں رہے تو ان کے معنی اور مدلول کی نشر واشاعت میں صرف کیا۔ البتہ قرآن کریم چونکہ اپنے الفاظ میں مجزانہ حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس کے الفاظ کی حفاظت بھی ہوئی اور کہ تو خود و مدداری کلام والے نے فی کی اور و اذا کمه لمحفظون قرما کرمطمئن کردیا تھا۔

بہرحال مدیث کی حفاظت کا محاطہ صحاب اور تابعین کے ابتدائی دور ہیں ای طرح رہا کہ ان کو جب کمی مسئلہ ہیں آئی تھی توایک دہرے ہے مدیشیں بیان کرتے تھے اور کی ذرگر رہتا تھا کہ رسول اللہ نے اس محاطہ بیلی کیا فرمایا اور کیا گمل کیا ہے مدیشیں بیان کرتے تھے اور کی ذرگر رہتا تھا کہ رسول اللہ نے اس محاطہ بیلی کیا فرمایا اور کیا گمل کیا ہے مدیشوں کے امرے کا محمد بیلی خلافت کے عہد بیلی خلافت حضرت عربی عبد العزیز مفر 19 میے جس خلیفہ ہوئے اور رجب اواج میں خلیفہ ہوئے اور رجب اواج میں وفات ہوئی ان کی تمام عربے لیس سال کچی ماہ کی ہوئی آپ وزیرویا گیا۔ نی امریکوا ندیشہ لائن ہوگیا تھا وفات ہوئی ان کی تمام عربے لیس سال کچی ماہ کی ہوئی آپ وزیرویا گیا۔ نی امریکوا ندیشہ لائن ہوگیا تھا کہ اگر بیزیا وہ عرص تک خلیفہ رہ تھا تھا ہوں نے دھرت عربی کھا ہا در بیا گھا وہ دفا اس اس کے ان کی سال کے ان کی سال کے دھرت عربی کھا ہا دور کا کہا ہے کہ عربین عبد العزیز نے ابو بکر بین عبد العزیز کے قائم مقام اور تا ب شے کھا کہ دو کے تھے علی اور عالم کے نشانات منے کا خوف لائن ہور ہا ہے۔ بین عبد العزیز نے بین بین عزیز کے وہ کہ قضا یا اور غللہ کر الم اللہ کی حدیث ہوا ہے دین تھی اور اپنی خالے موالہ کی خوف لائن بور ہا ہے۔ بین بین بیز بی عباد وہ بین سلیم الزرتی اور اپنی خالے موالہ دورخالدہ بنت الس

لم یکن احد بالمدینة عنده من علم القضاء ما کان عند ابی بکربن حزم. لدیندیس کوئی فض علم قضایس ابوبکرین حزم کے برابرندتھا۔

ے روایتی کیں۔امام مالک کا قول ہے:۔

ہم نے امام زہری سے بہت کچھ صدیثیں سیکھ لی جیں۔ تا آئکہ جب دلیدین یزید آل ہوااور دفاتر اس کے خزانے سے چویاؤں پر لاوے گئے تو وہ زہری کے علم سے لدے ہوئے تھے۔

امام زہری کے بعدان کے زمانہ ہے متصل طبقہ میں تدوین حدیث اشاعت پذیرہوئی لیکن ابواب کے ماتحت احادیث کوجن لوگول نے جمع کیا جیسا کہ ابن ججرکا تول ہے ان میں سے ابن جرکا تول ہے ان میں سے ابن جرکا نے کہ میں ابن اسحاق یا مالک نے مدید میں رقع بن سمجے یا سعید بن الی عروبہ یا جہا د بن سلمہ نے بھرہ میں سفیان توری نے کوفہ میں اورا بی نے شام میں مشیم نے واسط میں معمر نے یمن میں جریر بن عبد الحمید نے ری میں اورا بن مبارک نے خراسان میں حدیثوں کو مدون کیا۔ یہ سب اسکہ ایک بی زمانہ کے جیں۔ البتہ کس نے سبقت کی معلوم جیس کین ایک بی تتم کی حدیثوں کو ایک بیب میں امام شعبی نے جمع کیا۔ فرکورہ بالا احمد کے بعد دوسر نے آئے۔ چنا نچے عبداللہ بن موئی بیاب میں کوئی نے مند تھنیف کیا۔ ان کے بعد دوسر نے آئے۔ چنا نچے عبداللہ بن موئی ایک مند تحریر کیا اور لیم بن جماد فرزا کی نے بھی مسئد کھا اسد بن موئی نے بھی ایک مند کھیے ای اور لیم بن جماد فرزا کی نے بھی مسئد کھیے ای خدید آئے اور انہوں نے بھی طرح مسلسل تالیف حدیث کا کام جاری رہا تا آ نکدا مام بخاری سے جاری میں ترکشان کے شہر بخاری سے جاری اور اپنے عبد تالیف میں علم حدیث کے بہت بڑے ماہر مانے تکے چنا نچے ان سے میں کوئی ایک میں اور کے جنانے بان کے جن ان کوال سے عبد تالیف میں علم حدیث کے بہت بڑے ماہر مانے تکھے چنانچے ان سے میں کوئی اور کر کسی اور کا وہ مقام نہیں سمجھا گیا جوحدیث میں ان کو طا۔

صحت حدیث میں امام بخاری کا کام

اب تک صدیت کا جس قدر ذخیرہ جمع کیا گیا تھاوہ ان سے پہلے کی کتابوں بیں سی اورغیر سی طور پر خلط ملط اور ملا جلا تھا ہایں حیثیت کہ طالب حدیث کوراویوں کے حالت پر بحث کرنے کے بعد صدیث کی صحت پر پہنچنا پڑتا تھا اور اگر اس طالب کو علم اور واقفیت نہ ہوتی تھی تو ائمہ صدیث سے اس صدیث کی صحت اور غیر سی جو اورغیر سی تھی اور اگر ایسا کوئی شخص نہ مایا تھا تو وہ حدیث مجبول حالت میں رہتی تھی اور اس کا تھی مقام معلوم نہ ہوسکیا تھا تا آ تکہ امام بخاری نے سی اورغیر سی جمیول حالت میں رہتی تھی اور اس کا تھی مقام معلوم نہ ہوسکیا تھا تا آ تکہ امام بخاری نے سی اورغیر سی اماد یہ کو علی مقاری نے بی اور غیر سی جمیع احاد یہ شرح کی احاد یہ بی جمیع کی سی جمالی ہوں نے اپنی کتاب کا نام سی جمیع کی سی چنا نچہ حدیث کی کتابوں میں بی تا بی حدیث کی کتابوں میں بی تا بی حدیث کی کتابوں میں بی کتاب سب سے ذیادہ صبح مانی جاتی ہے۔

امام بخاری کے بعدامام سلم بن جاج کاظہور ہوااور انہوں نے بھی امام بخاری کی تقلید کی

اورائی کماب محیم ملم تالیف کی چنانچہ دونوں کتابوں وصیحین کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جب کسی کوئی حدیث کا بیتہ چلانا ہوتوان کی جمع کی ہوئی حدیثوں کومعتبرا ورسیح سمجھ کرلوگ ان پراعتاد کرتے ہیں اور حزید ہوتی منرورت نہیں سیحیتے۔ان کے بعداور بہت کی کتابیں کمسی کئیں۔
علامہ محدث عثانی فرکورہ بالانتختین کے بعد دوسری سب اعادیث کے متعلق جن کومحات ستہ معجما جاتا ہے تحریر فرماتے ہیں:۔

تاليفات احاديث كى مخلف قسمين بين \_

ا۔الجامع: جس میں آٹھوشم کے مضامین ہوتے ہیں لیعنی سیرت آ داب تغییر عقائد فتن احکام اشراط مناقب استم کی حدیث کی کتابوں میں جامع کتاب تر ندی اور سیح بخاری ہے۔
ا۔السنن: یہ وہ احادیث کی کتابیں ہوتی ہیں جن میں ابواب فقد کی ترتیب کے مطابق احکام ہوتے ہیں۔ چنائچ سنن کی کتابوں میں ابوداؤ دُنسائی ابن ماجہ ہیں۔ یہ چوکتا ہیں محاح ستہ میں ابوداؤ دُنسائی ابن ماجہ ہیں۔ یہ چوکتا ہیں محاح ستہ میں ہوتی ہیں بخاری تر ندی مسلم ابوداؤ دُنسائی ابن ماجہ۔

" المصند: بیان احادیث کا مجموعه کمآب کہلاتی ہے جس میں صحابہ سے روایت کی ہوئی مدیثیں ان کے مرتبہ کی ترتب سے موافق بغیر ترتب ابواب فقہ کے جمع ہوتی ہیں مثلاً پہلے ابو کر سے مردی روایات کی مردی روایات کی مردی روایات کی مردی روایات کی مردی مردی روایات کی مردی روایات کی مردی جاتی ہیں۔

المعمد میں میں شیورخ حدیث کی بالترتیب روایات جمع کی جاتیں جس طرح مستدیں موایات جمع کی جاتیں جس طرح مستدیم میں اور ہیں۔

۵۔المعزء: جس میں مئلہ داحدہ متعینہ کی احادیث شامل ہوتی ہیں جیسے قرات بخاری کا جزاور بخاری کا رفع پدین کا جزء۔

۲ - المعفود: . بيدوه صديث كى تاليف موتى ہے جس ميں مختص واحد كى احاديث جمع موتى ہيں مثلاً ابو ہريره رضى الله عنه كى حديثيں يا حصرت حذيفه كى \_

عد الغويه: بيده مجموع حديث بوتاب جس ش ايك بن شاكردكااي شيوخ واساتذه حديث من ايك بن شاكردكااي شيوخ واساتذه حديث من ايك بوتا بيابوا مجموعة بمن بوتاب ادراى طرح حديث كاليك مجموعة استخرج ادرالمت درك كهلاتاب.

ندکورہ بالاتحقیقات علامہ عثانی کی شرح مسلم کے مقدمہ بیں سے بیں نے خلاصہ کے طور پر اردو زبان میں لکھی ہیں۔ زیادہ تفصیلات مقدمہ بیں ملاحظہ ہوں البنۃ مسحاح ستہ کے مصنفین کا اجمالی تاریخی خاکہ اپنی طرف سے لکھتا ہوں جو بعض متند کما ہوں سے لیا گیا ہے۔

ا- بخارى: ان كالورانام الوعبدالله محدين اساعيل بهي المحيض بخاره جوكه تركستان كاليك

شہرے میں پیدا ہوئے ای لئے انہیں بخاری کہتے ہیں۔ بخاری میں چھ ہزار حدیثیں ہیں۔ سولہ برس کی عمر میں ابنی والد وصاحب کے ساتھ بچ کو گئے اور چونکہ ابتدا ہے ہی حدیث کا شوق تھا اس لیے تحصیل حدیث کے لئے جازی میں رو گئے ۔ بھر مصراور و بگر مما لک اسلامی کا سفر کیا۔ سولہ سال کے بعد وطن والیس آئے اور تصنیف و قد رہی میں مشغول ہو گئے ان تصانیف میں بخاری جو کہ کی سال میں ترتیب وی مشہور ہے آ پ نے اس کتاب میں اس امر کی کوشش کی ہے کہ کوئی حدیث فیرسی نہ ہوا ور راو یوں کی بوری چھان میں کی ہے۔ صرف ان احادیث کو اپنی کتاب میں رکھا جن کے بارے میں یقین ہوا کہ سیمی جو بی سے آپ نے اس کا نام "ا سیمی کی شرعیں کھی بخاری کہتے ہیں۔ کتاب التد کے کہی جو کئی شرعیں کھی گئیں اور بہترین شرح حافظ ابن جرکی ہے۔ بعد صحیح کتاب بخاری ہے۔ اس کی کئی شرعیں کھی گئیں اور بہترین شرح حافظ ابن جرکی ہے۔

یمی وہ کتاب ہے جس کی شرح کا فخر بقول مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب وہلوی مرحوم یا کہا زمحدث علامہ شبیراحمۃ ان رحمۃ اللہ علیہ کوحاصل ہوا۔

۔ ارجامع تر ندی: اس کے جمع کرنے والے حمد بن عیسیٰ تر ند( تر کستان ) کے رہنے والے عظمہ بن علیات کے ساتھ جمع کی سے اس کے اس کتاب کا مام تر ندی ہوا۔ اس میں ہر تنم کی صدیثیں نہا ہے۔ تحقیق کے ساتھ جمع کی میں۔ علاوہ ازیں آپ نے احادیث پر تنقید بھی کی ہے اس کتاب کو بہت مقبولیت حاصل

ے۔آپنے واسے میں انقال فرمایا۔

میں۔ ابوداؤد:۔اس مجموعہ صدیث کوامام ابوداؤد نے جمع کیا ہے۔ ان کی بیدائش اور میں اور وفات کا سے میں بیرائش اور میں ہوئی۔ اس کتاب میں تقریباً چار بزار آئھ سوحدیثیں ہیں۔ بیصدیث میں برازمعلومات کتاب مائی می ہے۔ فقد احکام وین تفییر قرآن اخبار وضف کی جامع کتاب ہے۔

۔'' سنن این ماجہ' اس کوامام محمد بن ماجہ نے جمع کیا ہے آپ قز وین میں پیدا ہوئے جوشالی ایران میں واقع ہے۔احادیث کی تلاش میں مختلف ملکوں کا سنر کیا۔اس کتاب میں تقریباً جار ہزار حدیثیں ہیں۔ان کی وفات سرے تاھے میں ہوئی۔

الانسنن نسائی''۔اس مجموعہ احادیث کوامام احمد بن شعیب نے جمع کیا۔ جو 11 جے بی شہر نسامی پیدا ہوئے جو کا جے بی شہر نسامی پیدا ہوئے جو کہ ترکستان ہیں واقع ہے۔ اس لئے اس کونسائی کہا جاتا ہے۔ آپ نے حدیث کی خاطر معمز شام الجزیرہ اور تجاز کا سفر کیا۔ بزے بوے علماء سے حدیثیں عبادات کے متعلق ہیں۔ آپ نے سام سے میں وفات یائی۔

سحاح ستہ کے مؤلفین کا مختصر سا خاکہ محض تعارف کے لئے پیش کر ویا گیا ہے۔ مزید تنعیلات کی نہ یہاں ضرورت ہے اور نہ منجائش۔

آ سان فتح الملهم کے جا ندتارے

گذشتہ اوراق میں ہم نے پاکباز محدث شیخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثانی نوراللہ مرقدہ کے مقدمہ فتح الملیم سے اصول حدیث کے انتخاب اور بعض نن حدیث کے متعلق تحقیقات ناورہ چیش کی جیں۔ اب یہاں اصل فتح الملیم شرح مسلم میں سے احادیث کی توضیحات و تحقیقات کے وہ چاک میں اس است میں ہے احادیث کی توضیحات و تحقیقات کے وہ چاک میں انہار سے زیادہ چیک اور دوشنی رکھتا ہے۔

محدث پا کباز دوسرے ائمہ کے اقوال پیش کرکے جب اپنے خیالات اور اجتہادات کی علمی روشی میں اپنے ولائل پیش کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسان علم سے ستارے تو ژقو ژور کر اور نوج نوج کرلا رہے ہیں۔ بہر حال اب یہاں علامہ کے احادیث کی شرح سے متعلق حقائق مصائر پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ اللہ کی تحقیق فتح آملہم سے انتخاب کر کے پیش خدمت ہے کہ اللہ کے نام سے اس حصر حدیث کا افتتاح محدث پاک بازعتانی کی طرف سے اور اس میں میں اللہ کے خوالے اللہ کی افتتاح محدث پاک بازعتانی کی طرف سے اور اس راقم الحروف کی المرف سے ہو۔

# نثرح مقدمهسلم

بسم الثدازحن الرحيم

ا مام مسلم بن حجاج قشیری رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب مجے مسلم کو حسب ویل تمبید کے ساتھ حمد باری تعالی اور در در سالت مآب مسلی الله علیه وسلم سے شروع کیا ہے۔ اس کی عبارت بیہے:۔

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين و صلى الله على محمد

خاتم النبيين و على جميع الانبياء والمرسلين.

تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے میں جو جہانوں کا پروردگار ہے اور عاقبت پر بیز گاروں کے لئے ہے اور دروداللہ کا محریفاتم انجیین اور تمام انجیاء اور مرسلین پر ہو۔

امام مسلم کی اس حمد و نعت میں آئے والے باری تعالیٰ کے اسم اعظم الله پر محدث با کیاز خفیقات میں لکھتے ہیں:۔

ثم من المعلوم ان الاسم الجليل اعنى الله خاص بواجب الوجود الخالق للعالم المستحق لجميع المحامد بل هواخص اسمائه الحسنى والصحيح انه عربى كما عليه عامة العلماء لاانه عبرى او سرياني كمافهب اليه ابوزيد البلخى ثم على انه عربى هل هو علم اوصفة لو قيل صفة والصحيح الذى عليه المعظم انه علم 'ثم على انه علم هل هو مشتق او غير مشتق فقيل مشتق على اختلاف بينهم في المادة التي اشتى منها و في ان علمية حيننذ بطريق الوضع اوالمغلبة وقيل غير مشتق بل هو علم مرتجل من غير اعتباراصل اخلمنه و على هلا الاكثرون منهم ابو حنيفة ومحمد بن الحسين والشافعي والمخليل والزجاج و ابن كيسان والحليمي و امام الحرمين والغزالي والخطابي ثم روى هشام عن محمد بن الحسن قال سمعت اباحيقة رحمه الله يقول اسم الله اعظم هو الله ربه قال الطحاوي و كثير من العلماء واكثر العارفين حتى انه لاذكر عندهم لصاحب مقام فيق الذكر به وقد علم من هذا وجه تخصيص الحمد به دون غيره من اسمائه تعالى!. (مامم مه البدنم)

آ دجودی دوسی بیندادجد الوجود مین جس کا وجود خروری اور قدیم به واورجو بمیشت بهیشت و میسانشدگی سی اور اس کا وجود البذا الشدکوداجب الوجود کتے بین دوسراوجود ممکن الوجود کہلاتا ہے۔ بیدہ وجود بوتا ہے جو پہلے نہ تھا ابعد عمل بوا اور پھرفنا ہوجائے گا۔ خدا کے سواسب محلوقات ملائکہ انسان جن آسان دز عن سب ممکن الوجوداور مادث بین۔

پھر ہو بات مشہور ہے کہ اسم جلیل یعنی اللہ واجب الوجود عالم کے خاتی تمام تعریفات کے مستخل کے خاص بکداللہ تعالی کے اساء جنی میں انص ہے (پھر کیا لفظ اللہ عربی بائیں تو ) مستخل کے دوہ عربی ہے جیسا کہ عام علاء کا خیال ہے ندوہ عبرانی ذبان کا لفظ ہے ندمریانی کا جیسا کہ سریافی ہونے کا خیال ابوزید بھی کا ہے۔ پھراس کے علاوہ کہ وہ عربی ہے آیا وہ تام ہے یا صفت ہے تو بعض نے کہا صفت ہے تو بعض نے کہا صفت ہے تو بعض نے کہا صفت ہے اس کے مادہ کے علاوہ کہ وہ شختی ہے کہ وہ شختی ہے کہ وہ شختی ہے ہیں ہے کہ اس کے مادہ کے اختیال ہے کہ ہونے کے علاوہ کیا وہ شختی ہے یا غیر شختی بعض نے کہا کہ وہ شختی ہے اس کے مادہ کے اس کے مادہ کے سے ایس کے کہا سے بعض نے کہا (کہ اللہ) غیر شختی ہے بلکہ وہ بغیر کی اس کے کہا س سے بیافظ اللہ لگلا ہو اللہ تی ہے ہیں۔ پھر پشام ابو صفیفہ مجمد بن حسن سے اوہ میں خوالی ہوا کہ وہ اللہ کا اس کے کہا کہ میں نے ابو صفیفہ رحمہ اللہ سے سنا وہ فرما تے تھے کہ اللہ کا اصلی تام وہ اللہ تی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو صفیفہ رحمہ اللہ سے سنا وہ فرما تے تھے کہ اللہ کا اصلی تام وہ اللہ تی ہے ہیں۔ پھر وہ اللہ کا میاس سے کہا کہ میں سے اللہ کے ذکر سے بو مہ کر کوئی ذکر نیس ہے اس وجہ سے حملی تصفیص لفظ اللہ کے پاس صوفیا میں سے اللہ کے ذکر سے بو مہ کر کوئی ذکر نیس ہے اس وجہ سے حملی تصفیص لفظ اللہ کے سان عام وہ کر کہ کی وہ سے حملی تصفیص لفظ اللہ کے سان عام وہ کر کوئی دی کر میں ہے اس وجہ سے حملی تصفیص لفظ اللہ کے سان عام وہ کر کہ کوئی دی کوئی اسے حملی تصفیص کے کہا کہ میں میں اس اس کے سان عام وہ کر کے ماتھ تھیں گیا ہے۔

ندکورہ تحقیق محدث پاکباز کی تحقیق رفعتوں کا پیدوی ہے باری تعالی کے اسم کرامی اللہ کے متعلق مجتبے حقائق محدث پاکباز کی تحقیق رفعتوں کا پیدوی ہے ہوئے ان میں اصل ترجیجات کا بھی اسپنے علمی مقام کے ماتحت ترجیجی وقارقائم کیا ہے۔ مثلا۔

الفظ اللذباري تعالى كاسام حنى ميس خاص بي نبيس بلك اخص بها-

ا۔ پھر یہ کا فظ عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ فالص عربی ہے۔اس کے یہ متی بیں کہ باری تعالی کے اس کے یہ متی بیں کہ باری تعالی کے اس اعظم کا شرف اس زبان کو حاصل ہے جس میں قرآن کریم تازل ہوا لیتی عربی محدث یا کہاز نے اس اسم کو عربی زبان کا فرما کرائی سلامت طبع اور وجدان کا شوت ویا ہے۔ابوزید کچی نے اس کو مریانی بتا کر خیال میں ایک تنم کا بیجان پیدا کر دیا ہے۔

السريقي ثابت كيا حمياب كداسم الله مغت نبيس بلكه علاء كيسوا واعظم كي مطابق ميلم

لَ عَلَمُ كُرَامِ مِن كُونِ مِن إِيرَ إِلْ مِكْمَ عَام كُونِيجَ إِن رَلَمَذ اللهُ خدا كَاعَلَم لِعِنَ نام ب-الله مشتق اس لفظ كو كهتير بين جوكس مصدر سالكا موجيع نعر سانا مرمنعور نفسيروغيره

ہے۔ابیانہیں جیسا کہ صفاتی نام کریم' رحیم' مسیح اور علیم میں کہتمام صفات ہیں۔ سمیہ بیمجی کہ لفظ القبطم ہو کر کسی ووسرے لفظ میا مصدر ہے مشتق نہیں ہے۔ چنانچے امام اعظم اور دیگرائمہ اور نحوی بھی فرماتے ہیں۔

ید کہ بیاسم انڈ کا اسم اعظم ہے جس کوخدا کے اولیاء اور عارفین اسم اعظم سمجھ کراس ہے بہتر ذکر کے لئے ان کے پاس اور کوئی ٹامنہیں ہے۔

اس تحقیق کوایک مختصر عبارت میں اس طرح سمیٹا جا سکتا ہے کہ لفظ اللہ باری تعالیٰ کے اساء و حسیٰ ہیں ایک خاص بلکہ اخص اسم اعظم ہے جوعر بی زبان کا لفظ ہے اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ سے کسی دوسرے لفظ سے شتق نہیں بلکہ واضح طور پر غیر شتق ہے اور بیابیا اسم اعظم ہے کہ صوفیا کے یاس اس سے بڑا اور کوئی نام ذکر کے لئے بہتر نہیں ہے۔

نہ ہے محدث پاکبازی لفظ اللہ پر تحقیق تو کو یا ان کی شرح کی خصوصیات میں سے الفاظ کی تحقیقات بھی ہے الفاظ کی تحقیقات بھی ہے دود کے سلسلہ میں تحقیقات بھی ہے جو آپ دضاحت کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔اب درود کے سلسلہ میں فرکورہ امام سلم کی تمہیدی عبارت ہیں اللہ کے بعد آنحضور علیہ السلام کا نام نامی محمد آیا ہے اس کی تحقیق میں کھتے ہیں:۔

محمد: اشهر اسمائه الاعلام صلى الله عليه وسلم و انما سمى به لكثرة خصاله المحمودة كذا قاله ابن فارس وغيره من اهل اللغة قالواويقال لكل كثير الخصال الجميلة محمد ومحمود وقال في شرح التحرير انما معى به لانه محمود عندالله وعند اهل الارض جهلا اوعناداً وهو اكثر الناس حمداً الى غير ذالك و قد منع الله تعالى بحكمته ان يسمى به احد غيره الى ان شاع قبيل اظهاره للوجود الخارجى ان نبياً يبعث اسمه محمد فسمى قليل من العرب ابناء هم به رجاءً من كل ان يكون ابنه ذالك ثم منع الله كلامنهم ان يدعى النبوة او يدعيها احدله و يظهر عليه سبب يشكك احداً في امره كذافي شرح التحرير (المام من البرا)

آ محضور صلی الله علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے حجہ اصلی نام ہے اور بینام آپ کے عمدہ عادات کی کثرت کے باعث رکھا کمیا ہے جبیہا کہ ابن فارس اور دیگر الل لغت نے کہا ہے کہ ہرائیمی عادات کی کثرت خصارت کے باعث رکھا کہا ہے جبیہا کہ ابن فارس اور دیگر الل لغت نے کہا ہے کہ ہرائیمی کمٹرت خصارت کا نام محمد کمٹرت خصارت کا نام محمد

اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ اللہ اور آسان وزین والوں کے زویک محمود ہیں اگر چہ بعض اہل زین فریت نے جہالت یا دھنی کے باعث کفر کیا لیکن آ مخصور کی مخلوقات میں تعریف کرنے والوں کی اکثر بہت ہے بہ بہت تعریف نکرنے والوں کے اور اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے کی اور کویہ (محمد کا نام) رکھے جانے سے دوک ویا تا آئکہ بہتام آ مخصور کے دنیا میں شریف لانے سے پہلے مشہور ہوگیا کہ ایک نی معموت ہوئے والا ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا اس لئے بعض عربوں نے (اس شہرت کے بعد) اپنے بیغوں کا نام اس امید پر محمد رکھ لیا کہ شاہ ان کا بیٹائی ہے تی ہو۔ پھر اللہ نے (اپنی قدرت سے ) ہرایک کونیوت کا دعو کی کہ اس کے لئے کسی اور کوالیا کرنے سے دوک دیا۔ یااس پر کسی ایس سبب کوجوکی کواس کے معاملہ میں شک میں ڈال دے دوک دیا۔ جیسا کہ شرح تحربیش ہے۔

بیہ ہے آ مخصور علیہ الصلوٰۃ وانسلام کے اسم گرامی محمد کی تحقیق کہ اس کے معنی ہیں اس ذات کے جو بکشرت عمدہ خصائل اور عادات کا مالک ہواور آپ سے پہلے بینا م نقذ برالی سے اور کوئی ندر کھرکا۔ راقم الحروف نے ان دونوں اساء بعنی اللہ اور محمد کے ناموں سے فتح الملیم کی تحقیقات کا افتتاح کیا ہے کہانمی دونوں کا کلام قرآن وسنت یا عدیث اسلام کی اصل بنیا دہے۔

مقدمهامامسلم

امام سلم نے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے بہاں سے اپنامقدمہ یا تمہید شروع کی ہے اوراس مقدمہ میں سندھدیں شاور تن سے در میں سندھدیں شاور متن حدیث نیز راویوں سے متعلق باتوں کا انکشاف کیا ہے۔ بیمقدمہ مختصر ہے لیکن محدث پاکہاز نے اس مقدمہ کی شرح اگالیس صفحات میں چیش کی ہے۔ اوراس مقدمہ کی حمد وقعت میں اللہ جل ذکرہ اور حوصلی اللہ علیہ وسلم کی نفوی تحقیقات تحریر فرمائی ہیں جیسا کہ ایمی گزریں۔

امام سلم نے اپنے مقدمہ میں آیک عبارت میں جواد پر سے چلی آ رہی ہے اسانید کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے من صنوف الاشیاء بالاسانید النبی نقلت محدث پاکباز اسانید کی لغوی اوراصطلاحی تحقیق ککھتے ہیں اور ساتھ ہی متن کی بھی تحریر فرماتے ہیں۔

الاسانيد جمع اسناد والاسنادمصدرمن قولك اسندت الحديث الى قائله اذارفعته اليه بذكرناقله واماالسند فهرفى اللغت ما استندت اليه من جداروغيره وهو فى العرف طريق متن الحديث و سمى سنداً لاعتماد الحفاظ فى صحة الحديث وضعفه عليه. مثال الحديث المسند قول يحى احدرواة الموطا اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابيع بعضكم على بيع بعض". فمتن الحديث فيه هو لا يبع بعضكم على بيع بعض. (العالم ما العدام)

اسانیداسادی جمع ہادراسادممدرہ مثلاً تم یوں کبو" کہ میں نے حدیث کا اس کے کہنے والے تک سلسلہ سند چلایا۔ یعن نقل کرنے والے کے ذکر کے ساتھ قائل تک اس سند کو پہنچا ویالیکن لفت میں سندے معتی دیواروغیر وے تھیدلگانے کے جی لیکن عرف میں حدیث کے متن (عبارت) کفت میں سند کے معتی دیواروغیر وے تھیدلگانے کے جی لیکن عرف میں حدیث کے متن (عبارت) کے طریقہ کو کہتے ہیں اور سند کا نام اس لئے سندر کھا گیا کہ حدیث کی صحت اور ضعف کے متعلق مقاظ حدیث کو اعتماد ہوتا ہے مثلاً حدیث مسندموطا کے راویوں میں سے ایک راوی کچی کا قول (حسب ذیل ) "مالک نے تافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے جمیں خبر دی کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہے تعلق کی ایک میں ہے۔

پساس مس مدیث کامتن (لابیع بعضکم علی بیع بعض " ہے۔

مُدكوره تحقيقات من تين باتين بنا في كن بين : ..

ا\_اسنادلغت من فيك لكاف كوكهتم بير\_

۳۔اسناد عرف حدیث میں را دیوں کا وہ سلسلہ ہے جن کے ذریعہ سے حدیث منقول ہوئی ہے۔ کو یااس اسناد سے نقس حدیث پراعتاد قائم ہو کیااور کو یا فیک لگ گئی۔

سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی ہے۔ اللہ فع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی ہے سمویارا ویوں کا میسلسلہ سند ہے اور جوحدیث ہے وہ متن ہے۔

منن كي تحقيق ك متعلق محدث يا كبار لكهت بين: ـ

والمتن في اصل اللغة الظهر وماصلب من الارض وارتقع ثم استعمل في العرف فيما ينتهي اليه السند. الخ

ادرمتن اصل نفت میں پیٹے کو اور زمین کے معوں اور بلند حصہ کو کہتے ہیں پھرمشہور طور پر جہاں پرسندختم ہوتی ہے یعنی حدیث کو (متن کہتے ہیں )

و سند الحديث هو ما ذكر قبل المتن و يقال له الطريق لانه يوصل الى المقصودهنا و هو الحديث كما يوصل الطريق المحسوس الى مايقصده السالك فيه

اور حدیث کی سند وہ ہے جومتن سے پہلے ہواس سند کوطریق بھی کہتے ہیں کیونکہ طریق (سند

مدیث) مقعود کی طرف لے جاتا ہے اور وہ مقعود صدیث ہے جبیبا کے محسوں راستہ مسافر کو منزل کی طرف لے جاتا ہے۔

یے بیختفراً بغند ضرصت استاؤمنن سند طریق کی تعربیش جن کا دامنے کرنا ال موضوع حدیث میں مواخ علمی کے کلھنے والے کے لئے منروی ہے مزید تو تیجے کے لئے ایک حدیث مع سند کے اور کھنتا ہوں ملاحظہ ہو۔

## سنديآظريق حديث

حدثنی ابوبکر بن اسحاق قال نا عفان قال ناوهیب قال نا یحییٰ بن سعید عن ابی زرعة عن ابی هریرة

### ٢ ـ حديث يامتن

"ان اعرابیا جاء الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبدلاتشرک به شیئاً و تقیم الصلواة المکتوبة و تؤدی الزکواة المفروضة و تصوم رمضان قال والذی نفسی بیده لاازید علی هذاشیناً ابداً ولاانقص منه قلما ولی قال النبی صلی الله علیه وسلم من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنة فلینظز الی هذا".

ندکورہ بالا پس ابو بکروعفان وہیب کی ابی زرع ابو ہریرہ کا سلسلہ جنہوں نے ایک دوسرے سے حدیث بیان کی ہے دسند ، ہے اوراس سند سے امام سلم کو فدکورہ بالا حدیث لی ہے۔ اوران اعوابیا سے فلینظو الی ھذا تک حدیث بامتن کہلاتا ہے انہی راویوں کی صدافت ویانت وانت تقوی پر احادیث کی صحت کا دارو مدار ہے۔ اس لئے امام بخاری اورام مسلم نے اپنی اپنی احادیث کی صحت کو بختہ کرنے کے دارو مدار ہے۔ اس لئے امام بخاری اورام مسلم نے اپنی اپنی احادیث کی صحت کو بختہ کرنے کے لئے راویوں کی پوری جھان بین کی ہے۔

راوبوں کی تمیز میں محدث یا کباز کی گہری نظر

اس مقام پر پینچ کر جبکہ بیں مسلم کے مقدمہ کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ محدث پا کیاڑگ اساءر جال اور راویوں کی معرفت اور قوت تمیز پر جبرت ہوتی تھی اور پیتہ چاتا تھا کہان کا اس سلسلہ میں مطالعہ کس قدروسیج اور کہراتھا۔امام مسلم نے اپنے مقدمہ بیں راویوں پر جو تبصرہ اور جرح کی ہاں سلسلہ میں حفظ اورا نقان کے معاملہ میں بعض راویوں مثلاً عطاء بن سائب یزید بن انی زیاد اورلیٹ بن الی سلیم کا ذکر بھی کیا ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں:۔

الاترى انك اذا وازنت هولاء الثلثة اللين سمينا هم عطاء و يزيد و ليثا بمنصور ابن المعتمر و سليمان الاعمش و اسماعيل بن ابي خالد في اتقان الحديث والاستقامة فيه وجلتهم مباتنين لهم لايد انونهم (سلم البراميمار)

کیا تونہیں دیکھا کہا کرتوان تینوں کا جن کا نام ہم نے عطا ہ پر بیداورلیٹ بیان کیا ہے مقابلہ انقان اوراستفقامت حدیث میں منصور بن معمرُ سلیمان اعمش اوراساعیل بن ابی خالد ہے کر ہے تو (اول الذکر کو) تو (موفرالذکر ) کے مہائن یائے گا کہ وہ ان کے قریب بھی نہیں ہیں۔

امام سلم نے اس عبارت سے ذرا پہلے میزید کو یزید بن ابی زیاد کہا ہے لیکن بیکونسایزید بن ابی زیاد ہے اس پرمحدث یا کیاز علامہ عثانی نے بحث کی ہے لکھتے ہیں:۔

ويزيد بن ابى زياد النع فى شرح مسلم و امايزيد بن ابى زياد فيقال فيه ايضاً يزيد بن زياد وهو قرشى دمشقى قال الحفاظ هو ضعيف وقال ابن نميرو يحيى بن معين ليس هو بشىء وقال ابو حاتم ضعيف وقال النسائى متروك الحديث و قال الترمذى ضعيف فى الحديث كذاقال النووى. (حُمْهُم باداس ١١)

اور یزید بن الی زیاد الخ مسلم کی شرح میں ہے اور کیکن یزید بن الی زیاد بس اس کے متعلق یزید بن الی زیاد بس اس کے متعلق یزید بن زیاد بھی کہا جا تا ہے اور وہ قرشی وشقی ہے تھا ظ نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے ابن نمیرا وریحیٰ بن معین نے کہا کہ وہ کچھ نیس اور الوحاتم نے کہا ضعیف ہے اور نسائی نے کہا متر وک الحدیث ہے اور تر ندی نے کہا صدیث میں ضعیف ہے اس طرح نووی نے کہا ہے۔

شرح مسلم سے مراد محدث پاکباز نے شرح نووی لی ہے فدکورہ عبارت میں امام نووی نے یہ یہ مراد محدث پاکباز نے شرح نووی جائی ہے یہ اور کی ہے کہ بیات میں امام عثانی امام نووی کارد فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

وانا اظن والله تعالى اعلم ان مسلما رحمه الله لم يعن هناهذاالقرشي انه الدمشقي بل هويزيد بن ابي زيادالكوفي صاحب حديث الرايات السود احد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه (الماليم بلانبراس ماليا)

اور بیس (امام عثمانی) گمان کرتا ہوں اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ امام سلم رحمہ اللہ نے بہاں میڈ میں جوکہ بہاں میڈ میں جو کہ بہاں میڈ میں جو کہ کہاں میں جو کہ کوف کے میں جو کہ کہاں میں سے ایک جیں۔

ملاحظہ سیجے کے امام عمانی امام تو وی سے یزید بن الی زیاد سے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ ای فرکورہ عبارت کے بعد اپنی تحقیق کی تائید میں لکھ تھنے کے بعد حافظ بن جرکے تائیدی اور ہم خیال الفاظ میں چنانچہ لکھتے ہیں:۔

"وبعد ماكتبت رأيت الحافظ انه قال في "التهذيب" وقال مسلم في مقدمة كتابه فان اسم الستروالصدق وتعاطى العلم يشملهم كعطاء بن السائب و يزيد بن ابي زياد وليث بن ابي سليم و نظراتهم من حمال الاثار الى اخر كلامه وهو موافق لما تقدم عن ابي مهدى في الجمع بين هؤلاء الثلثة و تفضيله لينا على الاخرين واغرب النووي فلكر في مقدمة شرح مسلم ترجمة يزيد بن ابي زياد و ابن ابي زياد الدمشقى المذكوره قبل هذه الترجمة وزعم انه مراد مسلم بقوله يزيد بن ابي زياد وفيه نظر لا يخفى". (المام بالم بالم برام مداد)

اس کے بعد کے بیل کے بعد کے مقدمہ میں نے حافظ (این تجر) کو پایا کہ انہوں نے تہذیب میں کہا ہے۔ "اور مسلم نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں کہا کہ سر وصدق اور تعالمی علم ان کوشال ہے جیسا کہ عطاء بن سائب اور بیزید بن افی زیاو ولیٹ بن افی سلیم اور انہی کی مانند (جواورلوگ ہیں) جو کہ آثار کے حال ہیں۔ (آخر کلام تک امام مسلم کے) اور (مسلم کی بیرائے) وہ موافق ہے جیسا کہ پہلے گزراا بن مہدی کی طرف سے ان نتیوں کے بارے میں (تقیدی خیال) اور ان نتیوں میں لیٹ کی دونوں پر فضیلت اور ثووی نے بجیب بات کمی کہ انہوں نے شرح مسلم کے مقدمہ میں بید بین افی زیاد اور اور این افی زیاد دوشق کا حال کھا ہے اور گمان کیا ہے کہا مام مسلم کی مراد بزید بن افی زیادے حشق برید بیرین افی نیادے حسل کی مراد بزید بن افی زیادے و شیدہ نہیں۔

حافظ بن بجری ندکورہ حبارت امام عثانی کی تائید کرتی ہے کہ بزید سے مرادوہ وشقی نہیں بلکہ کوئی ہے کہ انتہاں کی ا کوئی ہے چنا نچہ حافظ این تجرشارح بخاری نے امام نووی کی اس تحقیق پر تعجب کا اظہار کیا ہے یا کہاز محدث کوا پی اختلائی رائے امام نووی کے خلاف کھنے کے بعد حافظ این تجرکی اینے خیال کی موافقت میں تائیدل جانے ہے بہت مسرت ہوئی چنانچہ کھتے ہیں:۔ فحمدت الله على اصابة ظني والله الموفق

پس میں نے اپنے خیال اور تحقیق کی درسی پر اللہ کا شکریا اوا کیا اور اللہ بی (میخ خیال کی) تو نیق دینے والا ہے۔

اساءرجال اورراویوں کے بارے میں مولانا عثانی کی فدکورہ تحقیق سے پہتہ چاہاہے کہ جس مقام پرام فووی کو دھوکہ لگا وہاں حضرت عثانی کس ذکا وت اور بصیرت کے ساتھ ہوایت کی راہ پر چلے ہیں اور درا نحالیہ جب حافظ این جمر کی تائید ل جاتی ہے آں موصوف اساء رجال اور راہ بول کی معرفت اور تمیز میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ این شرح میں راہ یوں سے کی معرفت اور تمیز میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ این شرح میں راہ یوں سے بھی بحث کرتے چلے جاتے ہیں اور پوری تحقیق اور ذمہ داری سے جوایک محدث کی خصوصی صفت ہونی جائے عہدہ برآ ہونے کی لیافت اور پوری بصیرت رکھتے ہیں۔

مسلم کے مقدمہ میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اب راقم الحروف ان خصوصیات کفصیلی طور پر نظائز کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرے گا جو فتح الملہم کے آخر میں خود ناشرنے فتح الملہم کی بیان کی جیں۔

حديث جبرتيل اورايمان اسلام احسان كي حقيقت

اصول صدیث میں محدث یا کہاز کے مقدمہ کا مختفراً دراجائی تذکرہ کرنے اورخود مسلم کے مقدمہ کی شرح پر نظر ڈالنے کے بعداب اصل فتح المہم میں پیش کردہ خصوصیات اور تحقیقات کی طرف عنان توجہ منعطف کرنے کا فخر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اوراس سلسلہ میں ایمان اسلام اوراحسان والی مشہور حدیث سے ابتدا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں جس سے صاحب مصابح نے اپنی کتاب کوشروع کیا ہے کیونکہ بیحدیث تحرک اورافتاح رحمت و برکت ہیں وہی مقام رکھتی ہے جوقر آن کریم میں سورہ فاتحہ کو حاصل ہے کہاں سے رحمت کے درواز سے محلتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی حدیث کی کروایت کیا ہے۔ قارشین کو چاہئے کہ مورہ فاتحہ کی سے جوقر آن کریم میں سورہ فاتحہ کو حاصل ہے کہاں سے رحمت کے درواز سے محلتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی حدیث کی کتاب مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ قارشین کو چاہئے کہ مورہ فاتحہ کی طرف اس حدیث کی کتاب مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ قارشین کو چاہئے کہ مورہ فاتحہ کی طرف اس حدیث کیا از کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اس لئے پوری حدیث یہاں نقل کرتا ہوں۔ یہ طرف اس حدیث کیا اللہ عزر گوار حضرت عمرضی اللہ عنہ است روایت کی ہے:۔

حدثنى ابى عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذطلع علينا رجل شديد بياض النياب شديد سوادالشعر لايوئ عليه الرائسفر ولايعوفه منا احدحتى جلس الى النبى صلى الله عليه وصلم فاستدركبتيه الى ركبتيه

ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرنى عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله و تقيم الصلوة وتؤتى الزكرة و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجنا له و يصدقه قال فاخبرنى عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره و شره قال صدقت قال فاخبرنى عن الاحسان قال ان تعبدالله كانك تراه فان لم تكن نراه فانه يراك قال فاخبرنى عن الساعة قال ماالمسئول عنها بالعلم من فانه يراك قال فاخبرنى عن الساعة قال ماالمسئول عنها بالعلم من السائل قال فاخبرنى عن المراتهاقال ان تلدالامة ربتها و ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لى يا عمر الدرى من السائل قلت الله و رسوله اعلم قال فانه جبرء يل اتاكم يعلمكم دينكم

صدیت بیان کی جھے میرے والد عمر بن خطاب نے کہا اس انتاجی کہ ہم ایک ون رسول انشاہ سلک انتاجی کے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے کہا جا تک ایک خفس نہایت سفید کپڑوں والا اور تحت سیاہ بالوں والا ہمارے پاس آ نکلا۔ اس پرسٹر کی کوئی علامت نیمی ۔ اور ہم میں ہے کوئی اے پہچا تا ہمی نہ تھا تا آ نکہ نمی صلی اللہ علیہ وہلم کے پاس بیٹے گیا کہ اس نے اپنے تھے آپ کے زانوے لگا دے اور اللہ علیہ اپنی وہ نوں ہم میں اور کہایا جم بھی اسلام کی بابت خبرو بیجے ۔ پس رسول اللہ علیہ وہوں اللہ علیہ رسول ہیں اور یہ کہ تو شہاوت وے کہ اللہ کے سوائے اور کوئی معبود ہیں اور یہ جم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ تو شہاوت وے کہ اللہ کے سوائے اور کوئی معبود ہیں اور یہ جم اللہ کے مسلام کی جانے کی طاقت ہوتو خانہ کو یہا گی کرے اس نے کہا آپ نے بھی فرمایا عرش نے کہا ہمیں تجب مواس پر کہ سوال بھی کرتا ہے اور تھد این بھی کرتا ہے اس نے کہا کہ ایمان کے دسولوں قیامت کے دن پر ایمان مواس کی کرتا ہے اور نے کہا کہ ایمان کے دسولوں قیامت کے دن پر ایمان کو آپ سے نے فرمایا کہ تو اللہ اس کے خرا ہے کہا کہ اس کے کہا کہ ایمان کے دسولوں تیامت کے دن پر ایمان کی معالی بھی خبر و بھی تقدیم اور دیکھی کرتا ہے اس نے کہا آپ نے بھی خبر و بھی کہ کہ اسکو و کھ دہا ہے اور اللہ کہ تواس کہ کہا کہ قیامت کے بارے ہیں بھی جمور تھی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق ہوال کئے جانے والا سوال کرنے والے سے ذیادہ جمیم متعلق ہی خبر و کہ تا ہے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق ہوال کئے جانے والا سوال کرنے والے سے ذیادہ جمیم متاسے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق ہوال کئے جانے والا سوال کرنے والے سے ذیادہ و کھی متاسے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے ہیں بھی

منیس جانیا تواس نے کہا چھا قیامت کی علامتیں ہی بتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ با ندی اپنی سیدہ کو جنے اور بید کہ شکلے پاؤل والوں اور نگے بدن والوں مفلسوں اور بکر بول کے جرانے والوں کو کہ وہ اونجی عمارتیں بنا کیں گے۔ راوی نے کہا پھر وہ مخص چلا گیا ہیں میں بچھ در پھر اپھر مجھے سے معزت نے فرمایا است عمرکیا تم منائل کو جانبتے ہو کہ کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے فرمایا کہ وہ جرئیل سے تمہارے یاس تمہیں وین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

قرطبی نے اس صدیت کے متعلق کہا ہے کہ بیاس قابل ہے کہ اس کو "ام المسنة" سنت کی ماں بعنی حدیثوں کی اصل کہا جائے کیونکہ میرحدیث تمام علم السنت پرشائل ہے۔ چنانچے طبی نے کہا ہے کہ اس نکت کی وجہ سے بغوی نے اپنی دونوں کتابوں مصافح اور شرح المن کا افتتاح کیا ہے تاکر آن کریم کی سورہ فاتحہ بھی قرآن سورہ فاتحہ بھی قرآن سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کی بیروی ہوسکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کے علوم کو حادی ہے ای طرح سے حدیث سے قرآن کریم کی بیروی ہوسکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کے علوم کو حادی ہے ای طرح سے حدیث بھی تمام احادیث کے مضافین کا اجمالی خاکہ ہے۔

مذکورہ حدیث بیں چندا سملا می احکام اور فرائض نیز قیامت کی علامتوں کا ذکر کہیا گیا ہے۔ بیعن ۔

ا۔ اسملام کیا ہے ا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ سا۔ احسان کے کہتے ہیں۔ سا۔ قیامت کب است کی علامتوں کی علامتوں کیا ہیں۔

آ ہے گی۔ ۵۔ قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔

یہ بیں وہ امور چن کے متعلق رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ بایں طور کہ جبر کیل علیہ السلام آنمحضور ہے بحثیثیت سائل پوچھتے جاتے ہیں اور آنمحضور ان کی حقیقت سے پروہ اٹھاتے جاتے ہیں اور روح الا مین تعمد لیں کرتے جاتے ہیں۔

### تتحقيق احسان

اس مدیث کے معانی و مطالب کے سلسلہ بین اسلام ایمان احمان تین ایسے امور بیں کہ تمام شریعت کی بقاء اورخوبصورتی نیز عمر گی کا دارو ہدارا نہی تین چیزوں پرہے۔ اسلام کے متعلق جو حضور نے فرمایاس بین خدا کی تو حیداور آنخصور علیہ السلام کی رسالت مماز زکو ق روز و 'جے کو یا انہی یا تج ارکان اسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حیدرسالت کے متعلق محدث یا کباز کے علم کلام کے سلسلہ بین سیرحاصل بحث کی گئی ہے ایمان کے متعلق بھی آنخصور علیہ السلام نے سادہ الفاظ بی اللہ ملکہ مسیرحاصل بحث کی گئی ہے ایمان کے متعلق بھی آنخصور علیہ السلام نے سادہ الفاظ بی اللہ ملکہ مسللہ بین آن فرمایا ہے تقدیم کا مسئلہ بین آن کی بیان فرمایا ہے تقدیم کا مسئلہ بین آن کی نظر سے کر رہے گا۔ علاوہ ازیں ان کی ضرورت علامہ عثانی کے حصر کلام کے سلسلہ بین آپ کی نظر سے کر رہے گا۔ علاوہ ازیں ان کی تفیروں پر دوشتی ڈالنے کا تفیدلات محتلف اوقات بین آپ نے علاسے نی بین اس لئے سروست ان حقیقتوں پر دوشتی ڈالنے کا تفیدلات محتلف اوقات بین آپ نے علاسے نی بین اس لئے سروست ان حقیقتوں پر دوشتی ڈالنے

کی ضرورت نہیں مجھتا البتداحسان کے متعلق محدث پاکباز نے جو تحقیقات بیش کی ہیں وہ عام لوگوں کے سننے بیں شابعہ ہی آئی ہوں گی اس لئے ان کو پیش کرتا ہوں لیکن محدث پاکباز کی تحقیقات کے سلسلے بیں بینتادوں کہ کی شرق تھم کے بجالانے میں ایک تو

ا مسي چيز کي فرمنيت کاول من يفين کرنااور ماننا ہے۔

٣-دوسرےاس محل كرنا كةرض يافرض اداكروينا كبلاتا ہے۔

الداس ول سے ایمان لائی ہوئی چیز کوفرض مجھ کراداکردیے کے بعد ایک تیسرامقام اور بھی ہے اور دو ہے اس چیز کے ارکان وشرا تطاکو خلوص محبت اور نیاز مندی کے ساتھ پورے طور پراداکرنا۔

میلی صورت کا نام ایمان دوسری کا اسلام اور تیسری کا نام احسان ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام سے جب حضرت جرئیل نے یو چھا کہ احسان کیا ہے تو آنحضور نے فرمایا۔

ان تعبدالله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

کداے مومن توانشد کی اس طرح عبادت کرے کہ کویا کہ تواس کود کھے رہا ہے اورا گربیہ نہ ہو کہ تواس کود کھے رہاہے تو (بیر بھے کہ) وہ تھے کود کھتا ہے۔

احسان کے معنی میں محدث یا کہاز نے اب جو تحقیقات کے دریا بہائے ہیں وہ قابل غور ہیں۔ فرماتے ہیں:۔

قال الحافظ في القتح اشارفي الجواب الى حالتين ارفعهما ان يغلب عليه مشاهدة الحق حتى كانه يراه بعينه وهوقوله تراه والثانية ان يستحضر ان الحق مطلع عليه يرئ كل ما بعمل وهو قوله فاته يراك وهاتان الحالتان يشمرهما معرفة الله و خشيته وقدعبرني رواية عمارة بن القعقاع بقوله ان تخشى الله كانك تراه و كذا في حديث انس.

حافظ (این جر) نے فتح الباری میں کہا ہے کہ (آنحضور علیہ السلام) نے (جواب جرئیل میں) دوحالتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان دونوں میں زیادہ اعلیٰ بیہ ہے کہ عابد پر تن کا مشاہدہ ایسا عالب ہوتا ہے گویا کہ دہ خدا کو بعید در کھے دہا ہے اور دہ ہے آخضور کا فرہانا کانک تو اہ اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ حمادت گزار کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوجائے کہ خدااس سے آگاہ ہے اور جو کھے دہ کر دہا ہے اس کو دیکھ دہ کر دہا ہے اور وہ ہے آخضور کا فرہانا فائد یو اک اور یہ دونوں مالتیں اللہ کی معرفت اوراس کا خوف پیدا کرتی جی اور قدارہ بن قعقاع کی روایت میں اس کا مطلب آخضور کے قول میں یہ ہے کہ واللہ سے اس طرح ڈرے کویا کہ آواس کود کھے دہا ہے اور ای

طرح مدیث انس میں ہے۔

وقال النووى انا لوقلونا احدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه و تعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه حسن المحضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره باطنه على الاعتنا بتتميمها على احسن وجوهها الااتى به فقال صلى الله عليه وسلم اعبدالله في جميع احوالک کعبادتک في حال العيان فان تتميم المذکور في حال العيان انما کان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه و تعالى عليه فلا يقدم العبد على تقصير في هذاالحال للاطلاع عليه وهذاالمعنى موجود مع عدم روية العبد فينغى ان يعمل بمقتضاه فمقصودالکلام الحث على الاخلاص في العبادة و مراقبة العبد ربه تبارک و تعالى في اتمام الحشوع وغير ذالک و قد ندب اهل الحقائق الى مجالسة الصلحين ليكون ذالک مانعاً من تلبسه بشي من النقائص احتراماً لهم و استحياء أ منهم فكيف بمن لايزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره و علانيته فحاصل معنى الحديث انک انما تراعي الاداب المذكوره اذا کنت تراه فحاصل معنى الحديث انک تراه فهوداتما يراک فاحسن عبادته و ان لم تره فتقدير ويراک لالکونک تراه فاستموعلى احسان العبادة فانه يراک اه

اورنو دی نے کہا کہ اگر بم فرض کریں کہ ہم ہیں سے ایک عبادت کے لئے کھڑا ہوا ہے اوروہ
اسینے رب پاک و بلند کو د کھے رہا ہوتو وہ کوئی چیز لوا زمات خشوع و خضوع ہیں سے نہیں چھوڑے گا جہاں تک بھی ہو سے گا اوراحسن طریقہ پراپنے فا ہراور باطن کو اکشاا ور متحد کر کے عبادت کو احسن و جوہ پر کھمل کرے گا۔ اس لئے آئے خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمام احوال ہیں اللہ کی اس طرح عبادت کر جس طرح مشاہدہ تن حاصل ہو کیونکہ نہ کورہ عبادت کی جکیل حالت مشاہدہ میں بندہ کے اس علم کے سب ہوگی کہ وہ سجانہ تعالیٰ کو اپنے حال پر مطلع سمجھے ہیں اس صورت ہیں بندہ کر اس اللہ کے آگاہ ہونے کے باعث حالت عبادت میں کوئی کو تابی تیس کرے گا اور یہ متی بندہ کو بیر مناسب ہے کہ وہ اس کے مقتضا پر اس اللہ کے آگاہ ہونے کے باعث حالت عبادت میں افعام پر آمادہ کرتا ہے اور اس کو مقتضا پر عمل کرے ۔ پس کلام کا مقصد بندہ کو عبادت میں افعام پر آمادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے رب عبارک و تعالیٰ کے مراقبہ پر پورے خشوع و خضوع کے لئے رغبت دلائی مقصود ہے اور اہل حقیقت تبارک و تعالیٰ کے مراقبہ پر پورے خشوع و خضوع کے لئے رغبت دلائی مقصود ہے اور اہل حقیقت نے اس کے سال میں بیات ہے کہ ان بر کوں کے پاس بیشنے کے وقت ان کے احترام اور حیا کے باعث مجلس صلحا برائیوں سے مانع رہتی ہے کہا ہے کہ وہ خص جو اللہ وقت ان کے احترام اور حیا کے باعث مجلس صلحا برائیوں سے مانع رہتی ہے کہا ہے کہ وہ خص جو اللہ وقت اللہ وقت ان کے احترام اور حیا کے باعث مجلس صلحا برائیوں سے مانع رہتی ہے کہا ہے کہ وہ خص جو اللہ وقت اللہ کے احترام اور حیا کے باعث مجلس صلحا برائیوں سے مانع رہتی ہے کہا ہے کہ وہ خص

تعالی کو ہمیشدا ہے ظاہراور باطن کے حالات پر مطلع اور آگاہ سمجے۔ اس لئے حدیث کے مطلب کا حاصل ہے ہوا کہ اگرا ہے بندے تو ذکورہ آ داب کا خیال رکھے گا جبکہ تو اس کود کھے رہا ہوگا اوروہ تھے کو دیکتا ہوگا شاس لئے کہ تو اس کو دیکتا ہے بلکہ وہ تھے کو ہمیشد دیکتا ہے اس لئے اس کی عبادت اچھی طرح سے کراورا گرتو اسے ندد کھے تو حدیث فان لم تکن تو اہ کا مطلب ہے ہے کہ حسن عبادت مرتیقی اختیار کرکے فکہ دہ اللہ تھے دیکتا ہے۔ احد

قال السندي في حاشية البخاري ..... و هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم اذهو شامل لمقام المشاهدة و مقام المراقبة و يتضح لك ذالك بان تعرف ان للعبدقي عبادته للئة مقامات الاول ان يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفة التكليف باستيفاء الشرائط والاركان والثاني ان يفعلها كلألك و قدامتغرق في بحار المكاشفة حتى كانه يرى الله تعالى و هذا مقامه صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصاوة لحصول الاستلفاذ بالطاعة والراحة باالعبادة والسنداو مسالك الالتفات الى الغير باستيلاء انواوالكشف عليه وهو ثمرة امتلاء زواياالقلب من المحبوب واشتغال السربه و نتيجته نسيان الاحوال من المعلوم واضمحلال الرسوم الثالث ان يفعلها و قد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده و هذاهو مقام المراقبة فقوله فأن لم تكن تراه نزول عن مقام المكاشفة الى مقام المراقبة اى ان لم تعبده وانت من اهل الرؤية المعتوية فاعبده وانت بحيث انه يراك. و كل من المقامات الثلاث احسان الا ان الاحسان الذي هو شرط في صحة العبادة انما هوالاول لان الاحسان بالاخرين من صفة الخواص و يتعذُّرعن كثيرين٬ قاله القسطلاني في شرح البخاري وبعض مراتب الاحسان قد فصله الشيخ بدرالدين العيني رحمة الله تركناه مخافة الخروج عن المقصود

سندی نے بخاری کے حاشیہ میں کہا ہے .... اور یہ الفاظ آ تحصور کے جامع کلمات میں سے
ہیں کیونکہ وہ مشاہدہ اور مراقبہ کے مقام کوشائل ہیں اور تھے یہ بات بھی معلوم ہوجائے گی کہ تو پہچان
لے کہ بندہ کے لئے اس کی عبادت میں تمن مقامات ہوتے ہیں۔ اول مقام عبادت ہے کہ وہ اس طریقہ سے عبادت کی تکلیف کا احساس بی طریقہ سے عبادت کرے کہ شرائط وارکان کے پوراکر نے میں اسے عبادت کی تکلیف کا احساس بی باقی ندرہے۔ دومرامقام عبادت ہے کہ عبادت کرنے میں مکا ہے کہ دریا میں غرق ہوجائے کو یا کہ وہ اللہ تعالی کو و کھور با ہے اور یہ مقام عبادت آ محضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ چنانچہ آپ

نے فرمایا کر نماز میں جمعے آ کھی شندگ طاعت میں لذت اور داحت کے حصول کی جدے اور غیر اللہ سے کیموئی کے داستے بند ہونے اور کشف کے انوار بند سے پر چھاجانے کی جدسے حاصل ہے اور بیا نوار کا غلبہ مجوب بینی اللہ تعالی کے بندہ کے دل کے گوشہ گوشہ میں مجرجانے کے سبب سے اور اس کا نتیجہ مقصد کی وجہ سے حالات کو بھلا دینا اور سرم کا معتمل کر دینا ہے۔ تیسرا مقام عبادت ہے کہ اس کو کہا جائے اور اس پر یہ بات عالب ہو کہ اللہ تعالی اس کو دکھ دہا ہے اور بیم اقبی کا مقام ہے اس لئے آ محضور کا قول فان لم قسمی تو اہ مقام مکا وقعہ سے مقام مراقبہ کی طرف تنزل ہے لینی اے بندہ اگر تو ایسی عبادت کر کہ وہ تجھ دکھ دہا کو باطنی موجہ سے مقام مراقبہ کی طرف تنزل ہے لینی اے بندہ اگر تو ایسی عبادت کر کہ وہ تجھ دکھ دہا ہے۔ اور یہ تیوں مقامات احسان جن شامل ہیں لیکن صحت عبادت میں جو احسان شرط ہے وہ اول ہے کوئکہ آ خرکے وہ مقامات احسان خواص کی صفت ہیں اور قوام سے مشکل ہیں۔ تسطلا فی نے اس کے مقات تیں اور قوام سے مشکل ہیں۔ تسطلا فی نے اس کے مقات مقاری کی شرح میں کہا ہے اور ایعنی مرا تب احسان کوشنے بدرالدین بینی نے تفصیل سے ذکر کیا ہے ہم کاری کی شرح میں کہا جا ور اور جو دیا ہے۔

محدث بإكباز في احمال كى فركورة تشريح من حافظ ابن جمرام أووى شيخ سندى قسطال في كاقوال بيش كرف كرف وهديث كي فضيلت من قاضى عياض كاقول بيش كياب كفيت بير قال القاضى عباض رحمة الله تعالى و هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الايمان واعمال المجوارح والحلاص السوائر والتحفظ من الحات الاعمال حتى ان علوم الشريعة كلها راجعة اليه و متشعبة منه

قاضى عياض رحماللد فرمايا ہے كہ يه صديت تمام ظاہرى اور باطنى عبادات اصول ايمان اور اعمال جوارح اور نيات ك خالص كرف اورا عمال كى آفت ہے تفوظ رہنے كى تمام تفسيلات كوشال ہے تا آ نكہ تمام علوم شرعيه الى صديت كى طرف رجوع كرتے ہيں اوراك سے ان كى شاخير نكلى ہيں۔ صديت احسان كے فضائل و بركات اور اس كى تحقيق كى تفسيل آپ فى طاحظ فرمالى۔ محدث پاكماز فى فضائل و بركات اور اس كى تحقيق كى تفسيل آپ فى طاحظ فرمالى۔ محدث پاكماز فى فضائل درجو شين كے جواتو ال اور تجيرات بيش كى ہيں وہ اس ورجى ہيں كہ طبیعت مستقیمہ ان كو ايك كرتى ہے كو يا على فى رحمة الله عليہ فى اپنى تواشح فرماديا ہے كہ تمنور عليه السلام فى احسان كى جو حقیقت بيان فرمائى ہے وہ عمل كى روح ہے جس كے بغير عمل ہيں زعمى پيدائيں ہو مكتى گو يا مقام احسان ايك ايما متام ہے كہ اس ميں حسب مدارج

روح کی پاکیزگی اور حضور قلب کو جتنا وظل ہوگا اتنی ہی عباوت میں فروتی اور عاجزی پیدا ہوگی اور مسلمان کا کوئی عمل نماز ہو باروزہ زکوۃ ہو یا جے قربانی ہو یا صدقہ احسانی مقام کے بغیر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگرار کان وشرا لکا کیساتھ کوئی محض نماز اوا کرے تو فرض اوا ہوجا تا ہے لیکن نماز میں اگرا حسانی مقام حاصل نہ ہوا تو مجروہ نماز تنہی عن الفحشاء و المدنکو کا مصداق نہیں ہوگئی۔ صحابہ رضوان التو کیم ہم المعند التم عاصل تعام علی وجالاتم حاصل تعاجنانی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہد کے ابن المجم نے جنر ماراجو تحت کہرالگا تھا تو خنر لکا لئے میں تحت تکلیف پیش آئی۔ عضرت علی الرتھنی نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اس اثنا ہیں لکال لینا چنانی ہوا اور حضرت علی الرتھنی نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اس اثنا ہیں لکال لینا چنانی ہوا اور آپ کو تکلیف بھی حضرت علی الرتھنی نے دفر مایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اس اثنا ہیں نمام کا کلورا قارم سوتھ ہے تھے وہ ماسوا نے ربانی حضور کے تمام سے برگا ندا در رہ ہوش بنا چکا تھا۔

بہرحال تمرک کے طور پراس حدیث کو پیش کرتے ہوئے احسان کی حقیقت ہے مسلمان کو اسپی عمل میں بے جبر کیس رہنا جا ہے۔ اور جائز ولینا جا ہے کہ آیا ہماری کی عبادت میں جسمیں ہم داخل ہوا جا جے ہیں احسان کا مقام ہے یا تیس ۔ بیسطور آج میں اس وقت سپر دقلم کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک ہم ہے ایم بہلا جعداور یا نچواں روزہ ہے اورانگر بزی کی ۱۲۹ پریل ہے واجے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی احسان کے ذاکتہ ہے آشنا کرے۔

احمان کے بعد صدیت فرکورہ شی جرئیل علیہ السلام نے آنحضور علیہ السلام نے قیامت کا موال کیا ہے۔ گریمال بیشہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اسلام اوراحمان شی باہی ربیا مضمون اور روح تا موال تو قائم ہو مکا ہے لیکن قیامت کا ان بیول کے متعلق ہوال کے بعد کیا تعلق ہے۔ محدث پاکیا اس حقیقت سے تقاب اٹھاتے ہیں اور تی بیہ کہ بیاوراس تم کا سرار پر کلام کرنا محدث تاتی کا تا مصب بینا نچر آپ پہلے فقط ماعت کو قیامت کئے کے متعلق تحقیقات فرماتے ہوئے تھے ہیں:۔ فاخبر نی من الساعة النج ای عن وقت قیامها سمی الساعة ساعة و ان طال زمنها اعتباراً باول زمانها فانها تقع بھتة اولسوعة حسابها او علی العکس الطولها او تفاؤ لا کالمفازة المهلکة اولانها عندالله کساعة عندالخلق کلافی الکشاف والساعة لغة مقدار غیر معین من الزمان وعر فاجزء من من اربعة و عشرین جزءاً من اوقات اللیل والنهار قیل والساعة کما و تطلق اربعة و عشرین جزءاً من اوقات اللیل والنهار قیل والساعة کما و تطلق علی موت اہل القرن الواحد و ھی الساعة الوسطیٰ کما فی قوله صلی الله علیه وسلم حین سالوہ عن الساعة فاشار الی اصغر ہم ان یعش ہذالا یدر که علیه وسلم حین سالوہ عن الساعة فاشار الی اصغر ہم ان یعش ہذالا یدر که علیه وسلم حین سالوہ عن الساعة فاشار الی اصغر ہم ان یعش ہذالا یدر که

الهرم حتى لقوم عليكم ساعتكم اذالمرادانقضاء عصرهم ولذااضاف اليهم و على الموت و هي الساعة الصغرى ورود من مات فقد قامت قيامته

(الفاظ جبرئيل) مجھے تیامت کے متعلق خبرہ بیجئے الخ یعنی قیام قیامت کے وقت کی خبرہ بیجئے قیامت کوساعت کے نام سے اگر چہاس کی مدت طویل ہے بکار سے جانے کی وجہاس کے ابتدائی وقت کے اعتبارے ہے کیونکہ وہ اچا تک واقع ہوجا نیکی یا قیامت میں جلد حساب لئے جانے کی وجہ سے یا بالعکس طول حساب سے باعث یا شکون کے طور پرجس طرح مفازہ کو ہلا کت کے لئے یالتے ہیں یااس لئے کہ قیامت اللہ کے نزدیک اس ساعت کی مانند ہے جس کو مخلوق خیال کرتی ہے جیبا کہ کشاف میں ہے لیکن ساعت افت میں زمانہ کے غیر معین عرصہ کو کہتے ہیں۔ ممرعرف میں چوہیں تھنے کے رات دن کے ایک حصہ (ایک تھنٹہ) کوماعت کہا جاتا ہے کہا تمیا ہے کہ ساعت جس طرح ہے قیامت پر ہے لفظ بولا جاتا ہے تو وہ ساعت کبریٰ ہے اور ساعت ( قیامت ) كالفظ ايك قرن (يعن سل) والول كي موت برجمي بولا جاتا إوراس كوساعت (قيامت) وسطى کہا جاتا ہے جبیبا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبکہ آپ سے لوگوں نے ساعت کے متعلق سوال کیا تو آب نے ان میں سے چھوٹے فخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر میخص زندورے کواسے برحایا ندآنے یائے تاآ نکرتم پرتمباری ساعت قائم بوجائے کیونکر سیال مراد ان کے زمانہ کاختم ہو جانا ہے۔اس کئے ان کی طرف اضافت کی منی۔اوراطلاق موت پر بھی ہوتا ہے اوراس کو قیامت مغریٰ کہتے ہیں جیسا کہ صدیث میں ہے ' جومر کیااس کی قیامت تو آھئی''۔ قال العبد الضعيف (الامام العثماني) عفا الله عنه ولا يختلج في صدراحد ان بين الاسلام والايمان والاحسان مناسبة جلية و علاقة بينة واماذكرالساعة فلاوجه لايراده ههنا في بادي النظر فانه ليس الاتعامى عن مدارك المحق واليقين وتغافل عن مقاصد مبدع العالمين و تفصيل ذالك على مااستخرجنا من مصنفات شيخ شيخنا العارف بالله محمد فاسم النانوتوي نورالله مرقده ان المقصد الوحيد من خلق العالم بجميع اجزائه هي العبادة فقط و كل ماسوي ذالك فانما هو داخل في مباديها و معداتها وتوايعهاد وثمراتها فان الله تعالى جلت قدرته انما فطرالسموت والارض و بينهما للناس و ماخلقهم الاليعبدون فالدنيا انما خلقت ثنا و نحن خلقنا للاخرة والعادة اما الاول فتنادى به النصوص الكثيره قال عزوجل خلق لكم ما في الارض

جميعاً ثم استوىٰ الى السماء قسواهن سبع سموات" و قال سخر لكم ما في السموات وما في الارض و غير فالك من الصرائح التي لاتعدو لاتحصى واما الثاني فقد نطق به النص الصريح و ما خلقت الجن والانس الاليعبدون و قد جمع الله سبحاته و تعالى كلا المضمونين في آيته واحدة حيث قال يابها الناس اعبدواربكم اللي خلقكم واللين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشاً والسنمآء بنآء و انزل من السمآء مآءً فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوالله انداداً و انتم تعلمون والمحققون لهلالشان كاهال شيخ شيخنا قدس سره شيدوه بالبراهين والحجاج واتوابتقارير مفصلة بحيث لايسرى اليه الجدل واللجاج فمن اواد البسط كشفا و وضوحا فليراجعها وبالجملة فاذا كان الحال على هذاالمنوال فمتي تبلغ العبادة الئ مرقات الكمال احسانا و جمالا تقضى الحاجة فتحل الساعة فان بعفازالة اللهاء لا حاجة الى اللواء والزرع اذا اخرج شطأه وازره واستوى على سوقة و صارت سنابلة ياتعة صفراء يجعل حطاماكهشيم تلووه الرياح واليه اشارالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله بحت الاوالساعة كهاتين وغيره ذالك من الاحاديث الواردة المشيرة اليه و بيان ذالك ان تكميل العبادة له صورتان اما بكثرة العابنين كماً و عدداً او باداً وظيفة العودية على وجه الكمال كيفاً وحالاً وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل عابد كيفا لاكمل معبود جلالاوجمالا فكان بعد بزوغ شمس النبوة الكبرئ وطلوع شارق الخلافة العظمي تم الامروحصل المرادمن وجه نعم تكميلها كما وعدداً باق بعدد اليه اوماء صلى الله عليه وسلم بالتفاوت الذي هو بين السبابة والوسطى فمتى يعم الاسلام برا و بحراً سهلاً وجبلاً ويدخل تحت لواته من كل احمر واسود حتى لايقي على وجه الارض بيت مدرولاوبرالاادخله الله الاسلام بعزعزيز و ذل ذليل فشبت البجال بثا وتمورالسماء موراً و تدك الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا واذاليت هذافلا اظنك شاكافي ان ليس بعد السوال عن كمال العبادة الذي عبره جبرتيل عليه السلام بالاحسان الاالسوال عن اتيان الساعة فان الساعة كمال ذكر نامرتبة على الاحسان طبعاً وللاتوابعت ذكراً والله يقول النحق و هو يهدي السبيل. رفيح الملهم جلد نمر ١ ص ٦٨ ١ ١ ١ ١٠)

عبرضعیف (حضرت عثمانی) عفاالله عنه کہتا ہے اور یہ بات کسی کے دل میں شکھنگنی جائے کہ اسلام ایمان اوراحسان میں صاف اور واضح تعلق اور مناسبت ہے لیکن قیامت کے ذکر کواس مقام پر بیان کرنے کی بظاہر کوئی دجہ نظر تیں آتی ۔ کیونکہ اس کا ذکر سوائے مدارک حق ویفین سے بے ملمی اور جہان کے موجدوخالق کے مقاصد سے تغافل شعاری کے اور کیا ہے اوراس کی تفصیل جیسا کہم نے الين فين صديث (فين البند) كاستاذ عارف بالله حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوى نورالله مرقده کی تصانیف سے اخذ کی ہے ہیں کہ پیدائش عالم کا واحد مقصداس کے تمام اجزاء کے ساتھ وہ صرف عبادت ہے اس کے سوائے ویکر مقاصد تخلیق عالم اس کے ابتدائی احوال اسباب توالع اور شرات میں داخل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کی قدروسیج ہے اس نے آسانوں اورز مین کواور جو پھھان وونوں کے درمیان ہے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اور انسانوں کونہیں پیدا کیا تکراس لئے کہوہ (الله كى) عبادت كرير \_ پس ونيا بهارے لئے پيداكى كئى اور بم آخرت اور عبادت كے لئے بيدا کئے گئے لیکن پہلی بات ( کہ ونیا ہمارے لئے پیدا کی گئی) اس کو بہت ی آیات بکار کر بتارہی ہیں چنانچے قعدائے بزرگ وبرترنے فرمایا''جو کچھ زمین میں ہے سب کاسب تمہارے لئے اس نے پیدا كيا كجروه آسان كى طرف متوجه وااوران كوسات آسان بناديا "اورالله تعالى تفرماياب"اس في تمهاری اطاعت میں دیدیاان تمام کوجوآ سانوں اور جو کھ کرزمین میں ہے اوران آیات کے علاوہ بے شار واضح آیات ہیں لیکن دوسری بات نص صرح نے بیان کی ہے۔ بیعی "اور میں نے جنوں ا درانسانوں کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا"۔ اور ان دونوں مضمونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اس طرح جمع کر کے فرمایا ہے 'اے لوگوتم اپنے رب کی عبادت کروجس نے تہمیں پیدا کیا اورتم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تا کہتم ڈرووہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کوفرش اور آسان کو حبیت بنایا۔اورا ٓ سان کی طرف ہے یانی برسایااوراس کے ذریعے تمہارے رزق کے لئے بھل پیدا كے لہذا اللہ كے ساتھ شريك نه بناؤ حالا تكريم جانتے ہو' ۔ اوراس شان كے تحققین نے جيسا كه ہمارے شیخ کے شیخ تنے۔ولائل اور برابین ہے اس مضمون کی تائیدیں کی بیں اور مفصل تقریریں کی ہیں کہ جن میں کوئی جھڑ ہے اور بحث کی تنجائش نہیں چھوڑی پس اگر کوئی تفصیل و وضاحت **جا**ہے تو ان تغییلات کی طرف رجوع کرے اور بالجملہ جبکہ حالت اس طریقند پر ہوتو عباوت جب معراج کمال پراحسان اور جمال کے اعتبار سے بہنچ چکی ہوجس کی حاجت مقتضی ہوتو قیامت آ جانی جاہئے کیونکہ مرض دورکرنے کے بعدووا کی حاجت نہیں رہتی اورز راعت جب اس کی سوئیاں بچوٹ تکلیں

اوراس کا ڈھٹل مضبوط ہوجائے اوروہ اپنے تنے پر کھڑی ہوجائے اور اس کے حوشے پورے ہو کر زرد ہوجا تعیں تو وہ کھیتی خنک ہوجاتی ہے اور ہوا تعیں اس کو گھاس کے خنک تکوں کی طرح اڑاتی ہیں ای کی طرف نی سلی الله علیه وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔اپنے اس قول میں کہ میں اور قیامت (آیس میں )ان دوانگلیوں کے اتعمال کی مانند ہیں اور بھی اس مشم کامضمون مختلف حدیثوں میں ہے اوراس كى شرح بد ہے كرعباوت كى جيل كى دوصورتيں بيں يا لو كشرت عبادت كنندگان كے در ايد مقدار اورتعداد کی صورت میں یا وظیفہ عبوریت کی صورت میں کیفیت اور حالت کے کمال کی اوا لیگی کے ساتحدادر نبی صلی الله علیه وسلم جلال اور جمال میں اعلی معبود کے کیفیت اور حال کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے عماوت گزار تھے۔ چنانچہ نبوت کبریٰ کے آفاب کے حیکنے کے بعد اور خلافت عظمیٰ کے آ فآب کے طلوع ہونے کے بعد معاملہ عیادت بورا ہو کیا اور مراد ایک طرح سے حاصل ہوگئی۔ ہاں اس کی جمیل مقدار اور تعداد کے اعتبار سے ایک میں بھی باتی ہے چنانچے اس کی طرف ملی الله علیہ وسلم نے اشار وفر مایا اس فرق سے جو آگشت شہادت اور ورمیان کی بری انگی کے درمیان فاصلہ ہے۔ پس جبکہ اسلام برو بحریش عام ہوجائے گا نیز زمین اور پہاڑوں میں پھیل جائے گا اوراس کے جینڈے کے بنچے کورا کالا داخل ہوجائے گا تا آ تکدروئے زبین برکسی سم کا کوئی گھر ایسا ندرہے گا جس میں اللہ تعالی اسلام کوعرت عزیز اور ذاست و لیل کے ساتھ داخل نہ کرد ہے گا اس وفت بہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائیں سے اورآ سان کوئے کئوے ہوجائے گا اورز بین بھی کلزے کو جا لیکی اورآب كارب آئے كا كرفرشتے صف بصف ہو كلے اور جب بيانابت ہو چكا تو ميں تمہيں شك کرنے والانہیں مگان کرتا اس معاملہ میں کہ کمال عبادت کے بعد جس کواحسان ہے تعبیر کیا حمیا ہے جرئيل عليه السلام في قيامت ك آف كمتعلق سوال كيون كيا كيونكه قيامت جيساكه بم في بیان کیا احسان کے بعد طبعاً ایک مرتبہ ہے اس لئے ذکر میں بھی حیعاً لایا گیا اور اللہ ہی سے قرما تا ہے اورونى سيدسى راه كى مدايت ويتاب

مذکورہ عبارت میں محدث پاکیاز نے احسان کے بعد "مساعة" بمعنی قیامت کے فظی معنی پر
پوری روشی ڈالنے کے بعداس ربط کو واضح قرمایا ہے کہ جواحسان کے ساتھ قیامت کو حاصل ہے۔
بیعنی جرئیل علیہ انسلام کے احسان کے ساتھ قیامت کے سوال کرنے ہیں بظاہر کوئی مناسبت معلوم میں جوتی لیکن آپ نے دیکھا کہ محدث یا کباز آپئی معنی آفریں اور دقیق پند طبیعت سے کس طرح"احسان" اور "ساعت" کے سوالوں ہیں مناسبت اور ربط قائم فرماتے ہیں کہ بے ماختہ

زبان سے مرحبااور تحسین کے الفاظ نکلتے ہیں۔

محدت یا کیاز نے "ساعت" کے لفوی اور عربی وغیرہ معنی بیان کرنے کے بعداس غیر مربوط سوال کاکسی کے دل جس شک کھٹلتا ہوا دیکھ کرجو کہ خود آ ب کی حاوی طبیعت پر دال ہے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بقول حضرت مولا تاجم قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا کوانسان کے لئے پیدا کیا گیا اور انسان کو خدائے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اتی بات انہوں نے حضرت قاسم العلوم کی واضح کردہ معرفت سے حاصل کر کے پھرنہا بیت محققانہ حکمت اپنی طرف سے بیان فرمائی اور وہ ہے کہ۔

عباوت كالعلى مرتبه جواحساني مرتبه بهاسية عروج اور نقط كمال كو كانجنا حاسبة مثلا جس طرح مجھ راقم الحروف کے نز دیک انسانیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کمال پر آ محضور علیہ العسلوٰۃ والتسليم كے وربعه بہنچا يا۔اى طرح محدث يا كباز فرمائے بين كه عباوت كا بعى اعلى مقام كسي ہستى کے وربع المبور میں آتا جاہئے۔ چنانج عبادت میں احسان کا اعلیٰ مقام کیفیت کے اعتبار سے آ تحضور عليه الصلوة والتسليم كور بعد تقطه كمال كوم بنجا اب جس طرح بركمال كے بعد زوال ہوتا ہے اس طرح اس عبادت کے کمال کے بعدد نیا کے لئے تیامت آجانی جاہے کیونکہ آنحضور کے ساتھ نقط عباوت عروج كو كان كے آئن كے آئن خصور عليه السلام نے فرمايا كه بيس اور قيامت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں انگلیوں لیتن آنگشت شہادت اور آنگشت وسطی کے فاصلہ کی طرف اشارہ فرما کرا پی ہستی اور قیامت کے قیام کا قرب مثال سے واضح فرمایالیکن عبادت کی کیفیت کا كمال توآ محضور عصاصل موكيا مكر مقدارا وركثرت اس امر پرموقوف ہے كدونيا كے تمام كھروں میں اور برو بحرمی اسلام پنجے و نیا مسلمان ہوجائے چنانچہ ایسا نزول عیسی علید السلام کے بعد اور آب کی وفات سے پہلےظہور میں آئے گاتب بیمرتبه عبادت احسانی طور برمقدار کے ساتھ بھی انتهائے نقط عروج برین جائے گا۔اوراب بس قیامت آجانی جائے جس طرح پھل اور کھیتی اعلیٰ كال پھتكى كو كينينے كے بعدتبس مبس كردى جاتى ہاى طرح دنيا كوفنا كردياجائے كا۔اس لئے جبرئیل علیہالسلام کے احسان اور قیامت کے سوالوں میں نہایت ہی لطیف اور یا کیزہ نیزمعقول ربطقائم بوجاتاب محدث بإكباز كاس تكتدار تباط سان كاعلى ورجد كمحدث موف كايدة چل ہے اور طبیعت بے ساختہ واہ واہ اور احسنت کہ اٹھتی ہے اور یہی مطلب ہے اس آ بت کا اقتربت الساعة وانشق القمر كرقيامت قريب آمنى اورجا ندك كرس بوكار یہ صدیف جرکل میں نے تیم کے لئے محدث پاکباز کے مقام صدیف کے افتتاح کے لئے چیش کی ہے اوراس میں میں آپ کی تحقیقات احسان اور قیامت کے متعلق بھی قاری کی نذر کر دی گئی۔ اب آپ کے مقام صدیف کے بی سلسلہ میں ان امور پر فتح المنہم کے ذریعہ بحث کی جائے گی۔ جن کا ذکر ناشر نے اجمالا کیا ہے جس طرح مفسر اعظم کی تغییر ہے ان کے اعلیٰ مفسر ہونے پر داقم الحروف نے تبحرہ اور تنقید کی ہے ای طرح آپ کے محدث پاکباز ہونے پر فتح المنہم کے آثار ہے دوئی ڈالیس می اور جس طرح کہ دوجود باری تعالی پرایک عرب کے بدوی ہے پوچھا گیا تواس نے جواب دیا تھا کہ۔

البعر ليدل على البعير وان الر الاقدام لتدل على المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج و بحارذات امواج الايدل ذالك على وجود اللطيف الخبير.

میگلی اونٹ کیا وجود پر ولالت کرتی ہے اور قدم کے نشانات چلنے والے کا پید دیتے ہیں۔ پس برجوں والا آسان اور راستوں والی زمین اور موجوں والے دریا کیا لطیف وخبیر خدا کے وجود پر ولالت نبیس کرتے۔

ای مرح تعنیف مصنف کی جلالت قدراور بلندی منزل کانشان بتاتی ہے اسلے فتح الملیم کو محدث یا کہانے کے الملیم کو محدث یا کہانے کے اسلے فتح الملیم کو محدث یا کہانے کی۔

# محدث پاکباز کے حدیثی خصائص اسائے رواۃ کا سیح تلفظ

ایک محدث کے لئے جو کہ واقعی طور پر محدث بننے کا حق رکھتا ہے بیضروری ہے کہ وہ راویوں کے اساء کا مجھے تلفظ اور غیر معروف راویوں کے اسمول کوزیرز رئی بیش ہے واضح کر کے اس کا اسمای تلفظ جانے اور پیش کرے یا تحقیقات ہے روشن کرے کیونکہ راوی کے مجھے نام معلوم نہ ہونے سے علم اساء رجال پر جہالت کا ایک بہت بڑا دھم رگھتا ہے اور ایسا ہونا حدیث پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے محدث کے لئے بیاہم کام ہے۔ محدث یا کہا زاسائے رواۃ اور ان کی اجمالی زعرگی پر بھی حسب ضرورت روشی والے ہیں جس سے ان کی حدیث میں جلالت شان کا پید چلتا ہے اور بیہ برمحدث کے لئے ضروری ہے جنانے مام مسلم نے بیر حدیث میں جلالت شان کا پید چلتا ہے اور بیہ برمحدث کے لئے ضروری ہے جنانے مام مسلم نے بیرحدیث روایت کی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار (المح الله مر ١٢٠٠)

رسول الندسنی القد علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ ہو لے گا آگ ہیں واغل ہوگا۔

اس مديث كاسلد سندامام سلم في اس طرح بيان كياب:-

حدثنا ابوبكر بن ابى شيبه قال ناغندرعن شعبه ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشارقالاحدثنا محمد بن جعفر قال ثناشعبه عن منصور عن ربعى بن حراش انه سمع عليارضى الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكلبواعلى. الخ

اب ملاحظہ فرمائیے کہ فدکورہ حدیث کے سلسلہ سند میں ایک رادی غندر آیا ہے۔ محدث عثانی اس کی تحقیق چیش کرتے ہیں:۔

حدثنا غندرالخ بضم الغين المعجمة واسكان النون و فتح الدال المهملة هذاهوالمشهور فيه و ذكرالجوهرى في صحاحه انه يقال بفتح الدال وضمها و اسمه محمد بن جعفر الهذلى مولاهم البصرى ابو عبدالله وقيل ابوبكر و غندر لقب لقبه به ابن جريح روينا عن عبيدالله بن عائشه عن بكر بن كلثرم السلمى قال قدم علينا ابن جريح البصرة فاجتمع الناس عليه فحدث عن الحسن البصرى يحدث فانكره الناس عليه قال ابن عائشة انما سمى غندراسماه ابن جريح في ذالك اليوم كان يكثرالشغب عليه فقال اسكت يا غندرواهل الحجاز يسمون المشغب غندراومن طرف احوال غندروهم الله تعالى انه بقى خمسين سنة يصوم يوماً و يفطر يوما ومات في ذي القعدة سنة ثلاث و تسعين ومائة و قيل بنة اربع و تسعين ومائة و قيل

"مفندر نے حدیث بیان کی آخرتک) فندر غین مجمد کے پیش اور نون ساکن وال کے زیر کیا تھے۔ بیش اور نون ساکن وال کے زیر کیا تھے۔ بیان کی آخرتک ) فندروال کے کیماتھے ہے (فندر) بیم مشہور (تلفظ) ہے اور جو ہری نے اپنی صحاح میں ذکر کیا ہے کہ فندروال کے زیراور پیش سے کہا جاتا ہے اور اس کا نام محمد بن جعفر بذلی ہے۔ ان کامولی بعری ابوعبداللہ ہے اور کہا

گیا ابو بھراور خندرکو یہ لقب این جرح نے دیا ہے۔ (چنانچہ) ہم نے بیداللہ بن عائشہ سے اوراس نے بھر بن کلٹوم سلمی سے موابیت کیا اس نے کہا کہ ابن جرح ہمارے پاس بھرہ میں آئے بس لوگوں نے ان پر جہوم کر لیا۔ انہوں نے ایک حدیث حسن بھری سے بیان کی لوگوں نے ان پر اس کا اٹکار کیا ابن عائشہ نے کہا کہ غندرا بن جرح نے اک روز رکھا کیونکہ وہ ان کے مما ہے شور بہت کرتا تھا۔ مان جرح نے کہا کے غندر خاموش رہ ۔ اور اہل جازشور دشغب کرنے والے کوغندر کہتے ہیں۔ غندر کے جیب حالات میں سے بیہ کہوہ بچاس سال زندہ رہے ایک دن روز ورکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے درا ایک دن نہ در کھتے تھے درا درا کھیا ہے کہ ایک درا درا کھی کے درا درا کھی سے درا درا کھی درا درا کھی کے درا درا کھی درا درا کھی دیا ہے کہ درا درا کی درا درا کھی درا درا کھی درا کہ درا کھی درا کھی درا کھی درا درا کھی درا کھی درا درا کھی درا کہ درا درا کھی درا کھی درا کھی درا کی درا کھی درا کھی

ندگورہ عبارت میں صدیث کے ایک راوی فندر جو نامعلوم سے معلوم ہوتے تھے محدث پا کباز نے پہلے ان کا تلفظ پھران کا نام غندر لقب رکھے جانے کی تاریخ اور وجہان کی عبادت گزاری اور و فات کا سارا نقشہ مھنج کر دکھ دیا ہے۔ اس طرح تمام شرح ملہم میں جہاں جہاں کسی راوی کی تشریح کی ضرورت سمجی می تشریح کی مجی۔

### تحقيق الفاظ

۲۔ محدث پاکباز جا بجا الغاظ کی لغوی تخفیق اور ان کے تلفظ پر پوری روشنی ڈالنے ہیں۔ مثلاً حدیث معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیت المقدی تک مکم معظمہ ہے تشریف لے جانے کا ذکر ہے تو بیت المقدی کے تلفظ اور معنی کے متعلق لکھتے ہیں:۔

بیت المقدس:. بفتح المیم و سکون القاف و کسرالدال و یروی بضم المیم و فتح القاف و تشدید الدال المفتوحة قال الواحدی اما من شدده فمعناه المطهرواما من خففه فقال ابو علی الفارسی لا یخلواما آن یکون مصدراو مکانافان کان مصدرا کان کفوله تعالی "الیه مرجعکم و نحوه من المصادروان کان مکانا فمعناه بیت المکان الذی جعل فیه الطهارة او بیت مکان الطهارة و تطهره اخلاء ه من الاصنام و ابعاده منها او قال الزجاج البیت المقدس المطهر و بیت المقدس ای المکان الذی یطهر فیه من الذنوب المطهر و بیت المقدس ای المکان الذی یطهر فیه من الذنوب

بیت المقدل رمیم کازیر قاف ساکن اور دال کے ذیر کے ساتھ (مقدی) اور یم کے پیش قاف
کوزبراور دال مفتوحہ کی تشدید کے ساتھ (مقدی ) بھی مروی ہے۔ واحدی نے کہا ہے کہ جس نے دال
کی تشدید ہے کہا ہے تواس کے معنی مطہر (پاک) کے جیں اور جس نے بغیر تشدید دال کہا ہے تو ابوعلی فاری نے کہا ہے کہ وہ یا تو مصدر ہے یا ظرف مکان ہے۔ لیکن اگر مصدر ہے تو آ بہت کے مطابق المیه موجعہ میں "موجع " کے وزن پر (مقدی) مصدر ہے اور اگرید (مقدی) ظرف مکان ہے تواس کے معنی مکان ہے تواس کے معنی مکان ہے تواس کے معنی مکان کے اس کھر کے ہیں کہ جس میں طہارت کا خیال رکھا کہا ہے یا مقام یا کیزگی کا گھر اور اس کی یا کیزگی بنوں سے اس کو خالی اور دور رکھنا ہے۔ ذیاج نے کہا ہے کہ بیت المقدی کے معنی مطہر کے گیں اور بیت المقدی کے معنی مطہر کے جی اور اس کے میں کہ بیت المقدی کے معنی مطہر کے جی اور بیت المقدی کے معنی مطہر کے جی اور بیت المقدی کے معنی مطہر کے جی اور بیت المقدی کے میں کا میں ہو کے گیا ہوں سے بندہ یا کہ رہتا ہے۔

ندکورہ عبارت میں بیت المقدِّس اور بیت المقدِّس دونوں روائیتیں ہیں اور دونوں کی محدث

پاکیاز نے جہاں تک تحقیق کی ضرورت تھی پیش کر کے واضح کر دیا کہ اگر مقدس کو مشد دیڑھا جائے
تواس کے معنی مطہراور پاک گھر کے ہیں۔ پھر صرفی حیثیت سے جگہ کے معنی میں ہے اور یا
مصدر کے معنی میں مصدر کی صورت میں مرجع کے وزن پر مقدس کے معنی پاک کرنے کے ہیں لیعنی
بنوں سے پاک کرنا اورا کر اسم ظرف مکان مرادلیا جائے تواس کے معنی طہارت اور پاکیزگی کے گھر
کے ہوں سے پاک کرنا اورا کر اسم ظرف مکان مرادلیا جائے تواس کے معنی طہارت اور پاکیزگی کے گھر
ہیں اورالفاظ حدیث کو ل حسب ضرورت مقام محدث علام الفاظ کی نا وراور دلج سپ تحقیق بیان فرماتے
ہیں اورالفاظ حدیث کو طل کرتے جائے ہیں۔

# نزول عیسی بن مریم کے اسرار وحکم

محدث یا کبازعلوم حدیثیہ بی حسب اقتصائے مقام اسرار اور حکمتوں کے دریا بہاتے وقت حقیقت کی روح اور معرفت کے گہر ہائے آ بدار پیش کرنے بیل جو کمال رکھتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہو ہا جا حضرت کی الدین ابن عربی جو پی اگر کے نام سے معروف ومشہور ہیں۔ کے بیان کروہ اسرار و حکم اور ای طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب رحم م اللہ علیم کے اسرار بیان فرماتے ہیں اور تق یہ ہے کہ وہ خود بھی اسرار و حکم کے دریا ہیں۔ چنانچہ گذشتہ سطور میں آ ب نے احسان اور تیا مت کے سلسلہ ہیں جر تیل علیہ السلام کے تخصور علیہ الصلاق والسلیم میں آ ب نے احسان اور تیا تی ملسلہ ہیں جر تیل علیہ السلام کے تخصور علیہ الصلاق والسلیم سے سوال کرنے ہیں جو دبط اور تعلق طاہر فرمایا ہے وہ حضرت عثانی کے اسرار و تکم کی ایک کڑی ہے اب ایک اور حدیث کے من میں جو حضرت عیلی علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے متعلق اب ایک اور حدیث کے من میں جو حضرت عیلی علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے متعلق اب ایک اور حدیث کے من میں جو حضرت عیلی علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے متعلق اب ایک اور حدیث کے من میں جو حضرت عیلی علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے متعلق اب ایک اور حدیث کے من میں جو حضرت عیلی علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے متعلق اب ایک اور حدیث کے متعلق اب ایک ان کے متعلق میں جو حضرت عیلی علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے متعلق اب ایک اسراد کیا گور کے متعلق کے متعلق

رسول الشعلی الشعلی و کم نے فرمایا هم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قریب ہے کہتم میں ابن مریم بازل ہوں ہے ایک منصف تھم بن کر پس وہ صلیب کوتو ڑ دیں ہے اور خزر کوئل کریں گا وہ تا تکہ اس کو کوئی قبول نہ کرے گا۔

حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ عیسی علیہ انسلام جب آ کیں ہے تو لوگوں میں افساف سے فیصلے ویشکے اور نفر ایسے کو قبیل اسلام بعن وین جمی تجول کریں ہے اور فزریر کے کھائے ویشکے اور نفر ایسے کے دبیسائی بھی اسلام بعن وین جمی تجول کریں ہے اور فزریر کے کھائے کو حرام قرار دیں کے جب اکہ ویشکے اور قرار کی اسلام قبول کرنے کی وجہ کے حرام قرار دیں کے جب اکر تی جس ہے اور قرام کی اور ایک کی جب کے کی اور یہ بھی بھی ہے کہ شرحت مال کے باصف کوئی جزیم فل مذکریکا اور جزید دینے کی ضرورت بی باتی نہ دہ ہے گی جائے کہ کافروں پر ب اور جزید دینے کی ضرورت بی باتی نہ دہ ہے گی جنس نے مطلب بیان کیا ہے کہ کافروں پر ب اور جزید کی اور یہ بھی بعض نے مطلب بیان کیا ہے کہ کافروں پر ب

اس مطلب مدیث کے بعد محدث پاکباز نے نزول عیلی بن مریم علیدالسلام کی جو مکمت تحریر فرمائی ہے وہ حسب ذیل ہے:۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه اعلم ان الله سبحانه و تعالى لما ارادان يظهر صفة انعامه و انتقامه خلق الخلق وجعله اصنافا فخلق منابع الإيمان والهداية من غير نوع الانسان وهم الملتكة و من النوع الانساني و هم الانبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين و خلق معادن الكفر والصلالة من غير نوع الانسان وهم الشيكلن و من النوع الانساني و هم الدجالون الكذبون عليهم لعنة الله فالاولون هم سادة السعداء النازلين في دار كرامته و فضله ومظاهر رحمته رضا سبحانه وتعالى والاخرون هم رؤس الاشقياء الساقطين في محل عقوبته و سخطه و الاخرون هم رؤس الاشقياء الساقطين في محل عقوبته و سخطه و الطرفين على مايقتضيه نظام التجاذب الواقع بين صفات الله الجمالية والقهرية فملاتكة الله في طرف والشياطين في طرف آخرواولياء

الرحمان في جانب والدجاجلة اعداء الله في جانب آخر ومازالوايتحاربون و يتقاتلون في كل عصرولايزالون مختلفين حتىٰ يأتي امر الله وللألك خلقهم وكلا يمده ولاء وهؤلاء من عطآء ربنا وما كان عطاء ربنا محطوراً انظر كيف فضل بعضهم على بعض وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا من المعلوم المستقين انه كلما ظهر في هذه الامة دجال كذاب قام من ورثة سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم شخص او قوم بلغع مكائدة وابطال حيله ركت معاملة والله سبحانه و تعالى نصر الصادق دخول الكاذب ولا تزال هذه المحاربة بين اولياء الشيطان حتى يخرج رأس انكفرمن المشرق وهوالدجال الاعظم وعدوالله الاكبرالذي انلوبه كل نبي قومه وختمت به سلسلة الدجل والكذب و انتهت اليه مراتب الكفر والاضلال في نوع البشر حتى تجاوز كفره من روحه الئ جسده و من قلبه الى وجهه فيكون مكتوبابين عينيه ك ف ريدعي الالوهية مع كون اللعين الا عورويحيي معه بمثل الجنة والنار و يتبعه من يهود اصفهان سبعون الفاعليهم الطيالسه يطأكل بلده الاالمسجدين اى مكة والمدينة يامرالسماء فتمطروالارض فتنبت ويمربالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزحا كيعاسيب النحل ويامر بالرجل فيوثربالميثار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوى قائما و هذه فتنة لاتوجد فتنة اعظم منها فهنالك ابتلي المومنون وزلزلوازلزالاشديداً افكان الظاهر ان لايقوم بمقاومة خاتم الدجاجلة الكاذبين الاخاتم الانبياء والمرسلين وهوالذي اخذالله ميثاق النبيين ليومنن به و لينصرنه وادم ومن دونه يكون تحت لواته يوم القيمة و دعاله الخليل والذبيح وبشربمقدمه المسيح وما وسع موسى لو كان حيا الااتباعه و انتهت اليه مراتب النبوة والرسالة حتى سرت آثار ختم النبوة التي حي صفة الروح في جسده الكريم بحيث كانت خاتم النبوة في مابين كتفيه من ملامات صدقه الماثورة عن الاقد مين وهو عبدالله المطلق الذي ارسل بالحق بشيراً و نذيرا فلا يبقى على ظهرالارض بيت وبرولامدوالاادخله الله دينه القويم فكان الاوفق فيما يبدوللناس ان يكون

لانبى صلى الله عليه وسلم بنفسه النفيس حجيج عدوالله الاكبر فضالا عن امته الا ان الله تعالى و رفع منزلته وجعل امرائدجال اللعين اهون من ان يقوم فى مقابلته صلى الله عليه وسلم و يخرج مبارزاله و نوه بشان الامة المحمدية المرحومه حيث البقى خاتم انبياء بنى اسرائيل سيدنا عيسىٰ عليه السلام و هو الملقب بروح الله لعليه اثار الحيوة عليه حيا قائما صحيحا طرياالى الان فى خصنه العلى الحصين والموطن الذى ليس هو موطن الكون والفساد حتى ينزل فى اخرالزمان حاكما لابشريعة الانجيل بل بشريعة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم و نائبا منابه لاحلاك علوه و اظهاردينه على سائر الاديان واستيصال اليهود اتباع الدجال و ترغيمهم و طمس معالم النصرانية و اصلاح ماحرفوه من الميانة الصادقة و من المعلوم البين ان اعظم ما وصف له نبينا صلى الله عليه وسلم واحصه على العبلية المطلقة للمعبود المطلق وهو الموسوم بعبدالله فى قوله تعالى وانه لما فام عبدالله يدعوه كادوايكونون عليه لبداً وهذا

عید صفیف (محدث حانی) کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب بیارادہ کیا کہ وہ بی صفت انعام
اورانقام کو کا ہرکر ہے تواس نے گلوں کو پیدا کیا اورائ گلوں کی محتقف تشمیل بنا کیں۔ لیس اس نے
ایمان اور ہدایت کے چشے انسان کی جنس سے علاوہ پیدا کئے اور وہ فرشتے ہیں اور نوع انسانی ہیں
افہیاء اور کس بیلیم العملاۃ ہیں اوراس نے کغراور کمرائی کی کا نیس اگا کمیں جو فیرنوع انسانی ہیں سے
ہیں اور وہ شیاطین ہیں۔ اور نوع انسانی ہیں سے وہ دجال کذاب ہیں کہ ان پر اللہ کی احدت ہو۔
ہیں پہلے (فرشتے اورانہیاء) وہ نیک بختوں کے مروار ہیں جو اللہ کی عنایت اور فضل کے کھر ہیں
افر تے ہیں اوراس ضعائے پاک اور بلند کی رضا اور رحمت کے طاہر ہونے کی جگہ ہیں۔ ای طرح وونوں
(مینی شیطان اور کا ذب دجال) وہ بدیختوں کے مروار ہیں جو ضعا ویم ان کی محملی اور جال کی طرح وونوں
فریقوں ہیں جنگ قائم ہے اور دونوں جانب ہیں اللہ تعالیٰ کی جمالی اور جلالی صفات کے واقع فریقوں ہیں جنگ قائم ہے اور دونوں جانب ہیں اللہ تعالیٰ کی جمالی اور جانی صفات کے واقع مونے والے اللہ کی جانی ہیں اور بید دونوں فریق ہمیشہ طرف اور شیاطین دوسری طرف اور ضوا کے دوست ایک جانب ہیں اور بید دونوں فریق ہمیشہ کیار وقل اور نی مربی گیار وقل ہربی گا تھا۔ واقع ہے۔ چنانچہ اللہ کی جانی اور بید والی فریق ہمیشہ کیار وقل اور بیا آگا کہ اللہ کا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہیں گیا آگا کہ اللہ کا کہ اللہ کیار وقل ہربی گیار وقل ہربی کی تا آگا کہ اللہ کا

تھم آ جائے اوراس کئے ان کو پیدا کیاہے ہرا کیک کو پہنچائے جاتا ہے ان کواوران کو ہمارے رب کی بخشش میں سے اور ہمارے رب کی بخشش روکی نہیں گئی۔

و میموس طرح الله فی بعض کوبعض برفضیلت دی اورالبته آخرت فضیلت اورور جات کے اختیارے زیادہ بڑی ہے اور یہ بات معلوم اور یقینی ہے کہ جب مجی اس امت میں کوئی وجال كذاب ظا برموا توسيدالا نبياء صلى المتدعليه وسلم ك ورشيس كوئي مخص يا قوم دجال كمراور حیلوں کی کاٹ کے لئے کھڑا ہو کمیا اور اس کے جھکنڈے دھرے رہ مجے اور اللہ سجانہ و تعالیٰ نے سيح كى مدوكى ہے اور جمونے كوذليل كياہے اور يكتكش رحمان اور شيطان كے دوستوں ميں جاري رے گی۔ تا آ تک مشرق سے كفركا سردارالله كاسب سے برداوشن وجال اعظم خروج كرے كاجس ے ہرایک نی نے اپن قوم کوڈرایا ہے اوراس پرجا کردجل اور کذب کا خاتمہ ہوجائے گا اوراس پر کفراورنوع انسانی کی ممرای کے مراتب انتہا کو پہنچ جائیں مجھتی کہاس کا کفراس کی روح ہے اس کے جسم کی طرف تجاوز کرے گا اور اس کے دل سے تفرچ پرہ پرخمود ار ہوگا۔ چنا نجہ اس کی ووٹوں آئکھوں کے درمیان (ک ف ر) لکھا ہوا ہوگا اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے کا حالا تکہ وہ ملعون کانا ہوگا اورائے ساتھ وہ جنت اور دوزخ جیسی رکھتا ہوگا اوراصنہان کےستر ہزار بہودی ہول کے جوچا دریں اوڑھے ہو نگے اس کے بیچیے ہو نگے جوتمام شہریوں کوسوائے مکساور مدیند کے روند ڈالیں سے وہ آسان کوعظم دے گا تووہ برہنے گئے گا اور زمین کوعظم دے گا تووہ اسمنے تھے گی اور دیرانوں کو علم دے گا اور کیے گا کہ تم اپنے خزانے اُگل دوتو وہ خزانے اس کے بیچیے بیچیے ثہد کی بادشاه معن کی طرح ہولینے اور ایک مخص کو تھم دیگا تا آئد مرے لے کروونوں یاؤں کے درمیان تک .... ہے چیرد ایگا اوراس کے دونوں تکڑوں کے درمیان وہ جلے گا بھراس کو کمے گا کھڑا ہوجا تووہ کھڑا ہوجائے گا اور اس فننے ہے بیزا اور کوئی فتنہیں ہوسکتا اس وقت مسلمان جتلا کئے جائمیں مے اور سخت زلزلد میں آئیں مے تو ملا ہریہ ہے کدان وجالوں اور جموثوں کے منڈ کے مقابلہ من خاتم الانبيا ووالرسلين صلى الله عليه وسلم جن محتعلق الله في انبياء عبدليا كه ووان برايمان لائي اوران كى مدوكري مقابله يرآئي عي جن كے جمند ے كے يعي قيامت كون آوم وغيره ہوں کے جن کیلئے ابراہیم اورا ساعیل علیجا السلام نے دعاک ہے اورعیسی علیدالسلام نے ان کی آ مری بٹارت دی ادرموی علیدائسلام کے لئے اگروہ زعرہ ہوتے تو آپ کے اتباع کے بغیر جارہ ند تعالة المكرة ب يربوت اوررسالت كمراتب كى انتها موكى اورختم نبوت كية عار جوكدروح

كى مفت ين آ تحضور كے جم بن سرايت كر محتے يى وجه ب كرآ ب كے دولول موثد مول کے درمیان ختم نیوت کی مبرتھی جوآب کی صدافت کی نشانی تھی اور آنحضور اللہ کے کامل بندے تھے جن کوخدانے بشیرونذ ہریتا کر بھیجالہذاروئے زمین پروہی کال بندے بتے جن کوخدانے بشیرو تذمرينا كربيبجالبذاروئ زهن بركوني ممركس تنم كاايبان دب كاكرالله اسينه يح دين كواس ميس واظل تدكر سے كالى الى صورت ميں زياده مناسب جيسا كد ظاہر ہوتا ہے يہ ہے كہ تي صلى الله عليه وسلم بذات خود دشمن خدا كے مقابله ميں اپني امت كے دفاع ميں آئيل بيكن چونكه الله في آپ كي ذات كوبلند بنايا باورد جال جيد ذليل كمقابله ين آب كا آنا آب كى شان سركرى موكى بات باس لت البنة امت مرحمه كى مدح لت الله تعالى فيسى عليه السلام خاتم انبيات في اسرائل كوة سان ير ) زعمه باقى ركها مواب اورجوروح الله كالقب علقب بين اورة الرحيات ك غليد ك ياعث زندوقائم مح اوراب ك بلند محفوظ جكه بن اوراس جكه بن جهال مرف جين كا مقام بی جیس تازه روموجود بیں۔اس لئے آب آخرزماندیس نازل موں کےاور جوشر بعت انجیل ے فیصلیس بلک خاتم الانبیا مسلی الله علیه وسلم کی شریعت کے مطابق فیصله کریں سے اور آ محصور صلی الله علیه وسلم کے قائم مقام ہوکرآ پ کے دشمن کو ہلاک کرنے اور دین محمدی کوتمام وینوں پر عالب كرفي يبود يون كا دجال كى ويروى كا تارو يود بميرن اورنعرانية كونشانات كومنان اور جو کھے تھرانیوں نے دیا تت صادقہ کومٹا دیا ہے اس کی اصلاح کرنے کا کام کریں سے اور بدواضح طور پرمعلوم ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اور خاص صفت معبود مطلق کا عبدمطلق ہوتا ہے چنانچه آ پکا نام الله تعالی کرول "و انه لما قام عبدالمله یدعوه کا دو ایکونون علیه لبدأ" من عبدالله ركما كياب، وربيخاص لقب قرآن كريم من انبياس ي

اللقب النعاص لم يجراطلاقه في القران على واحدمن الالبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم اصالة و عيسى عليه السلام حكاية عن قوله الى عبدالله فهذا إيماء لطيف الى ان لعيسى عليه السلام مناسبة خاصة بمحمدصلى الله عليه وسلم في اشهر نعوته و اخص اوصافه من العبدية المحضة فقائل انى عبدالله في المهد هو الاخرى من ببن سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام بان يبعث والياونائبا من الحضرة المحمدية لينصرامته ويهلك عدوه الذي يستنكف عن

العبدية و يثبت الالوهية لنفسه معاذ الله وممايزيد حسن هذه المهابلة كون المسيح عليه السلام مع ادعائه لنفسه العبدية الخالصة ممن اتخذه امة كبيرة الها تعالى الله عما يقولواالظالمون عباد مسيح الهداية و عباد مسيح الضلالة علواكبيرا ثم الخوارق التي تصدر من الدجال اللعين استدراجاً من احياء الاموات وغيره لما كانت بحسب الصورة من جنس الخوارق التي ظهرت على يدالمسيح والبركات العظيمة التي تظهر بعد نزوله عليه السلام يطريق الاعجاز فكان عيسي عليه السلام احق باهلاك اللعين من هذه الجهة ايضاج (فع الملهم جلدنمر) من ١٩٠١-٢٠٠١)

کسی نی پرجی تواصلی طور پرنی اکرم سلی الله علیه وسلی میں قول خداو شدی ہے کا یت کے طور پر اسلام کے لئے "انی عبدالله ( جس الله کا بندہ ہوں ) جس قول خداو شدی ہے حکا یت کے طور پر ہے ہیں یہ ایک لطیف اشارہ ہاس بات کی طرف کر عیسیٰ علیہ السلام کو محرصلی الله علیہ وسلم کے ساتھ خالص عبدیت اور خاص خاص صفات واوصاف جس خاص مناسبت ہے لہذا گہوارہ جس انی عبداللله کہنے والافخص تمام انہیا عظیم السلام کی بنسبت اس امرکا زیادہ الل ہے کہ وہ حضرت مجم صفی الله علیہ وسلم کا وائی اور نائب بنا کر بھیجا جائے تا کہ وہ ان کی امت کی مدوکر ہے اور ان کے وشن کو بلاک کر سے جو کہ بندہ ہونے ہے منہ پڑھاتا ہے اور محاذ اللہ اپنی ذات کیلئے خدائی کا دگوئی کو بلاک کر سے جو کہ بندہ ہونے ہے منہ پڑھاتا ہے اور محاذ اللہ اپنی ذات کیلئے خدائی کا دگوئی کرتا ہے اور اس تقابل کی عمر گی اور بھی زیادہ سے کی علیہ السلام کے اپنے لئے خالص بندہ ہونے کے دو سے کی صورت بیس ہو جاتی ہے جبکہ ایک بڑی امت نے ان کو معہود بنا رکھا ہے حالا نکسہ اللہ تعالی ان اقوال سے جو ظالم سے جو خالف سے استعمال تے کے جن بندے کہتے جی بلندہ برتر ہے ۔ بھر وہ خالات عادت امور جوم و دود وجال سے استعمال تی کے جین خلید اسلام کے اتھ سے ظہور جس آئے عادت امور جوم و دود وجال سے استعمال تی کے جین خلید السلام کے اتھ سے ظہور جس آئے جیں جس طرح وہ خوار تی عادت امور جوم وہ دود وال سے استعمال حوال سے استعمال اسلام کے بعد خلیور جس آئے علیہ السلام کے اتھ سے ظہور جس آئی تو عیش علیہ السلام کے اتھ سے ظہور جس آئی کی تو عیش علیہ السلام وجال ملاون کے ہلک کرنے کے اس حیث علیہ السلام کے بعد خطبور جس آئی کی تو عیش علیہ السلام کے اس وقت کیا کی تو عیش علیہ السلام کے اس وقت کی تو عیش علیہ السلام کے اس وقت کی تو عیش علیہ السلام کے اس وقت کے جس جس کی کر جس کی کرنے کے اس ویشوں سے بھی نیادہ حق کی تو موروں کے کہا کی کرنے کے اس ویشوں سے بھی نیادہ حقور ہو سے بھی کی تو عیش کی تو عیش کی تو عیش کی تو عیش کیا کی کرنے کے اس ویش کیا کے جس کے جس کی کر اس کے کہا کی کرنے کیا کی تو عیش کی کر کے کی کر کی کر کے کہا کی کرنے کی کر کے کر کے کر کی کو کر کر کے کہا کی کرنے کہا کہ کر کے کہا کی کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کر کے کہا کی کرنے کی کر کے کر کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کر کر کر کے کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کر کے کر کر کر کے کر کر ک

ندکورہ بالا اسرار و حکمت کا مطالعہ سیجئے کہ محدث پا کیا زینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آسان پر زندہ جانے کے متعلق کیا کیا موتی پروئے ہیں۔انہوں نے فرمایا ہے کہ کفر کا بھی آیک انتہائی مقام ہے اور ایمان وہدایت کا بھی۔ کا فراعلیٰ کے لئے فدا کا سب سے اعلیٰ بندہ بنی مقابلہ کے لئے موزوں ہوتا ہے۔ ای تقابل اور تشاد سے کا خات بحری پڑی ہے بقول ذوق ۔
گلبائے رنگا رنگ سے ہے روئق چمن سے دوق ہی جہاں کو ہے ذیب اختلاف ہے فرضکہ آخری زبانہ کے وجال کذاب کے لئے جو کفر کا اعلیٰ فرد ہوگا اعلیٰ وا کمل ہتی کی ضرورت ہے اور وہ رسول مقبول صلی الشعلیہ وسلم ہو سکتے ہیں گرید آپ کی شان سے کری ہوئی بات ہے کہ آپ اس کے حضرت عینی علیہ السلام جن کوئی وجوہ ہے کہ آپ اس کے حضرت عینی علیہ السلام جن کوئی وجوہ ہے تی اکرم علیہ السلام جن کوئی وجوہ سے نبی اکرم علیہ السلام جن کوئی وجوہ فرمائیں۔ غرض علامہ محدث حدیث کے اسرار و حکمت یوا ہے اور جو آسان پر اٹھائے گئے ہیں وجال کوئل فرمائیں۔ غرض علامہ محدث حدیث کے اسرار و حکمت یوا ہے اور دیگر الل اسرار کے خیالات چیش فرمائیں۔ غرض علامہ محدث حدیث کے اسرار و حکمت یوا ہے اور دیگر الل اسرار کے خیالات چیش فرمائیں۔ غرض علامہ محدث حدیث کے اسرار و حکمت یوا ہے اور دیگر الل اسرار کے خیالات چیش فرمائیں۔ خرص علامہ محدث و دیش واکرتے ہیں۔

مستلدا بصال ثواب بدميت

محدث پاکبازکی صدیت کے اتحت مرتب ہونے والے نقبی سائل پراہل نقد کا قوال کی روشی ہیں اس سلکی منصفاندائی وضاحت فرماتے ہیں کہ اصل سلکہ ہی وکی تجلک باتی نہیں رہتی اور صدیف اور قرآن کریم کی روشی ہیں اس کی الی نقیح فرماتے ہیں کہ منصف مزاج انسان کے ایج اسے تجول کرنے کے سوائے کوئی چارو تہیں رہتا وہ احتاف کے قد ہب کو انساف کے معیار پر جائے کوئی چارو تھیں اور فقیا کے بھی اقوال انساف سے چیش کرتے ہوئے تعصب سے بلند ہو کر ان پر جرح کرتے ہیں۔ فقیائے شواق متنابلہ مائلی اور احتاف اور دیگر منظر وجہتدین اور انکہ اجتہار چیش کرتے ہیں اور اپی جہتدانہ قوت سے ان ہی فیملہ کرنے اور میگر منظر وجہتدین اور انکہ بیش کرنے ہیں آسیے اس سلم ہیں مرود کو ایسال تواب کے منکہ من فیملہ کرنے اور جہتدین اور حدث یا کہ چیش کرنے گوئی کرتے ہیں اسلم ہیں مرود کو ایسال تواب کے منکہ من خلف میں اور کی تعلید کی کوشش کریں کین جی صدیف کے ماتحت میں اور کی جی بیان اس حدید بن جیسلم شریف ہی مرود کی اور کا میانہ وہ کہ تو میں وہ کی اور کا کے سیکھ کرنے کی کوشش کریں کی ہی جو کا کہ مناز میں مدید ہیں ہیں ہی خوال کی محمد ابن بشو قال محمد ابن بشو قال نا محمد ابن بشو قال ناهشام عن ابید عن عائشة ان رجلااتی النبی صلی الله علیه و مسلم فقال یار سول الله ان امی اقتلت نفسها و لم تو ص و اظنها لو تکلمت تصدقت افلها اجر ان تصدفت عنها قال نعم (شام می برائر ہیں ہور)

ہم سے حدیث بیان کی محد بن عبیداللہ بن نمیر نے اس نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشر نے اس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے ہشنام نے اس نے اپ جا پ سے اس نے عاکشہ ے کداکی آدی نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ یارسول اللہ میری مال اچا کک مرحمی آداس نے کہا کہ یارسول اللہ میری مال اچا تک مرحمی اور جس گمان کرتا ہوں کہ اگر وہ کلام کرسکتی تو صدقہ کرتی تو کیا اس کو تو اب ملے گا اگر بیس اس کی طرف سے صدقہ و سے دول آنحضور نے فرمایا ہال۔
اس مدیث کے ماتحت محدث یا کہا زائی تحقیقات جس لکھتے ہیں کہ:۔

فيه جواز الصدقة عن الميت و ان ذالك ينفعه بوصول ثواب الصدقة اليه ولاسيما ان كان من الولد (خُهُمْمَ بِلاَبْرِسَمِ،)

اس مدیث بش میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور میت کو صدقہ کا ثواب وکتیجے یہاس کونغ پنچاہے خصوصاً اس صورت بیس جبکہ (ایسال آواب) لڑکے کی طرف سے ہو۔

اس نیملہ کے بعد کہ مردے کو اگر تواب پہنچایا جائے تو تواب پہنچا ہے محدث یا کباز پھر علامہ عابدین کے جوشامی کے نام سے مشہور ہیں فقہی قول چیش کرتے ہیں جواحناف کے لئے ایک متندفقیہ ہیں:۔

قال العلامة ابن عابدین فی ردالمحتار صرح علماء فانی باب الحج عن الغیر بان للانسان ان یجعل تواب عمله لغیر صلوة اوصوماً او صدقة او غیرها کذافی الهدایة بل فی زکاة تاتار خانیه عن المحیط الافصل لمن بتصدق نفلاان بنوی لجمیع المومنین والمومنات لانها تصل الیهم ولا ینقص من اجوه شیء اه (شامیم بدنبر ۱۳۸۳) علامداین عابدین (شامی) نے (ائی کماب) رواحیار ش کما ہے کہ ہمارے علام این عابدین (شامی) نے (ائی کماب) رواحیار ش کما ہے کہ ہمارے علام

(احتاف) نے ج کے بارے میں جودوسرے کی طرف سے کیا جائے صاف معاف اکھا ہے کہ انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے ممل کا تواب خواہ نماز ہویا روزہ یا صدقہ وغیرہ دوسرے کو کہ انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے ممل کا تواب خواہ نماز ہویا روزہ یا صدقہ وغیرہ دوسرے کو کہ نہا کا رفانیہ میں محیط سے ہے کہ افضل اس محض کے لئے جونانی صدقہ کرے یہ کہ تمام مونین اور مومنات کے لئے نیت کرلے کونکہ وہ صدقہ ان کونگئی جونان میں کہ کہ تا ہے ہوئیں آتی۔

محدث پاکبازنے پہلے تو مُدکورہ بالا حدیث سے محدثانہ رنگ میں میت کو تواب وکنچے کے متعلق مسئلہ ابت کیا جائے تیزید میں خابت کیا جائے کہ مسئلہ کیا جائے کہ کس مسلم کے مل کا اواب میت کو کافی سکتا ہے چنا نچہ دو سرے کی طرف سے جب

ج ہوسکا ہے تو علامہ شامی کی اس عبارت نے اس عبارت کی بھی وضاحت کردی کہ میت کوزندہ
انٹی معدقہ نفی روز واور دیکر طور پر بھی ایسال اواب کرسکتا ہے اس اول کی بحدث پاکباز
نے ہداید فقد کی معتد کتاب ہے تائید کی ہلکہ ایک وسیج فیصلہ ذکو ہ تا تا رضانید کی عبارت ہے جو محیط
نے ہداید فقد کی معتد کتاب ہے تائید کی ہلکہ ایک مسلمان تمام موضی اور مومتات کی نیت کر کے
ایسال اواب کرسکتا ہے درانحالیکہ اس کے قواب میں کوئی کی نہیں آئی۔ ظامہ یہ نظا کہ اگر ایک
معنی نفل نماز یانفل روز ہ پڑھ کر اور کھ کرنیت کرے کہ اس کا قواب میرے والدین کو پہنچ
تواحتاف کے نزدیک بی قواب یا طاوت قرآن فرض ہرتم کے بدنی اور مالی نفل کا قواب میرے والدین کو پہنچ
جا تا ہے اب یہ بات باتی رہ جاتی ہو ات کہ کیاز تدو کو بھی قواب بھی سات ہے آئیں۔ تواس کو بھی تحدث
بیا کہاز نے اپنی تحقیق میں صاف کر دیا۔ چنا نے فقہا وکا قول پیش کرتے ہیں۔

و في البحرمن صام اوصلى او تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز و يصل ثوابها اليهم عنداهل السنة والجماعة (المبنيم بدربرس)

اور بحر (فقد کی کماب) میں ہے کہ جس نے روز ہ رکھا یا نماز پڑھی یا صدقہ دیا اور اس کا تواب دوسرے لوگوں کوخواہ مردہ ہوں یا زعرہ بخش دیا تو جائز ہے اور اہل سنت اور جماحت کے نزد یک ان کوان اعمال کا تواب کینچے گا۔

لین ایک سوال به باتی روجاتا ہے کہ اگر کوئی فض کی نیک عمل مثلاً روزہ نماز یا صدقہ کا کی مردہ یا زعرہ کوئو اب پہنچاتا ہے تو اگر چندمردہ ہوں یا زعرہ تو کیا تو اب کے گلا ہے ہو سکتے ہیں مثلاً چار آدموں کو تو اب کے گلا ہے ہو سکتے ہیں مثلاً چار آدموں کو تو اب کو تو اب کے گلا ہے ہو سکتے ہیں مثلاً چار آدمی کو تو تا ہے گا یا پورا پورا ہورا ہے محدث پاکباز نے اس کو بھی اپنی تحقیق میں صاف کر دیا ہے چانچہ ابن تیم رحمت الله علیہ کی کتاب الروح کا حوالہ دیے ہوئے ان کا تو الد دیے ہوئے ان کا قول نقل کرتے ہیں۔

ويصح اهداء تصف الثواب اوربعه كمانص عليه احمد ويوضحه انه تواهدئ الكل الى اربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذالواهدئ الربع لواحد وابقى لنفسه اه ملخصا. (المُأْلِم بلاس منهم)

اورنسف واب یا چوتھائی کا اواب پہنچانا بھی سیح ہے جیبا کہ ام احمہ نے فیصلہ کیا ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کل اواب جار خصوں کو بخشا تو ہرایک کو چوتھائی ال جائے

### گاای طرح اگر کسی کوجو تھائی بخشااور ہاتی تین حصابیتے لئے رکھ نیا تو وہ بھی سیجے ہے۔ (خلامہ) علامہ عثمانی کی مرجبی بے تعصبی

قلت لكن سنل ابن حجر المكى عمالو قرألاهل المقبرة الفاتحه هل يقسم الثواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذالك كاملافاجاب بانه افتى جمع بالثاني وهواللائق بسعة الفضل (الماسم بلاتبرس ٢٩٠٠)

میں (علامہ عثانی) کہتا ہوں کہ ابن جرکی سے سوال کیا گیا کہ اگر قبرستان کے مردوں پر فاتحہ پڑھی جائے تو کیا تو اب ان کے درمیان تقسیم ہوجائے گایا ہرا یک کواس کا پورا پورا تو اب ملے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک جماعت نے دوسرے کا تھم دیا ہے یعنی پورا پورا ملے گا کیونکہ وہ فضل کی وسعت کے لاکن ہے۔

یہاں سے محدث پاکہازی اپنی انفرادی ذاتی اجتہادی قوت کا پند چلناہے کہ وہ ائن تیم کے قول کی موافقت نہیں فرماتے بلکہ آگے بڑھ کر ایسال تو اب میں وسعت کو مرفظر رکھتے ہیں اور اپنی تائید میں ' قلمت '' فرما کر طافظ ابن مجر کا قول پیش فرماتے ہیں جو شافعی غرب میں کہ خداو شرفتائی کی قدرت اتن وسیج ہے کہ پوراپورا تو اب سب کو منا بہت فرما سکتے ہیں اور ای کو عظل نقل شکیم کرتے ہیں۔ محدث پاکباز نے ابن مجررحمۃ اللہ کی فٹاوئ فتہ یہ کے حوالے سے ایک اور خوالہ مجمی تحریر فرمایا سے جوابی ہیں ہے۔ ایک اور خوالہ مجمی تحریر فرمایا سے جوابی ہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے:۔

ذكر ابن حجر فى الفتاوئ الفقهية أن الحافظ بن تيميه زعم من اهداء ثواب القراء للنبى صلى الله عليه وسلم لان جناب الرفيع لايتجراعليه الابما اذن فيه وهوالصلوة عليه وسوال الوسيلة له (خ

أملهم جلانبرس ١٠٠٠)

ذکر کیا ہے ابن حجر نے قاوی فنہیہ ٹی کہ حافظ بن تیمیہ نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرات کے قواب کی ممانعت کو کہا ہے کیونکہ آئے خضور کی بلند ہارگاہ میں اس چیز کے سوائے جس کی اجازت ہے مثلاً وروداور آپ کے لئے وسیلہ کا سوال اورکوئی جائز نہیں۔

نہ کورہ عبارت سے پید چانہ کہ ابن تیمیہ نی اکرم سلی اندعلیہ وسلم کے لئے قراء ت کے ایسال او اب کے قائل ہیں کہ آپ کے لئے صرف ای چیز کا ایسال او اب ہونا چاہئے جس کی اجازت ہے مثلاً درود شریف کا ذکر قرآن کریم میں آپ کے لئے آبال ایسال او اب ہونا چاہئے جس کی اجازت ہے مثلاً درود شریف کا ذکر قرآن کریم میں آپ کے لئے آ یا ہے بینی صلوا علیہ و صلموا اس سے آپ پرصلواۃ وسلام کی اجازت معلوم ہوتا ہے گویا طرح آپ کے لئے وسلموا اس محمد ن الموسيلة کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے گویا ابن جمید حضور رسالتما آب کے لئے کسی اور چیز کے ہدیہ کوسوائے درود کے پہنچانے کی ممانعت کے ابن جمید حضور رسالتما آب کے لئے کسی اور چیز کے ہدیہ کوسوائے درود کے پہنچانے کی ممانعت کے قائل ہیں لیکن محدث پاکباز این تیمیہ کے اس خیال کی تردید خود ان کے ہم مشرب حتا بلہ سے کرتے چیں انام این تیمیہ بھی چونکہ عبلی اور خت شم کے ضبلی ہیں اس لئے ان کے یہاں ایسال او اب میں اس شم کا تشدد پایا جاتا ہے مگر بعض حتا بلہ کا قول پیش کر کے محدث پاکباز نے اپنی تحقیق فواب میں اس شم کا تشدد پایا جاتا ہے مگر بعض حتا بلہ کا قول پیش کر کے محدث پاکباز نے اپنی تحقیق میں ہے۔

قلت ورأيت نحوذالك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد ابن الشبلى الشيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الطيبة للنويرى ومن جملة ما نقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال يستحب اهداء هاله صلى الله عليه وسلم (الماهم بدنبرس ٣٠٣٠)

میں (محدث پائمباز) کہتا ہوں اور میں نے حنی مفتی شہاب احمد ابن شیلی شیخ صاحب البحر کی تخریر میں نویری کی شرح الطبیعہ سے منقول تحریر دیکھی ہے مجملہ ان کی منقول کے بیرے کہ ابن مقبل صنبل نے کہاہے کہ ابن مقبل صنبل نے کہاہے کہ آب کا ہدیہ تخصور علیہ السلام کو بھیجنا مستحب ہے۔

مہال محدث یا کمیاز نے خودا بن عقبل صنبلی کے قول سے قرات کلام اللہ کا ثواب آنحضور کے سے مہال محدث یا کمیاز نے خودا بن تیمیہ کا روفر مایا ہے اور میر ثابت کیا کہ ایصال مدید کوقراً ت بھی آن جو کہ ہوئے جا کر ہے اور ایسانہوں ہے جیسا کہ ابن تیمیہ نے فرمایا ہے آگے جا کر جدث یا کہا ز

این علاء احتاف کی تا سیم میرز ورولیل پیش قرمات بین جو تقل سیم کو بھاتی ہے قرمات ہیں۔
قلت وقول علماء ناله ان یجعل ٹو اب عمله لغیرہ یدخل فیہ النبی صلی
الله علیه وسلم فانه احتی بذالک حیث انقذ نامن الصلالة فقی ذالک
نوع شکرواسداء جمیل له والکامل قابل الزیادة الکمال وما استدل به
بعض المانعین انه تحصیل الحاصل لان جمیع اعمال امته فی میزانه
فیجاب عنه بانه لا مانع من ذالک فان الله تعالیٰ اخبرنا بانه صلی الله علیه
ثم امرنا بالصلوة علیه بان نقول اللهم صل علیٰ محمد (شامم بارس میس)
شی کہتا ہوں کہ بارے علما کا قول کرکی کے علی کا ثواب غیرکو پیجانا ماسکا ہے۔ اس شیرکہتا ہوں کہ بارس سے اس شیرکہتا ہوں کہ بارس کی سے میں کھورکہ کی ہورکہ بارس سے اس شیرکہتا ہوں کہ بارس کی سے میں کہتا ہوں کہ بارس کی سے میں کھورکہ کی سے میں کہتا ہوں کہ بارس کی سے میں کھورکہ کی سے میں کھورکہ کی ہورکہ کی سے میں کھورکہ کی کے میاب کی کے میں کھورکہ کی کے میں کھورکہ کی کے میاب کی کھورکہ کی سے کھورکہ کی کے میں کھورکہ کی کے میں کھورکہ کی کھورکہ کی کے میرکہ کی کھورکہ کی کھورکہ کی کھورکہ کی کھورکہ کی کھورکہ کھورکہ کی کھورکہ کی کھورکہ کھورکہ کھورکہ کی کھورکہ کی کھورکہ کھورکہ کی کھورکہ کیا کھورکہ کھورکہ کی کھورکہ کھورکہ کی کھورکہ کورکہ کھورکہ کھورکہ کیا کھورکہ کھورکہ کھورکہ کھورکہ کی کھورکہ کو کھورکہ کے کھورکہ کھورکہ کھورکہ کھورکہ کھورکہ کھورکہ کے کھورکہ کھورکہ

میں کہتا ہوں کہ ہمارے علما کا قول کہ کی کے مل کا تواب غیر کو پیچایا جاسکتا ہے اس میں نی ملی اللہ علیہ وافل ہیں کیونکہ آپ اس تواب کے زیادہ سختی ہیں اس لئے کہ آپ نے ہم کو کمرائی سے فکالا تو آپ کے ایسال تواب میں ایک شمراور آپ کے احسان کا اعتراف ہے اور کالل اور زیادہ کمال کا مسختی ہوتا ہے اور بعض جو منکر ہیں ان کی بیرولیل کہ آخصور کو تواب کی ضرورت ہی نہیں کونکہ امت کے تمام اعمال حضور کی میزان میں ہیں تواس کا جواب بیہ کہ بیر چیز حضور کے لئے مانع نہیں کیونکہ اللہ تھا گئے ہمیں خرور کے لئے مانع نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں خروی ہے کہ وہ حضور پر ورود تھیج ہیں اور ہمیں بھی ورود کا تھم ویا گیا ہے کہ ہم کہیں اللہ مصل علی محمد

محدث یا کباز نے ان لوگوں کو جو تخضور کے لئے کی تواب کو ہدیے ہینے کے متکر ہیں بہترین افکی اور حقلی جواب دیا ہے لین جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کو توالیسال تواب کی ضرورت ہیں کہ ونکہ آپ نے خلوق کو ہی بہترین کیونکہ آپ کے نامہ اعمال میں تمام امت کی بھلا ئیاں ورج ہوں گی کہ آپ نے خلوق کو مرابی ہے تکال کرنیکی اور اسلام کی راہ پرلگایا۔ اس کا جواب محدث یا کباز نے بید یا کہ اس لئے کہ خضور نے بہس گرائی ہے تکالا ہم پرایک شم کا تواب کا ہدید جی کرشکر بیکا ظہار کرنا عقلاً ضروری ہے اور تر آئی فیصلہ کے مطابق اس لئے کہ خود اللہ تعالی آپ پرورود کی جی درود کا حکم میاب ہو اگر آپ کے ابواء تواب میں کوئی مضا تقدیمیں ہے ذکورہ بالا امور میں محدث یا کباز کے بڑے بڑے حد ثین این جی جیسوں کے مقابلہ میں ترویدانہ دوائل کا دورد کھے کر سے منا بڑتا ہے کہ محدث یا کباز خودا ہے اعد فن حدیث کی جہتمانہ تو دت رکھتے ہیں اور احاد بیث اور احاد بیش کی روشتی میں جیسے تقید کی المیت رکھتے ہیں۔

# مخالفت ایصال ثواب کارد قرآن اور حدیث کی روشنی میں معتز لہ کار د

العِمال ثواب کے پہلودک برکماحقہ سیرحاصل تحقیق آ چکی کیکن ایک خاص جماعت ہے جن كومعتز لدكها جاتا ہے المحی عبدہ برآ ہوتا ہاتی ہے جن كا نقط نگاہ اہلسنت والجماعت كيڅلاف بدہے كه محمی قتم کا کوئی تواب زنده ابل ایمان کی طرف سے مردوں کوئیں پہنچا خواہ وہ مالی تواب ہو یا بدنی الدان كى دليل جوده پيش كرتے بيں يد ب كرقر آن كريم بي بيفر مايا كيا ہے كد ليس للانسان الا ما معی لین انسان کے لئے ہیں ہے مرجو کھاس نے کوشش کی جس کا مطلب وہ بیان كرتے بيں كانسان كوسرف اى چيز كابدلد ملے كاجواس نے اپنى زعد كى بين تمل كيا ہے اكر ظاہرى معنى يرنظرو الى جائة ومعتزله كى بيدليل نهايت وزنى معلوم بوتى بيمرسوال بيه بيدا بوتاب كركس دوسرے کاعمل کا فائدہ اور ایسال ثواب کا ہوتا اس فقدرا حادیث صحصہ یابت ہے کہ اگر تمام احاديث كوجمع كياجائة توان كي محت كاا تكارمشكل موجاتا ہے كيونكدووتو تواتركى صدتك يخيى مولى میں مرحدیث اور قرآن کریم میں میتعارض کیوں ہے مسلمل کرنے کیلئے میں محدث یا کیازی تحقیقات کی طرف جوانہوں نے ندکورہ بالا صدیث کے ماتحت معتزلد کے قول کے جواب میں پیش کی ہیں۔حقیقت طلب طبیعتوں کی ضیافت کے لئے حاضر کرتا ہوں محدث با کہاز نے اس موقع پر سیرحاصل کلام کیا ہے اول بیکرانہوں نے بہت ی حدیثیں پیش کی بیں اور پرقر آن کریم سے ای ثبوت دیا ہے قرآن کریم کی آبات میں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اسینے والدین كحق شروعاك لي فرمايا بي جناني ارشاد ب-

وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيراه و من الاخبار باستغفار الملائكة للمومنين و استغفار المومنين لاخوانهم اللين سبقوهم بالايمان (ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) وكذا قوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم فريتهم وما التناهم من عملهم من شى قطعى فى حصول الانتفاع بعمل الغير

اور کہواے رب مال باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بھین میں میری تربیت کی اور قرآن کریم بی کی) مینجرہے کہ فرشتے موتین کیلئے اور موتین اینے ان بھاتیوں کے لئے جوان ے ایمان بیل سبقت لے جانچے ہیں بخشش کی دعاکرتے ہیں (اے ہمارے رہبہ ہمیں بخش دے اور ہمارے دب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم ہے ایمان بیل سبقت لے جانچے ہیں) اور اس آیت بھی "اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ان کا اتباع کیا ایمان بیل تو ان کی ذریت کو ہمان کے ساتھ ملا دیں مجاوران کے قمل بیل ہے ہم کوئی کی تیس کریں گئے"۔

اس آیت میں غیر کے مل کا دوسرے کوفائدہ پہنچنا بھینی طور برمعلوم ہوتا ہے۔

لمکورہ آیات ہے معلوم ہوا کہ اگر دعا کا فائدہ مردہ والدین کوئیں پہنچا تو پھراس دعا اور موٹین اور ملائکہ کے حصول اور طلب بخشش کا مطلب ہی فوت ہوکررہ جاتا ہے۔

کین دیکمنایہ کے دوسرے کا استغفارا ورحمل صالح کا ایصال تو آب آیا اس مخفس کی سی میں وافل ہے یا ہیں جس کو تو اب پہنچایا جار ہا ہے۔ اگر بیٹا بت ہوجائے تو فیس فلانسان الا ماسعیٰ اوراستغفار ملائکہ وموشین اوراحا ویٹ میں ایسال تو اب کا حدتو اثر تک پہنچنا سب کا آپس میں تو افق ہوجا تا ہے جنانچ محدث یا کہا زفر ماتے ہیں کہ فیس فلانسان الا ماسعی کا یہ مطلب ہے کہ کی کاعمل کس کے اس وقت کا م بیس آتا جبکہ وہ اس کواس کے تی میں ایصال تو اب نہ مطلب ہے کہ کی کاعمل کس کے اس وقت کا م بیس آتا جبکہ وہ اس کواس کے تی میں ایصال تو اب نہ کرے اور بیدنہ کر لیکن اگرا ایسا کرتا ہے تو بھر تو اب وجیئے کے بیآ یت مخالف نہیں۔

علاوہ ازی محدث یا کماز فرماتے ہیں کردراصل ایسال آواب کرنے والے کاعمل اس محض کی علی میں ہے۔ میں کا ایسال آواب کی علی میں ہیں ہے۔ میں ایسال آواب کی کئی بن جاتی ہے اور لیس میں ہے۔ میں ایسال آواب کی کئی بن جاتی ہے اور لیس للانسان الا عاصعی سے پھردوسری آتوں اوراحاد ہے کا تضاواور خالفت اٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ محدث یا کم از لکھتے ہیں:۔

قلت والذى يبعث المومنين على اهداء الثواب لاخيه المومن امااحسان المهدى له الى المهدى فى دينه او دنياه واما مجردعظمة و محبته فى القلوب لما علم من اتصافه بمعالى الامور ومكارم الاخلاق وكونه ذريعة للخير ووسيلة للهداية والقلاح ولااقل من اتصانه بالايمان و ما يتبعه من الاعمال حسب ماوفق له فليس منشاء اهداء الثواب فى جميع هذه الصورالاعمل من اعمال المهدى له القلبية اوالقالبية فانه هوالباعث عليه والمحرك للواعى الاهداء فى قلب المهدى ولولاايمان المهدى له لما اجتراً

مومن على ايصال النواب اليه فالا هداء انما يتسبب من ايمانه و حسناته ولا شبهة في ان اعمال المهدى له كلها داخلة في "ماسعى" فلم يتجاوز ماوصل اليه من النواب عنسعيه في اخر الامر بل كل ثواب يصل اليه من بركات ايمانه و ثمرات حسناته بالنحقيقة والكافرالماكان صفراليدين من الايمان ولم يكن له سعى فيه و فيما يتبعه من الايمانيات لم يبق مساغ لوصول النواب اليه ولواهدئ احداليه بجهلة وسفهه كما تقدم في حديث عبدالله بن عمروبن عاص والله اعلم (المام المرابع)

میں کہتا ہوں کہ وہ چیز جومومن کواینے مومن بھائی کے ایصال ثواب برآ مادہ کرتی ہے تو یا توالیسال تواب کرنے والے برایسال کئے سے کا کوئی دی یا و تیاوی احسان ہوگا اور یا صرف مہدی لد کی عظمت اور دلوں میں محبت کے باعث کدوہ مکارم اخلاق اور عظیم الشان کارناموں کا مالک ہے اوراس كا وجود خيركا ذربيداور بدايت وفلاح كاموجب باورياكم ازكم وه ايمان بمتصف باور ایسے اعمال کا مالک ہے جس کی اس کوتو فیق ہوئی جوایمان کے تابع ہیں۔پس ان تمام صورتوں میں ایصال تواب کا منشا ایسال تواب کئے گئے کے دلی یا اعضاء کے مل کے موائے اور کوئی چیز میں ہے اوروی اس ایسال واب کاباعث اورایسال واب کرنے والے کول میں بریرواب کامحرک ہوا ہے اور اگر ہدید واب دے جانے والے میں ایمان ندہوتا تو موس اس کوایسال تو اب کی جرات بھی ندكرتاس كئے ايسال واب كاسب اس كے ايمان اور حسنات بيں اور اس مس بھی شبريس كه مديد تواب جس كو پنجايا كيا باس كا عمال (آيت) ما سعى عن بهرمال داخل بي لهذا جوثواب اس کو پہنچایا کیا ہے وہ اس کی سعی ہے باہر نہیں ہے بلکہ تمام تواب اس کے ایمان کی برکتوں اور حقیقت میں اس کی نیکیوں کے ثمرات کی وجہ ہے اس کو پہنچا ہے اور کا فرچونکہ ایمان ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے اور اس کواس میں کوئی سعی نہیں ہوتی اور اس کی ایمانیات کے تالع چیزوں میں اس کوایسال تواب کے لئے کوئی مخوائش ( کفری وجہ ہے) باتی تہیں رہتی خواہ کوئی اپنی جہالت اور حماقت ہے كافركواليسال أواب كر عبيا كرعبداللدين عمروعاص كى حديث يس آچكاب-

محدث بإكبازت ليس "للانسان" اور "دبنا اغفولنا و لاخواننا" اورويكرتمام آيات واحاديث ايسال وابكوجس طرح سيمطابق كياب اوران شيموافتت بيداكى سيكل یہ ہے کہ بیا نمی کا حصہ ہے انہوں نے نہایت ہی وقیق بات فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس مخص کوکو کی ثواب پہنچا تا ہے تو یقیعا بااس کے مکارم اخلاق عمدہ کارتا ہے اور یا کم از کم اس ایمان کی وجہ ہے پہنچا تا ہے جس کا حصر ثواب پہنچا ہے جانے والے کو طلاہے وہ ایسال ثواب کرنے والے و اس امر کے لئے مجبود کرتا ہے کہ وہ اس کو ہدیہ ثواب پیش کرے جس کا نتیجہ یہ ٹھک ہے کہ ثواب کا ہدیہ بینے والے کے تھے مرنے والے یاز ندہ انسان کی سمی کی ہی کڑیاں ہوتی ہیں۔

ایصال تواب عقلاً درست ہے

ميت يازنده كوايسال أواب كمسئله بس عقل سليم كانقاضا بمى اى طرح معلوم بوزا ي خمر کے عمل کا ثواب کہ بھتا جاہئے جب کہ وہ مردہ یا زیمہ کوایے عمل کے بخشے کی نیت کرے راتم الحروف كيزويك ايسال واب ايكتم كاشفاعت بيجس كاحتيقت يول معلوم موتى بيك دنیاوی اصول کےمطابق جسکی بادشاہ یا حاکم اعلیٰ کی خوشنودی کسی اجتمع عمل سے حاصل کی جائے توبیا جھی خدمات اور کارنا مے خود عامل کے حق میں اس کی ترقیوں اور بلندیوں کا سبب بنتے جیں لیکن ابیا ہمی ہوتا ہے کہ ان کارناموں سے حاصل کی می خوشنود یاں دوسروں کے لئے ہمی مغید ین سکتی بیں۔ جب اچھی خد مات انجام دینے والے عمال سے سلاطین کی خوشنودی حاصل ہوتو انہی عمال کی سفارش دوسرے لوگوں کے لئے بھی مغید ہوسکتی ہے ای طرح جب آبکہ مومن اسپنے ایجھے اعمال مصفدائ كريم كوخوش كرتاب تواس كى خوشنووى كايداثر بونا ايك فطرى امرب كداكروه اسيخ نيك عمل كالديركسي وومرائ ويهنجاكر باركاه خداوندي سنداس پردهت كومتوجه كراسكي توعقلا اس میں کوئی مضا نقہیں اوراس میں کیا شک ہے کہ جب رحتوں کے جمو کے جلتے ہیں توان کے اثرات كنهكارون كوبحى يخيج بي اوريهمي ديكها كياب كهجب قبركي آ عرهيال جكتي بي توعذاب کے حقداروں کے ساتھ نیکوں پر بھی قبرے آ رہے جلتے ہیں۔ راقم الحروف کے نزدیک "لیس للانسان الا ماسعی" كامطلب ساف باوروه يدكه جعم كام كريد كاس كى مروورى یائے گاجو بوئے گاوہ کا فے گا۔ یونمی دنیا کا قاعدہ چلاآ تاہے بیاصول آئی جکمسلم ہے کہ اپنی سی اسینے لئے بی ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے لئے لیکن اگر کوئی غیر کسی دوسرے کے لئے کمیت بودے اور کاٹ کر غلماس کو پخش دے تو یہ غیراس کو کھا سکتا ہے اور اس سے اپنی زعد کی برقر اراور طاقتور بنا سكتاب يس السي صورت من كوئى معتزلى يا ووقض جومكر اليسال تواب بويد كهرسكتاب كرنبيس صاحب یہ بویا ہوا غلہ اور دوسرے کو بخشا ہوا اس کے لئے مفید نہیں ہوسکیا اور نہ بینی سکتاہے درانحالید وہ دوسرے کے گھر میں لا کر ڈال دیا کیا ہے اور وہ اس سے متح بھی ہورہا ہے۔ لیس بینی بچھ لیجے کہ مسلم رح بہاں پراس غلہ سے قائدہ اٹھائے والی کی سی اس غلہ کے ہوئے جو سے میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھر وہ غلہ اس کو دوسرے کے دینے سے ل کیا ای طرح اگر چہ معدقہ روزہ نمازکی دوسرے کا ہواوراس کے ٹمرات کی دوسرے کو پہنچائے جا کیں اگر چہ دوسرے کی سی اس میں نہ ہوتو ان کا تواب پہنچائے پر دوسرے کو پہنچائے جائے گا اور یہ لیس فلانسان الا ماسعیٰ کے تالف نہیں درانحالیہ قرآئی نصوص کے علاوہ بہت ی احادیث سے بھی اس امر کی تائید لئی ہو چنا نچے محدث یا کہا زئے قرآئی نصوص اور عقلی دلیل کے علاوہ جواحادیث اس سلسلہ علی جی وہ ان کی محد ثانے تو ن کا ظہور ہے فرائے ہیں۔

في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم ضحى بكيشين املحين احدهما عن نفسه والاخر عن امته

بخاری اورسلم میں ہے کہ آنخصور صلی الله علیہ وسلم نے دومینڈ حوں کی قربانی کی جواکش سفید اور کھے سیاہ بالوں والے شخصہ ان میں سے ایک اپنی طرف سے اور دومراا پی امت کی طرف سے۔ اور احمہ نے عبداللہ بن عمرو سے روایت کی ہے:۔

ان العاص بن واثل نذرفی الجاهلیة ان لینحرمائة بدلة وان هشام بن العاص نحر حصته خمسین وان عمراً سال النبی صلی الله علیه وسلم عن ذلک فقال اما ابوک فلواقربالتوحید فصمت و تصدقت عنه نفعه ذالک ( الله علیه میرسه ۲۹۱۸)

عاص بن واکل نے جاہلیت (اسلام لانے سے پہلے) ہیں منت مانی کہ وہ سواونٹ ذریح کرے گا اور ہشام بن عاص نے اس کے حصہ کے بچاس قربان کردئے تمرونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھااس کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ اگر تو حید کا قائل تھا اور تونے روز ورکھا اوراس کی المرف سے صدقہ کیا۔ تواس کواس کا تفع پنچھا۔

غرضکہ محدث یا کہاز نے قرآن مدیث آتار سے مسلا ایسال تواب کی آخری مدتکہ تحقیق فراکر بال کی کھال لکال کررکھ دی اوراس سلسلہ میں مختلفین کے اقوال کو بھی پایش کر کے علائے احتاف کے دلائل اور دجوہ ترجیح کو مانے رکھ دیا ہے اور صرف زبردی ہی تھیں بلکہ تق اورانعماف سے حدیث مسلم کی توجیح میں ان تمام دلائل کو بیش کر دیا ہے کہ تمام پہلو پر روشن ڈال کرتمام کتابوں ے بے نیاز کردیا ہے اور آخریش مسئلہ کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ مردہ یا زندہ مسلمان کودوسرے مسلمان کی طرف سے نظی روزہ نماز صدقہ الاوت قرآن کریم کی صورت بیس اگر ایصال تو اب کیا جائے تو وہ پہنچ جاتا ہے بلکہ محدث یا کہاز نے اس بات کو بھی صاف کیا ہے کہ فرائض نماز وصیام وصدقہ کے بارے میں اختلاف ہے بعض جائز قراردیتے ہیں اور بعض نا جائز چنانچ فرماتے ہیں۔

وانه لافرق بين الفوض والنفل و في جامع الفتاوى و قيل لايجوز في الفرائض (﴿ أَنْهُمُ مِلانِهُمُ مِهْ الْمُرَاسُمُ ﴾

اورفرض اورنفل میں (ایصال ثواب میں ) کوئی فرق نہیں ہےاور جامع فناویٰ میں ہےاور کہا سمیا ہے کہ فرائض میں (ایصال ثواب ) جائز نہیں۔

ابن تیم نے زندہ کو زندہ سے تواب تنیخ کے بارے پی بھی اختلاف کا اظہار کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ اجسان نہیں وہ خودا پے لئے تواب کے مناس نے کہا ہے کہ زندہ کو جائز ہے اور بعض نے کہا ہے کہ زندہ بیان وہ خودا پے لئے تواب کے کام کرسکتا ہے لہٰذا اے ایسال تواب جائز نہیں لیکن محدث پاکباز نے زندہ کے لئے بھی ایسال تواب کی جنتی بیش کی ہے چتا نچے بحر کے حوالے سے الل سنت والجماعت کے فزویک مردہ اور زندہ دونوں کو تواب کا پہنچنا جائز قرار دیا ہے ان قرآنی صدیثی فقہی تحقیقات کے بعد مسئلہ کی فویت دوزروشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے اور بھی ایک محدث کی خوبی ہے۔

اینے اساتذہ کی تحقیقات اور ان کے حوالے

فتے الملم میں اپ اس تد واورا کا بری وہ تحقیقات بھی پیش کی کی ہیں جوز بانی نقل ہوتی چلی ارسی تعین یا ایک کی کتاب میں ورج تھیں جن کی طرف قار کین کا ذہن تنقل نہیں ہوسکتا تھا۔ یا عربی کے سوائے دوسری زبان میں تھیں ایک تحقیقات کوکائی شرح اور بسط سے بیان کیا گیا ہے۔ الل علم کسی چیز کی حقیقت کے اکھشاف کے لئے اپنے اسا تذ واورد میرائل علم سے خوشہ پینی کرنے میں نہایت سرت اور فی حقوق کرتے ہیں۔ محدث پاکباز نے و تیائے اسلام کے امر علاء سلام کو ایک موفیا سے بہت ہی نیمن حاصل کیا ہے اور بالحضوص اپ اسا تذ و سے جن کا مرکز فکر و بوبند سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے ان میں بھی خصوصیت سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور محدث ہے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے ان میں بھی خصوصیت سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت تھے البندمولانا محمود حسن صاحب ہیں اور حقیقت ہے کہ حضرت قاسم العلوم کے وہی علوم حضرت میں این کرنا عمائی اور کشفیات پرجس قد ران کو عبور تھا وہ کی کو نہ تھا۔ پھران علوم کو اپنے انداز قسم سادر میں بیان کرنا عمائی اور کشفیات پرجس قد ران کو عبور تھا وہ کی کو نہ تھا۔ پھران علوم کو اپنے انداز قسم العلوم کے وہی علوم یا کو کا کام تھا چنا نے اپنی آئی تھی بیں اور حدید دونوں میں محدث یا کباز نے بے انداز و معلومات کو سمود یا کی کام تھا چنا نے اپنی آئی تھیں اور حدید دونوں میں محدث یا کباز نے بے انداز و معلومات کو سمود یا کی کام تھا چنا نے اپنی آئی تھیں اور حدید دونوں میں محدث یا کباز نے بے انداز و معلومات کو سمود یا

ہاورخودان کے قلب پر بھی جو کشفیات ظاہر ہوئی ہیں ان کو بھی ای وضاحت سے پیش فرماتے ہیں اور اس تنم کی ان کی ذاتی کشفیات تغییر اور حدیث میں بہت مواقع پر موجود ہیں۔ انہی کشفیات کو ناشر نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ بہت کی الی تحقیقات جو اس سے پہلے مسموع نہ ہوئی ہوں گ جن کی قدر و قیمت مطالعہ ہی سے معلوم ہوسکے گی مثلاً حسب ذیل حدیث میں حاجی الداد الله صاحب کا ذکر کیا ہے جوعلاء دیو بند کے پیر طریقت ہیں اور اپنے دلی کشف کا اظہار کیا ہے۔ مسلم نامی مسلم نامی سے مسلم اللہ میں سامی ہو سے مسلم اللہ میں سامی ہو سے مسلم کا اسلمان کیا ہے۔

بدحديث مسلم في حضرت عثان كيهاع سيدوايت كي ب: ـ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلواة مكتوبة فيحسن وضوها وخشوعها وركوعها الاكانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤت كبيرة و ذلك الدهر كله (المالم المرسم الدهر كله (المالم المسرم الدهر كله (المالم المسرم الدهر كله المالم المالم المسرم الدهر كله (المالم المسرم الدهر كله المالم الما

میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے سنا ہے فرماتے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہاس کو فرض نماز کا وفت آئے اوروہ وضواور خشوع اور دکوع کا حق ادا کرے تو وہ نماز اگر کمناہ کہیرہ نہ

کر بے تو پہلے تمام گنا ہوں کا گفارہ کر دیتی ہے اور بیتمام عمر گناہ نہ کرنے کی صورت میں ہے۔
حدیث کا مطلب بیہ کہ اگر سلمان فرض نماز کا دفت آجائے پراس کے لئے اچھی تیار ی
لینی وضو کرتا ہے اور پوری توجہ اور عاجزی ہے نماز اوا کرتا ہے تواس کے پچھلے صغیرہ گناہ بشر طیکہ وہ
گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب نہ کرے تمام معانب ہوجاتے ہیں کیونکہ اچھی طرح وضو کرنے اور خشوع
سے جونماز کی روح ہے نماز اوا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ان گنا ہوں کومٹا
وی ہے جومغائر کہلاتے ہیں لیکن اگر انسان کبیرہ گنا ہوں کا اس کے باوجود ارتکاب کرتا ہے تو وہ
صفائر بھی علی حالہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہتے ہیں۔

ندگورہ بالا حدیث میں خشوع کا لفظ نماز کی روح ہے۔ اس کیفیت اور حقیقت خشوع پر محدث پاکہاز نے جہاں اور انکہ کی تحقیق لکھی ہے وہاں جوخودان کے دل پر مکشف ہو کی اور قرآن کر کم سے ان کے دل پراس وقت جو کچھ کشف ہوا لکھتے ہیں:۔

وقدظهرللعبد الضعيف الان ان الخشوع قدوصف الله سبحانه و تعالى به الابصار والاصوات والوجوه في ايات كثيرة ووصف به القلوب في سورة الحديد فقال عزوجل الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم للكر الله وما نزل من الحق ولايكونوا كالذين اوتوا الكتاب

من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فقال الخشوع بقسوتها ولما كان القسوة هي الجفاء و غلظ القلوب كما قال في البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة فخشوع القلب ينبغي ان يرادبه ما يضادالقسوة وهولين القلب ورقة الفواد وسرعة التاثر من ذكرالله و الخشية من ربه سبحانه و تعالى والخشوع في الصلوة بهذا المعنى لاينافيه تلقى ما يلهم عبد من عباده وقت مناجاته مع مولاه وحضوره عنده من المعارف الشرعية والارتفاقات الجهادية وتجهيز الجيوش لحفظ ملة الاسلام وسدالتغوربل الخشوع المدلول لايبعدان يشمرهذالنوع من الالهام لعبده المحدث المكلم وليس هذامنافيا للخشوع و حضور القلب مع الله بل هو من ثمراته واثاره المباركة والله اعلم.

اورعد ضعیف (عمّانی) پر یہ بات اب مکشف ہوئی ہے کہ خشوع کو اللہ تعالی نے بہت ک آ بھول ہیں نگاہوں آ واز وں اور چروں کے ساتھ متصف کیا ہے اور دلوں کو بھی خشوع کے ساتھ سورة محدید ہیں متصف کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 'کیا وقت نہیں آ یا ہمان والوں کے لئے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرجا کی اور جو کھا للہ نے حق امران ہوگوں کی طرح نہوں جو پہلے کتاب دیے گئے توان پر مدت گزرگی اور ان کے دل بخت ہو گئے اور ان ہیں بہت سے نافر مان ہیں۔ پہلے کتاب دیے گئے توان ہی بہت سے نافر مان ہیں۔ پہلے کتاب دیے گئے توان پر مدت گزرگی اور ان کے دل بخت ہو گئے اور ان ہی بہت سے نافر مان ہیں۔ پہلے کتاب دیے گئے توان پر مدت گزرگی اور ان کے دل بخت ہو گئے لیں وہ پھر کی ما تعد ہیں یا اس جیسا کہ سورہ لیقر میں ہے'' پھران کے دل ہیں اس کے بعد بخت ہو گئے لیں وہ پھر کی ما تعد ہیں یا اس جیسا کہ سورہ لیقر میں ہے' کہ خشوع کی مناسب ہیسے کہ اس سے سوت کی ضد مراد کی جائے اور وہ لین (نری) قلب اور دل کی رفت اور اللہ کے ذکر سے جلد اثر تحول کر نا اور رسب جائے تعالی سے شید ہیں ہا ہو اس مناجات اور خاصری کے دفت دل میں پاتا ہے مثل شری معرفتیں اور جہاد کے دلو لیا ور مات اسلام کی حقاظت کرنا بلکہ تھکورہ خشوع اس امر سے بھی بدیم نیمیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے ممانی نہیں ہے کہ بدیم نیمیں ہے کہ اللہ تعالی اس میں بیا تا ہے مثل شریع اور بیاللہ کے سامان کرنا اور مرحدوں کی حقاظت کرنا بلکہ تھکورہ خشوع اس امر سے بھی بدیم نیمی ہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس میں بیمی اور خشوع کے لئے کیا لئے نہیں ہے بدہ وہ کو دو سے واللہ اعلی وہ خشوع کے لئے کا لئے نہیں ہے دو اللہ کی مدرث مرکام کا کھل بخشے اور بیاللہ کے سام کی حقال اللہ اس کے بلکہ دو اس کے مبارک اثر ات اور مرمادوں کی حضوری اور خشوع کے لئے کا لئے نہیں ہے دو اللہ کی مراک اللہ اس کے بعد وہ اس کے مواللہ اللہ کے مواللہ اللہ کی مواللہ اس کے مواللہ اللہ کی مواللہ کے دو اللہ کی مواللہ کی مواللہ کی مواللہ کے دو اللہ کی مواللہ کے اللہ تھا کہ کی مواللہ کے ادر اللہ کی مواللہ کیا کی مواللہ ک

وهذا الجواب قد نبهت لعمدة اجزاله بما سمعته من بعض كبراتنا الثقات

من علوم شيخ مشائخنا الاكبر العارف بالله مولانا الحاج الشاه امداد الله التهانوي المهاجر قدس الله روحه وافاض علينا من شابيب فيوضه امين. (الجانم بلدس ٢٩٠٠-٢٩١)

اوراس جواب کے عمدہ اجزاء پرجیسا کہ اپنے قابل اعتاد بعض اکابرے میں نے سا ہے ہمارے مینے المشارکنے عارف باللہ مولاتا الحاج شاہ الداداللہ صاحب تھا توی مہاجر کی قدس اللہ روحہ سے خداان کے فیوش کی بارشیں ہم پر برسائے سے جیسے آگاہی ہوئی ہے۔ آئین۔

محدث پاکباز نے خشوع کے معنی اوراس کی حقیقت کوتر آن کریم کی مختلف آ بات کومطابق کرے اورا خذفر ما کریٹی کیا ہے اور یکی حقیقت ہے جو محدث کے دل پردل کے خشوع اوراس کی مقاوت کے متعلق پیدا ہوئی ہے اور یہ کہ کس خشوع اصواتا ور آ وازوں کی صفت بنتی ہے جیسے خشعت الاصوات فلا تسمع الاهمسا اور کسی ابسار کے لئے خشوع کا لفظ آتا ہے اور کہیں وجوہ لینی چروں کے ساتھ خشوع کا لفظ آتا ہے اورائ طرح سے دلوں کے ساتھ کی فشوع کا لفظ آتا ہے اورائ طرح سے دلوں کے ساتھ کی خشوع کا لفظ آتا ہے اورائ طرح سے دلوں کے ساتھ کی خشوع کا لفظ آتا ہے اور ای طرح کی ماتھ کے خشوع کا لفظ آتا ہے ہے۔ جس کا خلاصہ بیت آوازوں میں تری چروں کا عاجری افتیار کرنا اور جبک خشوع کی افتیار کرنا اور جبک خشوع میں پیدا ہوجاتی ہیں۔ بیتو خشوع کی ساتھ متعلق تھا گیا ہوں گئے اور ایس کی حضوری میں میں اور اس کی حضوری میں میں اور اس کی حضوری میں میں ان چیزوں کا حاصل ہوجاتا اور ان رحمتوں کا نزول جو ملاقات رئی میں اور اس کی حضوری میں میں اس جیزوں کا حاصل ہوجاتا اور ان رحمتوں کا نزول جو ملاقات رئی میں اور اس کی حضوری میں میں ہیں ہوجاتے ہیں ان کی آخری اجراء کی طرف حضرت حالی الماد اللہ صاحب کے معارف میں ہے ہے جوسید بسید ان تک پہنچا ہے۔

اب مذکورہ خشوع کے متعلق قال العبدالضعیف سے اپنا تورمعرفت پیش کر کے محدث یا کہانہ فی اس کے ای طرف اشارہ کیا ہے کہ گئی یا تیں آپ کے قلب پردرمیان شرح حدیث میں منتشف ہوتی ہیں ان کو وہ بیان فرماتے ہیں اورائ طرح اسپنا اسا تذہ اور شیوخ کے شفی علوم کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں ان کو وہ بیان فرماتے ہیں اورائ طرح اسپنا اسا تذہ اور شیوخ کے شفی علوم کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ محدث یا کیا نہ جو اپنی تحقیق ذاتی چیش کرتے ہیں۔ اس کی عبارت نہایت یا کیزہ اور میل ہوتی ہے جس کا ناشر نے ذکر کیا ہے۔

محدث با كبازن و سب كراني في المهم ساب اس قدة اكابرادراب سلد كشيوخ كا عدد و أكابرادراب سلد كشيوخ كا عام روش كردياب البول في جابجا المن في التدميا حب المردش كردياب البول في جابجا المن في التدميا حب

حضرت شاہ محمد اساعیل صاحب شہید دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب حضرت شاہ انور شاہ صاحب کی تحقیقات کو پیش کر کے ان کو بڑے بڑے انکہ علاء اور صوفیائے مما لک اسلام کی صف میں لاکر کھڑا کردیاہے۔ مثلاً حضرت مولانا شاہ دلی اللہ صاحب کے متعلق مقدم اصول حدیث میں بخاری وسلم کی حدیثوں کی صحت کے من میں تکھتے ہیں:۔

#### ذ کرشاه و لی اللّهُ

حضرت شاہ ولی اللہ علائے دیو بند کے علمی جدا مجدا ورشیخ الشیوخ ہیں۔ علائے دیو بندگ سند حدیث کا مرکز حضرت شاہ صاحب ہیں۔ چنا نچان کے متعلق محدث یا کیاز کہتے ہیں:۔
و نحن بحمدالله نعتقد فی هلین الکتابین الجلیلین بما اعتقدو نقول بما قال به شیخ شیوخنا و مقدم جماعت مولانا الامام المشاہ ولی الله المحلوی قدس الله روحه فی حجہ الله المبالغه (مندس الله ملوی قدس الله روحه فی حجہ الله المبالغه (مندس الله مله ولای الله والله المبالغه الله المبالغه والله المبالغ المبالغة الله المبالغة من المبالغة من والله مناه ولی الله المبالغة من المبالغة من المبالغة من والمبالغة والمبالغة من والمبالغة وال

### ذكرشاه محمدا ساعيل صاحب شهيد وبلوى

حضرت شاہ محمد اسامیل شہید وہلوی کا ذکر بجلی ربانی کی تحقیقات کے بارے میں محدث یا کہازنے کس شان میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

وماوجدنا تفصيل احكام التجلى و تحقيق ماهيته بحيث بمطمئن به بالقلب و ينشرح به الصدر مع الفحطن الشديد والتتبع البائع في كتب القوم الامام حققه العلامة الجليل والعارف النبيل فقيد المثيل في زمانه وعديم العديل في اقرانه سيدى و سندى محمد المدعوباسماعيل الشهيد الدهلوى قدس الله روحه في العبقات.

اورہم نے احکام بھی اوراس کی ماہیت کی تحقیق جس سے دل مطمئن ہو جائے اورشرح صدرنصیب ہواور جس میں پوری تحقیق اوراعلی تنتیع ہوقوم کی کما بوں میں علامہ جلیل اور عارف نبیل بے مش زمانہ بے نظیرا قران سیدی وسندی مولا تا محمد اساعیل شہید دہلوی قدس اللدروحہ کی كاب عبقات سے زياوہ كہيں بيس يائے۔ (ه أملهم ملداس ٢٧٥)

ندکورہ عبارت سے جہاں حضرت شہید کی حضرت محدث کے دل میں محبت اور قدر کا پہتہ چاتا ہے وہاں حضرت محدث پا کہاز کی وسعت مطالعہ کا بھی حال معلوم ہوتا ہے انہوں نے وعوے سے میفر مایا ہے کہ جملی ربانی کے سلسلہ میں حضرت شہید سے بہتر کسی نے کلام نہیں کیا۔

خطرت مولانا محمد اساعیل صاحب شہید رحمۃ الله علیہ دہلوی وہی بزرگ ہیں جو حطرت ساء علی وہی الله صاحب وہلوی رحمۃ الله علیہ کے خاندان کے چٹم و چراغ ہیں۔ اور جو حضرت سید احمد شہید بریلوی مجام ہیل کے مجام بین کے لئکر میں رو کر بالا کوٹ کے مقام پر الله کی راو میں شہید ہوئے۔ اس مقدس ہستی نے اپنے زمانے کی بدعات اور شرک کے خلاف جوآ واز بلند کی وہ صفحات تاریخ میں شہری حرفوں سے کمھی جا بچی ہے انہوں نے وہلی کی جامع مسجد میں اپنے آتش بیان مواعظ سے مسلمانوں کوتو حید کا سبق دے کرنور حق وکھایا۔

ذكرحضرت مولا نامحمة قاسم صاحب باني دارالعلوم ديوبند

حضرت مولا نامحمرقاسم صاحب کا ذکرتو محدث پا کیاز کی علمی دُندگی کا جز ہے۔ یے شار جگمان کے اقوال چیش فرمائے جن اوران کے علمی اجتہاد کو دوسروں کے مقابل میں ترجیح دی ہے۔ مثلا ذات وصفات خداوندی کے خمن میں ایمان ہائٹد کے ماتحت تحریر فرمائے ہیں:۔

قال شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات نورالله ضريحه و نفعا بعلومه ..... وراجع كتب الشيخ فانه اثبة مازاج كل شبهه باشيح بيان واتمه فعلى هذا لايمكن ان يوجد نقص وقصور في ذاته سبحانه و تعالى (التاليم بدرا ۱۲۵۳ ۱۳۲۸)

ہمارے شیخ کے شیخ قاسم العلوم والخیرات نورانند ضریحہ نے فرمایا ہے ان کی کتابوں کی طرف رجوع سیجے کیونکدانہوں نے اس مسئلہ ذات وصفات کو ٹابت فرمایا ہے اور ہرایک شبہ کو کمل اور پورے طور پر بیان کیا ہے جس کے بعد ذات خداوندی میں کوئی تقص ہونا ممکن ہی تہیں۔

### ذكر فينخ البندمولا نامحمودحسن اسير مالثا

محدث پاکباز کے شیخ الحدیث معنرت شیخ البندمولا نامحود حسن صاحب دیوبندی عثانی اسیر مالنا اور سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ہیں۔محدث پاکباز ان کے شاکرد طیعہ مجاز اور رشتہ دار بھی ہیں۔ان تعلقات بران شاہ اللہ بہلی جلد میں ہم روشی ڈالیس سے۔انہی کے ترجہ قرآن کریم پرمحدث پاکیازنے تغییر لکھی ہے جس کا پہلے ذکر ہواہے۔حضرت عنائی انہی کے متعلق اپنی فتح آملهم میں ان کا جا بجالخر کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچے مسئلہ دیت ہلال کا ذکر کرتے کرتے کھتے ہیں:۔

واجاب شيخنا المحمود قلس الله روحه عن حديث الباب .....وهذا الجواب قدكنت سمعته من الشيخ رحمه الله في دروس الترمذي قيل ثلاثين سنة ثم الان لما تشرفت بمطالعة كتاب المغني لابن قدامة الحنيلي رأيته قدقر رهذا التقرير لعينه فسررت به جداً وحمدت الله على وجدان ماوافق رأى شيخنا بردالله مضجعه ( المهميم ۱۸۳۸)

اور ہمارے بیٹے محدور نے اس مدیث باب کا جواب ویا ہے۔ اور یہ جواب میں نے بیٹے رحمۃ اللہ سے تمیں سال پہلے تر فدی کے سبتوں میں سنا تھا۔ پھر آج جبکہ جھے ابن قدامہ منبلی کی کتاب اللہ سے تمیں سال پہلے تر فدی کے سبتوں میں سنا تھا۔ پھر آج جبکہ جھے ابن قدامہ منبلی کی کتاب المفنی کے مطالعہ کا شرف عاصل ہوا تو میں نے ویکھا کہ بعید وی تقریر (جو بیٹے محدود نے کی تھی ) اس میں موجود ہے تو جھے بہت خوشی ہوئی اور اپنے بیٹے کے وجدان کی موافقت پراللہ کا شکر بیادا کیا۔

و کر حضرت شاہ انو رصاحب سابق جینے الحدیث وار العلوم و بوبند ایک جلیل انقدر سن جوابے زمانہ کی ام تمی اور جن کا ذکر بحدث پا کباز نے اپی فتح المہم میں جا بجا کیا ہے۔ وہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب محدث دار العلوم دیوبند ہیں جو بھنے الہند کے شاکر داور محدث پا کہاز کے استاد بھائی ہیں۔ آپ انڈکی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ چنانچے بحدث یا کہاز احاد برث معراج کے ممن میں ان کے متعلق لکھتے ہیں:۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه سألت الشيخ العلامة التقى النقى الذي لم ترالعيون مثله و لم يرهو مثل نفسه ولوكان في سالف الزمان لكان له شان في طبقة اهل العلم عظيم وهو سيدنا و مولانا الانور الكشميرى ثم الديوبندى اطال الله بقاء ، عن تفسيراواتل سورة النجم وتحقيق رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ربه فقر والشيخ تقريراً سناً. (أَمَامُم مِدرم مِهِم)

عبد ضعیف (سبیراحم علی کہتاہے کہ مس فے طام تق تعی کدان جیسا آ تھوں نے کوئی ہیں دیکھااور انہوں نے بھی اپنا جیسا کوئی ہیں دیکھااور اگروہ پہلے زمانہ میں ہوتے تو ان کی شان الل علم کے طبقہ میں بڑی ہوتی اور وہ ہمارے سردار اور مولی انور شاہ تشمیری دیو بندی اطال اللہ بقاءہ ہیں ہے اوائل سورہ بخم کی تفسیر اور نبی سلم کا اللہ کو کھنے کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے ہمترین آخر برفر مائی۔
الحاصل محدث پا کہا ز نے اپنے اکا بر کے اقوال اور تحقیقات پیش کر کے جوابینے زمانہ کے رازی اور غزائی سے کی صورت میں کم نہ تھے ہے تابت کیا ہے کہ دنیائے اسلام کے علاء کے علاوہ و کلی اور دیو بند کے علاء کے علاوہ دیلی اور دیو بند کے علاء ہمی حافظ ابن حجز ابن تیم ابن تیمیہ نووی امام رازی اور امام غزالی رحم ہم اللہ علیہ می صف میں ہیں۔

مذكور وتحقیق خشوع میں حاجی صاحب كی تحقیق الى ہے جواس سے بہلے سموع نہیں ہوسكى ..

# وجدان اورذ وقسليم

محدث یا کباز مسائل صدیت میں حنیہ کی طرف ہے تھیں جدل اور آفرین کو افتیار نہیں فرماتے بلکہ ان کا مقعد الی تحقیقات کو پیش کرنا ہوتا ہے جو دجدان اور قوق سلیم قبول کر سکے۔ وہ ہرعلی پہلوکو علمی معیار پر پر کھنے کی عادت رکھتے ہیں اور ایک روشن دل و د ماغ کے مالک ہیں۔ ان کا د ماغ معلومات اور نتائج پر چھنچنے کے لئے انتاصاف ہے کہ ملی طور پر مشکل ہے مشکل مسائل کے لئے وہ فیصلہ کن اور بواتا ہوا جو اب پیش کرتے ہیں مثلاً امام کے پیچھے قرات کے سلسلہ میں انہوں نے جو ایک غالص فقیمی اور محدثانہ تقریر فرمائی ہے قابل خور ہے لیکن جس مسلم کی حدیث کے ماتحت یہ عظیم الشان عالم مشہور بحث پیش فرمائی ہے وہ حدیث ہے۔

لاصلواۃ فعن لم یقو اُبفائحۃ الکتاب ، اس تخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتح نہیں پڑھی۔
لیمن جو تھی قیام نماز کی صورت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے گااس کی تماز نہ ہوگ ۔ چنانچے امام شاقع گے سے تزدیک جب تک ہر رکعت میں خواہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلاخواہ ام زورے قراءت کر سے یا آہتہ سورہ فاتحہ کے بغیران کے یہاں نماز نہیں ہوتی لیکن امام ابو حذیفہ کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز میں جبکہ جہا پڑھ دیا ہو واجب ہے اور مطلقا قراءت قرآن قرض ہے اور فاتحہ واجب ہے فرض نہیں ۔ لیکن امام کے پیچھے مقتدی کوخواہ نماز جری ہویا سری دونوں صورتوں میں قیام کی حالت میں کچھ نہیں پڑھتا چاہئے۔ امام شافعی فیکورہ بالا حدیث کو پیش نظر رکھ کر فرماتے ہیں کہ نماز میں ہیرصورت پڑھی ضروری ہے چنانچے محدث یا کہاز نے اپنی تحقیق میں ظاہر فرماتے ہیں کہ نماز میں ہیرصورت پڑھی ضروری ہے چنانچے محدث یا کہاز نے اپنی تحقیق میں ظاہر فرماتے ہوئے لکھا ہے:۔

قال الشافعي و احمد الا يجزيه حتى يقر أبفاتحة الكتاب في كل ركعة المامثافي اورامام احد في كل ركعة المام شافي اورامام احد فرما يا برركعت من مورة فاتحد كم بغير تماز بين بوتى \_

اورا بن حزم نے کلی میں کہاہے۔

وقرائة ام القران فرض في كل ركعة من كل صلوة اماماً كان اوماموماً والفرض والتطوع سواء والرجال والنساء سواء (كذانُ مهاهاري)

ادرام قرآن (سورة فاتح ) برنمازی بررکعت بین فرض ہے خواہ امام ہوخواہ مقتری اورفرض اور نفل دونوں بیں ایک سابی تھم اور مرداور تورتیں دونوں کے لئے ہے (جبیبا کریم کے تھم کے مطابق لیکن حفیہ کے بہاں مطلق قرات قرآنی فرض ہے کیونکہ قرآن کریم کے تھم کے مطابق فاقو ؤا ما نیسر من المقوان یعتی جوآسان ہوقرآن کریم بیل ہے وہ پڑھو۔اس لئے احمان کے احمان کی ایک از کم تین آبات یا ایک آبیت جو تین کے برابر ہوتیسر میں شامل ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لئیکن فہ کورہ بالاحدیث کے بموجب چونکہ اس میں تاکید آئی ہے اس لئے امام ابو حفیفہ نے سورة فاتحہ کو واجب قرار دیا ہے لیکن سورة فاتحہ کا وجوب بھی اس صورت میں ہے جبکہ کوئی منفر دنماز پڑھ رہا ہولیکن امام کے بیچھے کی قتم کی قراب خواہ کوئی آبیت ہویا سورة فاتحہ امام عظم کے بیبال جائز نہیں ہولیکن امام کے بیچھے کی قتم کی قراب خواہ کوئی آبیت ہویا سورة فاتحہ امام عظم کے بیبال جائز نہیں بین حالت قیام میں اس کی ولیل ہے کہ اذافق المقران فاست مواللہ و انصابو المعلکم تو حمون، جب قرآن کریم پڑھا جائے تواسے کان لگا کرسنواور جہ رہوتا کرتم ہو۔

اب مسئله کی تحقیقی شقیس دو بن کرره جاتی بیں۔

ا کیا سورہ فاتح نماز کا ضروری رکن ہے کہ جس کے بغیر نمازنہیں ہوتی ۔

۲-کیا سورہ فاتحد مقدی کے لئے بھی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں جیسا کہ امام کے لئے واجب ہے۔ اہم شافع کے بہال سورہ فاتحہ ہرحال میں ضروری ہے لیکن امام ابو صنیف کے بہال سورہ فاتحہ ہرحال میں ضروری ہے لیکن امام ابو صنیف کے بہال سورہ فاتحہ ہرحال میں خرص رہنا چاہے اورحالت قیام میں پہری بھی نہیں پڑھنا چاہے خواہ فاتح بن کیوں نہ ہوان کی دلیل طلاوہ اس آیت کے کہ فاستمواله وانصتوا میں پر سنا چاہے ہیں ہے کہ قواء ہ الاحام قواء ہ له لیسی امام کی قرات مقدی کی قراء ت ہے۔ یہی دلیل اس بات کی مقتضی ہے کہ قواء ہ الاحام ہواء ہوئی امام کی قراء ت ہتہ ہوتی ہے۔ اس میں بھی قراء ت ہتہ ہوتی ہے۔ اس میں بھی قراء ت نہیا کہ تحضور نے فرایا۔

اس بات کی مقتضی ہے کہ حضرت جابر ہے بیہ وی ہے انہوں نے کہا کہ تخصور نے فرایا۔

من کان له امام فقراء ہ الاحام له قواء ہ . وہ تحض جس کامام ہوتوامام کی قرات اس کی قرات ہے۔

اس لئے ظہراور عصر میں بھی مقتدی پر تموثی ضروری ہے۔ اور امام ابو صنیف کی سند ہے بعض من کان له امام نے واب کا این ہمام نے وقع القدر میں نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ واب جب وہ چا

گیاتو یہ محابی دوہرے محابی کے پاس کیا اور کہا کہ آپ نے جھے رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے قرات کرنے سے کیوں منع کیا۔ یہ واقعہ آنخضرت سے ذکر کیا گیاتو آپ نے فرمایا من صلی علف امام فان قرآة الام له قرآة جوامام کے بیچھینماز پڑھتا ہے توامام کی قرات اس کی قرات ہے اورامام ابوضیف کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ظہریا عصر کی نماز کا ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ لبذا امام عظم نے فرمایا کہ نماز خواہ موثی والی ہو یعنی ظہرو عصر اور یا جبری ہو یعنی مغرب عشا اور مبح کی بہر حال مقتدی کے لئے قرات امام کانی ہے۔ حدث پاکباز اس دوایت امام اعظم پر کہوہ ظہریا عصر کی نماز تھی تھر وفرماتے ہوئے ایک نماز کی بات لکھتے ہیں:۔

قلت مدلول الحديث الصريح وحدة قراء ة الامام والماموم لاالكفاية والاجزاء فقد اعتبرالشارع المامومين قارئين بقراء ة الامام فواجب القراء ة كما يتادى من الامام بقراء ته كذالك يتادى عن المامومين فحتنذلوقر أالماموم لكان له قراء تان في صلوة واحدة وهو غير مشروع.

میں (محدث پاکہاز) کہتا ہوں حدیث کا مطلب صاف امام اور مقدتی کی قرات کا ایک ہوتا ہے کیونکہ شارع علیہ السلام نے امام کی قرات کو مقتدیوں کی قرات قرار دیا ہے۔ لیس جس طرح قرائت کا وجوب امام سے اوا ہوتا ہے اس طرح مقتدیوں سے اوا ہو جاتا ہے اس وقت مقتدی قرائت کرنے گا تو ایک نماز میں اس کی دوقر اُتیں ہو جا کیمی کی حالانکہ بیشریعت کا تھی نہیں ہوجا کیمی کی حالانکہ بیشریعت کا تھی نہیں ہے۔ (جالیم جلدہ میں ہو۔ (جالیم جلدہ میں ہو

محدث یا کہازتے تکت میں پیدا کیا ہے کہ جب حدیث کا مطلب سے کہ امام اور مقتدی
دونوں کی قرات میں شرکت ہے اور امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے جیسا کہ حدیث میں صاف
طور پر موجود ہے۔ جب ایسا ہے تو اگر مقتدی ہی امام کے بیجھے قرات کرتا ہے تو اب مقتدی کی
ایک نماز میں دوقرا تیں ہوجاتی ہیں ایک تو امام کی قرات اس کی قرات ہوئی اور دوسری خوداس کی
ایک قرات لہذا ایک بی نماز میں مقتدی کی دوقرا تیں شریعت کے تھم کے خلاف ہیں۔

آ مے چل کرامام عثانی لکھتے ہیں:۔

وتامل في شأن جماعة وقد واعلى ملك و كان مطلوبهم و غرضهم واحداً فشرع قائد هم في التكلم مع الملك في ذالك الغرض فشرع كل واحد واحد منهم يتكلم معه في ان واحد فقيل من قبل المذك ان قائدكم يكفيكم و خطابه خطابكم وكلامه كلامكم البس هذا عنداولى النهى نهيا عن تكلم الجميع وامرأ بالا كتفاء بخطاب القائد و نيابته عنهم هذاامرواضح لاشك فيه فهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة انما سيق في مقام يبتغى فيه انكفاف القوم عن القراء ة واكتفاء هم لقراء ة امامهم لا مجرد اسقاط القراءة عن المقتدى وجعله مخيراً فيها فعلا وتركا والله و سبحانه تعالى اعلم.

اوراس جماعت (یا وفعہ) کی حالت پر غور کرو جو کی بادشاہ کے بیاس آیا اوران کا مطلب اور غرض ایک ہو چٹانچان کے لیڈر نے اس معاملہ میں بادشاہ سے گفتگو شروع کی اورادھر ہرایک نے ایک ناقد میں اس سے کلام کرنا شروع کر دیا ایس حالت میں بادشاہ کی طرف سے کہا جائے کہ تمہارالیڈر تمہارے لئے کائی ہو اوراس کی گفتگو تمہاری گفتگو اوراس کا کلام تمہارا کلام ہو تو کیا اس کہنے کے بعداور باتی تمام کو گفتگو کرنے ہے منع کر دیا گیا ہواور کیا صرف لیڈر کے تخاطب اوران کی طرف سے نیابت کے لئے کائی ہونے پر سے تھم نہیں ہے۔ تو سے بات واضح ہای طرح آ نحضور صلی طرف سے نیابت کے لئے کائی ہونے پر سے تھم نہیں ہے۔ تو سے بات واضح ہای طرح آ نحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 'جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے''۔ تو سے کلام اس طور پر اختیار کیا گیا ہے کہ تو م کی طرف سے اللہ وسی مقتدی سے قرات کا ساقد کرنا اور اختیار کیا گیا ہے کہ تو م کی طرف سے اللہ وسی مقتدی سے قرات کا ساقد کرنا اور کرنے یانہ کرنے پر اختیار دینا محض مقصود نہیں ہے۔ واللہ سیحانہ و تعالی اعلم۔ (جاہم ہدیں ہوں)

خدکورہ عبارت میں محدث عائی نے بیواضح کیا ہے کہ قوم کے نمائندہ فردگی گفتگو جبکہ ان کا وفد
کسی حاکم سے فریادواحتجاج کا ایک ہی متحد متعمد لے کرآیا ہوتمام کی گفتگو ہوتی ہے کیے ناقل سلیم بہ
جرگز گوارانہیں کرتی کہ قوم کا ہرا یک فردحا کم کے سامنے لب کشائی کرنے گے۔ ایسا کرنا ایک شورو
غوغا کا میدان کرم کرنے کے متراوف ہے۔ اس طرح امام کی قرات کا معاملہ ہے امام بارگاہ
خداوندی میں مقتدیوں کا وکیل بن کر چیش ہوا ہے اس لئے امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہوگ۔
اس لئے قرآة الامام قرآة کہ فرمایا کیا ہے محدث عثانی نے یہاں بیکھتہ چیش کیا ہے اور حقیقت یہ
ہے کہ خوب فرمایا کہ اگر مقتدی بھی قرآت کرنے گئے گا تو اس صورت میں ایک قرات کی بجائے دو
قرآتی ہوجا کمیں گی جوحدیث کے خلاف ہے۔

ابسوال بيدابوتاب كرجرى تمازش استمعوا وانصدو اكتنليم كياجاسك بيكن سرى

نماز میں فاتحہ یا قرات خلف الا مام کی ممانعت کیوں۔اس کا جواب او پر دیا جاچکا ہے۔اب حدیثی نقط نگاہ سے محدث یا کمباز ککھتے ہیں۔

والغرض هنا ان الانصات في القران وان سلم اختصاصه بجهر القرائة لكن الانصات في حديثي ابي موسى و ابي هريرة لايلزم ان يكون مقصود اعلى الجهر وحديث واذاقر أفانصتوا من مسئد ابي موسى قد صححه احمد بن حبل كما في لتمهيد لابن عبدالبروصاحبه ابوبكر ابن اثرم ثم مسلم ثم النسائي من حيث اخراجه اياه في مجتباه ثم ابن جرير في تفسيره ثم ابوعمر و بن حزم الاندلسي ثم ذكي الدين المندزي ثم ابن تيميه و ابن كثير في تفسيره ثم الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح وقد اخرجه مسلم في صحيحه عن ابي موسى من طريق سليمان التيمي ....الخ

محدث عثانی کی تحقیقات عجیب میں سے فقہی اور تحدثانہ نقط نگاہ سے چیدہ چیدہ انتخابات پیش کئے ہیں۔ مزید تحقیقات کو فتح الملہم کی دوسری جلد میں ص ۱۹ پر ملاحظہ فرمایئے جو کئی صفحوں تک پھیلی ہوئی ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ راقم الحروف اس بحث کو میبی خم کرتا ہے اور شخفین کی روشنی میں بید حقیقات واضح کرتا جا بہتا ہے کہ حدیثی معیار سے محدث پا کہاز نے قرات اور فاتحہ طف الا مام کی جو تحقیقات بیش کی ہیں وہ ابنی جگہ بے پناہ ہیں اور بید کہ فرجب امام اعظم کی تا نمید میں جس رنگ میں انہوں نے بحث کی ہے وہ نہا بیت شکفت افراط و تفریط سے بلندا و رفقل سلیم کو ابیل کرتی ہے اور منقولات کے ساتھ معقولات کی موافقت نور علی نور ہے۔ یہاں بید بھی ظاہر کردوں کہ فتح الملہم میں محدث پا کمیاز حنفیدا وردو مرب ندا ہر سے جرفہ ہب کے ادلہ اور وجوہ ترجی بیان فرماتے ہیں۔

## کتابوں کے حوالے

محدث پاکباز نے جن اہم مسائل میں بنظر اختصار تفصیلات کوترک کیا ہے۔ وہاں ان مسائل کی تحقیقات کے حوالے دیئے ہیں تا کہ طالب کو بسہولت وہاں مزید تحقیقات کے لئے ان کتابوں کی ورق گردانی آسان ہوجائے مثلاً فاتحہ ظلف الامام اور قرات ظلف الامام کے سلسلہ میں حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب کی کتاب الدلیل انجم کا حوالہ ویتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

وهذه الدقيقة التى نه عليها الشيخ (الاكبر) رحمه الله فى تحقيق منصب الامام ووظيفة الماموم قد فصله وحرره شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات فى رسالته الهنديه المسماة بالدليل المحكم اتم تحرير وتفصيل فعليك بمراجعتها (فتح الملهم جلد نمبر ٢ ص ٢٠٠ اوريد قيقة جمل برشخ اكبرر حمالله في منصب الم اورفريفر مقتدى كي تحقيق من تنبيك بالم ورفريفر مقتدى كي تحقيق من تنبيك بالم وقت من مناحب في اردوك رماك الدليل الحكم من نهايت تفصيل بيان فرما في بيان فرما في بيان فرما في الدليل الحكم من نهايت تفصيل بيان فرما في بيان في ما في بيان في

اس طُرح متعدد مقامات پرمحدث پا کباز نے کتابوں کے حوالے دیئے ہیں جس ہے آپ کی وسعت معلومات عبور تحقیقات اور کثرت مطالعہ کا پہند چلتا ہے۔ محدث علام کی تغییر اور فتح الملہم میں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فقۂ حدیث اور تغییر نیز کلام وغیرہ کی کوئی کتاب خواہ احناف کی ہویا غیراحتاف کی محدث مرحوم کے مطالعہ سے نیچ کرنہیں گئیں۔ فالحمد نشطی عبارة علمہ وفضلہ

## حدیث کا ماخذ قر آن سے

محدث پاکباز نے حتی الامکان بیکوشش فرمائی ہے کہ صدیث کا ماخذ قرآن میں و کھلائیں

چنانچ جا بجاکی صدیت کے مغمون کے ساتھ ساتھ قرآن شل وکھلا کی چنانچ جا بجاکی صدیت کے مغمون کے ساتھ ساتھ قرآن کر کم گی آیت کو چیش قربایا ہے کہ معلوم ہوجائے کہ اس صدیت کا اصلیٰ تی قرآن کر کم کی ظال آیت ہے مشلا حسب ذیل صدیت کو پڑھے ہو سلم بھی ہے۔
عن ابی ہو یو ق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فلد خل رجل فصلی للہ علیہ وسلم قو در سول اللہ صلی اللہ علیه وسلم قو در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قو در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قال ارجع فصل فانک لم تصل فرجع الوجل فصلی کما کان صلی لم جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ فقال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم وعلیک السلام قال ارجع فصل فانک لم تصل حتی علیہ وسلم وعلیک السلام قال ارجع فصل فانک لم تصل حتی فعل ذلک ثلاث مرات فقال الرجل والذی بعثک بالحق مااحسن فعل ذلک ثلاث مرات فقال الرجل والذی بعثک بالحق مااحسن غیر ہذا علمنی قال اذا قمت الی الصلوق فکر ٹم اقرآ ما تیسر معک من القرآن ٹم ارکع حتی تطمئن راکعا ٹم ارفع حتی تعدل قائما اثم من القرآن ٹم ارکع حتی تطمئن راکعا ٹم ارفع حتی تعدل قائما اثم اسجد حتی تطمئن صاحتی السجد حتی تطمئن صاحتی الصلوق فکر ٹر جالساٹم افعل ذلک

ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کے دسول الله صلی اللہ علیہ مہم جمیم یہ وافل ہوئے پھر
ایک ادرآ دی بھی آیا اور نماز پڑھی بعدازاں آنحضور کے پاس آیا اور سلام کیا آپ نے اس کے
سلام کا جواب عنایت فرمایا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھوتم نے نماز بیس پڑھی وہ لوٹا اور پھر نماز پڑھی جیسا
کہ پہلی دفعہ نماز پڑھی تھی (یعنی جلدی) پھر نہی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاضر ہوا اور سلام کیا آپ
نے جواب دیا اور فرمایا و علیک المسلام پھر فرمایا لوث جاؤ اور نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی
یہاں تک کہ تین مرتبہ ایمانی کیا۔ اس محفی نے عرض کیا ہم ہاس کی جس نے آپ کوئن دے کر
بیجا ہے۔ یس اس سے اچھی نماز میں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا جب تو کھڑ اہو نماز کے لئے تو تنگیر
پڑھ پھر قرآ آن جو بچھے آسان ہو پڑھ پھر رکوع اطمینان سے کر پھر کھڑ اہو کر سیدھا کھڑ اہوجائے پھر
بڑھ کے ترا ن جو بچھے آسان ہو پڑھ پھر رکوع اطمینان سے کر پھر کھڑ اہو کر سیدھا کھڑ اہوجائے پھر
بڑھ۔ (خواہم جدور کر پھر اٹھ یہاں تک کہ مطمئن ہو کر بیٹھ چنا نچے تمام نماز اسی اطمینان کے ساتھ
بڑھ۔ (خواہم جدفرہ سے میں اس جو بھی ہوں تھی کہ مطمئن ہو کر بیٹھ چنا نچے تمام نماز اسی اطمینان کے ساتھ

فی صلولک کلها (همهم بادنبرس ۱۳۲۳ ۱۳۳۳)

اس حدیث سے نماز کو تغیر تھی کر پڑھنے اور اطمینان کے ساتھ جرد کن کوادا کرنے کا تھم ملاہے

۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تین مرتبدا سیخص کونمازلوٹانے کاتھم دیا اور نماز کے ارکان یعنی رکوع و جود و فیرہ کو اطمینان اور تعدیل کے ساتھ اداکرنے کاتھم فرمایا۔ دیکھتا ہے کہ نماز ایک و کر ہا اور اس کا منشاء حصول اطمینان ہے لیکن جلدی کی نماز میں یقیناً اطمینان حاصل نہیں ہوسکتا اس لئے نماز کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔ محدث یا کہاز نماز کو اطمینان سے پڑھتے اور قول رسالت مآب کا ماخذ تاش کرنے میں کہاں بنتے ہیں۔ ملاحظ فرما ہے۔ نہ کورہ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:۔

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف والله اعلم ان أدني مايطلق عليه تعديل الاركان والطمانينة فيها فرض لازم كما قال ابو يوسف والشاقعي وغيرهما فان الله سبحانه واتعالي ماامرنا بمحض اداء الصلواة بل امرنا باقامتها في مواضع من كتابه اي بادائها بحفظ اوقاتها وحدودها ورعاية حقوقها وشروطها وتعديل اركانها فمن صل ولم يعدل اركانها ولم يطمئن فيها فليس هو عندى ممن اقام الصلواة وقد اشار سبحانه و تعالىٰ في بيان صلواة الخوف من كتابه الى ان اقامة الصلواة انما تتحقق وقت وجود الطمانينة فان القوم لما وقع منهم الاياب والذهاب وابيحت لهم الافعال التي نهواعنها في الصلوة و فقدوا الا من والطمانينة فصلوتهم في هذه الحالة و ان اعتدبها الشرع ضرورة الا ان القران لم يطلق عليها لفظ الاقامة في حقهم بل قال "ولتأت طائفة "اخرى لم يصلو افليصلو امعك ولهذا امرهم بالذكر عقيب صلوة الخوف في كل الاحوال تلافيالما فاتهم من تحسين الصلواة والطمانينة فيها الا بذكر الله تطمئن القلوب ثم قال تعالى فاذااطمانتم راى حصلت لكم الطمانينة وزال القلق والانزعاج) فاقيمواالصلواة اي اتموها وادواحقوقها وعدلوا او كانها كما يفهم من مراجعة روح المعاني و ابن كثير وغيرهما فدل على أن أقامة الصلوة لالتحصل الأوقت وجودالطمانينة المرادة ههنا هي التي تحصل من احوال واسباب خارجة فماظنك بالطمانينة المطلوبة في نفس اركان الصلواة وادائها.

اوراس عبد ضعیف (محدث یا کباز) پر والله اعلم جوظا ہر ہوئی ہے ہیہ کہ کم از کم جس کا تام تعدیل ارکان اوراطمینان ہے نماز میں فرض اور ضروری ہے جیسا کہ امام ابو یوسف اور شافعی نے کہا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں محض ادائے نماز کا بی حکم نہیں دیا ہے بلکہ اپنی کتا ب میں متعدد جگہ ا قامت نماز یعنی ان کے اوقات ان کے حدود اور رعایت حقوق وشروط اور تھبر کھبر کرادا کیگی کا حکم دیا۔ ہے۔اس لئے جو مخص نماز پڑھتا ہے اور تعدیل ارکان نہیں کرتا اور نمازوں میں اس کواظمینان نہیں۔ تومیرے نزدیک اس نے نماز قائم نہیں گی۔ چنانچ سجانہ تعالیٰ نے صلوۃ خوف کے بیان میں قرآن كريم ميں اشاره كيا ہے كدا قامت صلوٰة طمانيت قلب كوفت بى عمل ميں آتى ہے كيونكہ جبكدان كو آ نا اور جانا جنگ میں ہوتا ہے اور ان کے لئے وہ مل بھی جائز ہے جونماز میں ممنوع ہے اور امن اور اطمینان ان ہے مفقود ہوجا تا ہے تو اس حالت میں ان کی نماز اگر چینے رور قاشرے میں شار ہوتی ہے کیکن قرآن نے اس پرا قامت کالفظ نہیں بولا ہے بلکہ فرمایا ہے اور حاہیے کہ دوسرا اگر وہ آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے''۔ چنانچے نماز خوف کے بعد ہر حال میں ان کوذکر کا حکم دیا ہے تا کہ مافات کی تلافی ہوسکے کہ نماز میں اطمینان اور عمد گی ان ہے جاتی رہی ہے كيونكه الله كي ذكر سے دلول كواطمينان حاصل ہوتا ہے' \_ پھراللہ تعالیٰ نے فر مايا'' پس جب تنہيں اطمینان نصیب ہو( یعنی اطمینان حاصل ہوجائے اورقلق دور ہوجائے تو نماز قائم کرولیعنی مکمل طور پر پڑھا کرواوراس کے حقوق اور تعدیل ارکان کوادا کروجیسا کہروح المعانی اور این کثیر وغیرہا کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے۔لہذامعلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ صرف اطمینان قلبی کے وقت ہی وجود میں آتی ہے جو یہاں مراد ہے جواسباب خارجہ اورا حوال سے حاصل ہوتی ہے پھراس اظمینان کا جواركان تمازيس اورادائيكى تمازيس مطلوب ہے كيا يو چھنا ہے۔ ( في المليم جلدتبريس ١٠٠٠)

ندگورہ عبارت میں محدث یا کباز نے جس اجتہادی قوت کا ظہار فرمایا ہے اس کا خلاصرا سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ آیا تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے یا واجب۔ آپ نے امام شافعی اور امام ابو یوسف رحجما اللہ کی تا ئید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نماز در حقیقت ہررکن کو اپنی جگہ سکون کے ساتھ اداکر نے اوراطمینان کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے کیونکہ ذکر اللی دراصل طمانیت کا بی دوسرا نام ہے اوراس حدیث کا ماخذ محدث یا کباز نے کس دفت مزاجی اور لطافت علمی ہے الابلہ کو الله تطمین القلوب کی آیت کو بتایا ہے جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان و صل ہوتا ہے اس لئے وہ نماز جس کو جلد پڑھ کرفتم کردیا جائے اور اس سے اظمینان و

مسرت و دلجمعی حاصل نہ ہونماز کہا انے کی مستق نہیں ہوستی۔اس لئے تعدیل ارکان نمازیں ضروری ہاں وجہ سے آخضور نے تمن مرتبہ مجدیں آنے والے سے نماز لوثوائی اور پھرخود تلقین فرمائی۔محدث یا کہاز نے صلوۃ خوف کے سلسلہ میں اظمینان قلب کے فقد ان اور مکافات اطمینان کے لئے ذکر اللہ سے قرآن کریم میں اشارہ کا جو ذکر فرمایا ہے اور بعد از ال فاذا اطمانت مافاقیمو اللصلوۃ لیمن طمانیت کے بعد نماز کے قیام سے جو حقیقت واضح فرمائی فاذا اطمانت مافاقیمو اللصلوۃ لیمن طمانیت کے بعد نماز کے قیام سے جو حقیقت واضح فرمائی ہو وہ محدث یا کہاز کی انتہائی کئتہ دانی کا ثبوت ہے۔بہر حال میرا مقصد اس حدیث کو چیش کرکے اس کے ماخذ قرآن کا تجزیہ کرنا تھا اور بتانا تھا کہ محدث علام کی نظریں کس طرح سے حدیث و قرآن پرایک ساتھ پڑتی ہیں اور کس طرح دونوں میں موافقت پیدا کرتی چی جاتی ہیں۔

## جديدشبهات كاازاله

محدث یا کباز کی تغیری اورحدیق صفات بیس سے ایک بری ممتاز اورخصوصی شان بیہ کہ موجودہ الحاداورزیم قد کے دانہ بیس غلط اندیش عقلوں نے جن شبہات بیس پڑ کر شوکریں کھائی ہیں ان کااز الداس خوبصورتی اور واقعیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اپنے عہد بیس ان جیسا محقق و عوی شرے سے بھی مانامشکل ہے۔ مثلاً بیشید آج کل قادیا نیت کی زبان پر عام طور سے مشہور ہے کہ الملهم صل علیٰ محمد و علیٰ ال محمد کما صلیت علی ابو اهیم بیس محمد و علیٰ ال محمد کما صلیت علی ابو اهیم بیس محمد کی اند علیہ و سلم اور آپ کی آل پر صلوٰ ق کی وعا ہے اور صلوٰ ق کے معنی رحمت کے کرقادیاتی رحمت کا لمدینی نبوت مراد لیتے ہیں ان کی مرائی کا مختم مطلب ہیں ہے کہ اللہ جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام اورخود ان پر نبوت کو کا مرائی کا مختم مطلب ہیں ہے کہ اللہ جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا تھا۔ کویا ناز ل فرمایا اس طرح محمد کی اسلام پر بھیجا تھا۔ کویا کہ محمد ہے اسلام کی نفسیات کا درود میں اشارہ ماتا ہے اب محدث یا کباز ای درود کے جملے کما صلیت علی ابو اهیم کی شفا بخش تحقیق فرح المہم میں فرماتے ہوئے کھتے ہیں۔

التشبيه انما هو لاصل الصلواة باصل الصلواة لاالقدر بالقدر فهو كقوله تعالى انا او حينا اليك كما او حينا الى نوح و قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم و هو كقول القائل احسن الى ولدك كما احسن الى فلان و يريد بلالك اصل الاحسان لاقدره ومنه قوله

تعالى و احسن كما احسن الله اليك ﴿ ﴿ الْجَالِمُ مِرْتُرْمِهِ مِنْ مُرْمِهِ مِنْ مُرْمِهِ مِنْ مُومٍ ﴾

یبان تعبیاصل درود کی اصل درود ہے ہے نہ کہ مقدار کی تعبیہ مقدار ہے جیبا کہ اللہ تعالی کے اس قول میں "ہم نے اے بی آپ کی طرف ای طرح وی بھیجی ہے جیبا کہ نوح کی طرف بھیجی '۔ اورانلہ کاس قول میں ' ہم پردوزے ای طرخ فرض کئے گئے''۔ جیبا کہ ہم ہے پہلوں پرفرض کئے گئے''۔ جیبا کہ ہم ہے پہلوں پرفرض کئے گئے اوروہ ای طرح کہ نے والے کاس قول کی طرح ہے کہ'' تو اپنے بیٹے کے ساتھ ای طرح احسان کر جیبا کہ فلال کے ساتھ وقے کیا''۔ اور اس ہے اصل احسان مراو ہے نہ کہ مقداراحسان کر جیبا کہ فلال کے ساتھ وقے کیا''۔ اور اس ہے اصل احسان کیا۔ محدث پاکواز نے اپنی تحقیق میں ہے بتایا ہے کہ کھا صلیت علیٰ ابو اھیم میں محض ای محدث پاکواز نے اپنی تحقیق میں ہے بتایا ہے کہ کھا صلیت علیٰ ابو اھیم میں محض ای طرح کی صلوٰ ق مقصود ہے جیبا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی اور جس طرح انا او حینا المیک طرح کی صلوٰ ق مقصود ہے جیبا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی اور جس طرح انا او حینا المیک محما او حینا میں کھا او حینا المیک بین شیبہ ہے اور ای طرح جیبا کہ احسین کھا او حینا الملہ المیک بین محض اصل وی میں تشیبہ ہے اور ای طرح جیبا کہ احسین کھا او حینا میں کہ کہ تو کے لکھتے ہیں۔ اس کے بعددوسری وجداور ای اللہ المیک بین محض اصل احسان کرنے کی تلقین کی گئے ہے۔ اس کے بعددوسری وجداور بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(۲) و منها بدفع المقدمة المذكورة و هي ان المشبه به يكون ارفع من المشبه و ان ذالك ليس مطردابل قديكون التشبيه بالمثل بل وبالدون كما في قوله تعالى مثل نوره كمشكوة و اين يقع نورالمشكوة من نوره تعالى ولكن لما كان المراد من المشبه به ان يكون شيئا ظاهراواصحاللسامع حسن تشبيه النور بالمشكوة وكذاهنا. في المراد من المشكوة

اور مقدمہ فرکورہ کے وعوے کے باطل ہونے ہیں یہ دلیل ہی ہے کہ مشیہ بہ مشید سے ہرجگہ افسل نہیں ہوتا اور بیعام عم نہیں ہے بلکہ بھی تشبید شل کے ساتھ بلکہ اس سے کم درجہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے جبیبا کہ افلہ کے قول 'اس کے نور کی مثال مقافوۃ کی ما ندہے'۔ حالا کہ اللہ کے نور کے مقابلہ میں مفکلوۃ کا نور کہاں لیکن چونکہ مشید بہ سے مراد کسی چیز کا سامع کے لئے عیاں اور واضح ہوتا ہے اس مفکلوۃ کا نور کہاں لیکن چونکہ مشید بہ سے مراد کسی چیز کا سامع کے لئے عیاں اور واضح ہوتا ہے اس مواسطے نور کی تشبید مفکلوۃ کے ساتھ کردی گئی ہے۔ اس طرح کھا صلیت علیٰ ابو اہیم میں سے۔ محدث یا کہانے نے اپنی اس تحقیق میں اس امرکو واضح کردیا کہ ہمیشہ مشید ہوا مشید سے افتال مونا ضروری نہیں ہے۔ چنا نچرش نورہ کمفکلوۃ میں اللہ کا نور مشیہ اور مفکلوۃ (قد میل) مشبہ بہ ہے۔ حالانکہ میر حقیقت ہے کہ اللہ کے نورے قد میل کو کیا نہدے اس طرح کھا صلیت علی 'ابو اہیم حالانکہ میر حقیقت ہے کہ اللہ کے نورے قد میل کو کیا نہدے' اس طرح کھا صلیت علی 'ابو اہیم

میں درودابرا جمی جومشہ ہے ہے درود محمد علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے جومشہ ہے۔ افضل نہیں ہے بلکہ محض نورمشکوٰۃ کی وضاحت اورظہور سے تشبیہ دے کراللہ کے نورکوواضح اورظا ہر کرنا ہے اس لئے یہاں وجہ شبہ محض ظہوراور وضوح ہے۔ آ مے جل کرمحدث پا کہازا ہے خصوصی انداز میں اس حقیقت کوحسب ذیل اس طرح پیش کرتے ہیں:۔

قلت اذاكان شيء تحته انواع اواصناف وابتعي منها بعضها فناخذفردامن افرادذالك البعض حقيرأ او جليلا و نقول بتغي مثل هذااذاشتنان نشتري نوعاً خاصا من الثياب فغرض انموذجا وهي ربما تكون خرقة قصيرة و نقول هات طاقة كهذاالثوب فليس المراد تشبيه طاقة من الثياب بتلك الخرقة في القدروالقيمة بل المقصود تعيين نوع من انواع الثياب باخضرطريق واوضحه فان العبارات مع طولها لعلها لاتكاد تضبط جميع اوصاف التوب المطلوب فه كذاينبغي أن يفهم أن للصلوة والبركة مفهوماً شاملا لانواع من الثناء والرحمة واقسام من الحنو والبركة قال تعالىٰ في حق كافة الصابرين "اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة " و خاطب المومنين لقوله هوالذي يصلي عليكم الايه وقال في نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله وملاتكته يصلون على النبي وقال في قصة نوح اهبط بسلام منا و بركات عليك و علىٰ امم ممن معك و قال في ابراهيم "وباركنا عليه و على اسحاق" و قال في عيسي حكاية عنه "وجعلني مباركا اين ماكنت" و قال لامرأة ابراهيم على لسان الملائكة "رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد والمطلوب هنا نوع من الصلوة والبركة خاص افيض من الله سبحانه و تعالىٰ علىٰ ابراهيم الخليل واله صلى الله عليه وسلم فالتشبيه بطريق ذكر الانموزج للصلواة والبركة اللئين التسمهما في حق محمد صلى الله عليه وسلم واله وهذايدل على افضلية المشبه به في الكم اوالكيف من المشبه والله اعلم. (هم المرابرس ١١٥٥)

میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز اس کے ماتحت کی تشمیس اور صفیمی ہوں اور ان میں سے بعض کی طلب ہوتو اس بعض کے افراد میں ہے ایک کو لے لیتے ہیں۔خواہ وہ معمولی ہویا غیر معمولی اور ہم کہیں سے کہ ہمیں اس جیسی درکار ہے۔مثلاً اگر کوئی خاص تھم کا کپڑا خریدیں تو اس کا نمونہ پیش كرتے ہيں اور وہ نمونہ بسا اوقات أيك جيموثا ساكلزا ہوتا ہے اور ہم اس جيسے نکڑے كا تھان د كا ندار عصطلب كرت بي تواس كامقصداس تفان كواس كلاے سے قدر و قيمت بيس تشبيد ين مقصود نبيس ہے بلک مقصد کپڑوں کی اقسام میں سے بہت مخضراور واضح طریقہ برسی خاص متم کومتعین کرنا ہے كيونكداغلباطويل عبارتين بهى مطلوبه كيرب كحمام اوصاف كومتعين كرفي ميس كامياب نبيس ہوتیں۔ای طرح یہ مجھنا زیادہ شایاں ہے کہ مسلوۃ و برکت کا ایک ایسامغیوم ہے جو ہرفتم کی ثنا اور رحت اور ہر حم کی سعادت اور برکت کوشائل ہے اللہ تعالی نے تمام صابرین کے بارے ہی فرمایا ہے " وہی لوگ بیں کدان بران کےرب کی طرف سے برکتیں اور رحتیں بیں اور مونین کواسے اس قول سے خاطب کیا ہے۔" وہ اللہ ہے جو کہتم پر رحمتیں جھیجتا ہے اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا "الله اوراس كفريخة ني يروروو ميعيجة بين" اورنوح عليه السلام ك تصديس فرمايا" اينوح اتر ہاری طرف ہے سامتی اور اسپنے او پر اور ان لوگوں پر برکتوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں'۔ اور ابراہیم کے بارے میں فرمایا" اورہم نے اس پراوراسحاق پر برکت تازل کی اور عیسی علیہ السلام کے متعلق انہی کی زبانی فرمایا''اور مجھ کو بابر کت بنایا اللہ نے جہاں کہیں بھی میں ہوں''۔اورابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے فرشتوں کی زبانی فرمایا"ا اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر تازل ہوں ب شك وه قابل تعريف اور بزركي والاب "تواس جكه كها صليت على ابر اهيم بس بحى أيك رحمت وبركت كي توع مقصود بخصوصاً وه رحمت جواللدياك كي طرف عدابرابيم عليه السلام اوران ک آل بعن محمسلی الله علیه وسلم بر فیضان کی منی ہے۔ تو تشبیه یہاں بھی نمونہ کے ذکر کے طور پر صلوٰۃ اور برکت کے لئے ہے جسکوہم محمل اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جا جے بی اور بد مشب سے مشبہ ب کی مقدار اور کیفیت میں فضیلت پر دلالت نہیں کرتی۔ باقی اللہ بی زیادہ جا تا ہے۔

محدث بإكباز في است مذكوره قول من كما صليت على ابواهيم" ستنبيد كسلط من حقدت بيب كرده و بر من المواهيم المحدد الم المواهيم الموالي المحال الكال كردكادى باوريكها ورست بوكاكدوه بر مسئله من حقيق كواس مقام تك بينجا كرجيوش بيل كرهند علم كوكس اور درياير بياس بجان كرجيوش كالمحدد علم كوكس اور درياير بياس بجان كالمحدد كالم

اب بيسوال باقى ربتاب كدابرا بيم عليه السلام جيسے دروو بى كى خصوصيت كيوں كى كئى كسى اور

نبی ہے بھی صلوۃ میں تشبیہ دی جاستی تھی۔محدث پا کہاز کا ؤئن اس وغدغہ ہے بھی خالی اور بے فکر نہیں چنانچہ آ گے چل کرتح مرفر ماتے ہیں:۔

وخص ابراهیم بالتشبیه دون غیره لمناسبة و مشابهة خاصة بینه و بین نبینا صلی الله علیه وسلم فان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین امنوا والله ولی المومنین".

اورصرف ابراہیم علیہ السلام سے ہی تشبیہ میں خاص کرنے کی وجہ وہ متاسبت اور مشاببت بے جوخصوصی طور پر آنحضور علیہ السلام اور ابراجیم علیہ السلام میں موجود ہے کیونکہ ابراجیم علیہ السلام سے زیادہ قریب لوگوں میں وہ لوگ ہیں جوان کے تالع ہیں اور یہ نبی ہے اور مومن ہیں اور اللام سے زیادہ قریب لوگوں میں وہ لوگ ہیں جوان کے تالع ہیں اور یہ نبی ہے اور مومن ہیں اور اللام مونیون کا ولی ہے۔

رہا قادیا نیوں کا بیہ ہما کہ صلوق ہے مرادر حمت کا ملہ ہاور رحمت کا ملہ نیوت ہے زیادہ اور کیا ہو کئی ہے لہذا جب درود میں آل محمہ پرصلوق ہیں جاتی ہے تواس کا بیمطلب ہے کہ نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہنا چاہئے۔ گریدہ سوسہ وسوسے سے کم نبیس کیونکہ آن محضور علیدالسلام بھی نماز میں بید درود پڑھتے تھے اور آپ اس وقت یقیقا نبی تھے تو اگر صلوق سے مراد نبوت ہوتو آنحضور نبی ہوتے ہوئے وعافر ماتے رہے کہ اے اللہ محمد کواور اس کی آل کو نبوت سے سرفراز فرما اور سے مطلب اور لغوہ ہے۔

اس بحث ہے غرض نیتھی کہ جدید تتم کے شبہات کا ازالہ کرنا محدث پاکباز کی خصوصی اور امتیازی شان ہے چنانچہ اس تتم کی احادیث جن میں فلسفہ کوعقلی طور پرانگلی اٹھانے کا موقع ملاہے اس شبہ کے محققاندازالہ میں محدث یا کہاز ہمیشہ کامیاب نظر آئے ہیں۔

## تحقيق الفاظ

جب تك كسى لفظ كى اصلى حقيقت اورمعتى كى سيح يوزيش واضح ند مواس وقت تك قرآن كريم مويا حديث ياكوئى اورضمون اس كا واقتى مطلب بجه من آنا تأمكن بينا نجي محدث ياكبازا بني شرح من السيالفاظ كى يورى وضاحت بيش فرمات بيس مثلاً حسب ذيل صديث كوملا حظ قرمايي من عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختنه وسول الله صلى الله عليه وسلم و تحت عبدالرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاسنفتت وسول الله صلى الله عليه وسلم ق

ذالک فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست بالحيضة ولكن هذاعرق فاغتسلى و صلى .....الغ (التالم بدنبراس المراه الاستالي و صلى التالم بدنبراس المراه المراع المراه ا

عائش وبنی سلی الله علیہ وسلم ہے دوایت ہے کہ ام حبیبہ بنت بخش رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ختنہ اور عبد الرحمٰن بن عوف کی بیوی سات سال تک استخاصہ میں مبتلا رہی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ختنہ اور عبد الرحمٰن بن عوف کی بیوی سات سال تک استخاصہ میں مبتلا رہی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس نے اس مسئلہ کے متعلق فتوی بوجہا تو آپ نے فرمایا کہ بید چین نہیں ہے لیکن میہ رگ (کاخون) ہے لہذا عسل کرا در نماز پڑھتی رہو۔

اس مدیث میں ختنہ کے لفظ کی تحقیق قاری کے لئے اشد منروری ہے لہذا محدث یا کہازکو قاری کی اس ضرورت کا پوراا حماس ہے جنانچہ کھتے ہیں:۔

"ختنه رسول الله بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق ومعناه قرابة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قال اهل اللغة الاختان جمع ختن وهم اقارب زوجة الرجل والاحماء اقارب زوج المرأة والاصهاريعم الجميع (حالم المرابراس ١٠٥٩)

(ختند)رسول الله خ كے زبراور دواو پر نقطوں والی ت كے ساتھ اس كے معنی ني مسلى الله عليه وسلم كى بيوى كے دشتہ داروں كے بيں۔ الل افت نے كہا ہے كہ اختان ختن كى جع ہے اور وہ مردكى بيوى كے اقارب كہلاتے بيں اور احماء كورت كے فاوند كے دشتہ وار ہوتے بيں اور اصبار سب كوشامل ہے۔ و كي محتے ختند كى كتنى جامع اور موافق ضرورت تحقیق كى ہے۔

## اشتقاق لفظ

علامہ محدث کی نفظ کے اهتقاق کے سلسلے میں بھی پرمغز بحث کرتے ہیں اور سجے وسقیم اور غلط محج کا اتنیاز ہورے طور پر کرتے ہیں۔

قال صاحب اكمال اكمال المعلم الصلوة عرفا قيل هي مشتقة من الصلوة بمعنى الرحمة و قيل من الصلوة بمعنى الرحمة و قيل من الصلة لانها صلة بين العبد و ربه و قيل من صليت العود على النار اذا قومته لانها تقوم العبد على الطاعة كما قال تعالى ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآيه وقيل من المصلى لان المصلى قال و تابع فعل النبى صلى الله عليه وسلم. و قيل من الصلوين

وهما عرقان في الردف و قبل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.... وقبل اصلها الاقبال على الشيء ..... وقبل معناها اللزوم. (فراهم بدنبرس)

صاحب اکمال اکمال المعلم نے کہاصلوۃ معروف وصلوٰۃ جمعنی دعا سے نکلا ہے اور بعض نے کہاصلوہ جمعنی رحمت سے ہاور بعض نے کہاصلہ سے کیونکہ وہ اللہ اور بندہ کے درمیان صلہ ہور کہا گیا ہے "صلیت العود علی النار" (جس نے آگ پرلکڑی کوتا پا) یعنی اس کوسیدھا کیا سے شتن ہے نماز بھی طاعت پر بندہ کو قائم کرتی ہے جیسا کہ اللہ نے فرایا" نماز بے حیائی اور بری بات سے بچاتی ہے"۔ بعض نے کہاصلوۃ مصلی سے ہے کیونکہ نماز پڑھنے والا بینچے اور نمل نی صلی اللہ علیہ وکم کا تابع ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ صلوۃ صلوۃ صلوت سے مشتن ہے اور وہ سرین میں دور کیس ہوتی ہیں اور بعض نے کہا وہ بڑیاں ہیں جور کوع وجود میں نیزھی ہوجاتی ہیں اور بعض نے کہا صلوۃ سے میں اور بعض نے کہا صلوۃ ہیں اور بعض نے کہا صلوۃ ہیں اور بعض نے کہا صلوۃ ہیں۔

ان سبه معانى كے يعدمجد في كماز نے يعش متى كى تى ترويدى ہے چانچ كھتے ہيں۔
قلت لايصح اشتقاقها من الصلة لان الصلة معتلة الفاء لانها
مصدروصل والصلواة معتلة اللام ولامن صليت العود لان صليت
من ذوات الياء و هى من ذوات الواوولامن المصلى لانه اشتقاق من
الفروع لان المصلى من الصلوين لانه اشتقاق من الجوامدالاان
يجعل اشتقاقتها من شى من ذالك اشتقاق اكبر (الجام المرابع،)

میں کہتا ہوں کے صلوۃ کا اهتقاق صلہ ہے جے نہیں کونکہ صلامتلۃ الفاہ کوئکہ ووصل کا مصدر ہے اور صلوۃ محتلۃ اللام ہے اور شصلیت العود ہے ہے کونکہ صلیت میں ی ہے اور صلوۃ میں ہے اس کا مصدر ہے اور مصلی سے بھی نہیں کیونکہ وہ فروع سے اعتقاق ہے کیونکہ مصلی صلوین سے اس کا اختقاق وہ تا جائے جوافتقات اکبر ہے۔ اختقاق جوافتقات المبر ہے۔ اس کا اختقاق وہ اور اس کے علاوہ اور کسی سے اس کا اختقاق وہ تا جائے جوافتقات المبر ہے۔ محدث پاکباز نے ان اقوال کی تروید کی ہے جو کہتے ہیں کہ لفظ صلوۃ صلو مسلیت العود اور مصلی سے نکلا ہے اور ان کی واضح دلیلیں بھی بیان فر مائی ہیں۔ اس سے علامہ محدث کی قوت انتہاز اور علم صرف وتحویل علمت شان کا بھی یہ جاتا ہے۔

محدث یا کہازالفاظ کی سند میں تحاورہ اور شعر عرب کو بھی پیش کرتے ہیں چنانچہ حیط ابیش و اسود لینی مبح صاوق کے ظہوراور سیاہی ہیں ہے سفیدی کے طلوع کے متعلق لکھتے ہیں۔ وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب قال الشاعر

اور باستعاره بعض عرب کے بہال مشہورے شاعرنے کہاہے

ولاح من الصبح خيط انارا

ولما اضاء ت لنا ظلمة

ولاح من الصبح خيط انارا

ولما اضاء ت لنا ظلمة

وقال آخر في الخيط الاسود

اورایک اور شاعرنے حیط اسود کے بارے میں کہاہے

قد كاديبدو او بدت تباشره

قد كاديبنو او بدت تباشره

ومدف الخيط البيهم ساتره

واسدف الخيط البيهم ساتره

دراصل سیاہ اور سفید وہا کہ قرآن کریم میں استعارہ ہے رات کے انتقام کے بعد می صادق کے طوع کا۔ گویا حیا ابین سے مع کی سفیدی اور خیط اسود سے رات کی سیابی مراد ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ ممان کی رات میں کھائی سکتے ہوجب تک کوئے صادق نہ ہوجف صحابہ سیاہ اور سفید دھا کے اپنے پاس دکھ کرسوتے تھے اور جب ان کی سیابی اور سفیدی کی تمیز ہونے گئی اس اور سفید دھا کے اپنے پاس دکھ کرسوتے تھے۔ ان کے بہاں یہ استعارہ نہ تھا البتہ بعض عربوں کے بہاں یہ استعارہ نہ تھا البتہ بعض عربوں کے بہاں یہ استعارہ بولے نے استعارہ بولے کے بہاں یہ استعارہ کھلایا ہے۔

فتح المنهم كے ناشرنے آخر میں جوستر وخصوصیات فتح المنهم كی بیان كی ہیں وہ قریب قریب راقم الحروف كی بیان كردہ تنقید كے دس نمبروں میں آگئی ہیں لیكن میری نظر میں فتح المنهم میں ان متر ہ خصائص كے علاوہ اور بھی صِفات ہیں جن كومخضر آبیان كرنامتاسب ہوگا۔

محدثين عاختلاف اورجرح

محدثین کے لئے بیستلہ باعث اختلاف رہاہے کہ آیا میج سے پہلے اگر رات کے آخری حصہ میں اذان دی جائے تو کیا وہ میج کے وقت کے لئے کافی ہے یا اس کولوٹانا جائے۔ اس اختلاف کامرکز حسب ذیل حدیث ہے:۔

عن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلواواشوبوا حتى تسمعوا قاذين ابن ام مكتوم ( المهم بدنه سما ا) عبدالله سائهول في رسول الله عليه وسلم ساء تحضور في المه بالله رات كو عبدالله سائهول في رسول الله عليه وسلم ساء تحضور في المرات كو اذان و مدوية بين تم كمات بيت رباكروت كما بن كتوم كى اذان تم سنور من كمات بيت رباكروت كما بن كتوم كى اذان تم سنور

قال والى مشروعية التاذين قبل الفجر ذهب الجمهور وخالف النوري

وابو حنيفة و محمد والى الاكتفاء بالاذان قبل الفجر عن اعادة الاذان بعده ذهب مالك والشافعي و احمد و اصحابهم و خالف ابن خزيمة و ابن المنذر وطائفة من اهل الحديث و قال به الغزالي في الاحياء وادعى بعضهم انه لم يردفي شئ من الحديث (الصحيح) ما يدل على الاكتفاء اهم.

اورضی سے پہلے اذان کے جائز ہونے پر جمہور کا فیصلہ ہے لیکن توری اورامام ابوحنیفداور محمد نے اس کی مخافیت کی ہواورامام مالک شافعی اوراحمداوران سے اصحاب سیج سے پہلے اذان کے کائی ہونے اور بعد فیر اذان کے لوٹانے کے قائل ہیں ۔ اورابی خزیمداورابی منذ راوراہل حدیث کی ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی سے اوراس کے غزالی بھی احیاء العلوم میں قائل ہیں اور بعض اہل حدیث نے دوی کیا ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث الیم ہیں ہے جواکتفا پر دلالت کرے۔ بعض اہل حدیث نے یہ دوی کیا ہے کہ اکتفاء کے بارے میں فرکی حدیث الدی ہیں ہے کہ اکتفاء کے بارے میں کوئی حدیث الدی ہیں کہتے ہیں:۔

قلت ادعی ابن القطان ان ذالک (ای تعدد الاذان) کان فی رمضان خاصة کذافی الفتح و کذا جزم به الشیخ تقی الدین بن دقیق العید کما فی تخریج الذیلعی و یشعر بهذاالتخصیص قوله صلی الله علیه وسلم فکلواواشربوا و قوله صلی الله علیه وسلم لایمنعن احداً منکم اذان بلال عن سحوره فیحمل التادب المذکور سابقاً بین بلال و ابن ام مکتوم علی رمضانات متعددة و حدیث الا ان العبد قد نام الذی صححه کثیر من اهل العلم کما قال ابن رشد فی البدایة و امثاله علی غیر رمضان من سائرایام السنة والله تعالی اعلم (شامم بندبرس عاامه)

میں کہتا ہوں کہ ابن قطان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تعدداؤان بالخصوص رمضان میں تھا جیسا کہ فتح میں ہے اورای کوشنے تقی الدین بن وقیق العید نے یقین سے کہا ہے جیسا کہ تخریخ تئے ذیلعی میں ہے اورای توشیص کی خبر رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا بیڈول ' تم کھا وُ اور بیو' اور آ پ کا بیڈول کرتمہیں کی کوسحری کھانے ہے بلال کی اذان ندرو کے خبر دے رہا ہے تو تدکورہ سابقہ تو بت متعدد رمضان میں بلال اور ابن کم تو م کے درمیان یائی جاتی ہے اور بیصد بہت کہ ' خبر دار ہوجاؤ کہ بندہ سو

عمیا تھا''جس کو بہت ہے الل علم (محدثین ) نے سیح کہا ہے جیسا کدابن رشد نے بدایہ بیس کہا ہے اوراس کی امثال رمضان کے ملاوہ سال کے تمام حصہ بیس سوجود ہیں وانڈ تعالی اعلم۔

اس عبارت میں محدث یا کہاز نے بعض ان اہل صدیث کے دعوے کے خلاف ابن قطان شیخ تقی الدین بن وقیق العید کے دعوے پیش کر کے ندصرف ان کی تر دید کی ہے بلکہ صدیث میں اپنی وسعت نظر کا مجمی ثبوت دیا ہے اورا ختلاف وجرح کا بیمظاہر وان کی علمی بے بناہ طاقتوں کا نشان دیتا ہے۔

## ۱۲ ـ رقع پدین

احناف اور شوافع میں رفع یدین کا مسئلہ نہایت ہی عظیم الشان ہا ام شافعی کے یہاں نیت یا ندھتے وقت جس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ای طرح رکوع ہے کھڑے ہوتے وقت اور رکوع ہیں جاتے وقت بھی اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ام شافعی اور امام احمد رفع یدین کومستحب ہی ہی جی بہی بہی رفایت ہے۔ امام شافعی کا ایک اور بھی تول یہ بین کومستحب ہی ہیں اور امام مالک ہے بھی بہی رفع یدین کومستحب کہتے ہیں اور الو بکر بن منذر اور بعض الل حدیث جود میں بھی رفع یدین کومستحب کہتے ہیں۔ لیکن امام ابوحنیف اور آپ منذر اور بعض الل حدیث جود میں بھی رفع یدین کومستحب کہتے ہیں۔ لیکن امام ابوحنیف اور آپ کے اصحاب اور اہل کو فدکی ایک جماعت تکبیر تحریم کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین کومستحب نہیں کہتے اور امام مالک کی بھی مشہور دوایت یہی ہے چنانچہ بین رشد مالکی نے بدایۃ المجمد ہیں فرکھیا ہے کہام مالک کی بھی مشہور دوایت یہی ہے چنانچہ بین رشد مالکی نے بدایۃ المجمد ہیں فرکھیا ہے کہام مالک کی بھی مشہور دوایت یہی ہے چنانچہ بین دفت میں مصحیح سفید میں میں دور ہے۔

بہرحال رفع پدین اور ترک پدین ووتوں کی موافقت میں سیجے حدیثیں موجود ہیں موافق احادیث میں سے ایک بھی حدیث ہے جو سلم میں ہے مثلا

عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله عليه وسلم اذا افتتح الصلواة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه و قبل ان يركع واذارفع من الركوع ولايرفعها بين السجدتين ( الْحَالَمُ المراس ١١١١)

زہری نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکری نے سول اللہ صلی اللہ علیہ وکری کے برابر تک اٹھاتے اور علیہ وکری کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع فرماتے سے تو اپنے ہاتھ مونڈ موں کے برابر تک اٹھاتے اور رکوع سے کھڑے ہوتے وفت بھی اٹھاتے (البتہ) دونوں بجدوں کے درمیان ہاتھ جہیں اٹھاتے متھے۔

رفع يدين كى مديث كون بماروى الترملى وابوداؤد والنسائى عن علقمة وتمسك التاركون بماروى الترملى وابوداؤد والنسائى عن علقمة قال قال عبدالله بن مسعود الا اصلى بكم صلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الله عليه الافى اول مرة حسنه الترمذى

وصححه ابن حزم في المحلى (كما في اللالي المصنوعة للسيوطي)

( فتح الملهم جلد فبرس ۱۲)

رفع یدین کوچیوڑنے والوں نے اس روایت سے دلیل حاصل کی ہے جس کوتر ندی اور ابوداؤ داور نسائی نے علقمہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بیل حمید رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی کی نماز پڑھ کرنہ بتاؤں چنا نچی آپ نے نماز پڑھی اور سوائے بہلی وفعہ ( تھ برتح یمر ) کے اپنے ہاتھ نہیں اٹھا ئے۔ تر ندی نے اس کو حسن کہا ہے اور ابن حزم نے کہا یہ وفعہ ( حیر اکر کی ایمن عرب یوطی کی ہے ) اس کو بی کہا ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے آپس میں رفع یدین اور ترک رفع یدین کے مسئلہ میں تعارض پیدا ہوگیا ہے۔ رفع یدین کے مسئلہ میں تعارض پیدا ہوگیا ہے۔ رفع یدین کا قائل بیاعتراض کرتا ہے کہ ترقدی نے بیلی او کہا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ دفع یدین کی حدیث کرتی ہوئی حدیث کہ نی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے کہلی مرتبہ کے موائے رفع یدین نیس کیا تا بت نہیں۔ عبداللہ بن مبارک کے قول پر محدث یاک باز علا مرعمانی جرح کرتے ہوئے کیستے ہیں۔

قلت انفاً حدیث ابن مسعود مروی بالمضمونین الرفع الفعلی کما ذکرنا انفاً والرفع القولی کما اخوجه الطحاوی من انه صلی الله علیه وسلم کان برفع بدیه فی اول تکبیرة ثم لایعود والنظاهر ان تغلیط ابن المبارک للمضمون الثانی لاالاول کیف و قلروی ابن المبارک نفسه المضمون الاول فی سنن النسائی ولم یقل ههنا لم یشت حدیث من من لم یوفع ای حدیث ابن مسعود کما قال فی قرینه قد ثبت حدیث من یوفع فانه لوقال کذالک لکان والاعلی عدم ثبوت الرفع مطلقا وهذا کان خلاف الواقع و خلاف ماکان برویه بنفسه (شامیم مادنبریس،) کان خلاف الواقع و خلاف ماکان برویه بنفسه (شامیم مادنبریس،)

کراہی اوپری صدید میں گر رااور رفع تولی جیسا کہ طحاوی نے گر تے کیا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم
اول تحبیر میں ہاتھ افحاتے تصاور پھر ہاتھ افحانے کا اعاد ونہیں کرتے تنے اور ظاہر یہ ہے کہ ابن
مبارک کا تعلیط کر تامضمون ٹائی بین رفع یہ بن کو ہے نہ کہ مضمون اول کو چنا نچنش مضمون اول کو
ابن مبارک نے سنن نسائی میں روایت کیا ہے اور اس جگہ انہوں نے نہیں کہا ہے کہ حدیث ترک
رفع یہ بن بینی حدیث این مسعود ٹابت نہیں جیسا کہ اس کے قرین کہا ہے کہ حدیث میں برفع ٹابت
ہے کو تکہ اگر ووایسا کہتے تو مطلق عدم شوت رفع پران کا قول ولالت کرتا حالا تکہ بے ظاف وا تعداور
طلاف ما کان یہ وجہ بنفسہ ہے۔

آ كيل كرعدت باكراز كرفع يرين كالمنيش اورا ما ويث بيش كرت بيروروى الطحاوى و ابن شيبة والبيهقى فى المعرفة بسند صحيح عن
مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الافى
التكبيرة الاولى من الصلواة (المهم بالبرس)

اور طحادی اور ابن ابی شیبر اور بہتی نے معرفت میں سندیجے کے ساتھ مجاہدے روایت کیا ہے انہوں سنے کہا میں نے ابن عمر کے چیچے نماز پڑھی تو وہ سوائے کہیراولی کے نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

وروئ ابویکر بن ابی شیبة فی مصنفه عن ابی اسحاق قال کان اصحاب عبدالله و اصحاب علی لایرفعون ایدیهم الافی افتتاح الصلواة قال و کیع ثم لایعودون (شائم بادبرس،۱۰)

اور ابو بکرین افی ثیبہ نے آپ مصنف یں ابواسحاق سے دوایت کی ہے انہوں نے کہا کہ اصحاب عبداللہ اور اسحاب علی سوائے آ عاز نماز کے رضع یدین نہیں کرتے ہے وکیج نے کہا چروہ اعادہ مہیں کرتے ہے۔ کہا چروہ اعادہ مہیں کرتے ہے۔

#### روايت ودرايت

اب جبکدر فع بدین اور تزک رفع بدین کی صدیقیں وولوں سمجے ہیں اور باہم تعارض واقع ہے تو اب دیکھنا بیہوگا کہ افغنل ورائح رفع بدین ہے یا تزک محدث پاکبازیماں روایت کے بعد ورایت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قرماتے ہیں کہ بار بار ہاتھ افھانے ہیں تماز کی روح لینی سکون اور خشوع باتی نہیں رہتا۔ كما في القران قد افلع المومنون الذين هم في صلوتهم خاشعون والخشوع المطلوب في الصلوة وهو السكون الذي امربه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اسكنوا في الصلوة قال الحافظ في الفتح والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية و تارة من فعل البدن كالسكون و قبل لابدمن اعتبارهما وروى البيهقي باسناد البدن كالسكون و قبل لابدمن اعتبارهما وروى البيهقي باسناد صحيح عن مجاهد قال كان ابن الزبير اذا قام في الصلوة كانه عود وحدث ان ابابكر الصديق كان كذالك قال و كان يقال ذاك الخشوع في الصلوة (حالهم جرابرس)

جیبا کہ قرآن میں ہے "کامیاب ہو چکے وہ مومن لوگ جو کہ تماز میں خشوع کرتے ہیں اور خشوع بی نماز میں مطلوب ہے اور وہ سکون کا ٹام ہے جس کا نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے اپنے قول "اسکنو افی الصلواۃ "میں تھم فرمایا ہے۔ حافظ نے فتح میں کہا ہے کہ خشوع کبھی قلب کا کام ہوتا ہے جیسے سکون ( ایعنی بدن میں عدم حرکت ) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دل اور جسم دونوں کا نام خشوع ہے اور بیلی نے جا جہ سے جے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دل اور جسم دونوں کا نام خشوع ہے اور بیلی نے جا جہ سے جے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ این زبیر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تھے جیسے کلڑی اور انہوں نے حدیث بیان کی کہ ابو برصد بن کا بھی بہی حال تھا اور کہا جا تا تھا کہ نماز میں بہی خشوع ہے۔

اس عبارت میں احادیث کے علاوہ محدث با کباز نے درایت وعقل سے کام لے کریہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقل سلیم بیرچا ہتی ہے کہ نماز میں بار باررفع بدین کرنے سے وہ سکون مفقو د ہوجا تاہے جونماز میں مطلوب ہے اور چونکہ مقصو دنماز میں خشوع ہوتا ہے اس لئے ول اورجسم دونوں میں سکون مطلوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ جابر بن سمرہ سے دوایت ہے۔

عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلواة (في الله مدنر المراس)

جابرین سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور قرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں تم کو ہاتھ اٹھا تے ہوئے دیکھا ہوں جیسے خت گھوڑوں کی پونچھیں ٹماز میں سکون اختیار کرو۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخصور کا ابتدائی عمل گور فع بدین کا ہولیکن جس طرح ابتداء میں شراب اور کتے کے بحس شدہ برتن کے سلسلہ میں کہیں نرمی اور کہیں بختی ہے ای طرح رفع ۔ یدین میں ابتداء میں بنی اور بعد میں ترک کا طریقہ آنحضور کے اختیار کرنیا ہو۔ چنانچہ محدث عثانی روایت اور درایت سے گزر کر آخر میں ابنا فیصلہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

قلت قاذاثبت الامران من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتبعهم رفع اليدين و تركه فزينة الصلوة الترك الذى هوالسكون لا الرفع فهذا يترجح ماذهب اليه الاحناف رحمهم الله تعالىٰ و كذا بافضلية الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله ابو حنيفة للاوزاعي في الحكاية المشهورة عنهما و ذالك انه اجتمع مع الاوزاعي بمكة في دارالحناطين كما حكى ابن عيينة فقال الاوزاعي مابالكم لاترفعون عندالركوع والرفع منه فقال لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء (اي لم يصح سالما من المعارض والافقد صح حديث ابن عمر وغيره) فقال الاوزاعي كيف لم يصح و قد حدثتي الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة و عند الركوع و عندالرفع منه فقال ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايرفع يديه الاعتدافتتاح الصلوة ثم لابعود لشيء من ذالك فقال الاوزاعي احدثك عن الزهري عن سالم عن ابيه و تقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال ابوحنيفة كان حماد افقه من الزهري و كان ابراهيم افقه من سالم و علقمه ليس بلون من ابن عمر في الفقه

میں کہتا ہوں کہ جب دونوں ہا تیں نی سکی اللہ علیہ والم اور صحابا اور تابعین اور تبع تابعین سے رفع یدین اور ترک رفع کی عابت ہیں تو نماز کی زینت ترک ہے جو کہ سکون ہے ندر فع اس لئے ندہب ابو صنیفہ رقم اللہ کو تربیح حاصل ہے اور ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرنے وانوں کی افضلیت بھی جیسا کہام ابو منیفہ نے ایام اوز اعی سے ان دونوں کی آیک مشہور حکایت میں فرمایا اور وہ حکایت میں خرمایا اور وہ حکایت میں کہا ما اوز اعی کے ساتھ مکہ کے وارائح طین میں جمع ہو سے جیسا کہا ہن عیب حکایت سے کہا ما اوز اعی کے ساتھ مکہ کے وارائح اللہ علین میں جمع ہو سے جیسا کہا ہن عیب نے حکایت کی ہے ہیں اوز اعی نے کہا آ ہے کا کیا حال ہے کہ رکوع اور اس سے قیام کے وقت رفع یہ بین تبین کرتے۔ امام ابو صنیفہ نے فرمایا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بارے میں یہ بین تبین کرتے۔ امام ابو صنیفہ نے فرمایا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں

کوئی ایس سے سام روایت نہیں ہے جو معارضہ سے خالی نہ ہوا کر چاہین عمر کی صدیت ہے ہے۔ تو اوزائی نے فرمایا کیوں سے نہیں ہے اور جھ سے زہری نے مدیث بیان کی اور انہوں نے سالم سے لی اور انہوں نے اپنے باپ سے کہرسول اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو دونوں ہا تھا تھاتے اور کوئے کے وقت اور کوئے سے کھڑے ہوئے کی ابو حقیقہ نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حماو نے ان سے ابراہیم نے ان سے ملائد علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم عن ابیہ حدیث بیان کرتا ہوں اور آ پ کہتے ہیں حدیث بیان کی جھ سے حماد نے انہوں نے ایما ہیم سے امام ابو حقیقہ نے فرمایا کہ جماد زہری سے اور ابراہیم سالم سے زیادہ فتیہ متھا ورعاتھ ابن عمر سے فقہ میں کم نہ ختے۔

سے اور ابراہیم سالم سے زیادہ فتیہ متھا ورعاتھ ابن عمر سے فقہ میں کم نہ ختے۔

ان تمام منزلول کو مطے کرتے ہوئے محدث یا کہاز علامہ عثانی نے امام ابوحنیفہ کے راویوں کے تفقہ اور ورایت وروایت کی بنا پر تعصب سے علیحدہ ہوکر دلاکل کی روشی میں جو کچھ پیش فرمایا ان کے فن حدیث میں ملندور دیسکا پیند دیتا ہے اور واقعی بیرکہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے بلندیا بیرمحدث یا کہا زہنے۔

علم حدے اور مقد مدحدیث کی فہ کورہ تحقیقات قاری کواس نتیجہ پر پینی بیٹی مرق ہے کہ سے بین کے جی جاتی ہے کئی جی جاتی ہے کئی جی جاتی ہے کئی جی جاتی ہے کئی شرح کے اعتبار کیس کئی السلام مولا ناشبیر احمد صاحب علی فی رحمۃ الشعلیہ کی شرح فی السلام مولا ناشبیر احمد صاحب علی فی رحمۃ الشعلیہ کی شرح فی السلام مولا ناشبیر احمد صاحب سے ان خصائص کی بناء پر زیادہ بلند مقام رکھتی ہے۔ جیسا کہ امام وقت محصرت انورشاہ صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ ''درعلم ایں احقر بچکس خدمت ایں کتاب بہتر و برتر ازیشاں نتا تستے کر و'' سے واضح ہے اگر آپ فی الملیم کا با معان نظر مطالعہ فرما کمیں گئی تقدر اور کہیں حدیث کی تحقیقات کے دریا بہد کہ جا انتجا است' کا مصداق ہوتا پڑے گا کہیں تقیر اور کہیں حدیث کی تحقیقات کے دریا بہد رہے ہیں کہیں فقہ اور کلام کی گفتگو ہے کہیں اسرارشر بعت کا سمندر شاخیس مارد ہا ہے کہیں راو بول پر شخصی اسرارشر بعت کا سمندر شاخیس مارد ہا ہے کہیں راو بول پر شخصی اسرارشر بعت کا سمندر شاخیس مارد ہا ہے کہیں راو بول پر باغ لبلہا رہا ہے۔ کہیں الفاظ کی تحقیقات کے بچول کھلے ہیں اور کہیں دوایت کے ساتھ و درایت کا ساتھ و درایت کی الم المقاعت ہو باغ لبلہا رہا ہے۔ کہیں فلے عدیث بی باز کی علم حدیث کیا ہے جو المحدث بی کیا زکا مقام حدیث کیا ہے ہوران اس استطاعت جو کی حدیث کیا ہے اوران کا مقام حدیث کیا ہے اوران کی مقدیث کیا ہے ہوران کی خیال کرتا ہوں۔

کے فی حدیث میں مواخ زندگی کیا ہیں جی کو محدث با کیا زکا مقام حدیث کیا ہے اوران کی خیال کرتا ہوں۔

آخر میں حضرت استاذی شارح محکوۃ مولانا محد ادریس صاحب کا عملوی سابق شخ دارالعلوم و یوبند کے حسب ذیل اقوال پر جوانبول نے حضرت شاہ محد انورشاہ صاحب رحمۃ القدعلیہ کے مقالہ جس حیات انور کے سلسلے جس محدث یا کباز کے لئے درج فرمائے جیں۔ اور عربی تصیدہ پر جوانے الملیم کی تہنیت جس محدث عثانی کی خدمت جس ویش کیا تھا۔ اس مقالہ کوشتم کرتا ہوں۔ حضرت مولا نامحدا دریس صاحب کا ندھلوی تکھتے ہیں:۔

"حضرت مولانامحودت صاحب دیوبندی قدس الله مروای زماندش علم اورورع کے لحاظ سے
ام احمد بن عنبل رحمة الله علیه کانموند تصد صدیت کے بروائے آپ کے کردجم تصر آپ کے بیشار
شاکردوں میں حضرت مولانا السید انور شاہ امام بخاری کانموند تصد اور حضرت مولانا شبیر احمد عثانی
دیوبندی کمام سلم کانموند تصاور حضرت مولانا سیدام خرسین دیوبندی ایووا و دکانموند تنظ ر حیات اور مها و برویندی ایووا و دکانموند تنظ ر حیات اور مهادی منظله حضرت شاه انور صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد
ماحب کے جل کر علامہ کا عرصلوی منظله حضرت شاه انور صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد
صاحب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:۔

"ان دونول حفرات کادجود ورالعلوم علی ایک بجیب شان رکھتا تھا۔ حضرت مولانا سیدانور شاہ کم کر ذخار سے کان میں کے کو کئنت تھی اور حضرت مولانا شیرا حمدا حب عثانی شان ہارونی کا ایک تھی سے جیسا کر حدیث میں ہے علماء احتی کانبیاء بنی اصوا تیل حضرت مان ہارونی کا ایک تھی سے جیسا کر حدیث میں ہے علماء احتی کانبیاء بنی اصوا تیل حضرت ہارون علیہ السلام الم قلم قلم سے اور بلاتشبید کے جس طرح محضرت ہارون علیہ السلام الم قلم الم تھا سے اور میں محضرت شاہ محضرت مولانا عثانی علم میں حضرت شاہ صاحب کے دور یا در محضرت شاہ کا یہ عقیدہ دہا کہ اگر مولانا سیدانور شاہ صاحب ہے خام الم کا یہ عقیدہ دہا کہ اگر مولانا سیدانور شاہ صاحب اپنی مانہ کے مناز کی سے دور یا در کان کر مولانا سیدانور شاہ صاحب سے ذمانہ کے مسلم سے ناری کے دور یا در بیات اور میں دہا کہ اس کے مناز کی سے دور یا در بیات اور میں اس حسان کی مقام سے مناز کی سے دور یا در بیات اور میں اس حسان کی مقام سے مناز کی سے دور یا در بیات اور میں اس حسان کی دور یا در بیات اور میں اس حسان کی اس کے مناز کی سے دور یا در بیات اور میں دہا کہ اس کے مناز کی سے دور یا در بیات اور میں دہا کی اس کے مناز کی سے دور یا در بیات اور میں دہا کہ اس کے مناز کی سے دور یا در بیات اور میں دہا کی اس کے مناز کی سے دور یا در بیات اور میں دہا کی کی سے دور بیات اور میں دہا کہ اس کی کانیا کی کی کو دور یا در بیات اور میں دیا کی کی کی کو در بیات اور میں دور بیات کی کانیا کی کی کو در بیات کی کی کو در بیات کی کی کو در بیات کی کانیا کی کی کو در بیات کی کی کو در بیات کی کی کی کو در بیات کی کی کو در بیات کی کو در بیات کی کو در بیات کی کو در بیات کی کی کو در بیات کی کو در بیات کی کو در بیات کی کر در بیات کی کو در بیات کی کو در بیات کی کو در بیات کی کو در بیات کی کر در بیات کی کر در بیات کی کو در بیات کی کور بیات کی کو در بیات کی کر در بیات کر در بیات کی کر در بیات کی کر در

اکرچه فرکوره عبارتول می براه راست حضرت انورشاه صاحب قدس مره پرچنخ کا عملوی نے تجمره کیا ہے گئی کا عملوی نے تجمره کیا ہے گئی اس مسلم کا نموندشان ہارونی کا تجمره کیا ہے گئی اس مسلم کا نموندشان ہارونی کا تکسی اور حضرت شاہ صاحب کا وزیراور قائم مقام بتایا ہے۔ اب میں شیخ کا ندملوی کا حربی تعمیده جو بطور تیر کیک موصوف نے حضرت عثانی کی خدمت میں مسرتول سے لبریز ہوکر کھا تھا چیش کرتا ہوں:۔

بمسم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله العلى الأكبر والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا نبينا و

رسولنا محمد المبعوث الى الاسود والاحمر و على اله الطيبين الطاهرين وازواجه الطاهرات امهات المومنين واصحابه الاكرمين الذين يغبط بهم ملاتكة السموات والارضين و من تبعهم باحسان الي يوم الدين والعلماء الذين هم ورثة الانبياء والمرسلين خصوصاً منهم من حفظ حديثه وحمله الى من هوافقه منه واعلم و من تفقه في دينه فعلم وعلم وفهم وفهم امابعد قان اولى نعمة يتحدث بها و يتذكر ويحمدالرب سبحانه وتعالى عليه ويكشر وتطيب المجالس بتحديثها وتعطر واحق موهبته واجد رمنحة يهنى بها بعد الايمان ويبشر. انما هي نعمة علم الكتاب والسنة لماقدروينا في صحيح مسلم عن ابي بن كعب رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اباالمنذر اتدرى اي اية من كتاب الله معك اعظم قلت الله لا الله الا هوالحي القيوم قال فضرب في صدري و قال ليهنك العلم يا اباالمنذر اهم ففي هذاالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هنأ اباالمنذر بالعلم فسن لنا ان نهنئ حضرة الاستاذ الجليل العلامة النبيل محدث الهندوعالمها الاوحدوعلمها المفرد مولانا الشيخ شبير احمد العثماني الديوبندي (نسبة الي ديوبند قرية من بلاد الهند) حرسه الله تعالى بعينه التي لاتنام بماخصه المولى المتفضل المنهم من التوفيق لشرح صحيح مسلم الملقب بفتح الملهم فاهنيه بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي انعم الله عليه وارفع يدي الى الله سبحانه و تعالىٰ ان يتقبله و يرفعه اليه و يجعله من الباقيات الصالحات والاعمال الزاكيات المرفوعات الخاصة لوجهه الجليل التي لاتنقطع بعدالرحيل و هو حسبنا و نعم الوكيل (وهي هذه)

بلند و برتر الله کے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں اور در دو دسلام ہمارے سید دمولی ہمارے نبی اور رسول اللہ محمد کر ہموجو ہر کا لے اور گورے کی ہدایت کے لئے بیسجے سے اور آپ کی طبیب وطا ہرا ولا داور پاکیزہ فطرت از دانج پر بھی جومونین کی مائیں ہیں اور قابل احتر ام محابہ پر بھی در دد ہوجن پر آسان

اور زمین کے فرشتے عبط کرتے ہیں اور ان پر بھی قیامت تک درود ہو جو نیکی میں صحابہ کی پیروی کرتے ہیں اوران علاء پر جوانبیا واور سل کے دارث ہیں۔ان میں سے خاص کرو وعلا جنہوں نے رسول پاک کی حدیث کی حفاظت کی اوراس کوائے سے زیادہ عالم کے اور فقید کے پاس لے کر مجے اورجس نے اللہ کے دین کو جانا اور بتایا اور سمجھایا ورود وحمد کے بعد نعمتوں میں سب ہے بڑھ کرجس کے متعلق ہات اور تذکرہ کیا جائے اور جس پریاک رب کی حمداور شکریے کیا جائے اور جس کے چہتے ے مجلسیں یا کیزہ اور معطری جائیں اور خدا کی بخششوں میں سب سے زیادہ لائق جس برایمان کے بعدمیارک باداورخوشخبری دی جائے وہ قرآن اور حدیث کے علم کی نعمت ہے اس لئے کہ مجمع مسلم میں انی بن کعی سے جمیں روایت بینی ہے انہوں نے کہا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "اے ابومنذر (محانی) کیا جمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی کوئی آیت تیرے پاس زیادہ معظم ہے'۔ میں نے كبا الله لا الله الاهو الحي القيوم انهول في كباكه (آنحضورعلي الصلوة والعسليم) في مير \_ سینه بر ( ہاتھ ) مارااور فرمایا اے ابومنذرعلم تختیے مبارک باودیتا ہے (آخر حدیث تک) یس حدیث میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے ابومنذ رکوعلم بر مبارک باو دی ہے اس لئے ہمارے لئے بیہ بات سنت ہے کہ حضرت استاذ ہزرگ علامہ نبیل ہندوستان و یا کستان کے محدث اورعلم کے اعتبار ہے ہے شکل اورعالم ہونے میں یکنا مینخ شبیراحمرعتانی و یوبندی کو (ویوبندکی طرف نسبت جوہندوستان میں ہے) الله تعالى الى ندسونے والى آكھ سے ان كى حقاظت كريں ہم مباركبادويں جن كوفضل وانعام كرنے واليالله نوح الملهم شرح مسلم كي توفيق خصوصي عطا فرماني كبيذا ميں ان كواس عظيم الشان نعمت اور جليل القدرعنايت يرمبارك بادويتا مول جوان برالله في عاور خدائ كريم سدوعا كرتا مول كهوه اس شرح كوقيول فرمائ اورائي طرف بلندكر ساوراس كوباتى رہنے والى تيكيوں اور ستحرے اعمال جومن لوجاللہ کئے جائیں اور جومرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ان میں سے بتائے اور وہی الله جميس كافى إوركيابى احيما كارساز ب\_

قصيده مبارك بإو بخدمت علامه شبيراحم عثالي

بسماللدالرحن الرحيم

على ماهداک الله من شوح مسلم ا*ل چزې کانشنے آپکوٹرن سلمکی بدایت بخش* واوضحت فیه کل خاف ومبهم يهنيك يانجم الهدئ كل مسلم الهدئ كل مسلم المخم بالت آپ و بر مسلمان مبادك بالايتاب شرحت بعون الله جامع مسلم

اوراس میں ہر مخفی اور پوشیدہ مسئلہ کی وضاحت کی۔ آب نے اللہ کی مددے جامع مسلم کی شرح فرمائی باحسن ترتيب كدر منظم واودعت فيه لب ماقاله الالئ لكالجي رتب كم المعصم بدئ موس مولى بويميك شارعين كي تحقيقات كاخلاصاس ميس بيش كرديا وان كان فضل السبق للمتقدم و شرحک شرح قد حویٰ کل نکتهٔ اگرچەنعنىلت اىكلے لوگوں كے لئے مسلم ہے ادرآ کی شرح توالی ہے جو ہر کھتا کوائے اعدر کھتی ہے اتى غاية في الحسن فوق التوهم فياحبذ الشرح المفيد لامة اللهالله است مسلمد سے لئے کیسی الحجی مغید شرح ب ك عايت خوني من خيال ي محى برتر دا تع بوكى ب وافيد من شرح الابى ومفهم وما هو الا منبع للقوائد اسکے سوائے کیا کہتے کہ دہ فوائد کا سرچشمہ ہے اورانی کی شرح سے زیادہ سودمنداور عدعا سمجماتی ہے وماهو الامجمع للنوادر اتئ مغنيا عن كل شرح مقدم اور وہ تو نادر تحقیقات کا مجموعہ ہے اور ہراکی شرح سے (قاری) کوستغنی بنادیتی ہے مشارق انوار' مصابیح سنة یباری سناها نوربدرو انجم (یہ شرح) روشنیوں کے طلوع کی جگہ اور چک کے چراغ ہیں کہ اس کی جبک چودھویں کے جاند اور اعجم کی روشنی کو ماند کرتی ہے وفتح من البارى وعمدة قارى بلئ انه فتح من الله ملهم یہ تو خدائی گتے ہے اور قاری کے لئے عمدہ جوہر ہے كيول نه بوية تو الهام كرف والے الله كى طرف سے فتح نيبى ہے واحسن مرقاة الصعود لطالب ليرقى به اعلىٰ العلوم يسلم اور طالب علم کے لئے بلندی یر چڑھنے کے لئے بہترین سیرمی ہے تاکہ اس زینہ کے ذریعہ اعلیٰ علوم کی طرف رسائی یا سکے بساتین اسرار و جنات حکمة پزاهی شذاهاریح مسک مختم (اس میں) اسرار کے باغ اور تھمت کی جنتیں موجود ہیں آ اور اس کی خوشبو مہر شدہ مشک کی خوشبو کو مات کرتی ہے حداثق علم ذات حسن وبهجة تُنزه فيها عن كلُ معلم (كتاب كيا ہے) علم كى سربز و شاداب كيارياں بيں

کہ ان کیاریوں میں ہر معلم کی آگھ کو سرور حاصل ہوتا ہے معان رقاق حلوة ولذيذة حلاوتها احلى من الشهد في الفم حلاوت و لذت کے وقیق مطالب اس میں موجود ہیں (حتی کہ) ان مطالب کی شیری منہ میں شہد سے بھی زیادہ شیری ہے عروس المعانى بالبيان تزينت تزف على اهل الحجي والتفهم معانی کی وہنیں (ان کے) بیان سے بن سنور حمیٰ ہیں اور ابل عثل و قبم کو ان کا زفاف حاصل ہوتا ہے على العلماء العاملين وانها محجبة من غير كفؤ ومحرم (یعنی) ان صاحبان عمل علاء کو ورنه وه وبنیس غیر محرم اور غیر کفو کے لئے یردہ میں مستور رہتی ہیں وكل زليخاء شرحك يوسف فلاتسالن عن حال ضبت متيمم اور ہر ایک زلخا ہے اور آپ کی شرح پوسف ہے لہذا عاشق عیدہ کا کچھ حال نہ پوچھو کہ کیا ہے فاعظم بشرح دائق ومنقح اتى عن فقيه عالم متكلم اليى عمده اور واضح شرح يا كرتم صاحب عظمت بن جاؤ جو ایک فقید عالم اور شکلم کے تلم سے تکھی گئی ہے مفسر قران محدث عصره وقدوة ارباب العلى والتكريم وہ قرآن کے مغر اور ایخ زمانہ کے محدث اور الل عزت وشرف کے سردار ہیں وشارحه شبير احمد ذوالجي۔ لي ال ذي النورين يفريٰ ويتمي اور اس کتاب کے شارح مولانا شبیر احمد دانش مند میں جو حضرت عثالثاً کی اولاد میں ہونے کا شرف رکھتے ہیں تراه لسان الاشعرى اذا جرئ بميدان توحيد او ان التكلم اے مخاطب نو ان کو امام اشعری کی زبان بائے گا جبکہ وہ کلام کرنے وقت میدان توحید میں چل یڑے

وذالك فضل الله يوتيه من يشا فسبحانه من منعم اي منعم اور بیہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ جاہتا ہے عطا کرتا ہے یاک ہے وہ انعام کرنے والا کیما اچھا منعم ہے وما انا للتقریظ اہلا وانما اھنی ھناء طالب متعلم اور میں تو تقریظ کے قابل نہیں اور بات صرف یہ ہے کہ ایک طالب علم کی طرح مبارک باد چیش کر رہا ہوں ليهنك يا استاذ علم كتابه وعلم احاديث النبى المكرم واقعی اے استاذ (محترم) قرآن کا علم آپ کو مبارک باد دیتا ہے اور احادیث نبی اکرم کا علم بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے وانت بقاعي الزمان بلامرا وانت لسان الاشعرى المفخم اور بلاشبہ آپ اس زمانہ کے بھائی ہیں اور جلیل القدر امام اشعری کی (بحثیت متکلم زبان میں اطال اله العرش عمرك في التقي وصدق واخلاص وعزم معهم مالک عرش بحالت تقویٰ آپ کی عمر دراز کرے اور صدق واخلاص اور عزم کا پیکر بنائے ونشر علوم الدين مادمت عائشا وعز وتمكين وفضل متمم اور جب تک زندہ رہیں علوم دین کو پھیلاتے رہیں اور عزت و وقار اور مكمل فضل كے ساتھ اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں وسلم تسليما وصلى وباركا على خيرخلق الله اكرم اكرم اور الله تعالی کا رسول کریم پر درود و سلام و برکت ہو جو الله کی مکرم و معزز مخلوق میں سب سے زیادہ کریم ہیں۔ داعيكم المهنى

> آ پکادعاً گوتهنیت خوال محمد ادریس (کاندهلوی) غفرالله له محدادرلیس(کاندهلوی) غفرالله له افتیام مدیث ااذی تعده ۴ پیمایی ۴ جولائی ۱۹۵۵م

## تفقه عثاني

#### علوم شریعت کی ہر الجمن میں

#### ترے فقہ کی مثمع روشن رہی ہے

(معنف)

حضرت عثاني كي شخصيت علمائ ديدة ورمين أيك خاص مقام ركفتي ب. وه معقول ومنقول دونون علوم میں نوربصیرت ہے متازیتھے۔الی جامعیت قدرت کی خاص عنایت اور فطرت کی رحمت کا اثر ہو سكتا يب أنبنس جهال تغسير وحديث منطق وفلسفه اوركلام مين طبعي ذوق تفاوبان علم فقه بين بمحي منفر دنظر آتے تھے علمائے اہل نظر میں جب فقہی وقتیہ مسائل اوران کے عہدے بنگای نظریوں کا سوال پیش آتاتوان كاتفقه اورفقهي معلومات وتحقيقات كادريا فعاخيس مارتا نظرآتا تفاله فقهي مسائل كواس طرح بيش فرماتے کدول کی تہوں میں پیوست ہوتے مطلے جاتے اور دماغ کے بردوں کوصاف اور روش کرتے جاتے تھے۔جب بھی ہنگامی دور کے نازک تقاضے است مسلمہ کے لئے شری احکام کی تفتی محسوں کرتے تو مولانا کی طرف نظرا مفاتے۔ آپ ان کے اشاروں کو سجھتے سوچتے 'غورکرتے قرآن وسنت کی کسوٹی ہر بركعة اور يور في ووخوض نفذو فكرك بعد جبكه طاهري تحقيق ومدقيق كي نطب كي نكابول كي ساته نگاہیں ملاکر شفائے قلبی کے ساتھ متفق ہوجاتے تو مولا نااس پراڑ جاتے اور پھران کی قوت علمی قوت فیصلہ قوت استدلال كسامن جوى الف دوسرانظريه ليكرآ تابس كوبسيا بوناية تا تعابى لئ مير يزديك فقيض دسترس كے باعث أكران كوفقيدواشمندكها جائے تو درست ہوگا۔ تفقد اوردين ميں بصيرت ايك تنوير ربانی یامومست کبری ہے۔جس کواللہ تعالی جس کول ود ماغ میں جا ہیں روش کردیں ای اوراوربصیرت یعنی دین کو بیجے کا نام تفقہ ہے۔ ائمہ بدی نے قرآن وسنت کے نشیب دفرازے جو پیچے بیجے کراحکام نکالے اس كوفقة كهاجان لكااوران احكام ك لئ جواصول وضع كان كواصول فقدكانام ديا مميايد بحث تهايت بی اہم اور واضح تبعرہ کی مختاج ہے۔اس لئے اس مسئلہ کے تاریخی اور علمی بہلو پر قدرے روشنی ڈالنا مناسب ہوگاتا کے علامہ عثانی کے اس علم میں درک وذوق کا سیحے نقشہ قاری کے سامنے آسکے۔

# علم فقنه

# تعريف علم فقه

آج كل اصطلاح من فقد مسائل كاس مجموعه كوكها جاتا جس مين فرائفن واجبات سنن المستحبات عن المستحبات عن المستحبات عن المستحبات عن المستحبات كالمستحبات كي علاوه حرام مكروه اور مباح كي تفعيلات موجود جول ليس وين كي احكام كي ياد موني المورق المستحبوب المستحبة المراق ال

# فقه متقذمين كى نظر ميں

معاحب کشاف اصطلاحات الفنون قامنی محمر اعلیٰ تفانوی سلطنت دہاوی کے مقرب اور فاصل محقق نے فقہ کے متعلق حسب ذیل تفصیل پیش کی ہے جس کا اسلامی سائیکلو پرڈیا نے حسب ذیل ترجمہ چیش کیا ہے:۔

" علم نقد شریعت کے علم کا نام ہے امام ابو صنیف رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ فقد کی تعریف ہے بھی کا اپنے نفع اور ضرر کو پیچانتا ' بعض اکر نے تقریق کی ہے کہ اس ہے آخرت کا نفع وضرر کو ہے پھر بھی بہتریف عام ہے جو بہت سے علوم کو شامل کرتی ہے چنا نچہ اعتقادات میں نفع وضرر کو معلوم کر ناعلم کلام ہے اور وجد انیات میں نفع وضرر بھی علم اخلاق وتصوف ہے اور تملیات میں نفع و ضرر بچھانا مامائل ویڈیہ کا علم ہے جس کو عام طور پر فقہ کہا جاتا ہے۔ غرضکہ امام ابوصنیف دہمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں واضل ہے اس لئے انہوں نے علم کلام کو فقد اکبر کے نام سے موسوم کیا تعریف میں علم کلام کو فقد اکبر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ امام غزائی نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے فقہ کے نام میں تصرف کر کے اس کو علم فناوئی سے محسوم کیا کردیا ہے۔ کہا خوالی نے فقہ کے نام میں تصرف کر کے اس کو علم فناوئی سے محسوم کیا میں اور آخرت کی محسوم کیا ہے دو زاہد و عابد و فضیلت اور دنیا کی مقادت کے علم پر کیا جاتا تھا۔ اس کے فقید اس محتوم کو کہا جاتا تھا جو زاہد و عابد و فضیلت اور دنیا کی مقادت کے علم پر کیا جاتا تھا۔ اس کے فقید اس محتوم کو کہا جاتا تھا جو زاہد و عابد و مراح کا رہوئی۔

فركوره بالاعبارت سے واضح ہوتا ہے كدام ابوصيفدرهمة الله عليه كيزو يك فقه بل علم كام جزء اعظم ہے جس كوفقة اكبر سے تعبير فرمايا هميا ہے۔ مسلم الثبوت كے مصنف قاضى محبّ الله بهارى متوفى والليج بعبد عالمكيررهمة الله عليہ نے مسلم الثبوت كے آغاز میں فقہ كی تعریف حسب ذیل الغاظ میں كی

ہے۔ ترجمہ بیش کرتا ہوں:۔

"نقت شرق حکمت عملی کا نام ہے جوعقا کد پر متفرع ہوتی ہے۔ صاحب حکمت کے لئے علم چونکہ بعقد مطاقت بشری حکمت کے اسے فقیہ چونکہ بعقد مطاقت بشری شرط ہے اور مقلد کو علم الاحکام بفتار مطاقت بشری نہیں ہوتا اس لئے اسے فقیہ نہیں کہا جاتا ہاس میں شک نہیں کہ دراصل فقہ علم عقا کہ علم طریقت اور علم شریعت تینوں کے مجموعہ کا ماح مقا کہ کواور بعض نے عمل کے ساتھ محسوں کی قید بینو ما کے علم عقا کہ کواور بعض نے عمل کے ساتھ محسوں کی قید بینو ما کے علم طریقت کو جس میں اعمال قلب سے بحث کی جاتی ہے خارج کر دیا۔" (مسلم النبوت)

حضرت مولاناا شرف على صاحبٌ فرماتے ہیں:۔

"فن تصوف کدوشعبہ بیں علوم مکافقہ اورعلوم معالمہ علوم معالمہ تو تحصیل کے قابل بیں اوروہ یہ بین کہ جیسے دیا حرام ہے وغیرہ وغیرہ اورعلوم مکافقہ جو قلب پروارد ہوتے ہیں۔ پھرعلوم معالمہ علی کہ جیسے دیا حرام ہے وغیرہ وغیرہ اورعلوم مکافقہ جو قلب پروارد ہوتے ہیں۔ پھرعلوم معالمہ علی سے فقیاء نے احتکام فلا برہ جمع کردیے ہیں اورصوفیہ ناطن کے احتکام الگ کردیے ہیں باقی فقد سب کو عام ہے جس کی تعریف امام ہے یہ معتول ہے یعنی معرفی النفس و مالهاو ما علیها رائنس کا ایٹ نفتی اور ضرر کو بچانا) ہیں یہ سب اس (فقہ) میں داخل ہیں "۔ (میل اندامی ادامی اد

ندگورہ بالا تمام عبارتوں کا خلاصہ یکی لکتا ہے کہ دین میں فہم کا نام ہی فقہ ہے چتا نچہ اس حدیث کا منتا بھی ٹولتا چاہئے جس سے فقہ کا مطلب مستنبط ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:۔

من يرد الله به عيراً يققهه في الدين

الله تعالى جس سكان بيل بعلائى كرنا جائة بين قواس كودين بين بجده طافر مات بيل و ال حديث مطلقا وين بين بين بحدكونفة كها كيا بدخواه عقائد واسرار وتصوف مع تعلق بو خواه اخلاق اوراحكام وينيه من متعلق بورغ رضك تفقه في الدين بري شريبت كاحكام وعلى اسرار و رموذ ك جائة كا دارو مدار ب-اى لئ خدائ تحكيم في كن ندكى طا كفداور جماحت كوآ تخضرت صلى الله طيد وسلم كي خدمت بين ربخ اور تفقه في الدين حاصل كرن كاخصوص اعماز بين الفاظ متم فرايا به فلو الانفو من كل فوقة منهم طائفة ليضقهوا في اللهن يعنى ان مسلمانول كي بهاعتول بين سيركوني شكوني جماحت الي بوني جائية جودين بين فقابت حاصل كرنے كے لئے سنركر ب يس طرح تفقه في الدين انسان ك لئے فيركي نعمت ب اى طرح قرآن كريم ميں من كرے بين طرح تفقه في الدين انسان ك لئے فيركي نعمت ب اى طرح قرآن كريم ميں یؤتی الحکمهٔ من بشاء و من یؤت الحکمهٔ فقداوتی خیراً کئیراً (خداوند تعالی) جس کوچا بتا ہے حکمت عطافر ما تا ہے ادر جس مخص کو حکمت دی جاتی ہے (سمجموکہ)اس کوخیر کثیروی گئی۔

قرآن علیم من بہت سے مواقع پر حکمت کا لفظ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں نی اکرم سلی الله علیہ وکم کے متعلق ہے و یعلمهم الکتب و العحکمة اور جوان کو کتاب اور حکمت سکھائے ایبانی ان میں مبعوث فرما۔

حضرت فی البند مولا نامحود الحن صاحب موخرالذكرا به كاتفير من الکھتے ہیں۔

دو علم كتاب سے مراد معانی و مطالب ضروريه ہیں جوعبارت سے واضح ہوتے ہیں اور
حكمت سے مراداسرار محقیہ اور موزلطیفہ ہیں'۔ (فران كريم ملور بجور دینہ بریم آفیر فی البندی ہون)،

قران كريم كے مطالعا ورقد برسے بينة چلاہے كہ حكمت اور علم بن فرق ہے اور حكمت من علم كی

بنسبت خصوصیت یا كی جاتی ہے فرشتوں نے اپنی عاجزی كا اعتراف حسب ویل الفاظ میں كیا ہے۔

سبخنك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

توپاک بیمیس کوئی علم میں گرجو ہو آپ نے ہمیں سکھلادیا بیش آپ ان دونوں پر
اس آ بت بی علیم اور حکیم دوسنیں استعال کی گئی ہیں۔ علامہ مختل دوائی نے ان دونوں پر
اظلاق جلالی میں لطیف بحث کی ہا اور کہا ہے کہ اگر حکیم کے مختی بھی دی ہیں جوعلیم کے ہیں تو یہ
زیادتی جس کا خاص مقصد نہ ہو قرآن کریم کی قصاحت کے خلاف ہے کیونکہ علیم ہے وہی مشاہ
حاصل ہوچکا تھا لیکن کلام اللی کی قصاحت یقین دلاتی ہے کہ حکیم کے مختی می مزید ہیں جیسا کہ شخط
حاصل ہوچکا تھا لیکن کلام اللی کی قصاحت یقین دلاتی ہے کہ حکیم کے مختی میں امراد ورموز کی حقیقت پر
البند علیا الرحمة کی تغییر ہے معلوم ہوتا ہے ۔ غرضکہ دین کے مطابق تعقد فی الدین اور حکمت قریب قریب
مطلع ہونا حکمت ہوگا۔ اس لئے راقم المحروف کی قبم کے مطابق تعقد فی الدین اور حکمت قریب قریب
مرادف نظر آ تے ہیں جیسا کہ داو دوطی السلام کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ واتینہ المحکمة و فصل
مرادف نظر آ تے ہیں جیسا کہ داو دوطی السلام کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ واتینہ المحکمة و فصل
مراد فرموز مراد ہیں جہاں حکمت کا تعلق انہیاء ہے جوہاں وہی امراد ورموز مراد ہیں جواللہ کے دین
مرفیم ویڈ ہراور خشائے الی کی تبد کو تہتے ہیں۔ فلسفیوں نے حکمت کی جو تعریف کی ہے کہ معوفة
مرفیم ویڈ ہراور خشائے الی کی تبد کو تیتے کے ہیں۔ فلسفیوں نے حکمت کی جو تعریف کی ہے کہ معوفة
الاشیاء کہا ھی لینی کا نیات کی چیزوں کی حقیقت کیا ہے چانا وہ یہاں مراد ہیں کی کوئی انہیا وہ بہاں مراد ہیں کی کوئی انہیا وہ بہاں مراد ہیں کی کوئی انہیا وہ کیا جو اللے میں مراد ہیں کوئی ہو المیام اس لئے معرف ہو کیا ہو کہا ہو کہا ہیں ہیں کوئی کیا ہو کہا کہا ہو کہا گوئی کے کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کوئی کے کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کوئی کے کہا کہا کہا

جي اوركي بيدا موت بي مواص كون كون سيكيميا في اجزا مياكيسي جي-

ببرحال فقدادر حکمت بوے جامع اور لطیف الفاظ میں جواسینے اندر معانی کی ایک خاص وسیج دنیار کھتے ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمۃ الندعلیہ اس لفظ کوظم الکلام وغیرہ پر بھی شامل رکھتے ہتھے۔ بعد میں بیلم فقہ مخصوص معنی میں احکام وفرائض ومنہیات پر بولا جانے لگا اور مشہور ہو کیا۔

علم فقنه تاریخ کی روشنی میں

محابدر صوان النُدعيبم الجمعين كرز مانے ميں مرتبيت اور انساني ضرور يات كليل حميس اس لئے موٹے موٹے ضروری احکام تک ان کی زیم گی محدودتھی ۔اس لمرف روایات صدیقیہ اسینے کمال تك ين جي تحي مسلم كالرورت يزنى قرآن وصديث الائتم كال كريش كردياجاتا تھا۔ بعدازاں وہ زمانہ آیا جبکہ تمدن انسانی نے بھیلاؤ اٹھتیار کیا ضروریات بکثرت ہو تنک اس تمرن ومعاشرت كى وسعت في معالمات كا دائره وسيح كرديا ـ اقتماديات ك شعب يدهة على محتے اور مسلمانوں کوایسے ایسے اہم اور نازک و پیجیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ جن کے متعلق ظاہر میں نگا ہیں قرآن وحدیث سے صاف صاف احکام کا پندنہ چلا سکیس ادھرروایت اورروایت کے سلسله نے احادیث میں موضوعات کو ملاؤالا اور متعارض روایات بھی دشمنان وین نے کھڑ ڈالیس اس لئے بہت سے سائل کاحل مشکل نظرآ نے لگا۔اس تنم کے موقع پرالٹدکواہے وین کی حفاظمت كرنى تقى چنانچه جارامام يرحل اس في بيداكردية جنهون في تورتفوى وظم وفصل عقر آن كريم كوسمجها واحاديث يحميح كوم كمهاا ورانساني تهدن كي وسعت ك وثين نظران مسائل كوقر آن وسنت سے نکالاجن سے دنیا دومیارتھی۔ان لورانی نغوس نے جو کلام البی کے عالم مدیث کے مافظ اور نباض تے اپنے اپنے مقام پراحکام شرعید کے وسیع دری قائم کئے۔ بدے بدے علماء اس جل شرکت کرتے ۔مسائل چیش ہوتے اوران پر بحث ہوتی خور ہونا اور آخر جومتفقہ طور پرمسئلہ یاس ہو جاتا اس کوفتوی کے طور پر درج کرلیا جاتا۔اس مسم کے شرقی فتوؤں اور متفقہ فیصلوں کا مجموعہ جو قرآن وصديث سے ماخوذ موتاب اس كوفقة كا تام دے ديا كيا۔ كويا يول مجمعتا جائے كوفقدان احكام كي مجموعه كانام ب جوقرة ن وحديث ب صاف صاف يا اقتضا ولالت اوراشارول كيطور پر نطنے ہیں۔ چنا نچے فقد کے اصول قائم کئے سے جن کواصول فقد کاستقل تام و یا کیا ہے۔ احناف

الم الوطنيف رحمة الله عليد كري المام إله يوسف المام محدً المام زفرُ المام عبوالله بن

مبارک مشہور ہیں اور ان کے ذریعہ فقہ حنّی نے بڑا عروج حاصل کیا۔ پاکستان و ہندوستان کے مقلدمسلمان تقریباً تمام کے تمام حنّی ہیں۔ حنفیوں نے فقہ کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ان کی مشہور کتب فقدادرمشندومیسوط حسب ذیل ہیں :۔

ا ـ مدارية ـ ازعلى ابن الي يكر غياني

٢: \_ درمجتّار: \_علاؤالدين ٣ ١٠٠ هـ

سارشرح وقابية عبيدالله بنمسعوده باعه

۳ ـ روالحقار ياشاى: محمدا من بن عابدين شامي

۵ ـ فما وي عالمگيري: ـ مرتبه علاء عهد عالمگير

٢\_فمآويٰ قاضى خال:\_قاضى خال`

یوں تو فقہ فقی کی ہزاروں کتا ہیں ہیں لیکن ندکورہ چھ کتا ہیں اپنے جامع اور سیحے ہونے ہیں مستند

مجھی جاتی ہیں۔ در محتار پر البت فقیہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جرح وقدح کی ہے اور بعض علاء نے کہا

ہے کہ در محتار پر شامی لیعنی روائحتار کے بغیر فتو کی ٹیس ویتا چاہئے۔ واللہ اعلم فقد کی بعض کتا ہیں جو

درس فظا میہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض اپنی جامعیت اور صحت کے اعتبار سے مسلم

ہیں اور ان کی بہت می شرعیں کھی گئی ہیں اور وہ میٹۃ المصلی 'قدوری ' کنز الذقائق 'شرح وقائی ور محتار اور ہدا ہے ہیں۔ بعض نے تو ان کو فقد کا صحاح سے کہا ہے۔ حضرت استاذی مولا تا محمد انور شاہ صاحب

رحمۃ اللہ علیہ محدث دار العلوم و یو بند ان کتا یوں میں ہدا ہے اور قدوری کو بہت اہمیت دیا کرتے ہتے۔

ہداریکونہ صرف فقہ کے اعتبار سے بلکہ عربیت کے لحاظ سے بھی بایں معنی فرمایا کرتے ہتھ کہ ' میں عربی خوب کھو سکتا ہوں لیکن ہدا ہے کی جن عربیت کے لوٹ سے بھی بایں معنی فرمایا کرتے ہے کہ ' میں عربی کو سکتا ہوں لیکن ہدا ہے کہ جن عربیت کے لوٹ سے بھی بایں معنی فرمایا کرتے ہے کہ ' میں عربی کھو سکتا ہوں لیکن ہدا ہے کہ بی عربی کی طرب کا کو سکتا ہوں گئی ہوں کہ بایں معنی فرمایا کرتے ہے کہ کہ میں عربی کی مسلم ایوں لیکن ہدا ہے کہ جن عربی کی کھو کھیں گئی ہوں کہ اس کے کہ کا درب کو مسلم ایوں لیکن ہدا ہے کہا کہ میں کہ کا دول سے کھی بایں معنی فرمایا کرتے ہوں کہ میں عربی کی میں کے دولی کھو کہ کا دول کے کہا کے دول کھو سکتا ہوں لیکن ہدا ہے کہ جن عربی کی کھو کھوں گئی ہوں گئی ہوں گئی کے دول کے دول کے دول کھو سکتا ہوں گئی ہو کہ کو میں کے دول کی کو کو کو کو کو کھوں گئی ہوں کو کہ کو کھوں گئی ہوں گئ

امام اعظم ابوحنيفه رضى اللدعنه

برامرسلم ہے کہ خدائے قدوں اپنے دین کی حفاظت کے لئے کوئی نہ کوئی جماعت بروئے کارلاتا ہے اور مردے ازغیب بروں آ بددکارے بکندکا مصداتی بنتا ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ ودمری صدی جمری کی دوظیم الثان بستی ہیں جن سے خدائے کریم نے اپنے دین کی حفاظت کا کام لیا حسب ذیل آ یات کے ماتحت مولانا شہر احمصاحب عثانی تغیر میں قرماتے ہیں۔ کام لیا حسب ذیل آ یات کے ماتحت مولانا شہر احمصاحب عثانی تغیر میں قرماتے ہیں۔ ھائتم ھلولاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من ببخل و من بیخل و من بیخل فائما ببخل عن نفسه والله المعنی و انتم الفقر آء و ان تتولو

ايستبدل قوماً غير كم ثم لايكونوا امثالكم

سنتے ہوتم لوگتم کو بازتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو پھرتم میں سے کوئی ایسا ہے جونہیں و تا اور جو بخل کرتا ہے تو اپنے ہی نفس کو بحروم رکھتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہی افتاح ہوا ورا کرتم پھر جاؤ کے تو اللہ بدل کے اور لوگ تمہارے سوائے بھروہ نہ ہوں محتمہاری طرح کے (سور مور کو عبر ۸)

(تغییر) .....حدیث بی ہے حاب نے عرض کیا یارسول انڈوہ دورسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ آپ نے سلمان فاری رضی انڈرتعائی عنہ پر ہاتھ رکھ کرفر مایا ''اس کی قوم اور فرمایا'' فدا کی شم اگر ایمان ٹر یا پر جا پہنچ تو فارس کے لوگ وہاں ہے بھی اس کوا تار لا تمیں گئے۔ انحمد دلٹہ صحاب رضی انڈ عنم نے اس بے نظیر این راور جوش ایمانی کا فہوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی تو بت ند آئی۔ تاہم فارس والوں نے اسلام بی داخل ہو کرعلم اور ایمان کا وہ شاعمار مطاہرہ کیا اور ایمان کا وہ شاعمار مظاہرہ کیا اور ایمان کا وہ شاعمار مظاہرہ کیا اور ایمان کا وہ شاعمار مشاہرہ کیا اور ایمان کا جو بی خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر جرفض کو نا چار اقر ارکر تا پڑتا ہے کہ بے شکہ حضور کی پیشین گوئی کے موافق بین تو م جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پرکر سمق می جزار ہا علاوائم ہے قطع نظر کر کے تنہا امام عظم ابو صنیف رحمہ اللہ کا وجو دی اس پیشین گوئی کے صدق پرکافی شہادت ہے بلکہ اس بشارت عظمی کے کامل اور اولین مصداتی امام صاحب ہی ہیں مصدتی پرکافی شہادت ہے بلکہ اس بشارت عظمی کے کامل اور اولین مصداتی امام صاحب ہی ہیں مضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ''۔ (تغیر طافی بر بر میں ۱۲ کری خبر ۸)

کی خلافت کے زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے اور آ سین ۸ مع میں عبدالملک بن مروان کے عبد

خلافت میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے۔اس لئے فاری النسل ہونے کے باوجود بعض علا آپ کوعر بی بھی

دوسرى صدى بجرى ميس جب فنون كوعدون كرنے كا خيال عام بواتوا مام اعظم في علم فقه كو مرتب فرمایا جس کو فقد حنی کے نام سے شہرت حاصل ہوئی اور حقیقت سیرے کرآ ب فقد کے بانی ہیں۔اگرچہاسنباط مسائل کاسلسلہ سحابہ کے زمانہ سے بی شروع ہوچکا تھا اور قیاس کا اصول رائج موجكا تفااورمسائل واحكام كاكانى وخيره موجكا تغالبكن بيهب امورسينه بسينه اورزباني تتهجو حعنرات صحابه بجبجذ ين مثلاً حعزرت عمرُ حعنرت على حعنرت عبدالله بن مسعودٌ حصرت ابن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر منی الله عنهم کے شاگر دا طراف وجوانب میں تھیلے ہوئے تھے ان کے ذریعہ دين كى نشروا شاعت جارى تنى محرامام صاحب كے زماند بيس كلى جزئيات ترتى برتميں اورفن مدون ند تغا ۔ ضرورت تھی کہ قانون کوتفصیل ہے مدون ومرتب کیا جائے ۔ مکی حواوث واحکام کی دنیا میں وسعتیں بیدا ہو چکی تھیں تہذیب وتدن نے افتلاب کا نقشہ بدل کرر کھ دیا تھا۔اسے وسیع ملک کے کتے اب زبانی روایات سے کام چلنا دشوار تھا۔ ملک کے لئے کوئی دستوراساس مرتب ہوتا ضروری تفا-اس وقت كى مجتد متقى وكى تحييم اورزمانه كے بض شناس انسان كى ضرورت تقى \_ان حالات میں غیب سے تدوین فقد کی خدمت امام صاحب کے سیرو ہوئی اور آپ نے منتشر اجزا کوائے اجتماد ہے کیجا جمع کیااور قرآن وصدیت واجماع وقیاس کےاصول مرتب کر کے قانون کی بنیادیں بلندكين آب نے ایک دستوراسلامی مرتب كياجس بيس احكام كے اجزابي بمد كيرانساني سهولت تشريعي اور فيرتشريني احكام مين امتياز معمالي يكي اوراسرارشري يربليغ تظرركني يبيي وجهب كدامام اعظم کے فقہ کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ وہ زندگی کے شعبوں کی تمائندگی کرنے بیں کامیاب ثابت ہوا اور اسلامی سلطنوں نے اسے اپی شمع خلافت بنایا۔اس مسئلہ پریہاں مزیدروشنی ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ ببلی کی سیرت العمان ملاحظہ سیجئے۔

تلاميذامام اعظم

آپ کے اجتباد کی برکت و ہمہ گیر مقبولیت کے باعث قابل فخر تلامیذ درس میں شامل ہوئے اوران میں سامل ہوئے اوران میں سے حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔

ا: امام ابو پوسف

جوال بیا کال بیر ملی اختلاف روایات پیدا ہوئے صاحب اجتباد ہیں۔ امام احمدین حنبل بھی آپ کوقاضی بتایا۔ حنبل بھی آپ کے حدیث میں شاگر دہیں۔ خلیفہ مہدی نے اللاج میں آپ کوقاضی بتایا۔

۲:۱مام محمد بن حسن

ومثق کے نزدیک حرستان گاؤں میں ۱۳۱۱ھ میں پیدا ہوئے یہ بھی شاگرد ہیں۔ تمرامام صاحب کے آخری دور میں تھے۔ بقیہ تصیل امام ابو پوسف سے کی۔ تین سال تک امام مالک سے حدیث پڑھی۔ 1<u>40ھ</u> میں انقال فرمایا۔

ان دونوں مذکورہ تلامیدا مام اعظم کوماحین ادرا مام اعظم وامام بوسف کوشیخین کہا جاتا ہے بیز امام اعظم ادرا مام محمد بوے جری حق کوامام بیز امام اعظم ادرا مام محمد بوے جری حق کوامام تنے۔ حدیث وفقہ جس بہت کی کتابیں تصنیف کیس۔ امام شافع آپ کے شاگردوں جس سے جی سے ملکہ فقہ حقی کا دارو مدار آپ کی تصنیفات ہے۔

٣: المام زفر: والعض بيدا موت ١٨٥ عض انقال قرمايار

ائمه تقليداور بالهم رواداري

یون توبہت ہے جہتدا م گزرے بین کین چارا موں کی عموماً تقلید کی جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن عنبل امام شافعی رحم ماللہ تعالی عنبم ۔ بیچاروں احمد بدی بیں ان بیس سے جس کی تقلید کی جائے برحق ہے۔ لیکن صرف ایک ہی امام کی تقلید کرنی چاہئے۔ ہاں حسب اقتصائے زمانہ ایک فقہ کا مقلد مفتی دوسرے امام کے قول پر بھی فتوی وے سکتا ہے اور اس کو مل میں لا یا جاسکتا ہے۔ چنا نچرا لیا ہردور میں ہوتارہ ہے۔ چونکہ چاروں ائر جا بت ہیں اس لئے آیک فقد کے امام کے پیرود وسرے امام کے مقلد کے پیچے نئی چیے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ ندا ہب پڑل کر سکتے ہیں۔ شافعی المذہب امام کے پیچے نئی المذہب مسلمان بلاتکلف نماز پڑھ سکتا ہا اور اس کے برنکس بھی پہلے دور میں ایسا بار ہا ہوا ہے کہ اسلامی رواداری اور تعلیم سمجے ہے واقعیت کے باعث ایک دوسرے کے پیچے نماز پڑھتے وقت اپنے خیال پرقائم رہے ہوئے ہمی فی اگر شافعی می جماعت میں ہوتا تو آئین بالحجر کہدلیتا۔ ای طرح شافعی المذہب خنی امام کے بیچے آہت ہے آئین کہدلیتا۔ ای طرح شافعی المذہب خنی امام کے بیچے آہت ہے آئین کہدلیتا۔ لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا رہا ہوام میں طافعی المذہب خنی امام کے بیچے آہت ہے آئین کہدلیتا۔ لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا رہا ہوام میں لاعلی ونا واقعیت کے باعث تشدداور تعصب پیدا ہوتا جلا گیا۔ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

پنجاب من پیجیلی صدی میں آیک فرقد الل صدیت پیدا ہوا۔ ان لوگوں کا دعوی ہے کہ فقہ صدیت ہیدا ہوا۔ ان لوگوں کا دعوی ہے کہ فقہ صدیت کے خلاف جیں چونکہ پاکستان و ہندوستان میں مقلدین ختی ہی جی ہیں۔ اس کے خلاف جیں چونکہ پاکستان و ہندوستان میں مقلدین ختی ہی جی ۔ اس کے حققہ بن کوان سے مقلدین ختی ہی جی ۔ اس کے حققہ بن کوان سے شروع شروع شروع میں ہوئی افریت رہی ۔ جیرت یہ ہے کہ اگر حقیوں کی مجد میں کوئی الل صدی شافر پڑھ لیتا تو مجد کے شروع شروع میں ہوئی الل صدی شافر پڑھ لیتا تو مجد کے اس حصر کو تشدد لوگ با پاکستھ ورکر کے دھلوائے مقیمتنا یوا ہے جی ایسے لوگ موجود ہوں۔

حعزرت مولانا اشرف علی معاحب تغانوی نے اسعدالا برارائے بلغوظات ہے استبر ۱۹۳۸ء برمکان مولوی محرحسن صاحب ما لک انوارالمطالع مولوی سنج تکھنؤیش خوب فرمایا ہے:۔

" من وقت کے مفاسد کود کھے کہ ہم کی الاطلاق غیر مقلدین کو ہم انہیں کہتے ہیں دیکھے کہام ابو علیہ تنہ کے دور مقلد نہ سے کرہم ان کواپنا چیں استے ہیں لیکن اس زمانہ کے اکثر غیر مقلدین کی جینک ہم کو شکایت ہے ان جس عمواً الله اشاء الله دو تعملتیں بہت ہری ہیں۔ ایک انگر کے ساتھ بدکھائی دوسر سال کی شان جس جد ابنی۔ باتی ہم تلس غیر مقلدی کوحرام ہیں کہتے۔ غیر مقلدی ہمی ایک مسلک ہے لیکن کی شان جس جد ابنی۔ بات کی جزیں جائز ہوتی ہیں کر بھن طبیائع کے زدیک اس وقت کے مفاسد کود کھے کرہم کو پہند تھیں۔ بہت کی چیزیں جائز ہوتی ہیں کر بھن طبیائع کے زدیک تا پہند ہوتی ہیں مشلا او جوئری شرعا جائز ہے کر نفیس مزاح واطبیف الطبی انگر اس کو پہند تیں کر ہے۔

(بل بعض الاشياء المباحة ابغض عندالله ايعناً فقد روى ابوداؤد البغض الحدول المحلال عندالله الطلاق او كما قال ١٢ جامع) (اسعدالابرار ص ١٣٥) بلكر بعض مباح اشياء بحى الله كزد يك تا پند بين ابودا دُونے روايت كيا ہے كماللہ كنزد يك تا پند بين ابودا دُونے روايت كيا ہے كماللہ كنزد يك طال چزون شن زيادہ تا پندطلاق ہے يا جيما فرما يا ١٢ جا مح۔

مولانا اشرف على صاحب كي خيالات كاندكوره بالاعبادت آئيند بجس على دريا كوكوزه

میں بند فرمادیا ہے اور پندی بات فرمادی کہ"اس وفتت کے مفاسد کود کی کرہم کو پندنہیں"۔بس فیصلہ ہو کیا۔ مولانا تھانوی کے عقائد میں تشدد کے باوجود بدوسعت قلبی ان کے علم کی دلیل ہے اور بیقیض ہے حضرت حاتی احداد الله صاحب مہاجر کی کا جومولانا محرقاسم صاحب علید الرحمة کے میردمرشد شے حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں۔

" حضرت حاجی صاحب کے پہال کوئی چیز نہمی سوائے اللہ رسول کے۔ای لئے حضرت کے بہاں ہر مسم کے لوگ منے فیر مقلد بھی وہائی بھی بدعتی بھی اورسلسلہ بیں واخل کرنے کے لئے اختلافیات میں کس ہے کوئی شرط نیٹی فرمایا کرتے تھے۔میاں سبٹھیک ہوجا تیں ہے۔ آنے دو اوريه حالت حاص حعرت كمشايال تمتى دوسرول كوابيها مناسب فيس- أيك غير مقلدكو بيعت فرمايا-دو تمن دن بعد علم ہوا کہ انہوں نے رفع بدین اور آئن بالجمر سب میموز دی تو خوش ہیں ہوئے اور فرمایا با ذ۔وہ آئے تو فرمایا" اگرتہاری رائے ہی بدل کی موتو خیرورندا کرمیری وجہے مواموتو ترک سنت كاوبال من اين ذمنين ليماريكم سنت بوه محى سنت بي سبحان الله حدود كاعدكيدا توسع تفا۔ اگر برخفس توسع كرے تووه صدودي ي نكل جائے"۔ (جيل الكامص علونانبر٢٢) بيب وه رواداري جوعلائے حق مستقى جوآج كل عنقا بوچكى بدان علاكے زماند من

باہم آئی تختیاں نہمیں جوآ کے جل کرنا دیدہ وراور تک تظرلوگوں میں ہوگئیں۔

ا كر عمل سليم سے يو جيما جائے تو تعليد كى وجه وہ بينتاتى ہے كہ ہراكيك انسان بيس اجتهاد كى طا مت نہیں ہوتی لہدا الل علم سے ہی رجوع کرنا پڑے گا۔عدالتوں میں بر مخص مقدمہ اڑانے کی الميت نيس ركمتا۔ قانون دان وكيل كى طرف لا كالدرجوع كرنا يزا ہے يا بلند بام ير ي سے ك کے سیر می کے بغیررسائی نبیس ہوتی ٹھیک اس طرح جولوگ قرآن وسنت سے علوم میں بصیرت نہ ر کھتے ہوں وہ اجتہاد کرنے سے عاری بیں مجتہد کو ند صرف علوم میں درک ضروری ہے بلکہ عربی زبان على محاوره اورروزمره نيزان كى كغتاروزبان سيمى يورى مهارت كى ضرورت باوران شرائلا پر بھی بورے اترنے کی ضرورت ہے۔جوایک مجتمد میں مطلوب ہیں مثلاً و اعدوا لہے ما استطعتم من قوة و من وباط النحيل كي آيت كمطابق جو يحقوت جهادش وركاري اورتنباری وسعت میں ہاور محور وں کا باند معے رکھنا اس کی تیاری تبارے لئے ضروری ہے اس

آیت بی گھوڑوں کی ضرورت کا ہرزمانے بی ہوتا پایا جا تا ہے اس لئے اس توت کوتو مقرر کرویا

یکن مااستطعتم من قو قبی فو قبی نوین کرہ کا بیجند صاف بجد صاف بجد جائے گا کہ جس
جس زمانہ بی جیسی جیسی توت ورکار ہو تیز تفت تو پابندوق مشین کن ایخ فیک ہائیڈروجن بم
و فیرو و غیرہ سب کو یہ توین شامل ہے ۔ لیکن جو جہند یہ نہ جائے کہ اس تنوین کے کیا معنی ہیں وہ
اجتہاد کے قابل نہیں ۔ چنانچہ چوتی صدی تک ضروریات و جزئیات وین اصول فقد کے ماتحت
اجتہاد کے قابل نہیں ۔ کہ آئندہ آنے والی تسلوں کی تمام ضروریات انجی فقہی سائل اور
اجتہادات سے نکل سکتی ہیں ۔ ہاں علی نے ویدہ ورنبش شاس روشن وماغ وار نے کے تقاضوں کو
اجتہادات سے نکل سکتی ہیں ۔ ہاں علی نے ویدہ ورنبش شناس روشن وماغ وار فقد کی جزئیات میں
اضافہ کرتے رہ سکتے ہیں ۔ اس سے معترضین کا دہ اعتراض فضول ہو جاتا ہے کہ اجتہاد کے بند کر
دسینے سے ترقی رک جائی ۔ بلکہ وہ لوگ جو نیوت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں ۔ وہ بھی بھی دلیل و سیتے
میں کہ تبوت کی بندش سے ترقی بند ہو جاتی ہے۔

#### اجتباد كابند

لیکن جبکہ لوگول کی نیتیں فاسد ہو گئیں خواہشات نفسانی کا وور دورہ شروع ہو گیا۔ اہل ہوائے پر برزے نکالنے شروع کردئے اور بقول غالب۔

ہر بوالہوں نے حسن برسی شعار کی اب آ بروئے شیوہ الل نظر منی تو چھی صدی کے بعد ہرکس وٹاکس کے لئے اجتہاد کا درواز وبشرکردیا کیا کردین شراساند چور درواز درشرکردیا کیا کردین شراساندی درواز سے آ کر کھسٹا شروع ہوگیا تھا تا آ تکداس دور کے اعد معے آ دروں نے سودادرشراب الی تا پاک اور ضبیت چیز دل کو بھی حلال کر دیا ہولا ٹا اشرف علی صاحب لفوظات شن فرماتے ہیں۔
"بول تو فقہا نے تصریح کی ہے کہ چھی صدی کے بعد اجتہاد شقطع ہوگیا ہے۔ اگر منقطع نہ کھی ہوتا اور جھے سے رائے لی جاتی تو بی کہتا کہ باوجود تو ت اجتہاد ہے باتی رہنے کے بھی آ ج کی اور تا اور تقوی کی بوتا اور جھے ۔ اب نہ تفقہ ہے نے درع اور تقوی کی بھی تو جائز نہیں ۔ سائل کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی کی بھی تو جائے ۔ اب نہ تفقہ ہے نہ کئی اور جائز نہیں ۔ سائل کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی کی بھی تو جائے ۔ اب نہ تفقہ ہے نہ کہی تو جائز نہیں ۔ سائل کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی کی بھی تو جائز نہیں ۔ سائل کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی کی بھی تو جائز نہیں ۔ سائل کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی کی بھی تو جائز نہیں ۔ سائل کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی کی بھی تو جائز نہیں ۔ سائل کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی کی بھی تو جائز نہیں ۔ سائل کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی کی بھی تو جائز نہیں ۔ سائل کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی کی بھی تو جائز نہیں دیا تھا دور کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی کی بھی تو جائز نہیں دیا تھا دور کی دور کا دیا تھا دور کا دور کی دور کیا دور کی دو

ید مسئلہ ایک طویل بحث کامختاج ہے کیکن بیر حقیقت ہے کہ تقوی اور دیانت کے نقدان اور بے باک و خواہش نفسانی کے باعث وولوگ بھی اونتہاو میں اکل پڑے جنون نے دیملم وین سیکھاند علما کی محبت میں جینے تقرآن کریم سے جیس واسط دہانہ منت کا جیس علم۔ چنانچان کے وی کے مطابق علم دین مرف نہوں فیصند قرآن کریم سے جیس والے جیس کے جیس کے جیس کے جیس کے جیس کے دیا تھی ہوگئے ہیں۔
میر سے مزد کے خیریت کی صورت بھی ہے کہ اجتماد کی قدرین فتم ہو چکیں ہاں ہر دور کے علمائے اوقات میں ضروریات وین کو انہی بنیادوں علمائے اوقات میں ضروریات وین کو انہی بنیادوں برجز کیات کی شکل میں چیش کرتے رہیں کے جو بنیادی کا انکہ بدی نے فقد کی قائم کی ہیں۔

بإكستان ومندوستان كفقيه علما

چونکددین کی حفاظت کافر مخوداللہ تعالی نے لیا ہے۔ اس لئے ہردوراور ہرصدی ہیں مجدداور علائے افل نظر نے دین کی حفاظت کی ہے ہندوستان و پاکستان ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب والوی حضرت مولا تا رشید احمد صاحب کنگوری معزمت مفتی کا بیٹ اسٹید احمد صاحب کنگوری معزمت مفتی کفایت الله صاحب داوی حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم وارالعلوم دیو بندا ہے اسٹید الله صاحب داوی حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم وارالعلوم دیو بندا ہے اسٹید دور کے حسب مقام و وقت فقہ میں صاحب نظر گزرے ہیں۔ اس وقت زیر الم مضمون میں میرا موضوع تحریرمولا ناشیر احمد صاحب عثانی کا تفقہ اوران کی فقہ میں بھیرت ہے۔ اس لئے میں ان کی موضوع تحریرمولا ناشیر احمد صاحب عثانی کا تفقہ اوران کی فقہ میں بھیرت ہے۔ اس لئے میں ان کی شخصیت کو بحثیت ایک معمرفقہ کے بیش کروں گا۔

#### تفقه عثماني كے دوجھے

علامہ عثانی کی فقیمی تحقیقات ومعلومات کا میری نظرنے جہاں تک جائز ولیا ہے اس کے دو جھے کئے جاسکتے ہیں۔

ا۔ ایک تو وہ صدیب جومب و طافقی کما ہوں اور فقا وئی کی تخیم جلدوں کی جزئیات بی معلومات اور تحقیقات و مطالعہ اور ان میں مہارت سے متعلق ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو آغاز فقہ سے لے کر اب تک ایک بی تئم کی انسانی ضروریات میں اثر کت سے وابستہ ہیں۔ اور اس دور میں امت سلمہ اس است کے احکام کی ضرور تمندری ہے۔ جن کوفقہائے ابواب وضول اور کماب کے ماتحت علی التر تیب بطور فن کر دیا ہے۔ مثل کتاب الطہارة کتاب الصلولة کتاب الصلولة کتاب الصلولة کتاب الدی ہوئے والی ایک می بی المرهن کتاب المبدوع وغیرہ و فیرہ جو انسانی تمان کی وسعوں سے دوجار ہوئے والی ایک می بی المرهن کتاب المبدوع و غیرہ و فیرہ جو انسانی تمان کی وسعوں سے دوجار موئے والی ایک می بی ضروریات سے جرز مانہ میں بیدا ہوئیں۔

۲۔دومراحصہ مولا تاعثمانی کی ان فقتی مسامی اورکوششوں کا تیجہ ہے جوان کوایے انہائی تمرن کے دور میں اصول کلیدفقہ اور جزئیات فقتی برقیاس اور نظیر کے طور پر چیش آئے ہیں اوران بھی مولا تاعثمانی کا

فقتی شعور دورک یا تفقہ کی چیک نظر آئی ہےاوران کے متعلق فقہ بھی کوئی صاف جزئی موجو ڈبیس۔ پہلی تشم کے مسائل زیادہ تر مولانا کی تغییر میں احکام کے ماتحت پائے جاتے ہیں۔علادہ ازیں اور دیکرتح میروں اورتصنیفوں ہیں موجود ہیں۔

دوسری متم کے مسائل مختلف جگہ بچھے دستیاب ہوئے ہیں جن کو پورے حوالوں اور تیمرے سے فیش کروں گا۔ میرامقعد مولانا عثانی کے تفقہ کو پیش کرتا ہے لیکن تحریر کوطویل بنانا نہیں اس لئے ان کی تمام تحقیقات کو پیش کرنا ضروری نہیں البتہ بقدر ضرورت جس سے ان کی فقتمی بصیرت کا ایک واضح نقشہ تاری کے سامنے آجائے ۔ ہدیہ نظر کروں گا اور اس میں بھی پہلے وہ حصہ جوان کے ذاتی اپنے دور کی ضروریات فقیہ سے متعلق ہے۔

عهدعثانى كاجم تقاضے اور فقيد دانشمند كى فقهى موشكا فيال

سائنس کے اس دور کے اہم اور دیتی مسائل ہی علائے زمانہ کو مائیکر وفون اور لاؤڈ انپیکر
(Loud Speaker) جس کوعر فی ہیں مکبر الصوت یا جھیر الصوت کہا جاتا ہے کہ
ذریع بنماز ہیں آ واز سے قر اُت کولوگول یا مقتہ یول تک بہنچانے کا مسئلہ ہے۔ بہر حال ضرورت عہد
جدید نے اس ایجاد کوسائنس سے ماٹھا اور المحاجة ام الا بحتو اعات (ضروریا سائیاد کی مال ہے)
کقول کے مطابق سائنس نے بیا بجاد پیش کردی مسلمانوں کے دل ہی بھی یوے پرے مجمعول
اور عید و جعد کی نمازوں کے لئے اس ایجاد پیش کردی مسلمانوں کے دل ہی بھی یوے برے مجمعول
بیدا ہوئی اور علیا کے ساختی خواہش ایجاد کو چیش کیا۔ اطراف و جوانب سے نتوے طلب ہونے گے۔
حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے اس خصوص ہی تحقیقات کے بعدا حتیاط کے مقام پرنظر در کھتے
ہوئے لاؤڈ انٹیکر پرنماز کونا جائز قر اردیا لیکن مولانا شہر احمد صاحب عثانی نے اپنی خداواؤ فقتی بصیرت
سے مسئلہ کی زاکت کو مجھا اور تشدد چیس ایک درمیانی پہلوا تعیار فرما کراختلاف کیا۔

میرے استاد محترم حضرت مولانا تحرشفی صاحب سابق مفتی وارالعلوم دیو بندوموجوده مجر بورؤ لغیمات اسلامید سنتورساز پاکستان کراچی نے اس واقعہ اور تحقیق عثانی وغیرہ کاراتم الحروف سے جبکہ آل محترم ووا وہیں لا مورغریب خانہ پرتشریف لائے وکر فرمایا چونکہ مولا تا عثانی کی فقبی بصیرت کے سلسلہ میں مجھے ضرورت تقی ۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب ہے اس مسئلہ کی تحقیق سے متعلق مولا نا کے کرای نامہ کی ورخواست کی چنانچہ آپ نے نہایت شفقت سے میرے یاس تمام واقعہ پر

روشی ڈالنے والی ایک تحریرع ایک کمتوب گرامی ارسال فرمائی۔ میں حضرت مفنی صاحب کی تمام تحریر اور فقید دانشمند کے کمتوب کو بعید حسب ذیل پیش کرتا ہوں اور حضرت مفتی صاحب کی تمام تحریرا ورفقید دانشمند کے کمتوب کو بعید حسب ذیل پیش کرتا ہوں اور حضرت مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آں موصوف نے میری اہم ذید واری کوخود بلکا فرمادیا۔

مكتوب كرامى حضرت استاذى مفتى محمد شفيع صاحب مدظله بنام راقم الحروف بنام راقم الحروف

> مدرسه عربيدوارالعلوم كراچى بإكستان نائك داژه كراچى نمبرا مورند ساجمادى الثانية اسايع

كرم بنده السلام عليكم ورحمة الله وبوكاته !

آپ کودکارڈومول ہوئے خیال بیدہا کہ بجائے جواب کھنے کے آپ کا تیل فرمائش کرکے بجول کم جی کے ایک ہوئے اور کا میں اسے اسے اسے اسے اسے ہوئے کی حالات سامنے آئے رہے کہ نہ جواب کھنے کی جمت وفرصت رہی شامس کام کے کرنے کی۔اب ذرا کی فرصت کی تو مطلوبہ منہ مون سے نقل کمتوب معزمت شیخ الاسلام قدس سرہ کے کرنے کی۔اب ذرا کی فرصت کی تاجول ۔فعدا کرے آپ بعافیت ہوں اور آپ کا بیکارنامہ پاریجیل کو کو تی کرحسن قبول حاصل کرے۔والسلام۔

بنده محد شغیع عفاالله عنهٔ کراچی نمبرانهما مارچ سو<u>واء</u> آه من منده میشده میشد

نقل تحرير حضرت استاذى مفتى محمشفيع صاحب مرظله العالى

بسم الله الرحمن الرحيم

مخدومی واستافی شیخ الاسلام حضرت مولانا شہر احمد عثانی رحمۃ الله علیہ کی پوری زندگی ایک علمی زندگی دیا ہے۔ اس کے مخلف کوشوں اور شعبوں پر کمل کلام کیا جائے تو ہرا کی کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ حضرت محمدوس کی وقات اتفاقا ایسے حالات بیس ہوئی کہ دین تعلیمی واصلاحی خدمات انجام و بینے والے آپ کے تلاقہ (شاکرد) اور خدام کے سامنے پاکستان کی نوز ائیدہ مملکت کے اہم مسائل اور ان کے لئے مشاغل کا جوم تھا جس کی وجہ سے اس بجوبہ کروڈ کا رہستی کی کوئی سوائے

حیات بھی مرتب نہ ہوگی۔ اب نغیمت ہے کہ جب محتر م مولا نا ابوار الحن صاحب شیرکوئی پر دقیسر نے اس کام کا بیڑا افعایا۔ اس نا کار و خلائق ہے بھی کی مرتبہ فر مائش کی کہ محدوح کی علمی زندگی پر کی کی مرتبہ فر مائش کی کہ محدوح کی علمی زندگی پر کی کھوں۔ اداد و بھی بار ہا کیا تمر بچوم مشاغل کے سبب کا میاب نہ ہو سکا۔ اس وقت عزیز موصوف نے ایک خاص واقعہ کے متعلق استفسار فر مایا تو بیغیمت سمجھا کہ ان کی اس خدمت میں برائے نام بی سہی اپنا کوئی بیوند لگ جائے تو باعث سعادت ہے۔

# نماز میں آله مکبر الصوت (لاؤ دُاسپیکر) کے استعال برحضرت شیخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی کا مکتوب

حعزت علیم الامت کارفتوی ایک خط کے جواب میں تھا۔ تصنیف کی صورت میں نہ تھا اس لئے حعزت رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پراحقرنے اس مسئلہ کوایک مستقل رسالہ کی صورت میں تحریر کیا۔ اس رسالہ میں آلہ مکم الصوت کے تماز میں استعمال کو ممنوع قرار دینے کے لئے نہ کورۃ الصدروجہ قساد کے علادہ کچھاور مویدات بھی احتر نے اضافہ کئے۔

رسالطیع ہونے کے بعداس کا ایک نسخدائے استاذ محتر م شیخ الاسلام معنرت مولانا شیراحمد مساحب رحمة الله علیه کی خدمت میں بھیجا۔ آپ اس وقت جامعداسلامید ڈائھیل سلع سورت میں شیخ الحدیث کے فرائش انجام دے رہے تنے۔ آپ نے اپنی قدیم شفقت کی بنا پرمیرے رسالہ کو پورا ملاحظه فرمایا اوراس برایک تاقدانه بسیرت افروز خطاتح ریفرمایا جس میل فساد نماز کے تھم سے اختلاف فرمایا۔ پیرخط مطور ذیل کے اعتبام بر معینہ نقل کیا جائے گا۔

احترف يد ولا من مولانا اشرف كل صاحب كي خدمت بي فيش كيارة ب ن فرمایا کہ جب مولانا عنانی اس طرف تشریف لائیں سے اس وقت ان کے سامنے ہی اس برخور کیا جائے گا مرقیم ایسا تفاقات پیش آتے رہے کہ تھانہ مون بس معزت ممور اوراحقر کا اجتماع کس الغمينان كيموقع يرنه وسكارتا أتكدا ارجب الاسليج وحعزت عيم الامت قدى مروكي وفات مو می اور بیکام ای طرح تعنه بھیل رہا۔ جماوی فا خرے استاج میں احقر بھرت کرکے پاکستان کراچی آيااوراس منك كمتعلق موالات آت رب ليكن حفرت الامتاذ علامه شبيراحم صاحب رحمة اللهعليه كامعمول فأوى كے باروش اين عابت تقوى اوراحتياط كى بنامرد يوبندش بحى مجى تعااور ياكستان عربهی میں رہا کہ فاوی سب اس تا کارہ سے حوالے فرماتے تھے اور کوئی خود لکھنے پر اصرار مجی کرتا تو عذر فرما ويت شفاور عايت توامنع سے فرماتے تھے كہ جھے بھی فتوے كے كام مس اهتكال كا اتفاق نبيس موااس في احتياط كرتامول حالانكه ميامر بدي تهاكماس تاكاره كواكركوكي علم كاكو في حرف آتا تماتو ووسب انبی اساتذ و کرام کی تفش برداری کے ذریعدے تعااور خوداحتر کو جب مجمات فاوی میں اشكال فيش آتاتو بإكستان آنے كے بعد حضرت مرحوم على كى طرف رجوع كرتا اوران كے محققاند ارشادات سےاستفادہ کرتا تھا۔ حق تعالی نے جہاں آ ب کو کمالات علی میں اعلی یا بیعطافر مایا تعاویس اخلاق فاصله اور تواضع مس بعى بلندمقام سے سرفراز فرمایا تھا۔اى كابينتيدر باكراس مسئلده یا وجود کید حضرت مرحوم کواحقر کی رائے اور فتق سے اتفاق نہ تھالیکن عملاً بمیشہ موافقت فرائے اور اختلاف كااتلهاديمى نفرمائ يتحديهال تك كه جب حرجن محترجن بمن نماذي آله مكمر العوت م موتے لکیس اوراطراف ہندویا کتان سے سوالات کی بعرمار مولی اورلوگون کی بریشانی کے باعث اس طرف توجہ ہوئی کداب سنلد کی تنقیح کرے کوئی متفقہ فتوی دیا جائے تو اس کام کے لئے دومرجہ خود حضرت مولانا عثانى تكليف فرماكرا حقر كمكان يرتشريف لائ كالان كامراجعت اورمسك كم مخلف پہلوؤں برنا قدانہ بحث ہوتی رہی۔ برار جان کی معرب مولانا کی محقق کی طرف ہونے لگا مكر بنوزكسى متفقه فيصله يرند بينج تت كه حضرت محدوح يرفالج كاابتدائي دوره بهواا وريحرسلسله امراض تے مہلت نددی پہال تک کرا اصغرہ استاج کو یہ بالیۃ السلنٹ بھی اسنے اسلاف کے ساتھ جا سفے۔ والله الامر من قبل ومن بعد (اول وآخرامرالله ي كالتيب) مسئلہ پھرتشہ کیل دہا۔ حضرت محدوح کی وفات کے بعداحقر نے آلہ مکم العوت کے دربید آواز دور

علد کانچنے کے فلسفیانہ تحقیق پراز سرنو فور تفقیش شروع کی۔ کراچی جس ماہرین سائنس اور خاص کھ۔ آواز کے
ماہرین سے تحقیق اور باربار مراجعت کی۔ یہاں سب کا اس پرا تھاتی معلوم ہوا کہاں آلہ کے ذربید شکلم کی آواز

العید دور تک بھی جاتی ہے اور صورت ہیہوتی ہے کہ آواز کی اہریں جواول ہوا جس پیدا ہوتی اور ہوا کی رفاز سے

ہلتی ہیں اس آلہ کے ذربیدہ ہوا بکل کی روجی محقل ہو جاتی ہے اور کی کی رفاز پر جائے تی ہے جس کا نتیجہ ہیں تا

خلاصہ بیب کہ اواز جوہوا میں پیدا شدہ مخصوص لہروں کا نام ہاس میں کوئی تغیر میں آتا۔
علاوہ ازیں حضرت مولا ناعثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خط میں ایک اہم نقبی اصول کی طرف بھی اشارہ
تما کہ قلسفیانہ تدقیق پر احکام شرعیہ دائر بھی نہیں ہوتے۔ رویت ہلال ست قبلہ کی تعیین میں
حضرات فقہا کے ارشادات واضح میں کہ ان میں فتون ریاضیہ آلات رصد بیا اصطرالاب وغیرہ پر
مداراحکام نیں بلکہ جس سطح برعوام بجو سیس وہ کائی ہے"۔ اس مجموعہ پرنظر وقکر کے بعداحقر کا پورا
اطمینان حضرت مولانا عثانی کی حقیق کی موافقت میں ہو کیا اور احقر نے بھی فساد و نماز کے فتو ب
سے دجوع کرلیا لیکن خود حضرت استاذ مولانا عثانی کی تحقیق کے تحقیق کی میں نے۔

"بس متعودا تناہے کہ مکمر السوت (مائیکروٹون) کے تھم بش شرح صدر نہیں اور اباحت کی طرف قلب کا میلان ہے'۔

"اس وقت ایک تول شیخ ابو بحرین الفورک کا یاد آسمیا که کل موصع توی فیه اجتهاد او لیس علیه نور فانه بدعة خفیة (بروه مقام جهال اجتهاد کی ضرورت بواوراس شی تورند بوتوده پیشیده بدعت ہے) بیشک بهال مجی تورتومسوں نیس بوتا"۔

استعال کے حضرت استاذ قدی سروکی تحقیق کا حاصل بیہ کہ آلد مکمر الصوت کا نماز میں استعال پیندیدہ تو نہیں کیکن اگر کرلیا می آتو فساد نماز کا تھم نہ کیا جائے اوراب میں احترکا فتو کی ہے۔ اب حضرت استاذ قدی سروکا کمتوب (خط) جس کا حوالہ شروع میں دیا ممیا ہے احد نقل کیا جاتا ہے امید ہے کہ الل علم اس سے محظوظ ہوں مے۔ کیونکہ اس میں اصل مسئلہ کے علاوہ بہت سے من عملی فوائد بھی بہت قابل قدر ہیں۔

مكتوب عثانى بنام مفتى محمر شفيع صاحب

براور مرم جناب مفتی محرشنی مساحب وامت مکارم م بعد سلام مسنون آ تک رسال المفتی محرم ۱۹۳۱ میس سے آل مکر الصوت والامضمون ش نے پوراپڑھا۔ ماشاءاللہ بہت محنت اور سلیقہ ہے کھما گیا ہے محربعض اجز اپرنظر ٹانی کی ضرورت ہے۔ ا۔ بے شک دین یا عبادت میں غلوقعق (بہت زیادہ مبالغہ اور کہرائی) ممنوع ہے لیکن اس کی علمت کی طرف خودا حادیث میں اشارات کردیئے مجتے ہیں۔ مثلاً

(١) لمن يشاء الدين الاغلبه يا

(ب) فإن الله لايمل حتى تملوونحوذالك من الاعراض عن السنة
 اوتقاللها وغيرهما.

بی وجہ ہے کہ کہارعلا ( یزئے یؤے علا) خصوصاً ان حضرات کے احوال میں جوعر فامشارکخ صوفیہ سے ملقب ہیں۔ اکثار عبادت نظلیہ ( نقل عبادت کی کثرت ) کی بے شار نظائر پائی جاتی ہیں جن کو یافیعاً ندموم ہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ بھماللہ۔ وہ ان مضار (معنرتوں ) سے مامون تھے اور ان کا خشامیح تھا۔

سیح بخاری کی مدیث ہے۔ الحلال بین والحوام بین و بینهما منشابهات الی قوله صلی الله علیه وسلم و من دای حول الحی یوشک ان یواقعه (طال مجی ظاہر ہے اور حرام بھی اوران دونوں کے درمیان مشابحات جیں۔ آنحضور کے قول تک اور جس شخص نے قبیلہ کے اردگرو پر نظر ڈالی قریب ہے کہ وہ اس بٹس کر جائے) در نہ جو دقائق تقوئی ائمہ اور مشارکخ کیار ہے منقول جیں ہے متی تو بھات قرار یا کیں گے۔ یہ چیز کتاب وسلت اور مسائل فقہ کے تیج ساف ظاہر ہے کہ نجاست و طہارت کے باب بس شریعت مطہرہ جو توسع اور اغماض روار کھتی ہے اس کا ریا (سود) وغیرہ کے مسائل بیس اصلا مساخ (دخل) نہیں۔ بہر حال افراض روار کھتی ہے اس کا ریا (سود) وغیرہ کے مسائل بیس اصلا مساخ (دخل) نہیں۔ بہر حال اس مقدمہ بی کے قبود اور اسات کی ضرورت ہے۔

۳۔ جب احادیث والنہ یات کی بنا پریت کیم کرلیا گیا کہ اذان خطبہ قراًت وغیرہ ہیں استماع (کان لگانا) مخاطبین ومنتزین کی بنا پر رفع صوت مطلوب ہے اور شریعت نے ایک حد تک اس کا اہتمام کیا ہے تو رفع صوت یایوں کئے کے ابلاغ صوت کی کی جدید صورت کو جوئی حد ذائد مبان بلکہ بعض صورتوں میں سخس سلیم کرنی گی اباحت وجواز کی حدے نکالنا کس اصول پرخی ہوگا؟ آخرکی امرے متعلق شریعت کے اہتمام کی تجدید کھن اس اصول پر تو نہیں کی جا بحق کہ یہ چیزاس وقت موجود نقی جیسیا کہ آپ خور سلیم کررہے ہیں اذان المعوق کو بدعت حدثہ کہ کرائم فقہانے بول کر لیا جو آج تک رائع ہو اور فی الحقیقت یہ بوامیہ کی بدعت نہیں جیسا کہ شامی نے تقل کیا ہے بلکہ فاروق اعظم نے جو آخری خطبہ جمعہ دیا ہے اس کے متعلق صحیح میں فلما قعد علی المعنبو و سکت المعوذ نون (جب و منبر پر بیٹھ کے اور موذن لوگ فاموش ہو کے کے الفاظ موجود ہیں جس کود کھ کے الفاظ موجود ہیں جس کود کھ کریٹے ابوالحن سندھی نے اس سئلہ پر تنبیہ کی ہے۔

و في العمدة عن ابن القاسم عن مالك اذا جلس الامام على المنبر واخذالموذنون في الاذان حرم ابيع فذكر الموذنون بلفظ الجماعة و يشهد لهذا حديث الزهرى عن ابن ابي مالك القرطبي انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون الجمعة حتى يخرج عمر و جلس على المنبر و اذن الموذنون الحديث وهكذا عن ابي حنيفة و اصحابه (ممالات المعادن)

تعبیری بہلنج (پینچانے) کے لئے مرض الموت کے قصد میں صدیق اکبرکا واقعہ موجود ہے۔
بینک خیال ہوسکتا ہے کہ پھر خطبہ اور قر اُت صلاٰ ق میں بینلخ (آ واز پہنچانے) کاعمل کیوں نہ کیا گیا۔ مراد فی تافل ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہاں ایساعمل اختیار کرنے سے دوسرے اہم مقاصد و مصالح فوت ہوتے ہیں مثلاً اگری فض علی وجہ الاجماع (جموعہ طور پر) خطبہ یا قر آن پڑھیں تو استماع و انصات للامام (امام پرکان لگا و بنا اور خطبہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور علی وجہ تصادم اصوات کا ایسا منظر سامنے آتا ہے جو صلاٰ ق اور خطبہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور علی وجہ التعاقب قر اُت کی کئی قر اُتھی یا ایک خطبہ کئی خطبہ بن کر تخفیف علی اُمصلین اور قعر خطبہ التعاقب قر اُت کی کئی قر اُتھی یا ایک خطبہ کئی خطبہ بن کر تخفیف علی اُمصلین اور قعر خطبہ التعاقب قر اُت کی کئی قر اُتھی یا ایک خطبہ کئی خطبہ بن کر تخفیف علی اُمصلین اور قعر خطبہ ا

ک غرض نظرا نداز ہوجاتی ہے اور طاہر ہے کہ بیکوئی معمولی چیز نہیں۔ من ام منکم فلیخفف (تم شل سے جوامام ہوئو حخفیف سے تماز پڑھائے) اور ان منکم منفرین او فتان انت یا معاذ (تم ش سے بعض ہیں جونفرت ولاتے ہیں)

کے ساتھ جس فرط غضب کا اظہار ایسے مواقع میں ہوا ہے وہ کسی اہل علم پر تختی نہیں۔ آلہ مکبر الصوت میں ان مفاسد کا کوئی اختال نہیں۔ بلکہ ابلاغ صوت (آواز پہنچانے) کا مقصد بہت پرسکون طریقہ سے حاصل ہوجا تا ہے جیسا کہ مجالس وعظ وغیرہ میں عموماً تجربہ ہور ہا ہے۔ رہی یہ چیز کہ بظاہرا یک لعب کی می صورت پیدا ہوجاتی ہے میرٹی الحقیقت اس پر بنی ہے کہ ہرتی چیز ابتدا میں اپنی آوجہ کواچی طرف میں کہتی گئی ہے۔

چیزرفتہ رفتہ عام ہوتی جارہی ہے عام ہونے کے بعد کسی کوالتفات بھی نہرہے کہ ہم ہے آ واز آلہ ہے من رہے ہیں۔

۱۳ - بیتحقیق که آله سے جوصوت معوم جوری ہے وہ عین صوت قاری (پڑھنے والے کی آ واز) ہے یااس کی قبل اور قتی ہاں کا کوئی فیصلہ بنوز نہ بوسکااس لئے اجتماب کواحوط تو کہہ سکتے ہیں ناجا ترخیل کہہ سکتے ۔ اور احوط بھی کہنا اس جزئیہ کی بنا پر کہ اقتداب من لم یدخل فی المصلواۃ (اس شخص کی افتراج نماز میں وافل نہیں) زلازم آتی ہے کر مجھاس مئلہ میں شفانہیں۔ مبلغ کی آ واز سے امام کے انتقالات پر استدلال کرنا حقیقاً مبلغ کی افتدائے شری نہیں تحقی لفوی اعتبارے توسعا اجتمام یا افتدا کا اطلاق ہوتا ہے۔ تحق اتی بات سے اس پر استدلال کرنا کہ مکمر کی افترائے شری نہیں آتی ہوتا ہے۔ تحق اتی بات سے اس پر استدلال کرنا کہ مکمر کی آ واز کا وجود و عدم عام منتقدیوں کی نماز کے فساد و صحت پراٹر انداز ہے میری بھے میں نہیں آتیا۔ بیٹر فن اس کے خرار دوں۔ اس کا ذرک استدار اور اور اور اور اور اور ایس کا افتحاد کی میں شرح صدر نہیں انعلی العظیم میں کیا اور میر افتح کے امراز انداز سے کہ مکمر الصوت کے تکم میں شرح صدر نہیں العلی العظیم میں کیا اور میر افتح کے المیلان ہے۔ واللہ ہانا ما ۔

اس وقت ایک قول شیخ ابو براین الفورک کا یاد آسمیا سکل موضع تری فیه اجتهاد او لیس علیه نور فانه بدعه خفیه بینک یهال بهی تورتو محسوس نبیس بوتالیکن بیال وجدان سیح اور نور فانه بدعه خفیه بینک یهال بهی تورتو محسوس نبیس بوتالیکن بیال وجدان سیح اور نور بعیرت رکھنے والوں کاحل بے کہ نور کے وجود وعدم کا فیصلہ کریں۔ ماوشا کا منصب نبیس آپ نے اصرار کیا تھا اس لئے یہ چند سطور کھی گئیں۔ (شیراحرد) فی ادوابیل مرم دارا ہے)

## تنقيح

حضرت فقیدانش مندادر مفتی محرشفی مساحب مظلم العالی کی ترین ایمی آپ کے سامنے آپھی ہیں۔
قاری انعازہ لگا سکتا ہے کہ موصوف نے تھیم الامة مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی اور مفتی محرشفین صاحب
کے فتو ہے ہے جس بصیرت کے ساتھ اختلاف کیا ہے وہ اپنے اندر کس قدر فقہی چہک اور نور رکھتا ہے۔
میرے نزدیک عثانی کی تحریر میں واش اور انی اور وائی وروانی وروان

حفرت کیم الامة اور حفرت مفتی صاحب کا نظرید بیقا که مقندی امام کے تابع بیں اورائ کی قرات کا براہ داست ان کو مطبع ہونا ضروری ہے۔ امام اور مقندی میں کوئی فیر تیسری چیز مائل نہ ہونی چاہئے جوامام سے ہٹا کر مقندی کو این حرکات و آواز پر چلائے کیونکہ ایسے خفس کی افتد اجونماز میں شریک شہیں نقتہا کے نزدیک جائز نہیں اس لئے اگر لاؤڈ سیکر میں امام کی بعیدہ آواز کے تموج میں شہر ہاتو اس لئے حضرت میں الامة نے مقام احتیاط کی بنا پر مقتدیوں کی نماز فاسد ہونے کا فتوی صادر فرمادیا اور بی تقوی کا مقام تھا۔

لیکن علامه کے تفقہ کی بنیادیں حسب ذیل امور پر ہیں:۔

ادادان خطبداورقر أت نمازي شريعت كواس امركا خاص ابتمام مقصود بكرنماز برصف والول اورخطبها وراذان سنف والول كوقر أت اذان اورخطبه بنج جائے اوراى بران كى اصلاح اور قد كيروفيه حت موقوف براى كے موذن ابيا ہونا چاہئے جس كى آ واز بلند ہو۔ او هرقر آن كريم شركتم بيہ۔ افاقر القران فاست معواله وانصتواله لعلكم تر حمون ليمن جب قرآن كريم كي قرات كى جارى ہوقواده كان كا دواور خاموش ہوجاؤ۔ تاكيم پرم كيا جائے معلوم ہواكہ قرات كى جارى ہوقواده كان كا دواور خاموش ہوجاؤ۔ تاكيم پرم كيا جائے معلوم ہواكہ قرات قرآن بركان ندلكا نا اور خوش ندر بناعذاب كاموجب ہوسكا برا بدايا مرواضح ہوجاتا ب

۳ مولانا عثانی نے اس کے کئے جودلاک پیش سے جیں ان بیں سے اذان الجوق اور ائمہ فقہ کا بدعت حسنہ کا فتوی دے کر قبول کرتا پیش کیا ہے جو بہترین مثال ہے۔ علاوہ ازیں شامی کے حوالے سے حضرت عمروض اللہ عنہ کے آخری خطبہ جمعہ کے متعلق سے معاری کی روایت پیش کی ہے۔ بعنی

فلما قعدعلي المنبر وسكت الموذنون

جبکہ (حضرت عمرؓ) منبر پر بیٹے مکے اور موذن لوگ اذان دے کر خاموش ہو مکئے۔ اس روایت سے مولا نانے یہ بیجید نکالا ہے جبیبا کہ شخ ابوالحسن سندھی نے تیمیہ فر مائی ہے کہ کی موذنوں نے خطبہ کی اذا تیں دیں جس کا مقصد آ واز پہنچانا تھا۔لہذا اگر موجودہ عہد میں آلہ مکمر الصوت کے ذریعہ قر اُت یا خطبہ یا اذان کو بلند کیا جائے تو مقتذیوں کی نماز کو فاسر نہیں کہا جائے گا۔مولانا نے اباحت کے پہلوکور تیج دی ہے اور آخر میں شیخ ابو بکر بن الفورک کا قول ہیں فرمایا ہے جس میں مسئلہ میں اباحت کا پہلولگا ہے کونور نہ ہو۔اس کے علاوہ اور کتنے ایک فقہی پہلو فقیدوائش مند کی تحریر سے نکلتے ہیں جوالل بھیرت پر مخل نہیں لیعنی :۔

اذان کے اعلان اورا ہتمام سے بید آیا سی ہوسکا تھا کہ خطب اور قرات امام کو بھی پہنچانے کے اگری فضی مجموعی طور پر خطب اور قرات کریں تو کیا مغما نقد ہے۔ اس کا جواب علامہ نے بتلادیا کہ ایسا کرنے سے اہم مقاصد یعنی امام کی قرات اور خطبہ کا سنتا اور کان لگا ایعنی استماع وافعیات فوت ہوجا کیں گے۔ نیز جب ٹی آ دمی خطبہ اور قرات کو پہنچا کیں گے تو آ وازوں کا سلسلہ طویل ہو جائے گا اور اس ہولت کے خلاف ہوگا جس میں خطبہ کو تقرر نے کو کہا گیا ہے تاکہ تمازیوں کو تلفت نہ ہوگا اور اس صدیت کی شہولیکن فہ کورہ صورت میں طوالت خطبہ کے باعث نمازیوں کو تخفیف نہ ہوگا اور اس صدیت کی خلافت ہوجائے گی کہ من منکم فلی خفف المنے بینی امام کو نماز مختمر پڑھائی چاہئے کیونکہ آئے خضرت نے حضرت معالاً سے فرمایا تھا کہ مقتریوں میں تھکے مائد سے ضعیف و نا تو اس لوگ بھی آ تحضرت نے حضرت معالاً سے فرمایا تھا کہ مقتریوں میں تھکے مائد سے ضعیف و نا تو اس لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس صدیث می تنظیم ان مورت میں تھے مائد سے ضعیف و نا تو اس لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس صدیث میں تا تعضرت کے خضرت کے خضرت کے خضرت کے تعشرت کی تنگی کا اظہار ہوتا ہے۔

راقم الحروف نے معزت مغتی محرشفی صاحب کامفسل فتو کی لفظ بلفظ پڑھا ہے۔ اس میں موسوف نے آلہ مکمر الصوت میں قراء ت اور مقتدی کی نماز کے فساد پر ولائل دیتے ہوئے بیمی تحریر فرمایا ہے کہ آلہ مکمر الصوت میں قراء ت اور مقتدی کی نماز کے فساد پر ولائل دیتے ہوئے بیمی تحریر فرمایا ہے۔ مولا تا علی نے اس کا نفسیاتی جواب بیر فرمایا ہے کہ ابتداء ایک چیز عجیب ہوتی ہے کیکن کثر ت استعمال ہے۔ اس کا عجب رفع ہوجا تا ہے اور بھراس کی طرف توجہ بھی نیس رہتی چنا نچہ لاؤڈ سینکر کی طرف تقریروں میں اب کوئی بھی توجہ بیں دیتا۔

الله الابل كيف خلفت كى پيدائش كوتجات تلوقات من عفرمايا ہے۔ چنانچه افلاينظرون الله الابل كيف خلفت سے واضح ہے۔ ليكن بار بارو يكيے جانے كے باعث اس كا جيب ين ختم ہوكيا۔ اى طرح كى انجادكى اشاعت ابتداء من جيب كمعلوم موتى ہا ور چراس كا جب ختم موجيا اس كا حراس كا جب ختم موجيا تا ہے كى حال لا وَوْ اللّه كِيرُكُم مولانا عنانى كنز ديك موا۔

علامسنة ايك اولفتى كانتيمى الفرماياب كدمسائل فقهى كرسائة فلسفيان يحقيقات اورة قيقات كي

ضرورت نہیں۔جیسا کدویت ہلال اور ست قبلہ کے لئے آلات رصد بیداصطرلاب کی ضرورت نہیں۔ اور بہترین تفقہ کا ثبوت مولانا کے اس فقہی اصول کی ترجمانی ہے کہ جس مسئلہ میں اجتہاد کی ضرورت ہواور نو قبلی وہاں اپنی چمک ندد کھار ہا ہو۔ تو بیتو کہ سکتے ہیں کہ یہاں نور بیخی شرح صدر نہیں لکین اس سے انکار نہیں ہوسکیا کہ اس چیز کے مہاح ہوئے کا پہلوٹکل آتا ہے جیسا کہ مکمر الصوت کا۔

قياس فقهى

ائر فن نے فقہ کے جاراصول قائم کئے ہیں بینی قرآن سنت قیاس اور اجماع ۔ اگر کسی اجتمادی مسئلہ کی مراحت قرآن وسنت سے ثابت ندہو سکے تو قیاس کواصل قرار دیا گیا ہے در نداجماع کومل میں لایاجائے گا۔

حضرت عثانی کا و ماغ اس قدرصاف اور گهرائی میں اتر جانے والا تھا کہ اہم سے اہم مسائل کوکسی فقہی جزئی پر قیاس کرنے میں آپ کوخصوصی اجتہا دی شان ماصل تھی۔ چنا نچہ حضرت مولانا محمد طبیب صاحب مہتم وارالعلوم ویو بند نے مولانا عثانی کی وفات پر دارالعلوم ویو بند کے تعزیق جلسم میں تقریر کرتے ہوئے مولانا کے فقد تقس پر خاص اشارہ کیا ہے۔

وجود پاکتان مسلم لیگ کی کوششوں کا مرہون ہے۔اس دور بھی جبکہ لیگ اور کا تحریس کی سیاسی اور نہ ہی کھکش کے باعث ہندوستان کی امت مسلمہ نازک دور سے گزر رہی تھی۔ دبندار طبقے کے لئے فرجی حیثیت سے لیگ یا کا تحریس کی شرکت کے کسی رخ کو تعیین کرنا سخت دشوار تھا۔ مولا ناخودا نہائی غور وکٹر کی فضا بھی مضطرب نظرا تے تھے بالا خرایک شفا بخش فقہی قیاس نے ان کا مسلم لیگ کی شرکت پرشرح صدر کردیا۔اس لیگ اور کا تحریس کے دور میں دونوں سیاسی جماعتوں میں سے کی اگر سے کی ایک ہے داہت ہونے کے علاوہ قو میت کا مسئلہ بھی نہایت اہم تھا۔مولا نا نے اپنی قوت فقہی اور قیاس واجتہاد ہے قومیت کا نظریہ بھی تھیں کیا۔داشتی رہے کہ جھے صرف مسئلہ کے اجتہادی فقہی بہلوہ بحث میں۔

لیگ کی شرکت فقه کی روشنی میں

حضرت علامہ عثانی کے فقہی پہلوکا انداز وسلم لیک میں شرکت کے حسب ویل ولائل سے لگائے مولا تامیر تھ کی مسلم لیک کانفرنس کے خطبہ میدارت میں تحریر فرماتے ہیں۔

" راقم الحروف خودا كيك مدت دراز تك اى شش و في من رها اور يكى دجدب كه خاص تاخير ـــــــ من من الخير ـــــــــــ كرمايت من قلم الحايا ـ من ــــــــ في قدرت كى حد تك مسئله كى نوعيت برقر آن وسنت اور

فقد فی روشی بی خورد فکر کیا۔ اللہ سے دعا میں کیس اور استخارے کئے بلآ خرا کیے چیز میرے اطمینان اور شرح صدد کا سبب بنی اور وہ معنرت امام بھر بن حسن شیبانی (تلمیذ امام اعظم ابوطنیفیہ) رحمہ اللہ علیہ کی ایک تعری ہے جوان کی کماب السیر الکیر بھی موجود ہے اور آپ جائے ہوں سے کہ فقہ فنی کا سارا مدار آئیس ام جم کی نصنیفات بہے۔

اس تقرق کے سفنے سے بل میں آپ کو ہلاتا جا ہتا ہوں کہ جوکیر التعداد باطل فرقے زبان سے اسلام کا دھوئی کرنے والے اوراس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ان میں خوارج بی ایک ایسا فرقہ ہے جس سے بکی اور کھلی کھلی حدیثیں کی ووسرے فرقے کے بارے شن نہیں آئیں۔الل علم جانے ہیں کہ اس فرقہ کی نسبت کیے کیے صاف ارشادات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میچ جانے ہیں کہ اس فرقہ کی نسبت کیے کیے صاف ارشادات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میچ ہفاری اور می موجود ہیں جن میں سے چندالفاظ بہاں نقل کرتا ہوں۔ان روایات میں اور می اللہ علیہ میں و کھے لئے جائیں۔رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

يمراقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

وه (خوامن) وین سے الطرح نکل جا کیں گے جیے تیرٹ کارکاجیم چھید کرصاف نکل جاتا ہے۔ اور فرمایا کنن اور کتھیم الاقتلنھیم قتل عاد و العود و فی روایہ العود اگریش نے ان کو پایا تو عادو ٹھودکی طرح ان کا استیصال کروں گا۔

اورهم شوالخلق ووبدترین خلائل بین اور ابغض المخلق الی المله تعالیٰ وہ اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ میخش بین اور قد کان هولاء مسلمین فصارو اکفار آ پہلے ہے مسلمان شخاور پھرکا فرمو گئے اورتم ان کو جہال یا وکل کرو۔

ال فرقد كاعقيده بكرج مسلمان كى أيك كناه كييره كامرتكب موده كافر بداس كى جان و المسلمان باقى ربي كرعامه المسلمان باقى ربي كرعامه المسلمان باقى ربي كرعامه المسلمين وامو المهم ابن عابدين دهمة المدعلية ان كرحالات بس كيت بي ريست حلون دماء المسلمين وامو المهم و يكفرون المصحابة

وہ (خوارج) مسلمانوں کےخونوں اوران کے اموال کوحلال سیجھتے ہیں اور صحابہ (حصرت علیٰ وغیرہ) کو کا فرکہتے ہیں۔

اب خیال فرمائی کرایسے فرقہ سے کی طرح کے تعلقات رکھنا یاان کی مدکر کے ان کی شوکت بوسانا کہاں تک می موسکتا ہے ان تمام امور کے باوجود حضرت امام محدر حمة الله علیہ فرماتے ہیں کدا کران

خوارج کی جنگ مشرکین بت پرستوں کے ساتھ ہوجائے تو اہل جن مسلمانوں کو پچھ مضا تقتہیں کہ ان کفار اور مشرکین کے مقابلہ میں ان کی مدوکریں کیونکہ وہ اس وقت کفر (مرح) کے فتذکو دفع کرنے اور تقش اسلام کو ظاہر کرنے کے لئے لڑرہ بیل ۔ بینی چونکہ کلمہ کو ہیں اور اس وقت مشرکین کے مقابلہ میں اس کلمہ کو بلند کرنا ان کا مقصد ہے خواہ فی الحقیقت وہ کتنے ہی اس ہے ہے ہوئے ہوں۔ اس لئے تعلم کھلاکلمہ اسلام سے انکار کرنے والوں کے مقابلہ پران کا لڑنا کھٹی اسلام کے نام اور اس کے کھل کلمہ براز نا ہے۔ لہذا ان کی مدد کی جاسکتی ہے۔ فور کیجئے کہ خوارج کی بیامہ اور کیا ۔ ان کی تقویت کا سبب نہ بے گی مگر و کھنا صرف میہ ہے کہ اس وقت ان کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے والوں کے مقابلہ ان لوگوں سے ہے دولئی سالام کے نام سبب نہ بے گی مگر و کھنا صرف میہ ہے کہ اس وقت ان کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے دولئی اسلام کے نام سے چڑتے ہیں اور کلمہ سے علائے پیزار ہیں۔

اتفاق سے آئے ہندوستان میں مسلم لیگ کا مقابلہ یعی کفار دسترکین سے ہاور مسلم لیگ میں شریک ہوئے داور مسلم لیگ میں شریک ہوئے والے کا مقابلہ یعی کفار دسترکین سے ہاور مسلم لیک میں جو مسلمانوں کے قومی استعقال سیاسی افتدار نفس کلمہ اسلام کے اعلاء اور مسلم میں جو مضبوط طاقتور اور سربلند کرنے کے لئے آیک آئی جنگ ان کفار اور شرکین کم متعابلہ پر کررہے ہیں۔ پھر مسلم لیک میں شامل ہونے والے بے شاد آ دمیوں میں ان چند باطل پر ستوں کی تعداد الل جن کی نبست عشر عشر میں ۔ (خلیمدارے مسلم بیک انونس برخد ادالل جن کی نبست عشر عشر میں۔ (خلیمدارے مسلم بیک انونس برخد ادالل جن کی نبست عشر عشر میں۔ (خلیمدارے مسلم بیک انونس برخد ادالل جن کی نبست عشر عشر میں۔ (خلیمدارے مسلم بیک انونس برخد ادالل جن کی نبست عشر عشر میں۔ (خلیمدارے مسلم بیک انونس برخد ادالل جن کی نبست عشر عشر میں۔ (خلیمدارے مسلم بیک انونس برخد ادالل جن کی نبست عشر عشر میں۔

ندکورہ بالاعبارت کو پڑھ کر تفقہ عثانی کا تمہرانعش الل علم سلیم الطبع مسلمانوں کے دل پر ہو جاتا ہے بینی خوارج کے متعلق امام محدر حمۃ اللہ علیہ کے جزئید پر قباس کر کے مسلم لیک میں شرکت کا استدلال مولا تاکی فقہی صلاحیتوں ہے فقاب الخمار ہاہے۔

مسلم لیگ یا کائمریس کی شرکت مسلمانان بندگی زیست اور موت کا سوال تھا۔ شرق اور سیاسی حیثیت ہے اس میں شرکت ایک فرجی اور سیاسی مقکر کی مثلاثی تھی۔ ایک طرف مقلد دعلا کی جماعت کائمریس میں شریک تھی اور ان کوسلم لیگ پر پکوشہات تے دوسری طرف فاص و عام سیاسی مسلمانوں کا نظریہ سلم لیگ اور تخلیق یا کستان تھا۔ اندریں حالات اس اجتہا دی مسئلہ میں سخت تفقہ فور وقکر ذمہ داری اور دیا نت دار رہبر کی ضرورت تھی جوجذبات کے ماتحت مسائل کو سوچنے کا عادی نہ ہواور ذا تیات سے بلندرہ کر صفائے نیت سے مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کا خیال دیکھے ہوئے آئیس کی منزل کی طرف لے چلے۔ حضرت مولانا حائی کی فیکورہ بالاتحریاور ان کی زعد گی کی بیا کا نہتی کو کی بتاتی ہے کہ وہ کی معاملہ کو تر آن وسنت کی روشن کو لئے بغیر آگے دہیں جیس جلے نہ وہ انہوں نے مسلم لیگ کی شرکت پر جہتمانہ فور کیا انہوں سے مسلم لیگ کی شرکت پر جہتمانہ فور کیا ا

قرآن وسنت کی روشی کوربہر بنایا استخارے کئے دعائیں بانگیں جیبا کہ شرح صدر نہ ہونے پر موسن کا شیوہ ہے اس کے بعدامام محدر حمة الله علیہ کی فدکور دبالا اہل خوارج واسلے واقعات کی فقہی جزئی پر دل مغہر ممیا اور بالاً خرمسلم لیگ میں اپنی اور قوم کی شرکت کا اعلان فرمایا۔ بہر حال اپنا اپنا اجتہاد تھااور جراجتہا وجوئیک نمتی برینی ہوجہ تدکواس برثواب کی توقع ہو سکتی ہے۔

### مسئلة قوميت فقه كي روشني ميس

تخریک پاکستان کے سلسلہ علی مسئلہ قومیت نے بھی خاص اہمیت حاصل کی۔ کا تحریس اور مسلم لیک دونوں کا نظریہ جدا تھا۔ کا تحریس کہتی تھی کہ سی ایک ملک کے باشند اتحاد وطن سے باعث خواہ کی ندہب کے ہوں ایک قوم ہے لیکن مسلم لیگ کا نظرید دوقو میت بعنی مسلم اور غیر مسلم فیمب کی حیثیت پرجی تھا۔ ان کے زویک مسلم ایک قوم ہے اور غیر مسلم دوسری قوم ہے۔ ای قوی میشیت کی حیثیت کی اقدار تھی اس کے نزویک قومیت کی جمعت ملک دطن پر بھی حاوی کی جو جماحت کا تحریص علی دطن پر بھی حاوی کی جو جماحت کا تحریص علی دطن پر بھی حاوی میں۔ اس کھی ن نے طول پکڑا۔ ہندوکی و ہنیت بیتی کہ ہندوستان میں صرف کا تحریص اور انگرین کے باہمی فیملے می سے ملک کی آزادی متعلق ہے لیکن لیک ہوتی تھی کہ ایک اور قوم یا طاقت بھی ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے اور جن کی قعداد ہندوستان میں وی کروڑ ہے۔ اور ان کی اکثریت کے تحریک کو مسلمان کہا جاتا ہے اور جن کی قعداد ہندوستان میں وی کروڑ ہے۔ اور ان کی اکثریت کے کا تحریص کے طاف ہے لہذا وہ مسلمان جو کا تحریص میں شائل ہیں وہ مسلمانوں کی اکثریت کے کا تکریس کے خلاف ہے لہذا وہ مسلمان جو کا تحریص میں شائل ہیں وہ مسلمانوں کی اکثریت کے نہمی ہلکہ ان کی نمائندہ مسلم لیگ ہے۔

علامہ عثانی نے لیک کی شرکت کرتے ہوئے دوقو میت کو تقلہ کے رنگ بیں چیش کیا۔ چنا نچہ موتم کا مدعنی نی سے ان کے مری موتمرکل ہند جمعیۃ الاسلام کلکۃ مور خدہ ۲۳ تا ۲۹ اکتوبر ۱۹۳۵ء کے اجلاس بیس جوآپ کا تحریری پیغام پڑھا کیا اس بیس 'اسلام کا دوقو موں کا نظریہ'' کے هنوان کے ماتحت حضرت علامہ نے اسلامی تقلہ کے ماتحت دوقو میت کے مسئلہ کو حسب ذیل عبارت میں چیش فرمایا ہے:۔

## اسلام كادوتومون كانظربيه

ہندوستان بیں جوسیای مختکش اس وفت جارتی ہے میرے نزد کیک اس سلسلہ بیں سب سے زیادہ قابل تفریک اس سلسلہ بیں سب سے زیادہ قابل تفریک استعال انگیز جموث اور سب سے بڑی اہانت آمیز دیدہ دلیری ہے کہ یہاں کے دس کروڈ فرز ندان اسلام کی مستقل تو میت کا صاف انکار کر دیا جائے۔

یا در ہے کہ ایمان و کفر کی پیشیم حضور سے پہلے بھی تھی لیکن آ پ سے قبل چونکہ ہرنی کسی خصوص تو م کی طرف مبعوث ہوتا تھا اس کے بعث سے قومیتوں کے قائم شدہ انتہازات کلیة مثائے نہیں جاسکتے ہے۔ البت رحمة للعالمین اور ندیر للعالمین کی بعثت عامد نے جو کسی ملک و خاتمان باز مان و مکان سے مقید نہیں ان تمام چھوٹے چھوٹے تھے سے البت کی قدرو قیمت گھٹا دی باختم مکان سے مقید نہیں ان تمام چھوٹے چھوٹے تھے سے شرافت و کرامت کا اصلی معیار بنار کھا تھا۔

#### اسلامى قوميت كالبحرنا يبدأ كنار

اسے آپ یوں خیال کیجئے کہ ہمارے ملک علی جھوٹے بڑے دریا محتا از بدا انک وغیرہ بجائے خود اپنے اپنے اپنے تعصات کے ساتھ موجود ہیں اور ایک دوسرے سے جداگا نہ وجود رکھتے ہیں۔ گریہ سب دریا ایک حد پر بھنے کرائی اپنی اپنی ہستیوں کو سمندر کی بڑی ہستی میں اس طرح کم کردیتے ہیں کہ وہاں ان کا کوئی اختیازی دجود باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک ای طرح و نیا میں وطنی نسلی لوئی خوتی اور تمدنی تقدیم کے اعتبار سے کو بینکٹروں قومیت سے بولت تعارف کے لئے اپنی اپنی جگہ موجود اور قائم ہوں چربھی میں موجود اور قائم ہوں چربھی میں موجود اور قائم ہوں چربھی میں موجود اور قائم ہوں تا ہیں جہاں ان کے وہ سارے اختیاز است اور تفرقے ختم ہوجا کیں۔ کی تفکیل ہیں شامل ہوجاتی ہیں جہاں ان کے وہ سارے اختیاز است اور تفرقے ختم ہوجا کیں۔ جہاں سر بہ جیب عدم ور کھد

ای عالکیراسلامی قومیت کا بیان سیح مسلم کی اس صدیت پیں ہے: ۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالرو حاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مجملهمر) مي بديه ۱۹۰۰)

ابن عبال ہے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آتخضرت مقام روحا میں قافلہ سے مطاق آپ نے بوجھا کہ کون قوم ہے انہوں نے کہا مسلمان مجرانہوں نے بوجھا کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا اللہ کارسول۔ ( سیح مسلم مصری طبع جدیدص ۹۹۹۹)

دیکھوحضور سلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ سے پوچھاتھا کہتم کون تو م ہو۔ جواب میں انہوں نے یہ نے کہا کہ ہم جازی یا نجدی یا بہنی بین بین یا قریش یا بنہ بل یا تھیم یا بچھاور بیں۔ ان سب سے زیادہ قبائلی تعصب وغرور رکھنے والے ملک میں ان کا جواب صرف بیتھا کہ ہم مسلمان بیں حالا نکہ اس وقت تک انہوں نے حضور کو پہچاتا بھی نہ تھا۔ کو یا وطنی اور نسلی عصبیت کے سب بت ٹوٹ چکے تھے اور بجز اسلام کے اب کوئی قومیت ان کے نزدیک باتی نہ دی تھی۔

ابوعقبہ قاری کے قصہ پس جوآپ ' وانا المفلام المقارسی'' کے نعرہ پر ناخوش ہوئے اور جب اس نے آپ کی تعبیہ کے موافق ' وانا الفلام الانصاری'' کا نعرہ لگایا تو آپ کو مسرت مولی۔ اس نے آپ کی تعبیہ کے موافق ' وانا الفلام الانصاری'' کا نعرہ لگایا تو آپ کو مسرت مولی۔ اس کا راز بھی بھی تھا کہ مسلمان کی نظر میں تو میت کی تاسین بجائے ملک ووطن کے دین اور کمالات دین پر ہوئی جائے۔ (بیام کلنی ۱۱۲۱)

حفرت علامہ کی تکورہ بالاتحریہ نے قومیت کونقہ کی روشی ش اس قدر صاف استدلال کے ماتھ جی کیا ہے کہ منصف مزاح انسان تفقہ کے اس پر شوکت بیان کے ماسے مرشلیم کے بغیر ندہ سکا۔
مولانا نے قرآن اور احادیث سے قومیت کی بنیا دانتحاد فد بہب قرار دی ہے۔ اس سلسلہ بش انبیاء سابقین کی کافر قوم کو اتحاد ہون اور نسل کے باعث جس قومیت سے پکارا کیا ہے اس کا جواب مولانا کے تفقہ کی خاص نوعیت بیش کر دہا ہے۔ قرآن کریم سے بیاستدلال کہ منکم کافر و منکم مولانا کے تفاد کی نقابت پر خصوصی طور پر دلالت کر دہا ہے۔ پھر وہ صدیت کہ آئے خضرت نے قافلہ والوں سے جب قومیت کے تقش کو ابحاد کر دہا ہے۔ بھر وہ صدیت کہ تقش کو ابحاد کر دہا ہے۔ بھر وہ صدیت کہ تو میت کے تقش کو ابحاد کر دہا ہے۔ بھر وہ صدیت کہ تو میت کے تقش کو ابحاد کر کھو یا ہے۔ بھر سے مولانا کی نقاب نے قومیت کے محتی کو ذہنوں کے بہت قریب کر دیا ہے۔

## فقيه دانش منداور فقهى معلومات واستدلال

زمانہ کے ان جہتدانداور نازک مسائل کے بعد جوگذشتہ اور اق میں کزرے اب میں قاری کی ضیافت علمی کے لئے علامہ مرحوم کی وہ نعتبی معلومات اور تحقیقات پیش کروں گا جوفقہائے سلف کی مبسوط کتابوں ہے متعلق ہیں اور جوان کی فقہی بصیرت ومعرفت کا مایہ نازسر مایہ ہیں۔مولا ٹاکی حکمت آمیز فقہی نکتہ آرائیوں کی حقیقت پاکتان و ہنداور دیگر اسلامی ممالک کے علما ہے پوچھے جن کی مجانس میں مولا ناکی تقریریں آج تک کونچ رہی ہیں۔

علامہ زاہدالکوٹری کے تقریقلی الفاظ پہلے بھی ایک دوجگہ آ بچکے ہیں انہوں نے حضرت عثانی کے فقہ پراینے خط میں جو خیال کا اظہار کیا ہے وہ حسب ذیل ہے:۔

فانتم يا مولانا فخر المحنفية في هذا العصر حقا". (المُهم م ١٥٠١ه المرتبر)

یامولانا آباس زماندین تن بیائد کفیت کے لئے فخرین "۔

اینے کمتوب کے علاوہ علامہ کوٹری نے فتح الملهم کی دونوں جلدوں پررسالہ 'الاسلام' مصر میں جو تقریظ لکھ کرشائع کی ہے اس کی طویل عبارت میں سے حسب ذیل جملے مولانا شبیراحمہ صاحب عثانی مرحوم کی فقہی بصیرت پرقاری کی آئیسیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ لکھتے ہیں:۔

"وله نزاهة بالغة في ردوده على المخالفين من اهل الفقه والحديث

( في الملهم جلد روم ١٥٠٠)

اوران (مولانا عثانی) کومخالفین اہل فقہ اور اہل صدیت (بیعنی فقہا اور محدثین) کی تر دید میں پوری نزاہت حاصل ہے۔

علامہذاہدالکور ی معری کی فرکورہ بالاعبار تیں ایک تاقد کے لئے جوسامان تیمرہ فراہم کرتی ہیں وہ ہے کہ مولا تا ام ابوضیفہ دیمیۃ اللہ علیہ کے مقلد کی حیثیت ہے جس وسیع التظری انعباف وقابلیت ہے فراہب ائمہ کو بیان کر کے فقہ فنی کی تائید کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہے وہ محض کورانہ تقلید میں آکر ہی تائید ہیں آک ہی تائید ہیں آک ہی تائید ہیں آک ہی تائید ہیں کرتے بلکہ ان کے پاس اس کے لئے انصاف کی میزان ہے جس میں ولائل اور بربان کے اوزان ہیں اوراس ویہ سے علائے احتاف میں ان کی ستی قابل فخر ہے پھرانہوں نے مسلم کی شرح فنے الملہم میں ابواب حدیث کے ماتحت جواختلافی مسائل آئے ہیں اس پر بغیر محقیق کئے آگے قدم میں بوھایا ہے اور کی فقش کی ہے اور قول کے مسائل آئے ہیں اس پر بغیر محقیق کئے آگے قدم میں بوھایا ہے اور کی فقش کی ہے اور قول کی مسائل آئے ہیں ان کو کمز ورثا بت کیا ہے۔

اس وضاحت کے بعد بیر حقیقت الل علم کے ذہنوں کی طرف آنے میں کتنی قریب رہ جاتی ہے کہ مولانا کا فقیمی مقام قابل فخر ہے اور نہایت بلند ہے۔

مدشته اوراق میں مولانا کے اپنے مختلف بنگامی او وار میں جو وقعید مسائل پیش آتے رہے ہیں

ان کی جہدانہ تھی قابلیتوں کا اظہار کیا گیا ہے اس مصدی علم فقد کی مبسوط کی ابوں ہیں مولانا عثانی کی تحقیقات کا تذکرہ چھیڑا کیا تھا چنا نچان کی اس مصدے وابستہ تحقیق کا بہت بڑا معدد وجگہ بکٹرت مانا ہے۔ پہلا مصدوہ ہے جوقر آن کریم کی مختلف احکام فقہی ہے متعلق آیات کے ماتحت تغییر میں انہوں نے چیش کیا ہے اور جوجا بجامطالعہ ہاں کی تغییر میں ملے گا۔ مثلاً مطلقہ کا نان ونفقہ تحریم شہد سورہ جعد میں اذان کے بعد خرید وفروخت کی ممانعت اور اذان کی تحقیق الل کتاب کی عورتوں سے نکاح مسلم نغیمت و نے کی محققانہ تحقیقات وغیرہ وغیرہ فقہی مسائل بکٹرنت یا سے جاتے ہیں۔

۲۔ دومرا حصد مولانا کی فقبی تحقیقات اور ترجیحات کا فقح الملئم شرح مسلم میں نظروں کے سامنے آئے گا جواکی حصد کہا جاسکتا ہے ان دونوں کتابوں کے علاوہ ان کی برتصنیف میں کم و بیش فقبی معلومات اور تحقیقات پرجی ہے فتح بیش فقبی معلومات اور تحقیقات پرجی ہے فتح الملئم اور قرآنی اوامرونوائی کے سلسلہ میں راقم الحروف کوجس قدرفقہ کے جو ہر کرانما ہے ہے وہ اپنی حکم ایک مستقل ریسری اور تحقیقات کی و نیا ہے لئے قائل فخر و خیرہ ہیں۔

یوں تو مولا نا مرحوم کی برجلس بر محفل برورک برا تجن تغییر و صدید و فقد اور علم کام کی انجن تغییر و صدید و فقد اور علم کام کی انجن تغییر خصوصی طور پر دار العلوم و یو بندگی وه مجلس اجتماع و کیمنے کے قابل بوتی تھی جبکہ برجدگی نماز کے بعد مولا نا شبیرا حمد صاحب عثمانی سرحوم برادر بزرگ مولا نا شبیرا حمد صاحب عثمانی کے وور ابتمام بھی دار العلوم دیو بندگی کوهی پر منعقد بوتی تھی ۔ فقیمی سیائل کا ذکر آتا اور مولا نا حبیب الرحن صاحب مرحوم مولا نا عثمانی کی طرف اشار و فراح اور شریعت اسلامی کا درواز و کھل جاتا ۔ وکش صاحب مرحوم مولا نا عثمانی کی طرف اشار و فراح اور شریعت اسلامی کا درواز و کھل جاتا ۔ وکش آواز محرآ فرین طرز کلام دینئی سائل کی درواز و کھل جاتا ۔ وکش آواز محرآ فرین طرز کلام دینئی سائل کی محملہ جو سمتا ہو یک جاتا ہو جاتا اور مرد حتا ۔ اس سلسلہ کی ایک خاص مجلس کہ معظمہ بیس محتمل اللہ کے علی کوما شراور آثار حبر کہ و متا براور المکن مقد سہ کی تھیر وانہ دام ہے متعلق تھی ۔ باخضوص حزارات و مقا برصحا ہو اور تبول کے انہدام کا مسلسم نیا ہو اور تبول کے انہدام کا مسلسم نیا ہو تیا تھا اس سود محتمل معظمہ و حدید منورہ کے کتنے ایک عزارات کے قبول کے انہدام کا متا متا ہو ہو تا نہدام کا متا ہو دور تبلد کے بعد مکم معظمہ و حدید منورہ کے کتنے ایک عزارات کے قبول کے انہدام کا متا میں بردر رگان کرام اور صحابہ رضوان اللہ علیم بردرہ کے اس کے انہدام شی ایک بیجوں بردرگان کرام اور صحابہ رضوان اللہ علیم بردرہ کے اسلام شی ایک بیجون برا برکان کرام اور صحابہ رضوان اللہ علیم بردرہ کے اسلام شی ایک بیجون برا برکان کرام اور صحابہ رضوان اللہ علیم بردرہ کے اسلام شی ایک بیجون برا ہوگیا تھا۔ ہو

مؤتمر اسلامی مکدمعنظمہ میں شاہ حجازی طرف سے منعقد کی گئی ہندوستان کی طرف سے ایک وفد خلافت کی جانب سے نمائندہ بن کر کمیا تھا جس میں مولانا محد علی شوکت علی اور مولانا سیدسلیمان ملافت کی جانب سے نمائندہ بن کر کمیا تھا جس میں مولانا محد علی شوکت علی اور دوسرا وفد جمعیة العلما و بلی کی طرف سے تھا اس وفد میں مولانا شبیرا حمد صاحب عثانی مفتی کفایت اللہ صاحب د بلوی مولانا عبد الحلیم صاحب معدیقی وغیر ہم تھے۔

مولانا عثانی مرحوم نے موتمر میں شریک ہونے والے دنیائے اسلام کے علا و کے سامنے جو مدل نقبی موثر تقریریں کی ہیں وہ قابل فکر ہیں۔ بیس نے ان مسائل کواس لئے یہاں ورج کیا ہے کہ جو مسائل تقییر عثانی یا فتح الملہم میں طبع ہو بچکے ہیں وہ مطالعہ کرنے والوں کی تحقیق میں آ بچکے ہیں اور آتے رہیں گئیس جن مسائل کو متقرق مواقع سے حاصل کیا کمیا ہے ان کو یہاں بیش کر کے مولانا کی تاریخی مجلسوں کوزندہ کرسکوں۔

اب میں قارئین کی ضیافت علمی کے لئے حضرت علامہ کی خودنوشتہ ڈائری میں ہے (جو مجھے ان کی وفات کے بعدان کی حقیقی برادر با بوضل حق عثانی وارد حال کراچی سے ملی ) مختلف چیدہ چیدہ عبارتیں چیش کرتا ہوں۔ جن سے موتمر مکہ کی علمی مجلسوں میں آ ں موصوف کی ہے با کا نہ تقریروں' عالمانہ بحثوں اور فاضلانہ فقہی موشکا فیوں کا اندازہ ہو سکے گا۔

## موتمر مکہ میں شاہ ابن سعودا ورعلمائے اسلام کے سامنے علامہ شبیراحمد کی تقاریر

ذیل میں راقم الحروف علامہ شمیراحمر صاحب عثانی کی ڈائری سے ان کی ہنگامہ آراء تقریروں
کوجوم ترکھ میں کی گئیں مولانا کے اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ ملاحظ فرما ہے لکھتے ہیں:۔

۱۱ دوالحج کوسیدر شید رضا معری ہارے یہاں بغرض ملاقات آئے۔ (اور) ساڑھے تمین ہی جو بی ٹائم سے دونوں وفدوں کوموٹروں پرسوار کر کے امیر ابن سعود کے پاس لے مجے اور اس سے پیشتر امیر کی طرف سے بیام آیا کہ آپ لوگ کس وقت ملاقات پند کرتے ہیں۔ وہاں پنچ دوروں دورویہ سپاہی پیمرہ دے رہے امیر ابن سعود نے بی رورویہ سپاہی پیمرہ دے رہے امیر ابن سعود نے میر کے نمائندوں نے دروازہ پراستقبال کیا۔ امیر ابن سعود نے سب سے کھڑے ہوکر مصافی کیا اوروعائی کلمات کتے رہے۔ پھر دی الفاظ شکر یہ وغیرہ کے کہ۔ پھر سید سیامان نے تقریری جس میں زیادہ تر زوراس پرتھا کہ ہم عرب سے اجانب واغیار کا اثر بہنا تا جا جے ہیں۔ درمیان میں شوکت علی محرعی (صاحبان) کی کھر تر جمانی کرتے رہے جس میں جیل جا جے ہیں۔ درمیان میں شوکت علی محرعی (صاحبان) کی کھر تر جمانی کرتے رہے جس میں جیل جا جے ہیں۔ درمیان میں شوکت علی محرعی (صاحبان) کی کھر تر جمانی کرتے رہے جس میں جیل جا جے ہیں۔ درمیان میں شوکت علی محرعی (صاحبان) کی کھر تر جمانی کرتے رہے جس میں جیل جا جس میں جیل حور جس میں جیل کھوری اسامیان) کی کھر تر جمانی کرتے رہے جس میں جیل حور جس میں جیل حور جس میں جیل میں جیل کھر جمانی کو حد جس میں جیل حور جس میں جیل میں جس میں جیل میں جس میں جیل میں جس میں جیل میں جیل میں جس میں جس

وغیرہ کا ذکر تھا بعدہ مولوی عبدالحلیم صدیق نے مجھے تقریری بعدہ بندہ نے ایک مبسوط تقریری جس میں ان کے مکارم اخلاق اور اکرام منیف (مہان توازی) کو بیان کر کے اپنی جماعت و یوبند اورايية مسلك اورمشغلك يورى بعيرت كما تحد تضريح كرك كتاب اللداورمنت رسول الدملي الله عليه وسلم كا تباع برز ورويا اوراس بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسوة حسة بيس مرجيز ب اور بیکتاب وسنت کا استعال اورسنن کے مظان ومحال (مواقع) کی معرفت رائے اور اجتهاد کی طرف محتاج ایک طرف زینب سے تکاح ہے۔ دوسری طرف لولاحدثان قومک مالجاهلية الحديث (أكرتيسري قوم تازونومسلم نه بوتي) أيك طرف جاهدالكفار والمنافقين واغلظ عليهم (كفاراورمنانفين سے جہاد يجيئ اوران برخي سيج ) بدوسري جانب البمار حمة من الله المنت المهم (الله كارحمت كى وجسة بان ك الترزم بوسكة) اورتصد جناز وعبدالله ابن الى تخليظ ( سخن ) اورلين ( نرى ) كے محال ( مواقع ) سمجھنے میں غلطی ہوجاتی ہے۔ اختلاف بہت سے بير- اختلاف بين الايمان والكفر اختلاف بين النفاق والاخلاص اختلاف بين السنت والبدعة اختلاف بين الطاعة والمعصية اختلاف بين فروع الاحكام وحذا حوالذي حورهمة للامة (اور ى وواختلاف ب جوامت كے لئے رحت ب نى اكرم سلى الله عليه وسلم كامعالمه برصنف كے ساتح جداگاند تھا۔ باوجود بکہ واغلظ علیہم کے آپ تخاطب تنے کیکن خشیہ ان یقول الناس ان محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه (استخوف كے باعث كـ الوگ سمیں سے کہ محدایے ساتھیوں کو آل کرتے ہیں مجسی موجود ہے۔ اختلاف فروع مثلاً رفع یدین قرات فاتحدُ تامين بالجمر وغيره صحابهُ تابعين خيرالقرون اورائمه مجتهدين ميس ربا-هم ان چيزوں ميس رداداری برتے ہیں۔بعدہ امیر (ابن سعود) نے تقریر کی جس میں بیتھا کہ 'اختلاف فروع اورائلہ اربع كے اختلافات ميں ہم شدت نبيس كرتے ليكن اصل توحيد جس كى وعوست تمام انبياء عليهم السلام وية بطية عدا ورتمسك بالكناب والسنت سيهم كوكوكى جيزا لك نبيل كرسكى خواه ونيارامني مويا ناراض۔ یہودونساری مشرکین کوہم کیوں کا فرکہتے ہیں کہ وہ غیرانٹد کی پرستش کرتے ہیں لیکن یہی کتے بیں مانعبدھم الالیقربونا الی الله زلفا (ہمان کی عبادت نیس کرتے کراس کے کہوہ جمين الله ــــــ قريب كروين) اور انا وجلمنا ابآء نا علىٰ امة و انا علىٰ النارهم مقتدون" (ہم نے اینے باب داداکوایک بی طریقہ پر پایا اورہم بھی انہی کے نشان قدم کی ویروی کرتے ہیں) غرض اشارے کے عبار قبور ( قبریرستوں ) کی طرف اس پریش نے بھی تقریر کی اور کہا:۔

# قبر پرست مسلمانوں کے متعلق فقہ کی روشنی میں علامہ عثانی کی تقریر

کوئی شینیں کہ آ دم ہے جھ سلی الشعلیہ وسلم تک سب نے تو حید کی تعلیم دی شرک کوروکا اور
ان لا تعبد الا ایاہ (اس کے سوائے کی کی عبادت مت کرد) کہا جس سے مراد تو حید عبادت

ہیں آئے لیکن کلام عبادت کے معنی جس ہے۔ مثلاً ہر تجود لغیر الشر ضروری نہیں کہ عبادت غیر الشد کے تحت

میں آئے (اور) ہماری شرایعت جی مطلقاً حرام ہو۔ بیہ جدا گانہ چیز ہے لیکن اگر بجود ضم (بت
پری ) اور بجود صلیب (سولی کی عبادت) کی طرح شرک جلی اکبر تھا اور عبادت فیر الشد (تو) از لا و
ایدا (ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ) کسی امت اور کسی نبی کے لئے ایک لیے کے لئے جائز نہیں ہوسک حالی الذکہ
جواز منصوص ہے۔ بعض مغسر بن اس کو انحتا کے معنی جس لیتے ہیں اور بہت سے وضع جبہ علی
الار ض (پیشائی کوزیمن پر رکھنے) کے باوجود کہ کسی ایک عالم کو بھی کہیں بید خیال نہیں ہوا کہ کسی
الار ض (پیشائی کوزیمن پر رکھنے) کے باوجود کہ کسی ایک عالم کو بھی کہیں بید خیال نہیں ہوا کہ کسی
المانہ جس شرک مباح تھا اور تو حید کا کا ناضروری تھا۔

ہووسنم (بت بری) ووصلت (بہودیوں کا خاص نشان) صرف ہودلغیر اللہ ہونے کی ویہ اندہونے کی ویہ اندہونے کی ویہ اندہونے کی ویہ سے نبیس بلکہ شعائر خاصہ اقوام کفار ہونے کی ویہ سے نفر آر ادرے مجے ہیں آپ ساجد قبر کوتا دیب و تغزیر ( تعبیہ وسزا) کریں لیکن آپ ان کے دم (خون) اور مال کوعیاد اصنام (بت پرستوں) کی طرح مباح نبیس کر کتے ۔ جس فض کے ہاتھ میں خدانے زمام حکومت دی ہے خصوصاً اس بقعہ مبارکہ کی اس کے لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شندے دل سے مبارکہ کی اس کے لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شندے دل سے تمارے معروضات برخور کیا جائے گا اور مزید گر ارش کے واسطے بھی جب آپ موقع دیں مجے حاضر ہیں'۔ (دائری خوذشہ موانا حالی ادم دائیں۔)

مولا تاشیراحرصاحب کی تقریراس مسلمان طبقے کے بارے بی جوقیروں پرسجدے کرتے بی فقیمی تھم کے ماتحت خاص طور پر قائل خور ہے۔ سلطان ابن سعودادران کے علا کے نزدیک بظاہر وہ مسلمان جوقیروں پرسجدے کرتے ہیں کا فرنظر آتے ہیں۔ چٹانچہ ابن سعود نے اپنی تقریر بھی یہود و فعمار کی کی نظیر فیش کر کے اپنے خیال کو واضح کر دیا ہے اورای خیال کے ماتحت وہ اس شم کے مسلمانوں کے جان اور مال کو کفار و مشرکین کی طرح طلال سجھتے ہوں سے جیسا کہ مولا تا عثانی لے مسلمانوں کے جان اور مال کو کفار و مشرکین کی طرح طلال سجھتے ہوں سے جیسا کہ مولا تا عثانی لے سور مسلمانوں کے جان اور مال کو کفار و مشرکین کی طرح طلال سجھتے ہوں سے مطابق میں علیہ السلام کو کیا کہ دی گئی ہے۔ نشان میاوت خیال کرتے ہیں اور اس کی بیشتر کرتے ہیں۔ (انور)

کی تقریرے واضح ہے لیکن علامہ نے مسئلہ کی حقیقت نوئس فقہی انداز میں حل کیا ہے اور بتایا ہے کہ قبروں پر سجدہ کرنے والے مسلمان اس تھم میں نہیں ہیں جبیرا کہ یہودونعماری

یابت پرست۔ اگرابیا ہوتا تو پھرکی نی یاکی امت کے لئے صورت بیں ہمی اللہ کے سوائے کی کو بحدہ جائز ہیں یا سوائے کی کو بحدہ جائز نہیں اللہ ان کا مشافقتی نقط آگاہ ہے ہے۔ کہ مسلمان قبر پرست کو دیگر مشرکیین کی طرح کا فر خرام نہیں بلکہ ان کا مشافقتی نقط آگاہ ہے ہے۔ کہ مسلمان قبر پرست کو دیگر مشرکیین کی طرح کا فر نہیں کہیں گے۔ ہوسکتا ہے کہ مجدہ کر کے دہ اظہار حقیدت کر دہا ہوا درا تی عاجزی یا مجود کا احترام سے معالیہ سے ادادہ رکھتا ہوجیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دالدین اوران کے جمائیوں نے بوسف علیہ السلام کو بحدہ کہا اور مقصد صرف احترام یوسف علیہ السلام یا اللہ کی قدرت پر بحدہ حیرت وعظمت تھا۔ بھر حال جو بھی پھر تھا بحدہ تھا۔

حقیقت بیہ کہ مولاتا نے اختلافات کی مختلف تشمیں بیان فرما کر اور فروی مسائل کے اختلاف پر دوشنی ڈال کر اختلاف احتی رحمہ کے مطلب کو بھی روشن کر دیا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ساجد قبر کو کفر سے نگال کر مولا ناعثانی نے بت پرستوں اور مسلمان قبر پرستوں شی فرق قائم کر کے سلطان این سعود کو فقہی مسئلہ پرٹو کا ہے اور بھی وجہ ہے کہ مولا ناکی اس تقریر پرسلطان این سعود اور دیا وجہ ہے کہ مولا ناکی اس تقریر پرسلطان این سعود اور دیا وجہ ہے کہ مولا ناکی اس تقریر پرسلطان این سعود در بال کے دیکر علا نے حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے جن کو موصوف نے اپنی ڈائری میں ذیل کے الفاظ میں چیش کیا ہے۔

''امیر (ابن سعود) نے کہا کہ بیل آپ کاممنون ہوں۔ آپ کے خیالات اور بیان بیل بہت رفعت اورعلوہے اور دقیق مسائل پر شمتل ہے لہذا بیل ان تفاصیل کا جواب نہیں دے سکتا ہی کا جواب علیا بہتر دے سکیں گے۔انہی سے بیرمسائل طے ہو سکتے ہیں''۔ (دائری س)

اب سلطان ابن سعود کی مجلی تقریر کا جملہ پڑھے کہ '' کتاب وسنت ہے ہم کوکوئی چیز الگ نہیں کرسکتی خواہ دیاراضی ہو یا تاراض میہود و نصار کی مشرکین کوہم کیوں کا فرکتے ہیں۔ کہ وہ فیراللہ کی پہنٹش کرتے ہیں' ۔ان الفاظ بھی قبروں پر بجدہ کرنے والے سلمانوں کے تفری طرف اشارہ ہے کیا تہ جب فقید والنش مندنے اپنی فقیمی ہفیرت کو پیش کیا تو ابن سعود خاموش ہو گئے اور مسئلہ کو ایپنی جب فقید والنش مندنے اپنی فقیمی ہفیرت کو پیش کیا تو ابن سعود خاموش ہو گئے اور مسئلہ کو ایپنی جب فقید والد کردیا۔ مولا تا کے سما منے حرب کے علا کی کیفیت اور فموشی کا حال مولا تا حیاتی کی تقریر کے بعد کیا ہوا اور بھی مولا تا کی زبانی سنٹے لکھتے ہیں :۔

ی عقبی سے بیان کیا کہ جلالہ الملک (سلطان ابن سعود ند ہی تقریروں سے بہت مخطوظ اور متاثر ہوئے اور اپنے بعض علما اور بہت مؤٹ ہوئے ور اپنے بعض علما اور است میں۔ شہیراحمد عثمانی کی تقریر سے بہت مخطوظ اور متاثر ہوئے اور اپنے بعض علما اور اسحاب رائے وگفر سے بعض اجز الشریق کئے بعض علما نے کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جود لغیر اللہ شرک نہ ہو۔ سلطان نے فرمایا کہ وہ لوگ جود لغیر اللہ میں تقسیم کرتے ہیں اور شرک کے مراتب و مدارتی بیان کرتے ہیں اور شرک کے مراتب و مدارتی بیان کرتے ہیں اور شرک کے مراتب و مدارتی بیان کرتے ہیں اور شرک کے مراتب و

مذکورہ عبارت سے علائے کہ کا استعباب اورمولا ناعثانی کی فقہی نکتہ آرائی کا پیتہ جاتا ہے۔ ان کے زاویہ خیال میں بھی وہ تحقیق سجد و قبر سے متعلق نہتی جوعلا مہ عثانی نے بیان کی۔ جنانچہ تنگی کا یہ جملہ کہ ' یہ چیز بہلی وفعہ ہمارے کا نول نے سی ' ۔ حقیقت سے پر دوا تھار ہاہے۔

مئلہ ندکورہ کے متعلق مولانا عثانی نے 70 ذوالقعد کے ایک اور اجلاس میں جبکہ سلطان نے جمعیۃ العلما کے وفد کو دو پہر کے وقت اپنے پاس بلا کر بات چیت کی اور تقریر بھی کی۔خوب واضح فرمایا ہے۔ آپ نے سلطان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا:۔

''آپ کے مکہ میں وافق ہونے سے پہلے آپ کی نسبت یعنی شعب نجر بیان کے متعلق ہندوستان میں بہت سے خیالات تھے۔اگرچہ ہم ہمیشہ سے حافظ ابن تیمیداور ابن تیم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہ ہیں۔ ان سے مستفید بھی ہوئے ہیں اور بعض تفردات وغیرہ میں ان پر انتقاد (تقید) بھی کرتے رہ ہیں لیکن خاص طا کفہ نجد رہ کے معتقدات کا حال ہم کو محقق نہ تھا۔ چندروز ہوئے ہم نے دو کہ بیں آپ کی پڑھیں 'الہدیۃ السنیہ''اور'' مجموعۃ التو حید' ان کے مطالعہ سے بہت بوئے ہم نے دو کہ بیں آپ کی پڑھیں 'الہدیۃ السنیہ''اور' مجموعۃ التو حید' ان کے مطالعہ سے بہت بوئے ہم نے دو کہ بیں آپ کی پڑھیں ان کا افتر امونا ٹابت ہوا بھر بھی چند مسائل بین اختلاف رہا۔ بعض میں قرب اختلاف لفظی کے ہم ہاں خت اختلاف ان لوگوں کی تکفیر میں ہے جو قبر کو تجدہ کرتے ہیں یااس پر چراغ جلاتے ہیں یاغلاف چڑھاتے ہیں۔ ہم ان امور کو بدعت اور مشکر تجھتے ہیں اور ہمیشہ مبتد میں سے جہاد بائقلم والمان کرتے ہیں کیئی عبادالا وٹان (بت پرست) اور یہودونصار کی کا طرح مباح الدم والمال (جن کی جان لینا اور خون بہانا مباح ہو ) نہیں تیجھتے جس کا ذکر میں پہلی طلاقات میں آپ سے تفسیلات کرچکا ہوں اور آئدو آگروقت نے مساعدت کی اور خدانے تو فیق بخشی تو خبرہ سے اس پر خصورہ کیا ہوں اور آئدو آگروقت نے مساعدت کی اورخدانے تو فیق بخشی تو خبرہ سے اس بیند وغیرہ سے اس پر خصورہ کیا جوں اور آئدو آگروقت نے مساعدت کی اورخدانے تو فیق بخشی تو خبرہ سے اس پر خصورہ کیا ہوں اور آئدو آگروقت نے مساعدت کی اورخدانے تو فیق بخشی تو خبرہ سے اس پر خصورہ کیا جو الدورہ کیا ہوں اور آئدو آگروگا کیا جو الدورہ کیا ہوں اور آئدو آگروگا کی اور خدائے تو فیق بخشی تو خبرہ سے اس پر خصورہ کیا ہوں اور آئدو آگروگا کیا جو الدورہ کیا ہوں اور آئدو آگروگا کیا ہوں گور نے میا ہوں کیا ہوں اور آئدو آگر کیا ہوں اور آئدو آگروگا کیا ہوں اور آئری کے اس کیا ہور کیا ہوں اور آئری کا کھر کیا ہوں اور آئر کیا ہور آئر کیا ہوں اور آئر کیا ہوں اور آئر کیا ہور آئر کیا ہوں اور آئر کیا ہور کیا ہور آئر کیا ہور کیا ہور آئر کیا ہور آئر کیا ہور کیا ہور کیا ہور کی

ندکورہ عبارت سے روز روشن کی طرح مولا تاکی وسعت نظری کا پید چلتا ہے کہ وہ کسی کے تفر

ل شخ عبدالعز بربنتني سلطان ابن سعود كي مجلس علما ك ايك اعلى ركن يتع

میں کس قدر مختاط ہیں ان کے زویک احمد رضا خانی پارٹی کا فرنیس ہے بہی فرق ہے ختاط خدا سے فرر الے حقیقی فرمد دارعالم اور غیر فرمد دارعالم میں۔ بلکہ کسی ایک مخصوص شخص کے سوائے علمائے دیو بند سوائے اصول سے اختلاف کرنے والے فرقہ کے کسی کو کا فرنہیں کہتے۔ ویکھئے ہریلوی حضرات بلا مخصیص علمائے دیو بند کو کا فرکتے ہیں مگر مولا تا عثانی موتر مکہ میں سلطان کے سامنے ان کے مسلمان ہونے کی کس طرح وکا اس کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر مولا تا حبیب الرحمن لدھیا نوی کے خط کا جواب دیتے ہوئے مراسلات سیاسیہ کے ایک مکتوب مور خد ۲۹ و تمبر میں کفر واسلام کے مسئلہ کے سلملہ میں فقید دائش مند کھنے ہیں۔ ا

"سرسیداحدخان اب کہاں ہیں جوان کے دائی عقائد کا مسکدز پر بحث لایا جائے تمام علی گڑھ والوں کو بیک قلم ان کے جملہ عقائد میں ہمنوار کھنا تھی ہے کیا آپ کے یا دوسرے اکا برعایا کے بزد کی تمام علی گڑھ کر دوالے کا فروسر تدبیری آپ سے مسائل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔خلط مجت نہ تہیں کے گفروار تداد کی بحث اسلام کے ٹازک ترین مباحث میں سے ہے۔'(مراسلات سامیس ہو) نہ تھی کے گفروار تداد کی بحث اسلام کے ٹازک ترین مباحث میں سے ہے۔'(مراسلات سامیس ہو) تو وہ تدکور و عبارت سے حضرت علامہ کا فقہی مقام 'متقیانہ اور مختاط وضع ملاحظہ کیجئے ۔ مہی تو وہ عوان کی مقام 'متقیانہ اور مختاط وضع ملاحظہ کیجئے ۔ مہی تو وہ عوان کی مقام 'متقیانہ اور مختاط وضع ملاحظہ کیجئے ۔ مہی تو وہ عوان کی مقام نہ مقیانہ اور مختاط وضع ملاحظہ کیجئے ۔ مہی تو وہ عوان کی مقام 'متقیانہ اور میں ہو تھی میں اور اور میں اور میں مقام نہ متقیانہ اور میں ہو تھی میں میں اور مقام کی مقام نہ متقیانہ اور میں مقام کی کی مقام کی کی کر

سیرورہ طبارت سے مسترت میں میں ملام ہم سیارہ اورت کا اور اسان میں ہے۔ عثانی کی صفت ہے جس پر بے ساختہ قربان ہونے کو ول جاہتا ہے وہ کم فہم ننگ ول اہل علم غور کریں کہ جو کفر کا فتو کی کسی پر لگا دینا بچوں کا کھیل سجھتے ہیں۔

انهدام تغميرات قبوروزيارت مقامات مقدسه

سلطان این سعود کے سامنے ہم مسائل میں سے صحابہ وغیرہم کے قبوں اور مزارات کی تمارتوں سے منبدم کرنے اور مآثر و مقامات مقدمہ کے آثار کو قائم رکھنے یا گرانے اور ان کی زیارتوں سے برکت حاصل کرنے کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ بھی بہت اہم تھا۔ سلطان نے ان قبوں اور مزارات متبرکہ کی عمارتوں کو گرانے کی وجہ یہ خیال کی تھی کہ لوگ عقیدت میں آ کرا بسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں جن میں شرکت ہوتا ہے ان کے سامنے حضرت عرضا وہ واقعہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے حالات کے بیش نظراس ورخت کو کو اور کے سامنے حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عثمان رضی اللہ کے بیش نظراس ورخت کو کو اور ایس کے بیچے آ مخضرت علی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم مولا تا تعالیٰ عنہ کی اور اور اور کے سامنے کی بیعت کی تھی۔ اس خصوصی مسئلہ میں مولا تا عثمانی نے جو تقریرا بین سعود کے سامنے کی ہے وہ قابل خور ہے۔ تقریر حسب ذیل ہے ملاحظہ فرما ہیں۔ منافی القرر (قبر پر محالات بنانے) کونا جائز بھی جو تھی ہیں۔ ہم نے فتو سے دیا جی بھی کی بین کیکن بین کیکن دیم بینا کی اور کھی کی اور کھیت سے ام ایا جاتا۔

مزم جاب اور اور کے مراب کے میں ضرورت تھی کہ بہت تانی (وقعیل) اور کھیت سے کام لیا جاتا۔

جب وليد بن عبد الملك نے عمر بن عبد العزيز كوتكم ديا كه جمرات از وائ النبي (صلى الله عليه وسلم ) کوہرم کر کے مسجد کی توسیع کریں تو انہوں نے ہرم کا تھم دیاجتی کہ تینوں قبریں کھل گئیں۔اس وقت عمر بن عبدالعزيزاس قدرروئ من كم كم اس قدرروت بوئ نه د يكيم مح عالانكه خود اى بدم كانتهم ديا نغا- پھرندصرف قبرني عليه السلام پر بلكه تنيول قبروں پر بنا كرائي (عمارت بنوائي)ميري غرض اس وفتت تجویز بنا ( قبرول برعمارات بنوانا) نہیں بلکہ بدینلانا ہے کہ قبوراعاظم وا کا بر کے ساتھ ہم وغیرہ کامعاملہ ایباہے جس کوقلوب میں ایک تا جمراوروش ہے مقاہر ( قبروں ) کے معاملہ میں میں زائد نہیں کہنا جا ہتا اور شخ کفایت اللہ مجھ سے پہلے کہ بیلے ہیں (البتہ) مآثر (مقامات مقدسہ) کے متعلق میں کہوں گا کہ حدیث اسراء میں حافظ این ججرعسقلانی نے نقل کیا ہے کہ آپ کو جريل في جارجكه اتارااور تمازير حواكي اوربتلايا كه بديترب ياطيب ب- واليه المهاجرة بد طورسيتاب حيث كلم الله موسى تكليماجس جكرموى عليه السلام نالشد كلام كياكي مدين ب حيث وروموي وسكن شعيب (جس جكه موي عليه السلام آئے اور شعيب عليه السلام سكونت يذيررب) بيبيت اللحم ب حيث ولمد المسيح عليه السلام (جس جُكُوبيلُ عليه السلام بيدا ہوئے) پس اگر طور برآب سے اس لئے نماز پر حوائی گئی کہ وہاں حق تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام سے كلام كيا تفاقو جبل النور برجائے اور تماز پڑھتے ہے ہم كيوں روكے جائيں جہال كه الله كاكلام كرجرين (عليه السلام) محصلى الله عليه وسلم ك ياس آئ مب سه يهل جب مولد (جائے بدائش سے پرحضور سے دور کعنیں پڑھوائی گئیں تو کیا غضب ہے کہ امت محرمولدالنی (نی كريم كى جائے بيدائش) يى دوركعت ندير ه شكے مدين يس معزت شعيب (عليه السلام) دیجے تنے اور حضرت موگ (علیہ السلام) سیجھ عرصہ تغیرے تنے پھرمسکن خدیجی جہال حضور ۲۸ برس رباورجس كوطرانى في انفل البقاع بعد المسجد الحرام في مكد كمهين معجد حرام كے بعدسب سے افضل جكر) ككھاہے كيوں اس قابل نہيں كرومان ووركعت براه لى جائيں يا جبل تورجهان آپ تين روز محتقی (چھیے)رہاس برنماز کیوں نہ بڑھی جائے۔ بیحد بیٹ تمرک بآ ٹارالصالحین (بزرگوں کے نشانات سے برکت ماصل کرنے) میں اصل امیل ہے۔بہرقصد (میں نے) عمبان بن مالک کا ذكركيا اورحديبيكا قصه كياب جس من نخات مهاورا شعراور ماموضو (وضوكا ياني) وغيرو كامتبرك موتا

ل حفرت مفتی کفایت الله صاحب و بلوی جواس موتمر علی جمعیة العلمائ به ندگی طرف سے تمائندہ بوکر مکئے مقر علی نفام الشعر کی تحقیقات

تدكور ب\_ برعبدالله ابن عمر كى بخارى والى حديث ذكركى بحركها كهم جائع بي كدابن سعود نے لكها ب كه حعزت عمرٌ نے شجرة الرضوان كوكٹوا ۋالا تھا۔ليكن بيصرف مسلحت تقي قطع ذرائع شرك اورجهم ماده شرک کے لئے آگر چہ بیمصلحت اب بھی موجود ہے لیکن دوسری طرف آج مسلمانوں كائتلاف قلوب (دلول كے جوڑنے) كى مصلحت ہے اوران كوان بلادمقدسدكى طرف سے اور اس حکومت کی طرف سے جو بہاں حکومت کرے تغور ہونے سے بیانا ہے اور تشخص و تفرق ( پھوٹ ) کو کم کرنا ہے۔ دونوں مصالح کا موازنہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ بہرحال کلام اب اصل مئله بن نبیس بلکه مصالح کے توازن میں ہے اس میں پوری احتیاط کرنی چاہئے۔ آپ بدعات و منكرات كوكون كوروكين تفيحت كرين بالايب كرين ليكن امل چيز كومونه كرين بروايا كلم والغلو في الدين فان الغلو في الدين قداهلك من كان قبلكم او كما قال وقال الله تعالىٰ "ياهل الكتُب لاتغلوا في دينكم ولا تقولواعلى الله الا الحق . فيسرواولاتعسرواوبشرواولاتنفروا وكونوا عبدالله اخوانا (ترجمه)اوروين ش غلو (حدے زیادہ نوک ملک) مت کرو۔ کیونکہ دین مٹر بفلونے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کرڈالا یا جبیها که آنخضرت نے فرمایا اورانٹد تعالیٰ نے فرمایا اے اندل کتاب اینے دین میں غلومت کرو اورالله برج كے سوائے يكونه كهو\_اس قول كے مطابق سمولت چیش كرو\_اور تنگی میں ندو الواوران كو ا بني طرف ملاؤ تتنظرته كرواور بهائي بن كرالله ك يتدب بنوار) (دُارَى مناني ارسونبرا من ٥٠)

ندکورہ بالا تقریر مولانا عنائی کے فقیما نہ ذوق قوت اجتہاؤ زوراستدلال اور تیاس واستشہاد فقیما نہ کی بہترین آئینددار ہے۔ اس خطابت میں انہوں نے قبروں پر گنبد معمارت وغیرہ بنوانے کو ناجا کز فرمایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیجی فرمایا کہ اگر صحابہ کرام بررگان عظام کی قبروں پر تجہ ہوئے ہوں تو پھران کو منہدم کرانا مصلحت کے خلاف ہاس دعوے کی دلیل میں انہوں نے ولید بن عبدالملک اور عربی عبدالعزیز کے اس عمل کی کہ اول الذکر نے موخرالذکر کو آئے خضرت نے ولید بن عبدالملک اور عربی کرانے اور مبحد کو وسیح کرنے کا تھم دیا تھا۔ پیش کی ہے چنا نچہ عبدالملام کی بیبوں کے جمرے کرانے اور مبحد کو وسیح کرنے کا تھم دیا تھا۔ پیش کی ہے چنا نچہ حجرے کرانے اور کھر عمر بن عبدالعزیز جو اسپے نہائہ کے مجدو کر رہے کرائے گئے تا آ کہ تیوں قبرین کھل گئیں اور پھر عمر بن عبدالعزیز جو اسپے نہائہ مطہرات کر رہے ہیں ایسا کرنے پر دوئے اور پھر نہ صرف روضتہ اکرم پر عمارت بنوائی بلکداڑ وائ مطہرات کی قبروں پر بھی عمارتیں بنوائیں۔

علاوه ازين مآثر كے سلسله بين علامه عناني كالمجتهدان رتك قيار)كه آنخضرت صلى الله عليه

وسلم کواکرمعرائ میں مقامات مقدسہ پرنماز پڑھوایا جانامل کی روح اور برکت ورحمت کا سامان ہو
سکتا ہے آق است محدید کے افراد مآثر ومقامات مقدسہ پرنوافل پڑھیں یا حصول برکت کے افعال
ان سے سرزد ہوں تو کیا مضا کقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیسب مسائل حضرت عثانی کے فقہی رنگ
پر بہترین تبصرے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ مولانا نے شجرو رضوان کی نظیر سے مصلحت عامہ
مسلمین اور تالیف قلوب است مسلمہ کے بہلوکومقدم سمجھتے ہوئے مآثر پر شرکیدافعال سے بچائے
سکے لئے تعبیدوتا دیب کی تجویز ہیں کی ہے جس سے ہر چیزائی اپن جگہ چسپال نظر آتی ہے۔

#### غلاف كعبه

مؤتمر مکدکی ایک مجلس' البخت الاقتراحات' میں غلاف کعبہ یا کسوہ کعبہ کا مسئلہ پیش ہوا کہ آیا غلاف کعبہ رئیمی جائز ہے یا حرام ہے نیز اس میں امراف ہے یانہیں۔ بعض علا کعبہ پر رئیمی غلاف چڑھانے کو اسراف کہتے تھے اور یہ بھی کہ رئیم کا استعمال حرام ہے۔ مولانا عثاتی اپنی ڈائری میں اس مجلس اور مسئلہ کے متعلق حسب ذیل تفصیلات پیش کرتے ہیں:۔

"" الحجيمة المواجع المعلى المحتمد الماقتراحات مين محوة كعيد (خلاف كعيد) كاستله بيش مواكداس من المحبيمة الماقترات من محمد الماس من بهت اسراف موتائ واس كے مصارف كئة الماقت من بهت اسراف موتائ وغيره كا استعال بالاتفاق حرام ہے۔ اس پر محمد على صاحب جائيں۔ حرم و ذہب (ريشم اورسونا) وغيره كا استعال بالاتفاق حرام ہے۔ اس پر محمد على صاحب (جوہر) نے اور عبدالله شيبس نے تن سے خالفت كى۔

## غلاف كعبه كاسراف وعدم اسراف برعلامه عثاني كي تقرير

پھریں نے کہا کہ اس میں علمانے بہت کچو کلام کیا ہے۔ مافظ ابن تجرنے فتح الباری میں وو ورق کے قریب اس پر لکھے ہیں تاریخی بحثیں کی ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ پر کسوہ (غلاف کس نے ڈالا اور کس چیز کا ڈالا کمیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولا دائیں جریکا کسوہ (لباس) حضرت عباس بن عبد المطلب کی والدہ نے ڈالا۔ اور بھی اقوال ہیں جن سے طاہر ہوتا ہے کہ رسول التحصلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عبد میں دیباج و حریر کا غلاف تھا پھر اس میں تکلفات ہوتے التحصلی اللہ علیہ وقت منع نہیں کیا بلکہ جن لوگوں نے اس کا زیادہ اجتمام کیا ان کوعلانے دعا کمی ویں۔ کمانی الله تحک وقت منع نہیں کیا بلکہ جن لوگوں نے اس کا زیادہ اجتمام کیا ان کوعلانے دعا کمی ویں۔ کمانی الله تحک کو حدم کا حدم کے دور کھروں ) اور مساجد سے منتی ہے۔ اس پر علما کا ویں۔ کمانی الله تحک کو حدم کا حکم دو سرے تمام ہوت ( کھروں ) اور مساجد سے منتی ہے۔ اس پر علما کا

<sup>&</sup>lt;u>ا دیباج ایک سم کاریسی کیڑ اہوتا ہے۔</u>

اتفاق بهاس كوبدعت يامتكرقر ارويتا تفيح نهين "\_(دائرى ارس ٢٥٨ ص١١)

غلاف کعبہ کے رکیٹی ہونے پر بعض علائے بلس تے جرمت واسراف کا بہت جلد فیصلہ کر غیر مختاط اقدام کیا ہے۔ ویکھے حضرت مولا ناشیر احمد صاحب عثانی نے فتح الباری کی تحقیقات سے تاریخی اور فقہی پہلوکو متعین کر ویا اور جوعلا اس کو فقہی خیال کے ماتحت ناجا تز خیال کے ہوئے شخصولا نانے ان کی تقلید نہیں گی۔ اب سوال بیہ کراگراس کو اسراف کی حدیدں رکھا بھی نہ جائے تو کیا غلاف کعبہ کی تیمت کو کسی اور کا رخیر میں صرف کرنا مصلحت ہوگا یا نہیں۔ راقم الحروف کے نو کیا غلاف کعبہ کی تقین نقط دگاہ سے مولا ناعثانی کی تحقیق فیصلہ کن ہے لیکن اگر مصلحت خبر کو فیش نظر رکھا جائے اور کسی زمانہ کے حالات غلاف کعبہ کے فیشی ہونے کی بجائے گھٹا کر کسی اور کا رخیر میں خالی موالات میں تو ایک گئی ہے ور نہ اکرام خبر میں خرج کے جا کمیں تو ایسا کر نے کی خاص خاص ہنگا می حالات میں تو ایک گئی ہے ور نہ اکرام کعیہ کے لئے فیمتی غلاف مصلحت سے خالی ہیں۔

تطهير جزيرة العرب

موتمر مکہ کی وہنے الاقتراحات میں تطہیر جزیرۃ العرب یعنی کفارکا جزیرۂ عرب سے اخراج یا کم از کم اعلان آئی جگہ خاص اجمیت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ آئے تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاو ہے الحوجو المیہو د و المنصادی من جزیرۃ المعوب (یہود و نصاری کو جزیرۂ عرب سے نکال باہر کرو) بدسمتی سے سلطان ابن سعود کے نئے اقتدار وتسلط سے پہلے شریف حسین والی مکہ وشمنان اسلام برطانیہ کے ہاتھوں برتاج رہا تھا اور انگریزوں نے وہاں اپنا اچھا خاصہ تسلط جمار کھا تھا۔ بھی پالیسی شریف کی تابی کا باعث ہوئی۔ ابن سعود نے حملہ کرے شریف کو تکال باہر کیا۔

موتمر مکنی مجلس میں بیروال زیر بحث آیا کہ اگر چا تکریز کے نکا لنے کی سردست ہمیں استطاعت خبیں نیکن کم از کم و نیائے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے بیاعلان کردیا جائے کہ ہمیں کسی غیر سلم کا وقل یا وجود جزیرہ عرب میں منظور نہیں۔ اس تجویز پر روس کے وفد کے رئیس نے الیے اعلان کو بھی مصلحت کے خلاف سمجھا اور اپنے فقتی نقط ذگاہ سے ایسا اعلان مناسب خیال نیس کیا۔ اس سلسلہ میں مولا ناشیر احمد صاحب عثمانی نے جو کچھ تقریر فرمائی اور اپنے تفقہ کا ثبوت دیاوہ یہ ہے۔ مولا ناعثمانی کھتے ہیں:۔ احمد صاحب عثمانی نے جو کچھ تقریر فرمائی اور اپنے تفقہ کا ثبوت دیاوہ یہ ہے۔ مولا ناعثمانی کھتے ہیں:۔ ۵ وی المجرکو دبیت الاقترا حامت "میں بوی رووک کے بعد جزیرۃ العرب کی تجویز چیش ہوئی۔ اس کی مخالفت میں رئیس وفد روسیہ نے طویل تقریر کی۔ اس میں زیاوہ (زور) اس برتھا کہ اس

ریز ولیوش کا بتیج حکومت مجازیدا ور موتمر کے بق بیس براہوگا بیاعلان کر کے تمام دول اجبیہ کوتشویش اور بیجان میں ڈالنا ہے، ہم کو حکمت اور تدبیر کیسا تھوقد م اشحانا چاہئے۔ ایسا کام ندکریں جس سے یہ حکومت صدید جازی رخجازی نی حکومت ) جو چھوال قوی نہیں ہے فنا ہوجائے۔ وصیت رسول اللہ صلح کا کسی کوا تکار نہیں مگر و بھتا ہے کہاں وقت اس کے اعلان کا موقع بھی ہے اس کے نتائج کیا ہول سے بور پ موتمر اور اس نی حکومت کی طرف تاک رہا ہے اور اس کے اعمال کا مراقبہ کر دہا ہے۔ ہم اس کوفور آمشنعل ندکریں۔ باتی جومقعمد تجویز کا ہے وہ سب مسلمانوں کے سینوں اور دلوں میں ہے و کیکئے رسول اللہ صلح نے حدیبیہ میں مطرح صلح اور معاہدہ کیا۔ کیا اس میں دلوں میں ہے و کیکئے رسول اللہ صلح نے حدیبیہ میں مطرح صلح اور معاہدہ کیا۔ کیا اس میں مارے ایک اس ونہیں ہے۔ اس پر میں نے تقریر کی۔

تقر میمولا ناشبیراحمدصاحب بسلسله تبحویز جزیرة العرب وتر دیدتقر میرئیس وفدروی

یں نے ہا کہ وصب کے بیا دومیت کے بوت سے کی کواٹکارٹیس سے احادیث پی فرکور ہے اور مقتر ت نے ای وصبت پراپ اقتراح کی بنیادر کی ہے آپ سب اس کی ضرورت وابہت کو تلیم کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہر سلمان کا عزیز ترین مقصد اور محبوب ترین تمنا ہے گئی آپ کہتے ہیں کہ محکومت بجاز کے لئے اس میں قطرہ ہے وہ اپنے کواس طرح کے فطرات میں کیے ڈال ملی چیز پیش کرتے ہیں جس کو فود محکومت پیش نہیں کرتی نہ قالباً وہ ہماری اس مصلحت اندیشی سے داخی ہمارے سامنے رسول کر یم صلح کی دو صبیبیں ہیں جواس دغوی حیات کا تری کوات میں آپ نے ساتھ ساتھ فرمائی ہیں۔ ایک اخوجو اللیہو فہ والمنصاری من جزیو ۃ العوب (یہود و نصاری کی جزیر کو عرب سے ٹکال وہ) دوسری (وصبت) لعن الملہ الیہو فہ والمنصاری انہوں نے بیوں کی قبروں کو بحدہ گاہ وہ خالیا) یہ دونوں وسیس آپ نے ساتھ ساتھ فرما کیں۔ فرق انہوں نے بیوں کی قبروں کو بحدہ گاہ وہ خالیا) یہ دونوں وسیس آپ نے ساتھ ساتھ فرما کیں۔ فرق انتا ہے کہ بی وصبت بھی خدامر ہے اور دوسری وصبت کے نقاذ اور اجرا ہیں جو قبور سے متعلق تھی کمی قدر اجتمام اور ممارعت (جلدی) ہے کام لیانہ عالم اسلامی سے معورہ کیا ندان کے اجتماع کا انظار کیا نہ علاوفشلا سے مباولہ خیالات کی ضرورت مجی نداس کی تطعاروا کی کدمسلمانوں میں اس تعل سے بجایا ہجا طور پرکیسی تشویش اور بیجان ہوگا۔ کتنی بزی اہم تعدا دمسلمانوں کی (اورمما لک اسلامیہ) اس عمل ے متوحش اور نفور ہوں مے حکومت نے کہا کہ ہم کتاب دسنت سے تمسک کرتے ہیں۔ جب سنت صححه جارے سامنے ہے بھر ہم کوکس کا کوئی خوف نیس۔ دنیا راضی ہویا ناراض۔کوئی جاراساتھ دے یا شدوے ہم کو کی تھے سروکا رہیں ۔ کاعنا ما کان ایس حکومت جس نے رسول الدسلی الله علیہ وسلم کی ایک وصیت کے نفاذ میں کسی طرح کی مصلحت اندیش اوراسلامی جماعتوں کی خوشی یا تاخوشی کی کوئی بروانبیس کی میں خیال نبیس كرتا كدوه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كى دوسرى وصيت كے صرف اعلان کرنے میں کفار کی تشویش اوراضطراب کی بروا کرے گی۔ ہم حکومت کی طرف اس خوف کو منسوب کرتے میں جے خود حکومت اپنی طرف منسوب کرنا پسترنہیں کرتی۔ میری غرض بہے کہ مؤتمر كويا حكومت ججاز كوجبكهاس كاتعلق تمام عالم اسلام سے بهر بركام ميں تاني (وهيل) اور تدبير ومسلحت اندیش سے کام کرنا جاہتے ہم کوبیمناسب بیس کہ ہم ایک برائی کے وقع کرنے میں اس سے بھی بڑی برائی پیدا کردیں میرے نزدیک رہز ولیشن کے اعلان میں کوئی ضررتیس ۔ الفاظ میں توسط اورتعديل كامضا تقذيب كيكن اس ريز وليشن سنه بيزا فائده بيه كدايك مرتبه تمام ونياآ كاه موجائ كمسلمانان عالم باوجودابي عابيت تغرق وتشتت احوال كم باوجود بخت اختلاف اجيال و اقوام كے پھر بھی ایک متفقہ نصب العین رکھتے ہیں۔اوروہ جزیرۃ العرب خصوصاً عجازی حفاظت و ميانت بير بيايك ايبامقصد بجوحاكم وككوم ضعيف وتوى مستقل اورغيرستقل آزاداورغلام ہرمسلمان کا سمح نظرے جوان کے سینوں اور دلوں میں نقش فی الحجرے ۔ جس کے لئے وہ اسینے تمام وسأئل اوراین ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری بات بہے کہ حکومت حجازیہ کے متعلق بہت سے لوگ ظنون و ادہام میں جنلا ہیں۔ جن پرہم ہندوستان میں مطلع ہو بیکے ہیں ( لیعنی انظر بروں سے تعلقات رکھنے کی نسبت ) اس ریزولیشن سے مسلمانوں کے قلوب حکومت جازی طرف سے مطمئن ہوجا ئیں سے اوران کوشفائے صدور حاصل ہوگی صلح حدیدیہ کی سنت کا جوحوالہ دیا میا ہے بیں اس کو مانتا ہوں لیکن میں ایک ووسری سنت بھی باودلاتا ہوں کداس وقت جس سے بڑھ کراسلام کے حق میں مختی اور مصیبت کا کوئی وقت نہ تھا اور جبکہ چند معدود نے نفوس آ ب کے ساتھ تے۔ای بلداللہ الحرام ( مکمعظمہ) میں جہاں ہم اورآ پ مجتبع ہیں ہی کریم صلعم کولوگوں نے اعلان حل اور دعوت الہیہ سے دو کنا جا بالیکن آپ نے فرمایا کہ اس خدا کی تم جس کے تبعنہ میں

محرسلی الندعلیہ وسلم کی جان ہے اگر و دلوگ آسان سے اتار کرسورج کومیری ایک مفی میں اور چاند
کو دومری مفی میں رکھ دیں تب بھی محمر (صلعم) اس چیز سے بغنے والانہیں ہے جس کے لئے اس
کے پروردگار نے اس بھیجا ہے۔ پس میں کہتا ہوں مقترح کی تبویز دونوں سنتوں پر مشمل ہے۔
پہلے جز میں اعلان جن کیا جاتا ہے جس میں کوئی پروانہیں کہ کون اس سے خوش اور کون ناخوش اور تبیل بلکہ
تبویز کے دوسرے جز میں سنت حدید ہے کی رعایت ہے کہ ہم کوئی اعلان جنگ نہیں کر دہ ہیں بلکہ
جزیر قالعرب کوایک سلمی کی اور حیاوی مقام رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بی ہماری کوشش ہے۔ ھذا ما
کنت ادید الشکلم بدو الامر بیدائلہ سبحانہ و تعالیٰ (بیہ جرس کے متعلق کلام کرنے
کامیں نے ارادہ کیا تھا اور فیصلہ تو انتہ ہجانہ و تعالیٰ (بیہ جرس کے متعلق کلام کرنے
کامیں نے ارادہ کیا تھا اور فیصلہ تو انتہ ہجانہ و تعالیٰ (بیہ ج

سے قاضی ابوالعزائم نے اس کی بہت واددی۔ ایک مصری نے کہا کہ ہم دونوں وسیتوں میں سے
ایک کی استطاعت رکھتے ہیں۔ دومری کی نہیں اور حدیث میں آیا ہے افدا مو تدکم بیشیء فاتو امنه
مااستعطتم (جب میں کی بات کا حبیس علم دوں تو اس میں سے جس کی تمہیں طاقت ہواس کو
بچالاؤ)۔ میں نے کہا کہ افراج یہوو ونصاری اگر ہماری استطاعت میں فی الحال نہیں کیکن اپنے فریفنہ
اورنصب العین کا اعذان ہماری استطاعت میں ہے اور اعلان میں جونو اکد ہیں وہ میں بیان کرچکا ہوں۔
اورنصب العین کا اعذان ہماری استطاعت میں ہوتا کہ قبور والی وصیت برعمل کرنے سے اس قدر
عبداللہ المنیمی نے کہا کہ اگر سلطان کو میں معلوم ہوتا کہ قبور والی وصیت برعمل کرنے سے اس قدر
تشویش اور جیجان مسلمانوں میں بیدا ہوجائے گا تو وہ ہرگر ایسانہ کرتے' ۔ (وائری جان ادم ۱۲ میں ۱۸)

ندکورہ تقریرا کر بغورد یکھا جائے تو اپنی جگہ نہایت اہم اور طمت اسلامیہ کی زندگی اور موت کا بازک مسکلہ ہے۔ تظہیر جزیرۃ العرب کی اہمیت اور تزاکت کی حقیقت کے لئے کیا ہیہ بچھ کم ہے کہ آ تخفرت علیہ العسلوۃ والتسلیم اپنی زندگی کے آخری زمانہ میں اس کی وصیت فرما رہے ہیں اور ایسے مواقع پرانہی امور کی وصیت کی جاتی ہوں۔ ایسے مواقع پرانہی امور کی وصیت کی جاتی ہے جو اپنی فحامت شان میں خصوصی مقام رکھتے ہوں۔ اس نظریہ کوسامنے رکھتے ہوئے فقاہت جس امر کی مقتضی ہے وہ وہی فیصلہ ہے جو حضرت علامہ عثانی نے بیش کیا ہے۔ روی وفد کے رئیس نے جس مسلحت کو پیش نظر رکھا ہے وہ پہلو بھی ہر چند کہ ول کولگتا ہے انہوں نے سلح حد یہیے کنظیر پیش کر کے اپنے دعویٰ کو مضبوط کرنے کی ضرور کوشش کی دل کولگتا ہے انہوں نے سلح حد یہیے کنظیر پیش کر کے اپنے دعویٰ کو مضبوط کرنے کی ضرور کوشش کی حد یہیا وہ اپنا ہے کہ اس مسئلہ میں قائد روس کی تائید کی جائے۔ محرخور سے دیکھا جائے توصلح حد یہیا وراس عہدے حالات میں زمین آسان کا فرق ہے۔

ا صلح حدید یے وقت مکد پر کفار کا تسلط تھا اور مسلمان وہاں ہے جلاوطن تھے۔

۳-اس عبد مل مک پر مسلمانوں کا افتدار ہے اور کفار کی تعدادگیل ہے۔ مگر سیاس اتار پڑھاؤ
کا بیعالم ہے کہ شریف کم انگریزوں کے ہاتھ میں کٹ پٹی کی طرح ٹاج رہاہے۔ شخ الہندمولا نامحود
الحسن صاحب شخ الحدیث دارالعلوم دیو بندگی انگریزوں کے اشارے پر شریف مکہ کے ذریعہ گرفتاری
اس بات کا صاف جوت ہے کہ وہال انگریز کی چٹم وابرو کے اشارے چل رہے ہیں۔ اخمیار کا دبد ہہ حکومت مکہ کی رگ رگ میں سرایت کے ہوئے تھا۔ اندریں حالات این سعود کی حمیت نے شریف کی حکومت مکہ کی رگ درگ میں سرایت کے ہوئے تھا۔ اندریں حالات این سعود کی حمیت نے شریف کی حکومت کے پر نچے اڑا دیے ہیں۔ ضرورت ہے کہ انگریز کے عائبانہ افتدار کی دھجیاں از اکر رکھ وی جا کیں بیکن مسلمانوں کو ابھی اتن طافت نہیں کہ انگریزوں کو بیک بنی ودو گوش نکال باہر کیا جائے ہیں اگر اس کی استطاعت نہیں تو کم از کم تجویز جزیرۃ العرب کا بی اعلان کر دیا جائے جو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی وصیت میں افراج جزیرۃ العرب کے مقابلہ میں کم ورجہ رکھتا ہے۔

حضرت مولانا عثانی کا اس معاملہ میں تفقہ اور مصلحت جس کو حکمت ہے تجبیر کیا جا سکتا ہے نہایت مناسب انداز میں نظرۃ تا ہے۔ چنا نچہ شخ قاضی ابوالعزم نے دادد کے رحضرت عثانی کی خوب تائید کی ہے۔ حضرت عثانی نے بیفرہا کراپنے بیان میں پوری قوت بحردی ہے کہ اس بلدالتدالحرام کا سکید کی ہے۔ حضرت عثانی نے بیفرہا کراپنے بیان میں پوری قوت بحردی ہے کہ اس بلدالتد الحرام کفار کہ معظمہ) میں جس میں آ ہاور ہم جمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاخوف وخطرتمام کفار کے مقابلہ میں فرمایا تھا کہ بیاوگ آگر میرے ایک ہاتھ پرسورت اور دوسرے پرچا ندلا کر دکھو ہیں تو میں تبلیغ رسالت سے بازند آوں گا تواب مسلمانوں کو یعنی حکومت تجازکو کیا ہوا ہے کہ وہ تجو بر یا تخلیہ جزیرة العرب کا صرف ریز ولیشن ہی ہاس کرا سکے۔

بہرحال ماحول پر نقیہ دانشمند کے اس طرح چھا جانے سے ان کے زورعلمی قوت نقبی عکمت اسلامی کا بورایہ : چلنا ہے۔

یہ تو وہ مسائل تنے جوعلامہ کی خود نوشتہ بیاض سے ناور بھے کرراتم الحروف نے بیش کے بیں اب ان فقہ کے حصہ کوئم کرنے سے پہلے مرف ایک عبارت اور پیش کرتا ہوں جس سے ان کے دین بیں فیم اور قوت فیملے کا پیتہ چلنا ہے نماز بی خشوع وخضوع اور عاجزی و یکسوئی پر مغسر بین اور فقبان فیملے اجتمادات پیش کے بین اس کی تحقیق حصہ حدیث بین ایک محد ثاند نظریہ کے ماتحت فقیہ آپ نے گذشتہ اور اق بیل پر جمی ہے لیکن فقبی نقط نظر سے حسب ذیل آبت کے ماتحت فقیہ دانشمند کی تحقیق کا جائزہ لیج ۔ آپ قد افلح المعومنون اللہ بن ہم فی صلو تھم خاشعون دوموں کا میاب ہو محلے جوائی نماز بی خشوع اختیار کرتے ہیں) کی تغیر میں کہتے ہیں:۔

"فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا نماز بدون خشوع (عاجزی واکھیاری) کے بیجے اور مقبول ہوتی ہے ہے اور مقبول ہوتی ہے کہ آیا نماز بدون خشوع (عاجزی واکھیاری) کے بیجے اور مقبول ہوتی ہے بائیس مسالو ہ کے لئے شرط نہیں ہاں قبول صلو ہ کے لئے شرط ہے۔ میرے نزدیک یوں کہنا بہتر ہوگا کہ حسن قبول کے لئے شرط ہے واللہ اعلم (مورة مومون بارونبر ۱۵ ارکون نبر ۱۱)

نذکورہ عبارت میں فقید دائش مند نے خشوع نماز کی مختصری بحث میں یکنا نے روزگار صاحب
روح المعانی کا قول نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ انہوں نے قبول نماز کے لئے خشوع کوشرط
قرار دیا ہے لیکن علامہ عثانی نے فرمایا کہ 'میرے نزدیک حسن قبول کے لئے خشوع شرط ہے۔
د کیمنے صاحب روح المعانی کے قبول صلوۃ کے الفاظ میں فقید دائش مند نے حسن کا لفظ بڑھا کرحسن
قبول ہے اپنے فقد نقس کو ابھاراا ورکھار کردکھ دیا ہے۔ سیس سے ان کے تفقہ کا پند چانا ہے۔

تبول سے اپنے فقد انش مندجن کی فقی قدروں کا مقام اس قدراو نچا اور بچا تلا ہوا ہے کہ اس مقام
کویا لینے کے بعدان کو فخر حقیت کہنا آسان ہوجاتا ہے۔ بی فیمبر برحق کا فرمانا حق ہے کہ

من يرد الله به خيرايفقهه في الدين

الله جس کے ساتھ بھلائی کا اراوہ کرتا ہے تواسے دین میں مجھ عطافر ماتا ہے۔ تاریخ اختیام حصہ فقیرا ذیقعد اس ۲۳ جولائی ۱۹۵۳ء بروز جمعہ لاہور۔

قاسم ثانی متکلم اسلام علامه شبیراحمرٌعثمانی اوران کامقام علم الکلام میں

علامة بيراحمرساحب عثانى نورالله مرقد وعلم معقول اورمنقول دونوں بيں جامع تھے۔ جيسا كه پہلے بھى كہا كيا ہے اور بقول مفتى محمد شفع صاحب قبلدان كا يك ايك دمف كے لئے ايك ايك دفتر كى ضرورت ہے۔ علامہ كے علم الكلام پر يدطولى اور تبحر پر مفصل كيسے كے لئے ستفل تصنيف دركار ہے۔ علم الكلام ان كا بابہ ناظم اور قائل فخر سر مابيہ ہے۔ علم الكلام ان كا بابہ ناظم اور قائل فخر سر مابيہ ہے۔ علم الكلام ان كا بابہ ناظم اور قائل پر عقلی دلائل اور امثال كي ذريعہ جست واقعيہ كى روشن ميں ميں شريعت اسلاميہ كے عقائد واعمال پر عقلی دلائل اور امثال كي ذريعہ جست واقعيہ كى روشن ميں صاف اور مشقيم راه دكھانا مولانا عثانى كى قوت استدلال اور كلامى جو بركا خاص عمل رہا ہے۔

مرحوم كولم كلام بمن خصوصى ذوق حاصل تعاران كى وينى ساخت معقولات يعنى فلسفه منطق اور علم الكام كے لئے ارتقائى مقام ركمتی تنى \_ طالب علمى كے زمانہ بى سے معقولات سے بہت زیادہ مناسبت تنی اوراس وقت آپ اپ ہم میقوں کو منطق وغیرہ کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے یا تحرار کرایا کرتے تھے تی کر منطق وفلسفہ کے اس نام کی کود کی کرمولا تا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی مرحوم نے آپ کوفیسر وصدیت اور فقت کی طرف ماکل کیا ۔ غرضکہ اگرا کی طرف قرآن کریم کے بہترین مفسراور ملم صدیث جس مہارت کے باعث بلند مقام فقیہ تھے ۔ قو صدیث جس مہارت کے باعث بلند مقام فقیہ تھے ۔ قو در مری طرف علم منطق وفلسفہ اور علم کلام جس اور ی بھیرت کے باعث منطق اور بہترین میں متعلم تھے والا تکہ معقولات اور منقولات دونوں طرح کے علوم پر حاوی اور جامع شاؤ دنا در تی ہتایاں ہوتی ہیں ۔ حکمت وفلسفہ اسلام ہوتان اور سائنس کی جدید تحقیقات پر بھی محمی نظر رکھتے تھے ان کی اسلامی معلومات اور تحقیقات کی و معتبی امام رازی امام غزائی شخ محی الدین بن عربی شاہ ولی اللہ امر ان کا مرام طالعہ کیا تھا جی و بند سے وابستہ تھیں ۔ آپ نے ان صحفیل اور دوقیق سے دقیق مسلم جی ان کی محقیق نظر کی زد سے باہر نہ تھا۔ ان کونزا کہ حالات ماسلامی اور نزا کہ وقت نے ساتھ ساتھ طبائع کی مناسبتوں کو ٹولے ہوئے اسلام و مائنس کی نکتہ آرائیوں پر بوری دسترس تھی۔ اسلام کی نکتہ آرائیوں پر بوری دسترس تھی۔ اسلام و کرنا کہ اسلام و کرنو کے اسلام و مائنس کی نکتہ آرائیوں پر بوری دسترس تھی۔

تعادف علم الكلام

قرآن کریم کے نزول کے دفت اہل کہ و مدینہ کا ماحول سادہ و بے تکلف تھا۔ فلفہ اور سائنس کی موشکا فیوں کا دور دور تک پیتہ نہ تھا۔ البتہ قرآن کریم کے منجائب اللہ ہونے پرشہات آنخفرت کے نبی ہونے پرشکوک قیامت اور حشر ونشر پراحتر اضات کرتے تھے اور تنی ہے منکر سے منکر سے انکار سائنس اور فلفہ کے ماتحت نہ تھا بلکہ اپنی لاعلی اور جہالت کے باعث قیامت آنے اور مردوں کے قبروں سے اٹھنے کو بعید ازعقل بھے تھے۔ چنانچہ جا بجان کی حیرانی کا قرآن کریم میں بایں الفاظ اولو کنا تو ابنا و عظاماً أانا لمعنو جون (کیاجب ہم خاک میں الکرکی موجو کی ہوجا کیں گے اظہار کیا جہائی کا قرآن سے بعد بھی ہم زندہ ہو کر قبروں سے لگائے جا کیں گے اظہار کیا گیا ہے کہیں کفار کی جرت کا نقشہ من یعنی العظام و ھی د میم میں کھنچا کیا ہے لینی ان کی مطابق نہایت سادہ اعتراض کا جواب رب العالمین نے بھی ان کی حقول کے مطابق نہایت سادہ طور پراس طرح دیا کہ قبل یعنیہا اللہ ی خلفہا اول مو ہ لینی اس کے بہی ان کی حقول کے مطابق نہایت سادہ طور پراس طرح دیا کہ قبل یعنیہا اللہ ی خلفہا اول مو ہ لینی الے کہیں کے بہی ان کی ان کی حقول کے مطابق نہایت سے اول مو ہ لینی کی دوبارہ دو زندہ کرے گا جس نے پہلی اسے تغیر (علیہ الصافی و السلیم ) کہدد بھی کہاں نہ یوں کو دوبارہ دو زندہ کرے گا جس نے پہلی اسے تغیر (علیہ الصافی و السلیم کی کہد یہ تھی کہاں کے دوبارہ دو زندہ کرے گا جس نے پہلی

م تبہ جبکہ تم پچھونہ تھے اور جبکہ ابتدائی تخلیق نہایت مضفل ہوتی ہے اس نے تمہیں پیدا کرویا۔ یہ جواب اتنالا جواب ہے کہ اس کا جواب دینے سے کفار مکہ کے لئے خموثی کے سوائے جارہ نہ تھا۔

قرآن كريم ككام اللي بون يركفار في جس قدراعتراضات ك اس كا جواب بهى نمايت معقول اورمنطقيا ندمقد مات كوچمور كرصرف بيديا كياكه فاتو ابسورة من مثله وادعوا شهدآء كم من دون الله ان كنتم صدفين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارالتي وقودها الناس والحجادة اعدت للكفرين ليمن بماراد وى بكديد فدالى كام بهاورا كرتم نهي ما الناس والحجادة اعدت للكفرين ليمن بماراد وى بكري ماسوات خدا بهالوريكن مب لا بين الكريم الكرتم أن الكريم كاليرجيس ايك سورت بن بنالا و اورايخ معبودول كويمى ماسوات خدا بلاوريكن مب للكريم الكرقر آن كريم كى ايك جيس ايك سورت ندينا سكواور بركز بنا بمى ندسكو يكواس آك بي جومكرين كا في كان بوك الميد فور المي بورت ندينا سكواور بركز بنا بمى ندسكو يجون آل كي بين الموري المين ا

کہیں کہیں اہل علم میبود قریش کد کے ذریعہ یالواسطہ یا بلاواسطہ تعظرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات بھی کرتے تھے جن میں سائنس اور فلفہ کی حقیقت مطلوب ہوتی تھی اوراس فتم کے سوالات سے صرف رسالت مآ ب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خفیف کرنا مقصود ہوتا تھا کہ آ ب اگر جواب ندوے سکے تو ہمیں آ ب کی نبوت میں دوسروں کے سامنے دختہ اندازی کرنے اورشکوک کوالے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ چنا نبی بھی روح کی حقیقت کے متعلق انہوں نے دریافت کیا جیسا کہ قرآن کی میں ہو ویسنلون ک عن المووح (اور بیلوگ آ ب سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں) اس کا جواب بارگاہ رب العزب سے جودیا گیا وہ بیتھا کہ قبل المووح من دریافت کرتے ہیں) اس کا جواب بارگاہ رب العزب سے جودیا گیا وہ بیتھا کہ قبل المووح من العلم الا قلیلا یعنی روح میر بے رب کے حکم کا نتیج ہے۔ اس کی حقیقت کا ادراک تمہارے لئے سخت مشکل ہے اس لئے کہ تباراطم نبایت ہی تیل ہے بس اتنا ہی مجھلوکہ خالق زمین و آ ساں جب سی جا تدارکو پیدا کرنا جا ہے ہیں تو اس میں زندگی کا حکم اس کی مجھلوکہ خالق زمین و آ ساں جب سی جا تدارکو پیدا کرنا جا ہے ہیں تو اس جواب سے ان کے جواب ان کی خال اور کے بختیوں کی تمام را ہیں کاٹ کررکھ دی گئیں۔

حقیقت بہ ہے کہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اخلاق کی تحمیل ہے نہ کہ فلسفہ اور سائنس کی عقد و کشائی بہی وجہ ہے کہ جب بلالوں کے بارے میں سوال کیا عمیا تو اس کا جواب

بحي قل هي مواقيت للناس دياكيا.

ببرحال ابتدائ وورمس اعتراضات اورجوابات كاسلسله نهايت ساده اندازيس تفااورافهام وتنهيم كاطوروطريق بعى مختصراورصاف تعاكبين كفاري بحث اورجدال كي توبت بعي آئي تو جادلهم بالتي سي احسن كارتك اختياركرف كامشوره دياميا اوركهيس كفاركو بدايت معضارج بإئ جان كي أثارنظر آے تو لکم دینکم ولی دین کہ کرکلام خم کردیا کمیا کہ یہاں زیادہ کلای حکمت کے خلاف تھی۔ عرب کے غیرمہذب اور ناخواندہ انسانوں کے سامنے نفسیات کے ماتحت جوصاف اور سادہ دلائل پیش ہونے کے قابل تھے۔قرآن کریم کے رنگ اعجاز نے انہی کو پیش کیا ہے ان کے سامنة سان وزمن بهازيال اوراونك قدرت كي آيات آفاقية تيس ينانجدا جي قدرت وحكمت اورخدائی کوعرب کے جاہلوں کو مجھائے کے لئے فرمایا افلاینظرون الی الا بل کیف خلفت والى السمآء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف مبطحت ليخي كمياوه اونث كي طرف نبين ويجهيته كهمن طرح كاييدا كيا كميااورآ سان كي طرف كه کس طرح او نیجا بنایا گیااور بہاڑوں کی طرف کہ کس طرح نصب کئے گئے اور زمین کی طرف کہ سس طرح پھیلائی گئی غرضکہ قرآن کریم نے اپنے دعوؤں کے ثبوت اور خالفین ومعترضین کے الزامات شکوک اوراعتراضات کے روہیں نہایت حکیمانہ مگرسادہ اورصاف انداز میں ولائل پیش كتے بيں \_غرضكداس علم كوجس ميں وجود بارى تعالى توحيد قرآن رسالت انبياء كتب الهيد ملاكك صِفات باری تعالیٰ قیامت مشر ونشر میزان وغیرہ عقائد کوعقلی ولائل ہے قرآنی نظریات کے مطابق چیش کیا جائے ایسے علم کوعلم الکلام کہا جا تا ہے۔

#### دورصحابيه

آ مخضرت سلی الله علیه وکی شبه بی ایمان لانے والوں کو واحکام واعتقادات اسلامید میں کوئی شبه بی بیس گردتا تفار جیسا کہ معراج جسمانی کے سلسلہ میں حضرت ابو بکڑے سامنے کفار کے اعتراض اور حضرت صدیق کی تصدیق کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ محابہ رضوان الله علیم اجمعین کواگر بیر عبادات معاملات یا اعتقادات میں کوئی شبہ بیش آتا تو علم سے صحابہ سے یوجھ کر بے چون وج آسل کرلیا کرتے تنہے۔

فرقه معتزله

بالآخرايك وفت وه آيا كرمسلمانول من عل خود فقف اله كمر عبوع اعتقادات من

مجمی اختلاف کی نوبت آلی۔ چنانچ سب سے پہلافرقہ مسلمانوں میں معتز کہ کا پیدا ہوا اور بعدازاں سے اختے فرقے اعتقادات کے اعتبارے بنتے چلے مجے ۔ لیکن ان سب فرقوں میں صراط متفقیم جس مسلمانوں کے فرقہ۔ مسلمانوں کے فرقہ۔

### ابل سنت والجماعت

افل سنت والجماعت كالفظ مسلمانوں كى ذبانوں ہے اكثر سفے ميں آتار ہتا ہے كين بيكونى جماعت ہاں كے متعلق صرف بيہ جمع ليجئے كہ بيہ جماعت وہ ہے جو محابد رضوان الله عليهم الجمعين كے مقائد كى بيروى كرتى ہا ورسنت پر جلتى ہے۔ اس راہ كے خلاف جلتے والے شخص كوخلاف الل سنت والجماعت كها جاتا ہے جنانچ اس صراط متنقم ميں سے سب سے پہلا نميز ها راستہ واصل بن عطانے نكالا جو فرقہ معتز لدكا پہلا بانى اور موسس ہا ورجس كالهى منظراور خاكہ علام سعد الدين تعتاز انى نے اپنى شرح عقائد تى ميں حسب ذيل الفاظ ميں چيش كيا ہے اور معتز لدكو جو واصل بن عطائح بندين تنے سب سے پہلافرقہ پرست تابت كيا ہے:۔

وذكك لان رئيسهم واصل بن عطا اعتزل عن مجلس الحسن البصرى رحمه الله و يقرران من ارتكب الكبيرة ليس بمومن ولاكافر و يثبت المنزلة بين المنزلتين فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة.

اورمعتز لدکومعتز لداس کے کہا جاتا ہے کہان کا سروارواصل بن عطاحت بھری رحمداللہ کی مجلس ہے بہتا ہوا علیحدہ ہو کیا کہ جو تھی اورمعتز لدکومعتز لداس کے جو کی اثر اس وغیرہ کا سرتک ہو گیا تو دہ نہ موس ہو کیا تو دہ نہ موس ہو کیا تو دہ نہ موس ہو کیا تو دہ نہ موس ہو کہا تہ کہ دہ دو درجوں (مینی اسلام ادر کفر) کے درمیان ایک ادر درجہ تابت کرتا ہے تو حسن بھری نے کہا کہ واصل ہم سے جدا ہو کہا اس لئے لوگوں نے اس فرقہ کا نام معتز لدر کھ دیا۔

انئی معترلہ بھی ابوئل جبائی ابیا محض بھی ہواجوا ما ابوائدن اشعری کا استاذ تھا۔ چنانچہ ابتدا بھی ابوائدن اشعری بھی معترلہ کے ساتھ تھے لیکن ابوئل جبائی کے بعض غلط عقائد کے باعث انہوں نے اپنے استاد کو چھوڈ کراپنادی مقام متعین کیا جو محابہ کے عقائد پر تھا۔ چنانچہ ام ابوائدن اشعری اور ان کے بعین نے معترلہ کی تردید اور سنت ہے جن عقائد کا ثبوت ملی تھا ان کے ثابت کرنے بھی اپنے آپ کو مشخول رکھا اور ایک جماعت ای راستہ پر چلتی رعی تا آئد کو گول نے اس جماعت کا نام الل سنت والجماعة رکھ دیا۔

# فرقهاشعربيه

الل سنت والجماعت كفسوس فرق كي شهرت الحي الما العلمان سيري اورچ وكدام الواحن

حفرت الاموی اشعری و منی الله عندی اولا و شرح منی پشت می بیر اس النے ام ابوالحسن کواشعری اوران کے سلسلہ کواشاعرہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی کیکن ابوموی اشعری کی نسبت میں اشعری کا لفظ اس کے سلسلہ کواشاعرہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی کیکن ابوموی اشعری کی نسبت میں اشعری کا لفظ اس کے آتا ہے کہ یمن کے ایک جدا محداث میں اشاعرہ کے اشاعرہ کے اشاعرہ کے اس میں میں وہ ہے۔
میں اس کے مقائد کے تعالم ابوائحسن کے مقائد کے تعیم اشاعرہ کے تام سے مشہورہ و ہے۔

اشاعرہ کے عقائد پرہم مسلمانان پاکستان وہندوستان مجی چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اوراس وجہ سے ہم بیں بعض مشہور فرقے اپنے آپ کوالل سنت والجماعت کہتے ہیں کیونکہ افل سنت والجماعت کہتے ہیں کیونکہ افل سنت والجماعت کے مام سے فرقہ اشاعرہ نہ صرف پاکستان وہندوستان ہیں مشہور ہے بلکہ دیار خراسان عراق دشام اورد مجرا قطار اسلام ہیں بھی اشاعرہ بن کوالل سنت والجماعت کے نام سے یادکیا جاتا ہے۔

## فرقهُ ماتريدىيه

اشاعرہ کو فرکورہ بالا و بارش الل سنت والجماعت کہاجا تا ہے کین ماوراء انہر کے علاقے میں ابو منصور ماتر بدی کے اصحاب کو اہل سنت والجماعت کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے۔ ابو منصور ابو لفر عباس کے تلید ہیں اور وہ ابو بکر جرجائی کے شاگر دہیں۔ اور جرجائی ابو بھرین حسن کے اور جھرین حسن امام اعظم ابو منی در حمد اللہ علیہ کے مشہور تلمید ہیں۔ جس کی روایات پرتمام نقتہ فی رائج ہے۔ بیام قائل تجب ہے کہ ہم فقہ میں حضرت امام ابو حقیقہ کے مقلد ہیں۔ لیکن عقائد میں امام ابوائس اشعری کی تقلید کرتے ہیں الحامل فرقہ ماتر بدا بومنصور کی طرف نبست رکھتا ہے اور چونکہ ابومنصور ماتر بدکے دہنے والے تھے جو سمر قند کے قریوں میں سے ایک آ یا دی کا تام تھا لبد اس مناسبت سے بید عاصت ماتر بدرہ کے تام سے مشہور ہوگئے۔ حاصل بیہ ہے کہ دونوں تی جماعت میں اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔

ببرحال عقائد کاسلسله علوم اسلامیه میں خاص اہمیت کا حال ہے۔ سی عقائد پر ہی انسان کی خوات اور اخروی قلاح کا دارو عدار ہے۔ خصوصاً مسلمان کواس راہ پرچل کران سی عقائد کا پید چلانا ہے۔ جس پر صحابہ کی جماعت تھی ہمیں بیم علوم ہونے کی ضرورت ہے کہ خداکی ذات اور اس کی صفات کیا ہیں۔ رسالت کیا ہے اور یہ کہ انبیاء پر ایمان ہونا ضروری اور ان پراعتقا دفرض ہے نیز ان تمام ضروریات کا اعتقاد جو ہمارے ایمان کا صحیح معیار تغبر ایاجا سی خروری ہے اس میں فرشتوں کا وجود کتب ہا ویہ پر ایمان حشر ونگی اور ارمحا داور قیامت کے دافعات جن کا جوت قرآن وسنت کا وجود کتب ہا ویہ پر ایمان حشر ونگی آخر ارمحا داور قیامت کے دافعات جن کا جوت قرآن وسنت سے عرض بیہ کے دھقائد کے دہ تمام امور جن پر اصولی طور سے ایک انسان مومن کہلا یا جا

سکتاہے مانے ضروری ہیں۔ البت کتنے جزئی اختلافات ایسے ہوئے ہیں جن کواصو کی طور پر کفراور اسلام کا امتیازی معیار نہیں بنایا جاسکتا۔ غرض بیہ کہای معلومات کے سلسلے کوعلم العقا کد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث وہلوی اپنی کتاب شرح میزان العقا کد بیس تحریر فرماتے ہیں۔

اعلم ان علم العقائد موضوعه ذات الله تعالىٰ لانه يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه التي هي اماصفاته تعالىٰ كالعلم والقدرة والرؤية والكلام اوافعاله اما في الدنيا بخلق افعال العباد وغير ذالك من الرسل واظهار المعجزة و تعيين الشرائع و نصب الامام اوفي الاخرة كالمعاد الجسماني والحشر والنشر والسوال والحساب وعلاب القبر ولاريب في موضوعية ذات الله تعالىٰ العلم العقائد.

واضح ہوکے علم عقائد کا مقصد اللہ کی ذات ہے کیونکہ اس علم میں اللہ کے یا تو صفات ہے بحث کی جاتی ہے مثلاً علم تدرت رویت اور کلام سے یا اس خدا کے افعال سے یا دنیا ہیں بندوں کے افعال کو پیدا کرنے سے مثلاً علم تدرت رویت اور کلام سے یا اس خدا کے افعال سے یا دنیا ہیں بندوں کے افعال کو پیدا کرنے سے متعلق اور اس کے سوائے رسولوں کو مبعوث کرنے مجز وکٹا ہر کرنے شریعتوں کو مقرر کرنے امام کو بین کرنے کی صورت میں اور یا آخرت میں ووبارہ زندہ ہونے حشر وٹشر اور سوال حساب اور عذاب قبرے متعلق ہونے میں کوئی شریبیں رہتا۔ قبرے متعلق ہونے میں کوئی شریبیں رہتا۔

علم العقا كدوالكلام

یں نے ابتدا کی تحرف مائل تھیں۔ محبت رسالت کا نورانی فیضان دلوں پر رحمت و ہدایت کی طبائع رشد و ہدایت کی طرف مائل تھیں۔ محبت رسالت کا نورانی فیضان دلوں پر رحمت و ہدایت کی بارشیں برساتا تفا۔ اگر کسی علمی معاملہ بیس کسی کو دفت چیش آتی تو صحابہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم سے اور بعدازاں محابہ بے بچے لیا جاتا تفالیکن آخرا کی وہ دفت آیا جبکہ بوتانی فلند عربی زبان بیس خفل کیا گیا اورخود مسلمانوں نے اس بیس انہاک افتیار کیا اور فلاسفہ بوتان نے وین اسلامی اورشر بعت مصطفوی پر جواعتر اضات کے تصان کے جواب علمائے اسلام نے فلند کے رشکہ بیس دیا شروع کے تا آئکہ دینی عقائد کو دلائل سے چیش کیا گیا اور اسلامی عقائد کو دلائل سے پیش کیا گیا اور اسلامی عقائد کو دلائل سے تفصیلی دلائل سے چیش کیا گیا اور اسلامی عقائد کو دلائل سے تفصیلی طور پر بیان کرنے کیلم الکلام کا نام دے دیا گیا۔

علم الكلام كوعلم الكلام كہنے كى وجبہ

جیسا کرندکورہ سطور میں عقا کداور کلام کا تعارف ہوا ہے وہاں یہ بھی اشارۃ واضح ہوجاتا ہے کہ مالکلام کوکلام کس لئے کہا جاتا ہے تاہم بالوضاحت اس کی وجہ بیہ کہ چونکہ عقا کد دیدیہ کوان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کرنے کوظم الکلام کہا جاتا ہے اور چونکہ بات بات پر عقا کد کی بحثوں میں علائے عقا کد کی زبان پر فلاں مسئلہ میں کلام اس طرح ہے اور فلاں میں کلام اس طرح ہے کہ لفظ آتا ہے اس لئے علم کا نام ہی علم الکلام ہو گیا اور کلام کوکلام کمنے کی وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ اس علم میں اللہ تعالی کے کلام اللہ کی بنیا در کھی گئی ہے اس لئے کلام اللہ کی مناسبت سے اس کو علم الکلام کہا کہا ۔ علم الکلام کی کتابوں میں علائے کلام نے کلام اللہ کی مناسبت سے اس کو علم الکلام کہا گیا ۔ علم الکلام کی کتابوں میں علائے کلام نے اور بھی مختلف وجو ہات اس علم کو علم الکلام کی بیان فرمائی ہے جوطوالت سے حالی ہیں ۔

علم الكلام مين حسب اقتضائے زمانہ کيك

علم الكلام كى بنياد چونكه ايسه دلائل پركم كئى ہے جن كذر بعد عقلى طور پرانسانى دماغوں اور دلوں كوسكى اور تسكين دبئى مقصود ہوتى ہے تاكه ان دلائل كذر بعد خالفين عقائد اسلاميه كے عقلى اعتراضات كى نوعيتوں بيں اختلافات كا اعتراضات كى نوعيتوں بيں اختلافات كا امكان ہوسكتا ہے اس لئے ہم ہم دور بيں چونكہ اعتراضات كى نوعيتوں بيں اختلافات كا امكان ہوسكتا ہے اس لئے علم الكلام اسلاميه بيس بحق جوابات كرخ بدلے جا سكتے ہيں۔ اور حسب اقتصائے زمانہ علم الكلام كى نوعيت بدل سكتی ہے نصرف زمانہ كے تقاضوں كالحاظ اور مداوئ علم كلام بيس موجود ہوگا بلكہ مختلف جماعت بائے انسانی اور اختلافات غداجب كاعتراضات كا علاج بحی علم الكلام بین محسوں كيا جائے گا۔

كلام القند ما وكلام المعتاخرين

علم الكلام كى ابتدائے عربی اس كوجن لوگوں سے داسطہ پڑا دہ معتزلہ يا شيعہ جيے فرقے منے جوخود كماب وسنت كو مانے تے اس لئے ان كے سامنے قديم علم الكلام كى بحث ذاتى بارى تعالى اور صفات اللى تك محدود تھى۔ اس وقت علم الكلام فلسفہ بونان كى تر ديد سے كوئى تعلق شد كھنا تھا۔ قد مانے صرف الل جواو بدعات وغير واسلامى فرقوں كے ان عقائدكى مخالفت اور ابطال ميں اپنے قد مانے صرف الل جو دوركھا تھا چنانچ انہوں نے علم الكلام كو اور خام الكلام كو محدود ركھا تھا چنانچ انہوں نے علم الكلام كوا يسے ابواب اور فسلوں پرتر تيب ديا

جس میں مبتدین معتز لدوغیرہ کا روتھا۔امام اعظم ابوصنیفدر حمداللد کی مشہور کتاب فقدا کراور عمر بن عمر کی کائی اور علاوہ ازیں احناف وشوافع کی کتابیں ایسے ہی علم الکلام پر مشتل تھیں۔ شروع شروع میں علا نے ایسے لوگوں سے بحث اور مناظرہ سے اپنی تو جہات کو علیحدہ رکھا جو اسلامی فرقوں کے علاوہ شے اور جن کا اعتقاد کتاب وسنت پر شقالیکن جب بونان کا فلسفہ اسلامی عقا کد کے آڑے آیا تو علائے کلام کو ان کا بھی مقابلہ کرتا پڑا اور اب علم کلام میں نہ صرف فلسفہ کی آمیزش ہوئی بلکہ طبیعیات الہیات اور ریاض کے وہ اہم امور اور اصول داخل ہو گئے جن کے ذریعے فلاسفہ یونان کی تردید کی جاسکتی۔ یہ کلام کلام المخارین کہلایا۔

امام رازی نے اپنی شخیم تغییر میں زیادہ تر ای امر کو پیش نظر رکھا ہے کہ معقولات کے رنگ میں خالفین اسلام کے دندان شکن جواب و ئے جا کمیں تو حید و رسالت عذاب قبر حشر ونشر جنت و و وزش حساب و میزان مجزات اور وجود باری کوفلف بونان کے مقابلہ میں منطق وفلف کے رنگ بی میں پیش کیا اور برعقید و اسلامی کوعظی دائل کی روشنی میں آیات کی تغییر کے ماتحت پیش فرمایا۔ان کے بعد بڑے برے متعلمین نے معرکۃ الآ راءتھا نفے علم کلام میں تھنیف کیں جن کا ذکراس تمہید میں تطویل لاطائل ہے۔

امام غزالی نے اپنی تصانیف میں اسلامی نظریوں کوجس رنگ میں چیش فرمایا وہ زیادہ تر اسرارہ تھم پرز در دیتے ہیں۔انہوں نے عقائم اسلامی اورا حکام سے ان رموز اوراسرار کو فاش کیا جن میں روحانبیت اورتصوف کی چاشن تھی۔انہوں نے اسلام کے حقائق کو فطرت انسانبہ کے قریب لانے کی کوشش کی ہے اورالی چیزیں چیش کی ہیں جن سے مصارلح انسانی اور قلاح آ دمیت کی راہیں ہموار

اوراستوار ہوتی جلی جاتی ہیں۔

علامہ شیلی علم الکلام پر بحث کرتے ہوئے جب مولانا روم کی طرف پنچے ہیں تو انہوں نے مشوی کو ایک جدبید تم کے علم الکلام کی سلک میں خسلک کیا ہے جس کی تفاصیل شبلی کی توشتہ موارخ مولا ناروم میں سلک علی مولاناروم سنے حکایات اور تمثیلات کے ساتھ اسلامی نظریات کی تخصیوں کو اس طرح سلجھا کررکھ ویا ہے کہ انسانی اخلاق ان حقائق کو انجل کرتے ہیں۔ استاذ محترم حصرت مولانا محمد مولانا محمد مولانا روم کے اشعار کلامی مسائل کی شرح میں چی مولانا روم کے اشعار کلامی مسائل کی شرح میں چی مولانا روم کے اشعار کلامی مسائل کی شرح میں چی ہیں۔

ہندوستان کے علائے رہائی میں حضرت شاہ وئی الله رحمۃ الله علیہ نے ججۃ الله الہالفہ کئی کر امت محمد یہ پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے آپ نے اپنی اس تصنیف میں اسرار وعلم اور مصالح و بصارکا مایہ تاز سرمایہ تحق فرما و یا ہے۔ میرا تا چیز خیال ہیہ کہ اسلامی نظریات کے اظہار کا بیا اعداز تھرکا کی مسائل کا خاص جو ہرہے۔ آخر امام غزائی نے اپنے دور کے نقاضوں کے ماتحت احیاء انعلوم میں جن مضامین کو سے انداز میں چیش کیا ہے وہ ان کے دور کا ایک خاص انداز ہے جواسلامی مسائل کوروحانیت اور عقل کے ملے ملے طرز میں چیش کرتا ہے۔

فخرامتكلمين حضرت مولا نامحمرقاسم صاحب

بانى دارالعلوم ويوبند

ہندوستان کے دیدہ ورمتکلموں میں قدرت کی رحمت کا چینٹا کیدا وراستی پر پڑااوروہ تھی فخر المستظمین حضرت مولانا محد قاسم رحمۃ اللہ علیہ بانی وارالعلوم و یوبندآ پ نے اپنے دور میں ایک جدید علم کلام کی بنیا وڈالی اور بیا کیے حقیقت ہے کہ حضرت قاسم العلوم نے سابقین مستظمین سے ہث کر بہت سے ایسے دلائل اسملامی اصول وفر وع پر پیش کئے ہیں جن میں جے الاسلام منفر ونظرآت ہیں۔ یہاں اس مقام پراس تنصیل کی مخبائش ہیں کیونکہ معقولات اور بالحضوص علم الکلام منطق اور جیس بہاں اس مقام پراس تنصیل کی مخبائش ہیں۔ یہاں اس مقام ہراس تنصیل کی مخبائش ہیں کیونکہ معقولات اور بالحضوص علم الکلام منطق اور کی میان ایک خاص مقام ہے جو مستقل تعنیف جا ہتا ہے۔ منقولات کا بھی بیوال ہے کہ شرایعت کی کلیات اور جزئیات پرمولانا کی عقلی نظراس قدروسی ہے کہ قرآن وحدیث کے ماتحت رہ کرنظریہ اسلام کومولانا نے عمل کی ترازو میں تول کر رکھ دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آگر عمل سلیم انسان کو حاصل ہوا اوراد هرنقل محج ہوتو عشل سلیم اور نقل محج ہیں بھی اختلاف نہیں ہوسکا۔ حضرت قاسم العلوم حاصل ہوا اوراد هرنقل محج ہوتو عشل سلیم اور نقل محج ہیں بھی اختلاف نہیں ہوسکا۔ حضرت قاسم العلوم حاصل ہوا اوراد هرنقل محج ہوتو عشل سلیم اور نقل محج ہیں بھی اختلاف نہیں ہوسکا۔ حضرت قاسم العلوم حاصل ہوا اوراد هرنقل محج ہوتو عشل سلیم اور نقل محج ہیں بھی اختلاف نہیں ہوسکا۔ حضرت قاسم العلوم

والخیرات کوخدائے حکیم علیم نے الی حکمت اور عقل عطافر مائی تھی کہ جس کوسلامتی کے ساتھ متصف کیا جائے تو بالکل درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض غیر سلیم انتقال ہتنیاں جب اس قتم کے نازک مسائل سے دوجا رہوئی جیں تو انہوں نے قدم قدم پرالجھ کوٹھوکریں کھائی جیں۔

معنرت ججة الاسلام ني تقرير وليذير شي عقل كانت خيالات سي جس طرح تجزيد كياب وه بجائة نود بهت كي كرايول اور تج يكياب وه بجائة نود بهت كي كي رابيول اور تج بخيول كاجواب بي فرمات بين:

" وعقل میں بھی سب کومتفاوت بتایا اور دانش وقہم میں اہل فہم کو مختلف پیدا کیا جو ہا تیں کم فہموں سے رہ جاتی ہیں اس کو کامل عقل والے حل کرتے ہیں اور جہاں کم فہم بچلتے ہیں وہاں سے سیدھی عقل والے سید معے نکلتے ہیں اور ول کوسنعالتے ہیں اور آپ سنجلتے ہیں'۔ (تقرید دید میدوری کی ہے)

اس عبارت سے ججۃ الاسلام کی عقلی قدروں کا اعدازہ لگانا آسان ہوجاتا ہے کہ وہ ایک الی عقل سلیم قدرت سے لے کر آئے تھے کہ شریعت میں اس جیسی قہم وفراست ہو محف کو نہیں ملتی میرے نزویک عقل کے ساتھ مومنانہ فراست اور دوحانی مفوت ایک ایسا مقام ہے جہاں شریعت میر معرفت کی نہ سیجھنے والی تھیاں صاف طور سے یا سانی کھل جاتی ہیں اور جس جگہ عقلی تو تیں یا وجود سلامت ایج ہتھیا رڈ ال ویتی ہیں وہاں وہی نور معرفت رہبری کرتا ہے۔ امام غز الی حصرت شاہ ولی اللہ اور موان نا محمد قاسم صاحب حمہم اللہ علیم کو وہی مقام حاصل تھا۔

حضرت مولانا محدقاتهم معاحب کے علوم اور فنون پرتبرے کے مخضر اجزاء بندہ کے علی الاقاساط مضامین "تذکرہ او بائے دارالعلوم ویو بند" میں لمیس سے۔تاہم مجذوب وسالک حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتو گ ان کی سوانح میں تحریر فرماتے ہیں:۔

"دفتی (متازعلی) بی کے پیچے میر تھ میں (مولانا محرقاتم صاحب نے) مولوی محرباتم صاحب کے معلق میں کام کیا۔ اس زمانہ میں بڑھانا کر تھا۔ سب کتابیں بے لکلف پڑھاتے تھے اوراس طرح کے مضافین بیان فرماتے تھے کہ کس نے سنے نہ سمجے۔ اور بجائب وغرائب تحقیقات ہر فن میں بیان فرماتے جس سے تطبیق اختلافات اور تحقیق ہرمسئلہ کی نئے و بن تک ہوجاتی تھی۔ آج فن میں بیان فرماتے جس سے تطبیق اختلافات اور تحقیق ہرمسئلہ کی نئے و بن تک ہوجاتی تھی۔ آج ان کے فیض تعلیم کا اثر موجود ہے۔ ہر چھ ذرو آفاب کا کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کے اس کے فیض تعلیم کا اثر موجود ہے۔ ہر چھ ذرو آفاب کا کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کے اس کے فیض تعلیم کا اثر موجود ہے۔ ہر چھ ذرو آفاب کا کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کے اس کے اس کا تک کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کے اس کے اس کے اس کی ان ان موجود ہے۔ ہر چھ ذرو آفاب کا کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کے اس کے اس کی ان موجود ہے۔ ہر چھ درو آفاب کا کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کے اس کی ان کی ان موجود ہے۔ ہر چھ درو آفاب کا کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کی درو آفاب کا کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کے ان کے درو آفاب کا کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کا ایک کیا نمونہ کی کی درو آفاب کا کیا نمونہ کی درو آفاب کی درو آفاب کی کی درو آفاب کیا کی درو آفاب ک

مولانا محدید قوب صاحب رحمة الله علیه خوداین زمانه کے بگانه عالم باعمل تنے اور دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس ان کی فرکورہ تفید کا میہ جملہ کداس طرح کے مضابین بیان فرماتے تنے کہ کسی فی سے نہ سمجھے اور عجائب وغرائب جمعیقات ہرفن جس بیان فرماتے "مولانا محد قاسم صاحب

نوراا المرقده کی علمی رسانی کا آئینددارے ایک جگہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خیالات مولاتا محرقاسم صاحب کے متعلق اس طرح کلھتے ہیں۔

''ایسے لوگ مجھی پہلے زمانہ ہیں ہوا کرتے ہتھے اب مدتوں سے نہیں ہوئے''۔ اور مولوی صاحب کی تحریر وتقر مرکومحفوظ رکھا کروا ورغنیمت جانو''۔ (سواغ قامی سامان)

ا یک اور جگه مولا نامحمر بیعقوب صاحب مرحوم حضرت ججة الاسلام کی زبانی ان کی طبیعت کی روانی کا نفشهان الفاظ پیس تعییجتے ہیں۔

''آ مدمعانی اورمضامین کی الیک تھی یوں فر ماتے ہے کہ چھنی بار جیران ہوجا تا ہوں کہ کیا کیا بیان کرول''۔ (سواخ تا میں ۱۷)

اگرچہ حضرت جمۃ الاسلام انہا درجہ کے منکسر المر ان منے لیکن بعض مقامات پرعالم بیخودی میں حسب محل ایسا جملہ نکل کیا ہے جو حضرت کی حقیقت اصلیہ اور علمی مقام کا پند دیتا ہے۔ مثلاً میں حسب محل ایسا جملہ نکل کیا ہے جو حضرت کی حقیقت اصلیہ اور علمی مقام کا پند دیتا ہے۔ مثلاً اسلام المجمان بوریا میلہ خداشنا ہی میں مولانا کی تقریر پریفالبًا پاوری انیک نے مسئلہ تقدیر کوچھیڑ کر بعض منطقیانہ با تیں کہیں۔ اس نے کہا:۔

'' دلیلیں دوطرح کی ہوتی ہیں۔ایک مطلک (مطلق) اورایک کمید (مقید) مطلک وہ ہے جواحاطہ کے اندر ہواور کمیدوہ ہے جواحاطہ ہے ہاہر ہو''۔(میدخداشای س۴۶)

یہ دونوں یا تنیں ندکورۃ الصدر یا دری نے التی ہی کہہ دیں۔اس پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے بیان فرمایا:۔

"" منطق جائے والے ویجے ہی نہیں تم منطق کی باتیں بچھے کو کہتے ہو بغضل اللی اب بھی ایسے ایسے آدی موجود ہیں جو منطق کو نے سرے ایجاد کردیں "۔ (سیار منائی ۱۳۷۳) معفرت ججۃ الاسلام کے آخری جملے ہے اس امر کا انکشاف ہوتا ہے کہ ججۃ الاسلام کو اللہ تعالی نے نہ مرف علوم شریعت بلکہ علوم عقلیہ میں اتنی زبر دست اور بے بناہ طاقت عطا فر مائی تھی کہ وہ سنے منہ منطق کی از مرتو ایجاد کر سکتے تھے اور حقیقت میں نہ کورہ جملہ ججۃ الاسلام کا ان کی اپنی ہی ذات کی طرف اشارہ کرد ہاہے۔ بہی وجہ ہے کہ مباحثہ شا جبہا نپور کے پادریوں اور پنڈتوں نے اقر ارکیا کی طرف اشارہ کرد ہاہے۔ بہی وجہ ہے کہ مباحثہ شا جبہا نپور کے پادریوں اور پنڈتوں نے اقر ارکیا کہ مولا نامجہ قاسم صاحب جیسے مضامین عالیہ اور ایسی تقریریں انہوں نے بھی نہیں تیں۔

م میں ہے۔ جب جمۃ الاسلام کے متعلق قاری کے ذہن میں بیے حقیقت آ چکی ہے تو اس کواس اصلیت تک کنچنے ش مہولت ہو جاتی ہے کہ مولانا محد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ نے اپنے دور میں ایک نے علم الکلام کی بنیاد ڈالی تنی کہ اس سے پیشتر کے حقد مین نے الن دلائل اور برا بین کوچیوا تک نہیں جومولانا نے انکلام کی بنیاد ڈالی مسائل میں بیش کئے ہیں۔ آپ نے تو حیدو جود باری رسالت ختم نبوت صفات باری تعالیٰ عذاب قبرا ثبات حشر ونشر حساب کتاب قیامت کو بجب دلائل جدیدہ سے تابت کیا ہے۔

علاوہ اذیں جیہ الاسلام کو اپنے زمانہ کے جن باطل فرقوں سے واسط پڑا مثلاً عیسائیوں اربیا مبتدعین اور شیعوں وغیرہم سے ان کے مقابلہ اور تروید میں جیہ الاسلام نے جو کلام کیا ہے وہ سب جدید علم کلام ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے یہاں ان مسائل کی تفصیل کا موقع نہیں البت آ کندہ مولا ناشیر احمد صاحب عثانی کے علم کلام پر بحث کرتے ہوئے صفرت ججہ الاسلام پر تبعرہ شاید آ جائے آ ہو اس مسائل کی تفصیل کا موقع نہیں الاسلام کے ذکر سے صرف بیہ کرآ پ نے اپنے دور میں شاید آ جائے آ ہا کہ میرا مقصد ججہ الاسلام کے ذکر سے صرف بیہ کرآ پ نے اپنے دور میں ایک نے علم کلام کی بنیا در کمی اور در حقیقت اگر جہ آ پ کا زمانہ متاخرین کا زمانہ ہے لیک بعد میں ایک نے دالے کے لئے بیم روری نہیں کہ وہ علم میں کی ایکھے سے کوئے سبقت لے جانے سے قاصر ہو سکے اگر بنظر عائز و یکھا جائے تو متاخرین میں گئے ایک علما اپنے اسپے فنون میں امام وقت ہونے کے وہ میں میا اسے اس میں امام وقت ہونے کے قائم جیں۔ بیک مولا نا تھر قاسم صاحب کا مجی وہی مقام تھا۔ حضرت میکیم الامت مولا تا تھا تو ی دی مقام تھا۔ حضرت میکیم الامت مولا تا تھا تو ی دی مقام تھا۔ حضرت میکیم الامت مولا تا تھا تو ی دی مقام تھا۔ حضرت میکیم الامت مولا تا تھا تو ی دی مقام تھا۔ حضرت کیلے مالامت مولا تا تھی خسب ذیل مضمون فر مایا ہے۔ فرمائے ہیں۔۔

"أيك محض في كما تفاكراس زمانه بن علاء بن رازى اورغزانى پيدائيس موت من في كهاكه المارے بزرگول كى تحقيقات مدونه كوغزالى رازى كى مصنفات سے موازنه كر كے ديكي ان شاءالله تعالى رازى اورغزالى سے كم ثابت نه دول مے بلك يجب بيس كه بهترى بول" (صديد مهنوفات برعه در) اى طرح مولانا تفانوى في ايك جكسا ورفر ماياكه: -

" دعفرت مولانا محدقاتم صاحب رحمة الله عليه بل جيب جامع كمالات تقدمولانا كاعلم بالكل لدنى تعادمولانا بن حق تعالى في كمالات بزيداعلى ورجد كرجم كردئ تقديد عطائ حق ب جس يرجى فعل موجائ " - (صرچارم الإنا)

جین الکلام میں مولانا تھا تو گا کیا ایک اور بیان حسب ویل ہے جس سے معرب مولانا محمد قاسم صاحب رحمة الله علیه کا مجتهد مونامعلوم موناہے۔ قرمایا:۔

"ایک دفعہ مولانا محلکونی اور مولانا محمد قاسم صاحب کی مختلو خلوت میں ہور بی تخی محر آ دازیں بلند ہو گئیں تو باہر کے لوگوں نے بھی سنا۔ مولانا محمد قاسم صاحب فرمار ہے تنے۔ مولوی صاحب بول توحق تعالی نے بیجے بھی بہت چیزیں دے رکھی ہیں محرایک چیز آپ کوالی دی ہے جس پر جھے دفتک آتا ہے بینی فقد حق تعالی نے آپ کوفقہ دے رکھا ہے۔ مولانا کنگوہی نے فرمایا " بھی دوجا در جھے دوجا در جوزی ہے بیٹھے ہیں جمیں " بی مال جھے دوجا در جوزی ہے باد ہو گئے تو آپ رشک کرنے کے اور خود جہتد ہے بیٹھے ہیں جمیں کیمی دفتک نہ ہوا''۔ (جمیل الکلام ص ۲۸)

الحاصل قاری کے لئے اس حقیقت پر ویجینے کے لئے کہ ججۃ الاسلام کواکرا پے زمانہ کا امام مانا جائے تو بے جانہ ہوگا کافی تفعیل ہے روشنی ڈالی گئی ہے۔

حضرت مولا ناشبیراحمد مساحب عثانی رحمة الله علیه جن کے علم کلام پرتبسرہ کے لئے اس قدر تمہید چیش کی گئی ہے۔علائے ویوبند کے نزدیک قاسم ثانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

قاسم ثانی کیوں؟

قاسم نانی کے لقب سے مولانا عثانی کی شہرت بھائی تعارف نیس بروہ فض جومولانا عثانی کے ملقہ دری طقہ جانس اور حلقہ تقریر شی بیٹنے کا شرف حاصل کر چکا ہے یا جن الل علم کو علائے دیو بند سے تعارف حاصل ہے وہ جانے ہیں کہ مولانا عثانی مرحوم ججہ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب رہے اللہ تعلیہ کی تعنیہ نامی اور علی محمد اللہ علیہ کے تعنیہ اور اگر حقیقت تک آپ رہے اللہ علیہ کی تعنیہ نامی اور علی القدر عالم قاسم العلوم او راللہ مرقدہ کی تصانیف کے واسطے رسائی چاہتے ہیں تو مولانا عثانی ایسے جلیل القدر عالم قاسم العلوم او راللہ مرقدہ کی تصانیف کے واسطے سے بی بین جس طرح جو برقابل کی گاہ جو برقابل پر پڑ کراس کو کیمیا اور حل و گو برینادی ہی ہے اس علی میدا کیا۔

ای طرح جے الاسلام کی نگاہ کیمیا اثر نے مولانا شعبر احمر صاحب عثانی جیسا مسلام بیدا کیا۔

اے مولانا محمد شخ الاسلام حضرت عثانی کوجن صفات نے اس بلندی علم پر پنچایا وہ تی ہیں۔

اے مولانا محمد تاسم صاحب رہمۃ اللہ علیہ سے اکتماب فیض یعنی آفی بین کی ضیا بارسلسل اے دین کو منور کرتی رہیں۔

۲۔ مولا تا عثانی کی طبیعت ابتدا سے بی معقولات میاصف سے دلجیسی کلام کرنے کی قوت
کمال کی طرف رخ رکھتی تھی۔ ذکا دت و ذہانت فطرت بھی قدرت نے ود بیت رکھ دی تھی۔
سے نبان شستی ماف ضبی دیا ہوت کو یا گی عفرت علی کے لئے قدرت کا علیہ اور موہ بعد کری تھی۔
جیسا کہ بھی پہلے بھی وضاحت کرچکا ہول کہ مولا نا عثانی پردوز پردست مختصیتوں کا اثر پڑا۔ براہ راست ان کے بیخ حضرت مولا نامحود تھیں ما حب رہے اللہ علیہ کا اور بلاواسط کتا ہوں اور تصانیف کے ذریعہ حضرت قاسم

العلوم والخيرات كاراس لحاظ معطام و على مولانا محرقاتهم صاحب عليه الرحمة اورمولانا محمود الحسن صاحب رحمة الله عليه كعلوم كالخيرات كارور مرى طرف في البندك عليه كعلوم كوم المال كارور من المالية البندك والمجة الاسلام كاربان تضاور ومرى طرف في البندك والمرحمان من والمربعة والربية والمربعة والمرب

شریعت اسلای کے ادق سے ادق اور مشکل سے مشکل مسئلہ کوفیض قاسمی کی برکت سے علامہ عثانی الی نصیح و بلیغ 'ملل ومرتب اور متعلمان تقریر وتحریر سے ثابت کرتے کہ مخاطبین کے ساہنے مولا نامحمہ قاسم صاحبؓ کے علوم اور شخصیت کا نقشہ آسمحموں اور د ماغ کے پردوں پر کھنچا نظر آ تا تھا۔ای وجہ سے علمانے ان کوقاسم ٹانی کے لقب سے ملقب فرمایا ہے جو بالکل حقیقت برمنی اور مبالغہ ہے خالی ہے۔ اس دعوے کی دلیل کے لئے میں آپ کی توجہ روئدا دا جلاس اول موتمر الانصارمنعقده مرادآ بادمور نده ا ۱۲ کا ایر بل ۱۹۱۱ مطابق ۲۹ ساچه مرتبه مولاتا عبیدانندصاحب سندمى فاضل ويوبندكى طرف منعطف كرناجا بهتابول \_اس روئداد من أيك مجلس كا ذكركيا كماي جوااً ١٢ محرم ٨٢ ١١ عيكودار العلوم ديوبند من اصلاح نصاب وانتظام طريقة تعليم وتعلم ك لئے علما نے منعقد کی تھی جس میں بینے الہند مولانا محمود حسن صاحب مولانا خلیل احمر صاحب سہار نیوری ا مولانا اشرف على صاحب تقانوي مولانا حافظ محمدا حمد صاحب يعهتهم دارالعلوم وفرزند كرامي حضرت مولا نامحمة قاسم صاحبٌ مولا تا حبيب الرحمٰن صاحبٌ نائب مبتهمُ حضرت شاه محمد انورصاحبٌ مفتى عزيز الرحمٰن صاحبٌ مولا نا احمرحسن صاحب امروبويٌ مولا ناشبير احرصاحبٌ عثاني مولانا مرتفئي حسن صاحبٌ جا تديوريُ مولا ناعاش الهي شاه صاحبٌ مولا ناحسين احمرصاحب مدني اور ديجرعلا شریک تھے۔اسمجلس میں نصاب تعلیم کے سلسلہ میں ناظم جلسہ نے حسب ویل تجاویز پیش کیں:۔ ''ہم کوجو کچھ کرنا جا ہے اس کے تمن مرتبے ہو سکتے ہیں:۔

ن ا۔سب سے اول بیکہ مدرسہ عالیہ کی موجودہ حالت قائم رہے اوراس کے مرتبہ کو گرنے نہ دیا جائے۔ ۲۔ دوسرے بیر کہ جماری جماعت کے اعلی تعلیم بیافتہ اصحاب حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب قدس سرہ کی تحقیقات و تالیفات سے بوری واقفیت رکھتے ہوں۔

سور بیک جہاں تک جہارا قابو بلے ہم کی مخص کو قد ہی علوم سے جالل شدرہے دیں۔ میر جہارے سے کا اللہ شدرہے دیں۔ میر جہارے کے اللہ علی کام اورانتہا کی کام یائی ہوگی'۔ (صده دیورے مرترالانساد جلد مرادر آباد)

تركوره بالاتجويزوں كے بعدمولا تاعبيدالله صاحب سندهى في استجلى على مسب ذيل تقريرى ...
دوحضرات! مدرسه كااثر كلام الله اور اصاديث رسول الله كے معانى اور حضرت مولا تا محد قاسم

صاحب قد سروی کی کمی تحقیقات ہیں جن کی اشاعت کرنے اوراطراف عالم میں پہنچانے ہے بہت

ان کو میں سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جوشکوک فلسفہ جدیدہ کی وجہ ہے اب پیدا ہورہ ہیں ان کو حضرت مولانا محمدقاسم صاحب قدس مرہ نے عرصہ واکدر فع فرمایا ہے ہمارے لئے جدید علم کلام بی ہے کہ ہم مولانا مرحوم کی تالیفات کو السی نظر و تحقیق ہے پڑھیں جیسا کہ فلسفہ اور منطق کی کہا ہیں پڑھتے ہیں وہ کہا ہیں اگر چہاردہ فاری ہیں ہیں ایک فاصل ان کو بلا مدداستان ہیں پڑھ سکتا۔ یہ تجربہ کہ مولانا مرحوم کی تحقیقات کو جب بھی کی قلسفی کرد ہر و پیش کیا گیا تو اس کا اطمینان ہو کیا اور مولانا مرحوم کی تحقیقات کو جب بھی کی قلسفی کرد ہر و پیش کیا گیا تو اس کا اطمینان ہو کیا اور مولانا مرحوم کی ہربات اچھی طرح و تعقید ہوئی ہے۔ مولانا کی تحقیقات کے ذریعہ سے خدمت اسلام کرنا جمعیت کا مربات انجی طرح و تعقید میں ہوگئی ہے۔ مولانا کی تحقیقات کے ذریعہ سے خدمت اسلام کرنا جمعیت کا فرض ہوگائ۔ (دوند ادونر الانمار مرادة بادہ سام ہوگائے۔

مولانا عبیداللہ صاحب سندھی کی اس تقریر سے حضرت ججۃ الاسلام مولانا محدقاسم صاحب رحمہ اللہ علیہ کی تصنیفات کونصاب تعلیم وارالعلوم و ہو بندیس رکھنے پرخصوصی طور پرزور دیا گیا ہے نیز حضرت قاسم العلوم کے علمی مقام پر بھی کائی روشن پڑتی ہے اور یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ ججۃ الاسلام کاعلم کلام جدید علم کلام تھا جس کو آپ نے مدون فرمایا تھا اوراس دور میں خالفین اسلام کے لئے مولانا محدقاسم صاحب قدس مروکی تصنیفات بہترین سامان وفاع تھا۔

مولا ناسندھی کی تقریر کے بعد حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانویؓ نے تقریر فر مائی جس کاخلاصہ ناظم صاحب نے روئیدا وہیں درج فر مایا ہے۔ جوحسب ذیل ہے۔

" حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت مولانا (محمد قاسم صاحب) مرحوم کی تصانیف کی طرف توبد دلاتے ہوئے مولانا مولوی سید مرتفئی حسن صاحب سے فرمایا کہ مولوی شیر احمد صاحب مدرس اول مدرسہ فتح پوری دبلی کو چونکہ مولانا مرحوم کی کتابوں سے ایک خاص مناسبت ہے اس لخت بش جاہتا ہوں کہ ابنا عمامہ ان کو دوں۔ آپ اس امر کا اعلان فرما کی مولوی مرتفئی حسن صاحب نے حضرت مولانا کی اس قدر افزائی کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد حضرات سلطان العلماء صاحب نے صفرت مولانا الشرف علی صاحب کے ابنا عمامہ مولوی شیر احمد صاحب کے مردی دور تراوز اللہ ما حسب کے بینا عمامہ مولوی شیر احمد صاحب کے مردی دور تراوز الندارم والانا اشرف علی صاحب کے بینا عمامہ مولوی شیر احمد صاحب کے مردی کا اعلان المادہ کا اللہ مولوی شیر احمد صاحب کے مردی کا دور اور تا اور 10 وردی ما دیا کہ اس کے دور کا دور کی کا دور کا دور

تدکورہ بالاحسرت تھانوی قدس مرہ کی تقریرے مولانا شبیراحد عثانی مرحوم کا علوم قاسی سے کہرا تعلق اس ورجہ ثابت ہوتا ہے کہ نصاب کمیٹی کے جلیل القدر علماء مولانا عثانی کومتفقہ طور پرمولانا محد قاسم صاحب کا جانشین ماننے ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ایسے محدد وقت مولانا شبیراحمہ صاحب ويشرف وعزت عطافر ات بين كماني مكرى كے لئے علام عثانی كواس لئے خصوص فرات بين كمان كو حضرت قاسم العلوم كے علوم سے ذياوه مناسب ہے۔الله الله الله الله علي كرى برعلام عثانی بعثنا شكر بروردگاركر بن وه كم ہے۔ قبلہ تفانوى كی طرف سے عمامہ كی عزت افزائی حضرت عثانی كی تاریخ اور علمی سیرت میں سنبرى الفاظ سے انوار لكھنے الخرج المسل د باہے۔فالحد لله على ذالك.

اس جگداس امری وضاحت کردینامناسب ہوگی که علامت کا بیزماندفرا خت تعلیم کے بعد کا بالک ایرزماندفرا خت تعلیم کے بعد کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے جبکہ آپ وارالعلوم دیو بند سے قارغ ہوکرم بعد فتح پوری دہلی کے عربی مدرسد میں صدر مدرس کی حیثیت سے تشریف لے مجئے تتھے۔

مولاناشبیراحمصاحب عثانی کے سربر عمامدر کھنے کی تقریب اامحرم ۱۳۲۸ ہے کو کس بین آئی۔ ۱۲ رہے الاول کے اجلاس میں جمعیة الانصار کے پانچے شعبوں کی تجویز مولانا عبداللہ صاحب نے بیش فرمائی وہ شیعے حسب ذیل ہیں:۔

(ا) جمعة الكميل (۲) جمعة نظام التعليم (۳) جمعة الارشاد (۳) جمعة الآلف والشاخة (۵) جلسه عليه ان يا نجول شعبول بن يهلا شعبه يعنى درجة بحيل خاص اورا بهم شعبه تعالى شعبه كى تجويز ديو بندك عقيم الشان جلسه دستار بندى بن ياس بولى تنى اور ۱۵ ذيقعد ۱۳۲۸ يوكواس كا افتتاح حضرت شخ البند مولا نامحووالحن صاحب نورالله مرقده فرما يا چناني حضرت شاه ولى الله صاحب مرحة الله عليه كى جمة الله البالغ اور جمة الاسلام مولا نامحمد قاسم صاحب عليه الرحمة كى آب حيات كا خطبة تمركا يزما كيار والمحمد بله ويريد وسابق بروفيسر جامعه لميه ويلى فطبة تمركا يزما كيار جناب خواج عبد الحقى صاحب فاضل ويو بند وسابق بروفيسر جامعه لميه ويلى فطبة تمركا يزما كيار جناب خواج عبد الحقى صاحب فاضل ويو بند وسابق بروفيسر جامعه لميه ويلى فطبة تمركا يزما كيار بين ورجة تحيل كى سب سه مهلى كلاس كا طالب علم مول داوراس وقت جبكه حضرت شخ البند ني اس كا فتتاح في ماس مي موجود تقار ببرحال ورجة تحيل كا فتتاح كى دعرت شخ البند ني اس كا فتتاح في ماسب سه مهلى كلاس كا طالب علم مول دورة تحيل كا فتتاح كى دعرت شخ البند ني استداري لكعة بين: و

" ۱۵ فی قعده ۱۳۲۸ هیکوعام جلسه می درجه بیمیل کا افتتاح بواجس کی روندا دمولا ناشیراحمد مها حب عثمانی معتمدالانصار کی کمعی بوکی درج کی جاتی ہے "۔ (رونداد وقرالانسادس ۱۳)

نگوره عبارت سندوج بحیل کی رو کداد کا مولانا شیم احمد سند که اجازا منسوب برازاش مولانا عنانی کی اس تاریخی تحریراه در و کداد کوزیب سیرت بناتا مول حضرت سندهی کی ندکیره تحریرے به محکی معلیم مواکه حضرت عنانی جمعیة الانصار کے ایک فرداد دمع تندیج بدو کداد ده جنگیل وشیع تنانی حسب ذیل ہے۔ "اسلامی علوم وفنون کی عزت کرنے والے به بشارت سن کرخوش موں سے کہ مدرسہ عالیہ

د يوبنده ورجه يخيل كے لئے كھولنے كى جواعلى تجويز عقيم الشان جلسددستار بندى كے موقع يرجعية الانسارنے پیش کر کے منظوری حاصل کرلی تھی وہ پندرہ ذیقعدہ ۱۳۴۸ھ کوایک پرشان اور بابرکت طریقدے عل میں آمنی۔ اگرچہ بینجوین مدرسہ کے هلی مقاصد میں انتہائی درجہ رکھنے کی وجہ بهت زياوه قابل قدراور مستخل توجه يبيغ ممرعام ناظرين كواس كى ابميت كالمثداز واس وقت تكتبيس مو سكما جب تك وواس درجه (محيل) كى حقيقت اورغرض سے واضح طور برواتف ند مول درجه يحيل جس كے مفہوم كى كافى تشريح ميں الانصار كے مطبوعہ قوائد ومقاصد كا حوالہ دينا ہم كوضروري ہے۔ فد بھی تعلیم کے اس بلند مرتبہ کا نام ہے جوایک یا چندعلوم میں بوراما ہر بنانے کی منانت کرسکتا ہو۔اس ورجه كى عظمت وكتشين كرنے كے لئے بيا ہتلا ويتا اكتفا كرتا ہے كداس كى ميعاد تعليم كے غالب عضر حضرت مولانا شاه ولى الله صاحب قدى مره كى جية الله البالقه شاه رفع الدين صاحب رحمة الله عليه كي يحيل الاذبان اور فخرامت حضرت مولانا محمرقاسم صاحب رحمة الله عليه كي تصانيف بين \_اوراس ورجه كے طلبہ كے لئے اوب تاریخ وكلام تغییر وغیرہ علوم كى مستنعد كما بول كا مطالعہ اردؤ عربي لٹر بچركى مهارت اورمنا عريا تدريس وغيره كي مشق كرنا واجبات من ي تقرار ديا كياب-اس فتم ك طلبكو تامرت يحيل جس كالخبينه دوسال كياحمياب دس رويهيه عين رويبي تك ما موار وظيفه يخسوص شرائط كے ساتھ جمعية الانسادے ملتارے كا اور مدرسہ يا جمعية كے تعليى شعبول ميں ان مونمار طلب بهت ی دلچسپ امیدیں وابستہ ہوں گی نی الحال اس ورجہ میں ووفارغ انتصیل طالب علم داخل کئے محت میں جن کے اسباق ہے 16 دیقعد کواس مفید تجویز کاعملا افتتاح ہوا۔ یا جعیت متعلق حصرات جعیت کوجس قدراے اموال طیبیس ے وظائف کے اس ضروری شعبہ میں امدادویں کے۔ای قدرلائق طليكى زيادتى اورتعليم كاحمرى ماصل موكى "-(117.111/2016)

حضرت حانی کی مرورہ بالار پورٹ یا روکدا داکیہ تاریخی ہی منظری شری کررہی ہے اورہ وہ کہ مولانا اپنی لیافت علمی کے باعث اپنی کم می میں ان اکا برعلامیں شامل ہو بچے ہیں جن کولیا فت علمی کا مشار الیہ قرار دیا جا سکتا ہے نیز درجہ بھیل سے حضرت حانی کی رپورٹ کو جونبست حاصل ہے اس نبیت میں مولانا عثانی کوفل فہ وکلام قائمی وولی اللّٰمی وولوں سے خاص نبیت ہے جور پورٹ کے الفاظ سے فیک رہی ہے تریم کا سلسلہ بہاں تک آ پہنچا۔ میرا مقعد صرف یہ تاک کہ مولانا عثانی کے لئے قائم فائی کا لقب یائے کے لئے حضرت تھا تو ی اور دیکر علائے اکا بر کے منفقہ فیصلہ کے سال کی ایش کو شرف واقوال سے فابر کے منفقہ فیصلہ کے مطابق گذشتہ واقد کی نی کا قدر کی مناب کرنے سے طامہ مطابق گذشتہ واقد کا فی کا برت کرنے سے طامہ مطابق گذشتہ واقد کا فی کا برت کرنے سے طامہ مطابق گذشتہ واقد کا فی سے تاہم اس حقیقت کو دیکر بیانات واقوال سے فابرت کرنے سے طامہ

عثانی کی ملمی سیرت پرکافی روشی پڑتی ہاس لئے بعض دیگر علما کے خیالات بھی چیش کرتا ہوں۔ علامہ عثانی کے ایک مقالہ''الروح فی القرآن'' کا مطالعہ کرنے کے بعد مولانا عبیداللہ صاحب سندھی نے مکہ معظمہ سے جوتقریظ اور رائے لکھ کر بھیجی وہ پس نے دوسری جگہ بھی درج کی ہے لیکن ضرور تا بہاں بھی چیش کرتا ہوں حضرت سندھی لکھتے ہیں:۔

"اس كتاب (الروح في القرآن) كا ايك ايك لفظ ميرے لئے نهايت بصيرت افروز ابت ہوااوراس مشكل مسئلہ كواس قدرة سان بيان كرنے كى دادجس قدرميراول دے رہاہاں معظيم ميں انہيں ايسے بہت كم مليں محمد ميں حضرت علامہ (مولانا شبيراحم مساحب) كوحضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سروكي قوت بيانيكامشل جانتا ہوں"۔ (مدائے ايان)

مولانا عبیداللہ صاحب جیسی مقتدر ہت کی رائے میں مولانا عثانی کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی قوت بیانیہ کامشل اور مانند ظاہر کیا گیا ہے بھی عثانی کی جانشینی ہے۔

استاذی مولانا محمد طیب صاحب موجوده مبتهم دار العلوم نے حضرت عثانی کی وفات پر دارالعلوم دیوبند کے ۱۳ دمبر ۱۳۹۹ء کے ماتمی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے حسب ذیل الفاظ میں موصوف کومولانا محمد قاسم صاحب کا جائشین قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا:۔

"آپ اس علمی ذوق کے اجمن تھے جو اکا ہر دارالعلوم سے بطور ورا ثت آپ کو ملا تھا۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیو بند کے مخصوص علوم پر مجری نظرتھی اور درسوں میں ان کے علوم کی بہترین تفہیم کے ساتھ تقریریں فرماتے تھے '۔ (ابحید ۱۰ دبروسوں)

مولانا محد میاں صاحب و یو بندی مصنف" علائے ہند کا شاندار ماضی " نے علامہ عثانی کی تغییر پرتقریظ کے شمن ہیں آپ کومنسراعظم اور قاسم ٹاتی کے الفاظ ہے یاد کیا ہے۔ شخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نوراللہ مرقد و کے ترجمہ پرریمارک کرتے ہوئے محمرمیاں صاحب نکھتے ہیں۔
"نیرجمہ اگرچہ بذات خوت نفیر تھا مگراس کے مضمون کو پورے طورے واضح کرنے کے لئے ایک ایسے تبحرعالم نے اس کی تغییر قرمائی ہے جس کے متعلق مسلمانان ہند کا مجمع علم یہ ہے کہ قبم قرآن خور وظراور ملاست کلام دلی تعین تحریا کی تقریر مسلم شریف "۔ (تقریف دیاج ترآن مجمد علی مناوح مسلم شریف"۔ (تقریف دیاج ترآن مجمد علی مناوح می ایک مسلم شریف"۔ (تقریف دیاج ترآن مجمد علی مناوح میں دیا تھا میا تھا میا کیا کیا کہ میں کا مناوح کیا کیا کہ معلم شریف "۔ (تقریف دیاج ترآن مجمد علی کیا کہ میا کیا کیا کہ میں کیا کیا کہ کیا کہ کرچ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کیا کہ کیا ک

اس" قاسم انی" کے لقب نے نصرف حلقہ علمائے دیو بند میں شہرت خصوصی حاصل کی بلکہ دوسرے متعقد داداروں کے مشاہیر علمانے بھی علامہ عثمانی کے لئے اس حقیقت کو تعیین اور مطے شدہ

واقعیت سمجمار چنانچه علامه سیدسلیمان ندوی منتظم اسلام عثانی کے تذکرہ میں تکھیے ہیں:۔

" دیوبند کے جلتے میں اس زمانہ میں بے بات برطا کئی جاتی تھی کے مولوی شییراحمد صاحب کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم ومعارف پر پورااحتوا ہے وہ حضرت مولانا رحمة اللہ تعالی کے مضامین و معانی کو لے کراٹی زبان اوراٹی طرز اوامیں اس طرح اواکرتے تھے کہ وہ دلنشیں ہوجاتے تھے۔

بید خیال رہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضابین نہا بہت عامض وقیق اور مشکل ہوتے ہے۔ مضابین اور حقائق کو بھیا' میں اس کی تعبیر وتعبیم کوئی آسان بات نہتی اور اس لئے مولانا شبیرا حمد کی تقریر و تحریر کی تقریر و تعریف کی جاتی تھی' مسادف براہ جاد نہرہ جاد نہرہ اس اور میں اور ایس کے موالدیا

ان چند خیالات کے چیش نظر حقیقت نے اس یقین تک پہنچا دیا جیسا کہ جس نے آغاز مضمون جس ظاہر کیا ہے کہ علامہ عنانی امام الکلام حضرت قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے۔ مولانا تھانوی کے ملغوطات جس ہے حسب ذیل ملفوظ پڑھئے:۔

"أيك مولوى صاحب كے سوال كے جواب ميں (مولانا تھانوى نے) فرمايا كه حضرت حاتى ما حد مرحمة الله عليه نے بخش ما جرم مايا حد حضرت الله عليه نے بخش كومولانا محد قاسم صاحب رحمة الله عليه نے بخش كا برفرمايا كا مرحم مرك مايا تھا كہ برايك بزرگ كوايك خاص لسان دى جاتى ہے ميرى لسان مولوى محد قاسم صاحب بين"۔ (الورسون جائوں جائوں جائوں ہوں)

حضرت تعانوی کے حوالے سے مخد وم العلما حاتی الداواللہ صاحب کی اسان جس طرح جے الاسلام نا توتوی ہے۔ اس طرح متفقہ طور پر سید استکامین علامہ عافی امام الکلام مولانا محرق اسم صاحب کی اسان ہے۔ وہ مجالس علاا ورحوام کے جلسوں بیں مولانا نا توتوی کی تقریر دنیذ براور آب حیات کے مضامین عامدہ کواس طرح آسان اور تمثیل رنگ بیں چیش فرائے کہ ان کو بانی پانی کر دیتے نواجہ عبدائی صاحب نے فرمایا کہ ایک و فعد لا مور کے خدام الدین کی انجمن کے جلسیش جس کے روح روال مولانا احریلی صاحب بیں مولانا عانی تقریر فرمارے تھے اور واکٹر اقبال سرمجہ شخصے اور مولانا ظفر علی و غیرہ لا مور کے اہل علم موجود ہے۔ حضرت عانی حیات نبوی پر مخصوص انداز میں کلام فرمارے تھے اور ان مضابین کے انبارا بنی خاص حکیما نہ ذبان بیں لگارہ ہے تھے جن کا ذکر مصرت نا توتوی نے آئی آب حیات بی فرمایا ہے جلسے کوگوں پر بجب بحدے کا عالم تھا۔ بی وہ محرت نا توتوی نے آئی آب حیات بی فرمایا ہے جلسے کوگوں پر بجب بحدے کا عالم تھا۔ بی وہ پہلا جلسے تھا کہ جس میں اقبال مولانا حیاتی کی عقیدے دل جس سے کرا شے اور مرم شخصے توائی کی عقیدے دل جس سے کرا شے اور مرم شخصے توائی کی عقیدے دل جس سے کرا شے اور مرم شخصے توائی کی عقیدے دل جس سے کرا شے اور مرم شخصے توائی کی عقیدے دل جس سے کرا شے اور مرم شخصے توائی کی عقیدے دل جس سے کرا شے اور میں میں اقبال مولانا حیاتی کی عقیدے دل جس سے کرا شے اور مرم شخصے توائی کی عقیدے دل جس سے کرا شے اور مرم شخصے توائی کی عقیدے دل جس سے کرا شے اور میں میں اقبال مولانا حیاتی کی عقیدے دل جس سے کرا شے اور میں میں اقبال مولانا حیاتی کی عقیدے دل جس

ے الحیل الحیل بڑتے تھا در کہتے تھے کے علما میں اب بھی ایسے آ دمی موجود ہیں۔

مولانا عثانی کے علم کلام کے متعلق نہ کورہ خیالات اور مطیشدہ نظریات کے باعث حضرت مولانا محمد الورشاہ صاحب رحمة الله علیہ نے متح الملہم شرح مسلم پر تقریظ میں حضرت علامہ کے متعلق فرمایا۔ "لاجرم علامہ عمرخود مولانا مولوی شبیراحم صاحب عثانی دیو بندی مغسرہ محمدث و متعلم ایں عصراند "۔

ندگورہ جملے میں شاہ صاحب کی نظروں میں مولانا عثانی ندصرف مغسر و محدث ہیں بلکہ انہو ل نے اپنے زمانے کا ان کو پینکلم فرمایا ہے۔ اسی شہرت کے نتیجہ میں اور پینکلمانہ تغریروں اور تحریروں کی مقاطبیسی کشفوں نے لوگوں پر اپنے پینکلم اسلام ہونے کا خراج محسین مولانانے وصول کیا۔ چنانچہ مولانا عبدالما جد صاحب نے آپ کی وفات پر حسب ذیل تاثر ات کا اظہار کیا ہے:۔

"استاذ العلماء علامہ شبیراحمہ عثانی شارح میج مسلم ومغرقر آن کاغم آج سارے عالم اسلامی کاغم ہے۔ حکیم الامت تعانوی کے بعد علامہ عثانی کی ذات اب اپنے رتک میں فرورہ گئے تھی اسلامی کاغم ہے۔ حکیم الامت تعانوی کے بعد علامہ عثانی کی ذات اب اپنے رتک میں فرورہ گئے تھی اپنین افسوس ہے کہ آئے میر کی تعت بھی ہندوستان اور پاکستان سے اٹھو کئی۔ (آپ) اپنے وقت کے زبروست متعلم نہا بہت خوش تقریر واعظ محدث ومغسرسب بی بھی تھے۔ (مدق)

فدکورہ عبارت میں مولانا دریا ہادی نے حضرت عثانی کواپنے وفت کا زبردست مشکلم قرار دیا ہے پھرنہ صرف علیا میں ان کے علم کلام کا غلظہ بریا ہوا بلکہ ابوسعید بڑی ایم اے نے آپ کی وفات پرجومقالہ اخبارا حسان میں بحیثیت ایٹر پیٹر ککھاان کے الفاظ یہ ہیں۔

"مولانات عنانی کی ذات گرامی بی وه واحد ذات تنی جس نے عقل و دانش کی روشی میں اسلامی احکام کی مسلحتیں آ شکارا کیس اور متحده جندوستان کے طول وعرض سے متفقہ طور پر "مشکلم اسلام" کالقب حاصل قرمایا۔" (اخبارا حمان لا مورکا بقال مورویہ ازمبرویہ اور

حعزت مولانامحدادرلی صاحب کاعرحلوی مدظله اینے مقاله حیات انورش لکھتے ہیں ۔۔ " حصرت مولاناشبیراحمد عثانی دیو بندی تحقیق وقد قبق اور حسن بیان میں امام ابوالحسن اشعری کی زبان اور ترجمان تھے '۔ (حیات اورس ۱۹)

یہ متفقد آ دازیں اور علمائے دالش در کی تحقیدیں مولانا عثانی کے رئیس المحکمین ہونے پر ایک آئینہ حقیقت نما ہیں جس میں تضویرا پنا سیح عکس پیش کررہی ہے۔

# تقش اول سے تقش ٹانی کی عقیدت

يهال تك يكفي كراب ذرا قاسم ثاني كي اللي زباني قاسم اول كساته عقيدت منديول كي

کیفیت کا حال سنے ۔ موتمر الانعمار مراوآ بادمنعقدہ ۱۳۳۱ بیرمطابل اپریل ۱۹۱۱ء بین ۱۱۳ پریل کے اجلاس میں بوقت میں آئھ ہے جو مستقل اجلاس میں بوقت میں آئھ ہے ہے وہل ہے تک علم کلام پر'' الاسلام'' کے عنوان سے جو مستقل میسود مقالہ پر حال سے آخر میں مولانا عنائی فرماتے ہیں:۔

" رفتہ رفتہ ہندوستان میں جو ہزار ہا معبودوں کا تھر تھا مسلمانوں کے بابر کت قدم آئے اور انہوں نے اس ظلمت کدہ میں توحید کا چراغ روش کیا اور کویا بت خاند کے اندر مسجد بنا دی۔ عدم ا ك غدر ك زائر لے سے جهال اور قوى عمارات كرنى شروع موكي يدمجد بعى انبدام ك قريب آ پیچی۔اس پرایک طرف تو دشمتان اسلام نے اس کی بنیادیں تکال ڈالنے کا ارادہ کر دیا اور دوسری طرف خودمسلمانوں نے اس کی اینوں سے اپنے رہنے کے مکانات تعیر کرنا جا ہے۔اس پرخطروفت من ایک مرداسلام کوخدائے تعالی نے بھیج ویاجس نے اس معجد کی عمارت کوز ماند کے دستبرد سے بچالیا اور بہلے ہے بھی زیادہ رفیع الثان اور باعظمت بنانے کی کوشش کی۔ چنا نجہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا۔بدر فع المنز لت عمارت مدسر عربی دیوبندہ جس کامفصل تیمرہ آپ میرے سوااورلوگول کی ر پورٹول میں یا تمیں سے اور وہ مرواسلام قدی صفات حضرت مولانا محد قاسم صاحب قدس سرہ ہیں جنبوں نے اس مدرسک بنا ڈالی اورجن کے اسم کرامی پر بی اپنی استحریر کوشتم کردینا جا ہے ہیں۔ زبال یہ بار خدایا بیکس کا نام آیا کمیرےنطق نے بوسے مری زبال کیلئے مولاً نا عثاني كي تكوره مقالة الاسلام كية خرى كر عضرت قاسم العلوم كساتهان كي والهانة عقيدت مندى كا اظهار كردب يس-آب كاموتمرالا نصاريس بيمقالدا تناموثر اورمحققانة فا كمولا نااشرف على صاحب نے تو خاص طور يرائي تقرير بيں اس كى مدحت سرائي كى اور فرمايا۔ " جودلاکل عقلیه وجود صالع (باری تعالی ) اور ضرورت نبوت ورسالت برمولوی شبیراحمه ماحب في بيان فرمائى بين من اب ان سازياده كيا كهدسكا مول . - (ديدك موترم ١١٠) كيكن خوداس جلسه كر بور فرمولانا عبيدالله صاحب سندهى في مولانا عناني كاس كلاميا مقالہ کے جوتا ٹرات پیش کئے ہیں وہ یہ ہیں: ۔

" الكين ال ين شكر تبين كرمولوى شيراحمد صاحب في جس خوني اورفصاحت و بلاخت كم ساته يه يقر برفر ما في دوم الماحة و بلاخت كم ساته يه يقر برفر ما في دوم الماع معزات كول برفقش كالمجر بهوى دوم ريت فلف جديده اورآ ريد فرقد كتمام اعتراضات متعلق وجود وتوحيد بارى تعالى اور ضرورت نبوت ورسالت وغيره كرجوابات فرقد كم تمام اعتراضات متعلق وجود وتوحيد بارى تعالى اور ضرورت نبوت ورسالت وغيره كرجوابات فهايت عدل ومعقول طريقة بريبان فرماك اور ثابت فرمايا كه اسلام بى دنيا يس ايك ايساند جب جو

ہرتئم کی خرابیوں سے مبرااورایک واحد حقیقی خدا کو واجب الوجود تسلیم کرتا ہے اوراپنے پاس وہ معقول و زبر دست دلائل رکھتا ہے جس کے سامنے کسی قلسفہ اور کسی نہ جب کے دلائل کی پچھے حیثیت اور وقعت نہیں رہتی'۔ (رپدے مہترم ہو)

ر پورٹر کی اس رپورٹ سے واضح ہے کہ عثانی نے علم کلام کے اس مقالہ میں ولائل صدافت اسلام کی دنیا مجردی ہے اور اس کوعلم کلام کہتے ہیں۔علاوہ ازیں اس مقالہ کے اول میں سندھی صاحب نے جوریمارک دئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:۔

" " الله بحمولا نا مولوی شبیراحد صاحب عثانی دیوبندی کھڑے ہوئے اوراسلام کے عنوان پراپنی تقریر شروع کی بیدہ فریرست تقریر ہے کہ جس کی کوئی بات ولائل عقلیہ سے خالی نہیں۔ فلف و حکمت اور علم کلام کے ذریعہ سے جو آج کل تعلیم یافتہ گروہ کا تختہ مثق بیں ان تمام اعتراضات کو اٹھا یا گیا ہے جس کی نبیت مولوی حالی نے عربی تعلیم یافتہ گردہ کو بیکا رسجحہ کرا ہے مسدس میں کہا تھا کہ وہ دلائل حقیقت اسلام اور غیر نبوت ورسالت کو بھی ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ان کے یاس اس کا ذخیرہ ہے '۔ (ربر دیر مربر مربوت)

موتمرالانصارمنعقده مرادآ بادیش جهان بزید بزیدعائ ربانی شریک ہوئے تھے وہان علامہ شیلی بھی تشریف لائے تھے۔ شیلی مرحوم نے مولا تا عثانی کے اس کلامی مقالہ سے جوالاسلام کے عنوان سے انہوں نے وہاں چیش فرمایا اپنے تاثر ات تکھنو واپس جا کرمولا تا سیدسلیمان صاحب ندوی سے جوان کے ارشد تلافہ ویس سے ہیں۔ حسب فیل الفاظیش اوا کئے ہیں۔ واضح رہ کہ شیلی مرحوم بھی علم الکلام پرا بی ایک کماب ملک بیس شائع کر بچے تھے جس کے متعلق علائے ہندیش ان کے عقائد پر بہت لے و ہوئی تھی۔ بلکہ مولا تا تھی تھا والدین صاحب انصاری شیرکوئی فاضل ان کے عقائد پر بہت لے و ہوئی تھی۔ بلکہ مولا تا تھی تھا والدین صاحب انصاری شیرکوئی فاضل ویوبند نے ایک پی علامہ ترالومان 'کے تام سے شائع کیا تھا جن میں شیلی کی کلای لفرشوں پر منبی فرمائی تھی۔ غرض شیلی مرحوم نے مولا تا عثمانی کے مقالے کے متعلق اپنے شاگر دسے جو پچوفر مایا وہ خودسید سلیمان ندوی رحمۃ الشرطیہ کی زبانی سنتے۔

"مولاناشیراحمصاحب وارالعلوم دیویندی درس و تدریس کی خدمت انجام ویت رب اورسال بسال ادنی سے اعلیٰ کتابوں کا درس دیتے ہوئے کتب صدیث کا درس دینے گئے کچے دنوں کے بعد مدرسہ فتح بوری دیلی میں معدر مدرس ہو مجے۔ اس زمانہ میں میرا بھی دلی جاتا ہوا تو مدرسہ میں ان سے ملاقات ہوئی محر کھر دار العلوم دیو بندلوث آئے۔ اس زمانہ میں مولانا عبیداللہ سندھی حضرت مولانا شی البندر ممة الله تعالی کی طلب پر دیو بند آ کرمیم ہوئے ہے۔ ان کامشن بی تھا کہ ویو بند پر جو تعلی فضا محیط ہوگئی تھی اور سیدا حمد شہید اور مولانا اساعیل شہید کی مجاہداندروح جواس حلقہ سے ویتی چلی جاری تھی اس کو دو بارہ زندہ کیا جائے اور اس سلسلہ میں موتر الانصار کی بنیاد پڑی ۔ اور اس کا الجابے باس کے پس ویشی زمانہ میں مرا و آباد میں بہت بوا جلسہ ہوا۔ جس میں علی کر حداور ندوہ اور دیو بند کے اکثر رجال علم وعمل تحق ہوئے اور تمام ہندوستان سے مسلمانوں کا بہت برا مجت اس میں شریک تھا۔ ندوہ سے حضرت الاستاذ مولانا شیل مرحوم شریک ہوئے تھے۔ اس جلسہ برا مجت اس میں شریک تھا۔ ندوہ سے حضرت الاستاذ مولانا شیل مرحوم شریک ہوئے تھے۔ اس جلسہ میں مولانا شیل ایک کلائی مضمون پڑھ کر سنایا۔ میں مولانا شیل کا اس کا مقد سے لئے ماضرین نے بہت واودی ۔ اس مضمون میں گوجد بید معلومات حضرت الاستاذ کی تصنیف سے لئے ماضرین نے بہت واودی ۔ اس مضمون میں گوجد بید معلومات حضرت الاستاذ کی تصنیف سے لئے میں شرق عادت کے وجود اور مجز ات کے صدور پر تاک بھول چڑھا کی جاتی تھی ۔ حضرت الاستاد کی میں شرق عادت کے وجود اور مجز ات کے صدور پر تاک بھول چڑھا کی جاتی تھی ۔ حضرت الاستاد کی میں تمان کی میں ہوئے تھی گراس کا نیجواں آب کر مجھ سے فرمایا تھا کہ انہوں نے معلومات میری کتاب سے لئے اور (مولانا شیلی) نے واپس آب کر مجھ سے فرمایا تھا کہ انہوں نے معلومات میری کتاب سے لئے اور (مولانا شیلی) نے واپس آب کر مجھ سے فرمایا تھا کہ انہوں نے معلومات میری کتاب سے لئے اور (مولانا شیلی) نے واپس آب کر مجھ سے فرمایا تھا کہ انہوں نے معلومات میری کتاب سے لئے اور میں درکیا''۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا''۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المعارف ایر بل و 19 میں مورد کیا۔ '۔ (المورد کیا۔ '

سیدصا حب علیہ الرحمۃ (جن کا پیچھلے ماہ کرا چی علی انقال ہوا) کی ذکورہ تحریب معلوم ہوا
کہ علامہ جبلی کو علامہ عثانی کے مقالہ ہے جواحساس ہوا وہ خصوصی طور پر انہوں نے قابل تذکرہ
سمجھا۔ سیدسلیمان ندوی مرحوم کے آخری دونوں جملوں سے علامہ جبلی کے بعض کلای مسائل کی
علامہ عثانی کی طرف سے تر دبید کا مطلب بھی دریافت ہوجاتا ہے۔ بیتی ہندوستان میں حامیان
عقل مجزات اورخوارق عادات کے چونکہ منکر جیں اور دہ مجزات نبوت کو عقل کے قلاف سمجھتے ہیں
اس لئے علامہ عثانی نے مجزات اورخوارق کواپنے مقالہ میں تابت کر کے علامہ جبلی کے اتوال اور
سے معلومات کے کرانی کاروفر مایا۔

ہندوستان میں ایک خاص جماعت کے نظریات یہ سنے کہ جو چیز ہماری عقل کو اپیل ٹہیں کرتی وہ غدیب میں کچھاور معتی رکھتی ہے۔ یاوہ اسلام میں موجود ہی ٹہیں۔ مثلاً شق قرہو یا در یائے قلزم میں عصائے موسوی سے راہیں بن جانا وغیرہ مجزات کا کوئی وجود ہی ٹہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اے موقر الانصار کا پیجلسے مراد آ بادش ۱۲۱ کا ایریل القام مطابق و ساتھ متعقد ہوا۔ (الوار)

على موتمرالانصارمراداً باوكاس اجلاس ش علامه حمّانی نے اپنامقاله "الاسلام" پڑھ کرسنایا تھا جیسا كر بورث شى درج ہے ليكن اُحقَل واُحقل تو حضرت عمّانی نے ٣٣ درج النّانی ١٣٣٣ ہے كولكو كرفتم فرمائی ہے اورموتمرالانساركا اجلاس اسلام عشر منعقد مواقعا۔ (انوار)

دریائے قلزم میں راستوں کا بنا خلاف عقل ہے۔ البت صورت بیتمی کردریا میں کبھی مداور کبھی جزر لیعنی پانی کا اتارا در چڑ ھاؤ ہوتا تھا۔ جب موی علیہ السلام کالشکر اثر اتوا تفاق ہے پانی اثر اجوا تھا۔ لیکن جو نبی فرعون کالشکر داخل ہوا تو قلزم میں پانی آ سمیا اور فرعون کالشکر غرق ہو کیا۔ وہ عصائے موسوی کے اثر ذیا کی صورت میں تبدیل ہونے کے بھی محر ہیں۔

مرعلائے ربانی مجزات کے لاکل ہیں۔ وہ یفر ماتے ہیں کہ جزات ایسے امور نہیں ہیں جو عقل ہیں نہ آسکیں بید دوسری بات ہے کہ بعض عقلیں اپنی کوتا تی کے باعث مجزات کوخلاف عقل میں نہ آسکیں۔ ان کواپئی عقلوں کے قصور کی بجائے فد ہب کے نظریات کوخلاف عقل کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عقل سلیم مجزات کوخلاف عقل نہیں ہوئی ۔ علامہ عثانی بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عقل سلیم مجزات کوخلاف عقل نہیں جاتی ۔ علامہ عثانی بھی اس کہ جنوات کوخلاف عقل نہیں ہا تھا۔ ان شاہ اللہ اس محترفی اس کے استخابات ان شاہ اللہ اس محترفی اس کے استخابات ان شاہ اللہ اس محترفی اس کے استخابات ان شاہ اللہ اس محترفی اس کے مجزات اور خوارق عادات کے عقلی طور پر اثبات میں نہایت بی شائد ارمقالہ ہے۔

مضمون کارخ دوسری طرف بدل کیا گر حضرت عثانی کے مرکز حال سے بہر حال ہا ہر نہیں۔ عنوان بیر تھا کہ مولا تا عثانی حضرت قاسم العلوم والخیرات کو کس والہا نہ عقیدت سے دیکھتے اور اپنی تصنیفات میں بار باران کے مضامین عالیہ کو چیش کرتے ہیں۔ مثلاً ای مقالہ 'الاسلام' میں تو حید اثبات کے سلسلہ میں حضرت عثانی لکھتے ہیں:۔

"جبال تک فکر کی تی اس موال کا جواب تھیم الامت جعفرت مولا تا محد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ پر مغز اور جامع کسی نے نہیں دیا اور مصنفین میں غالبًا اس مسم کی قلسفیانہ بحث کو اس قدرسلیس زیان میں کوئی نہیں بجھ سکا چنا نچے مولا نا کے ان مضامین کا ماحصل جوتقر مید لیڈ میش ہوری ذیل ہے۔ مطرب از گفتهٔ حافظ غزل نغز بخوال تا مجومی کے در عبد طربم یاد آ م

(مقالدازر يورث ص٠٨)

علام علی کی فرکورہ عبارت جہاں بہ بتاتی ہے کہ وہ حضرت قاسم العلوم کے علوم پر محیط نگاہ رکھتے ہیں وہاں بہ بھی معلوم ہوا کہ علی کی دوسرے اہل دانش واہل کلام کی تعمانیف کلامی تقریری اور تحریری دولائل پر بھی کا معلومات رکھتے ہیں جس کی بنا پران کو بیفر ہانے کاحق حاصل ہوا کہ اثبات تو حید ہیں حضرت مولا تا محمد قاسم معا حب علید الرحمة سے زیادہ پرمغز اور جامع جواب کسی نے نہیں دیا۔ یہاں حضرت علی کی اس تحریرے یہ می حقیقت خیال ہیں آئی کہ حضرت قاسم العلوم ایک نے دیا۔ یہاں حضرت قاسم العلوم ایک نے

علم کلام کے موجد تھے جس میں نظریات اسلام کوائے تخلیقی اور خودسا خند وجی ولائل سے ثابت فرمایا ہے اور یہی مولا تا کا جدید علم کلام ہے۔

علاوه ازیں و لمله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا (اورالله کاحق به البه سبیلا (اورالله کاحق به البیت من استطاع الیه سبیلا (اورالله کاحق به به اوگوں پراس گھر کا جج کرنا جواس کی طرف راہ چلنے کی طاقت رکھتا ہو) کے خمن میں علامہ عثانی حضرت قاسم العلوم کا ذکر فرماتے ہیں 'راس مضمون (جج) کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس الله سره نے قبلہ نمایس بڑے شرط واسط سے لکھا ہے۔

ای طرح حضرت عثمانی الله المذی محلق سبع سموات و من الارض مثلهن کی تغییر کرتے ہوئے مولانا محد قاسم صاحب کا حوالہ ان الفاظ میں دیتے ہیں "اور حضرت مولانا محد قاسم صاحب کا حوالہ ان الفاظ میں دیتے ہیں "اور حضرت مولانا محد قاسم صاحب کے بعض اطراف وجوانب کو بہت خوبی سے صاف کردیا گیا ہے۔ اور اس سے زیادہ عثمانی مرحوم کو قاسم العلوم سے عقیدت اور کیا ہوگی کہ اپنی مایہ نا زنفیر کا خاتمہ من المجنة و الناس کے معانی کی تنصیلات کے ماتحت حضرت مولانا محدقاسم صاحب کے مضمون گرامی پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"ان دونوں سورتوں (الفلق اور الناس) کی تغییر میں علما و حکمانے بہت کچھ نکتہ آفرینیاں کی ہیں۔ حافظ این قیم امام رازی این سینا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دولوی کے بیانات درج کرنے کی بہال گنجا کش نہیں صرف استاذ الاستاذ حضرت مولا تامحہ قاسم صاحب نا نوتوی قدس الله روحہ کی تقریر کا خلاصہ درج کرتا ہوں۔ تا فوا کد قرآن کے حسن خاتمہ کے لئے ایک قال نیک ٹابت ہوں۔ (تغیر حان مطوع قرآن مدید پریس میں ایک ا

اس عبارت سے حضرت عثمانی کی عقیدت اوراستفادہ کا اندازہ لگاہیئے کہ قرآن کریم کی تغییر کا خاتمہ حضرت قاسم العلوم کے مضمون پر کرنے کو فال نیک تصور فر مایا ہے ای لئے حضرت عثمانی قاسم ٹانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

قاسم ثانی مولا ناعثانی قاسم اول کی تفسیر وزبان ہیں

گذشتہ سطور بیں راقم الحروف نے ان علمائے دیدہ ور کے اقوال کی ترجمانی کی ہے جنہوں نے مولانا عثمانی کو علم کلام میں بالخصوص حضرت مولانا محد قاسم صاحب رحمة الله علیہ کا جانشین یا قاسم ٹانی کے لقب سے یا و کیا ہے اور جس کا اظہار مولانا عثمانی کے سوائح نگار کے اولین فرائف کی کڑی ہے۔ اب ہم ان مسائل کے اقتباس پیش کرنے کی کوشش کریں ہے جن کومولانا قاسم العلوم نے اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے اور حضرت عثمانی نے مولانا کی زبان تفسیر بن کروضاحت سے پیش فرمایا ہے۔

جیسا کرگذشتہ عبارت میں واضح کیا گیا کہ امام الکلام قاسم العلوم کے علوم اس قدر عمیق ہوتے تھے کہ بڑے بڑے والی علائی اے بچھ سکتے تھے جیسا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے سوائح قائمی میں تجریر فرمایا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ ایسے امام الکلام کے ادق اور عامض مضامین کو پانی کی طرح بہا تا اور آسان بنانا مولانا عثانی کے لئے مشہور اور مخصوص ہوتو پھر غلامہ عثانی کی ذکاوت فطانت کیا قت کا کیا خال ہوگا چنانچہ بیام مسلم ہے کہ وہ اپنے دور کے مارینا زعالم تھے۔ جن پر علوم عقلی وقتی فرکر تے تھے۔ اب میں حضرت قاسم العلوم کی حسب ذیل عبارت ججۃ الاسلام سے چیش کرتا ہوں جس میں حضرت امام الکلام نے قرآن کریم کودلیل نبوت فرمایا ہے تحریر فرماتے ہیں۔

"قرآن شریف جس کوتمام مجرات علمی میں بھی افضل واعلی کہتے ایسا پر ہان قاطع ہے کہ کس سے کسی بات میں اس کا مقابلہ نہ ہوسکا۔ علوم ذات وصفات و تجنیات وعلم برزخ وعلم آخرت وعلم اخلاق وعلم احوال وعلم افعال وعلم تاریخ وغیرواس قدر ہیں کہ کس کتاب میں اس قدر نہیں۔ کسی کودعویٰ ہوتو لائے اور دکھائے اس پر فصاحت و بلاغت کا بیرحال کہ آئ تک کسی سے مقابلہ نہ ہوسکا۔ مگر ہاں جیسے اجسام ومحسوسات کے حسن وقیح کا اور اک تو ایک نگاہ اور ایک توجہ میں بھی متصور ہے اور روح میں اس کے کمالات کا اور اک ایک بار متصور تہیں ایسے ہی مجرات علمی کی خوبی جو مضمن علوم عجیبہ ہوں ایک بار متصور نہیں۔ مگر طاہر ہے کہ بیر بات کمال لطافت پر ولالت کرتی ہے'۔ (جو الاسلام ملوم جو بیائی س) مذکورہ عبارت میں حضرت قاسم العلوم نے قرآن کریم کوخدا کا کلام ٹابت کرنے کے لئے

ندگورہ عبارت میں حضرت قاسم العلوم نے قرآن کریم کوخدا کا کلام ٹابت کرنے کے لئے دودلیلیں بیان فرمائی بیں۔ اول بیکر قرآن کریم میں علوم ذات وصفات مبداومعا د تہذیب و تدن التخصادیات ومعاملات وغیرہ وغیرہ علوم اس طرح اورائے بیان کئے گئے ہیں کہ کس کتاب میں استے علوم موجود نہیں ۔ ووسرے بیکر قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت لفظی وعبارتی اس قدر بلند ہے کہ کا نتات کا کوئی انسان ساکے مقابلہ سے قاصر ہے استے مختصر پرمغزاورد تیتی انداز ہیں قرآن کریم کو حضرت قاسم نعلوم موجود تیتی انداز ہیں قرآن کا کریم کو حضرت قاسم انعلوم ہے تمام علمی مجزات میں اعلی واقصل ٹابت فرمایا ہے۔

اب تغییروزبان قائمی بعنی علامه شبیراحمد عثانی کے الفاظ میں قرآن کریم کے اعجاز پر نہایت برشکوہ الفاظ میں کلامی دلیل ملاحظ فرمانے تحریر فرمانے ہیں:۔

"" آواس منذرعام کی اس کتاب کودیکھیں جوقر آن کے نام سے معروف ہے کہ آیاوہ خدا کا کلام ہوسکتا ہے یانہیں۔ جب تم اس کی تغییل کرو سے تو تم کواس کتاب بیس تہذیب اخلاق طریق تعدن ومعاشرت اصول حکمت وسیاست ترقی روحانیت بختصیل معرفت ربانی تزکید نفوس تنویر قلوب غرضکہ وصول انی اللہ اور تنظیم ورفا ہیت خلائی کے وہ تمام تواعد وسامان موجو ونظر آئیس مے جن سے کہ آفرینٹی عالم کی غرض پوری ہوتی ہے اور جن کی ترتیب و تنہ وین کی ایک ای قوم کے ایک ای فرو سے کہ تا فرینٹی عالم کی غرض پوری ہوتی ہے اور جن کی ترتیب و تنہ وین کی ایک ای قوم کے ایک ای فرو سے کھی امیر تہیں ہوسکی آفور نہ اس معلوم وسم کا تکفل کرنے کے ساتھ جن کے بغیر تلوق اور خالق کا تعلق سے طور پر قائم نہیں ہوسکی اور نہ کوئی تخلوق دوسری تخلوق کے حقوق کو پہچان کئی ہے۔ اس کتاب کی غلفلہ ایما زفسا حت و بلاغت و موثر اور اور فر باطر زبیان ور یا کا ساتھ وی اور دوانی سہل ممتنع سلاست غلفلہ ایما اور اس کی لذت و حلاوت اور شہنشا ہانہ شان و شکوہ بیسب چیزیں الی ہیں جنہوں اسلیب کلام کا تفنی اور اس کی لذت و حلاوت اور شہنشا ہانہ شان و شکوہ بیسب چیزیں الی ہیں جنہوں نے بردی بلند آئی ہیں سارے جہان کا مقابلہ کا چینے و بے دیا ہے۔ جس وقت سے قرآن کے بھال جہاں آرانے غیب کی نقاب الی اور آدم کی اولا دکوا ہے سے دوشناس کیا اس کا برا بر مہی دعوی رہا کہ جس ضدائے قدوس کا کلام ہوں اور جس طرح خدا کی زمین جسی زمین اور خدا کے سورج جسیا سورج سے میں خدا کے قدوس کا کلام ہوں اور جس طرح خدا کی زمین جسی زمین اور خدا کے قرآن جسیا قرآن و بیا قرآن بالی جسیا آسان جبیا آسان جبیا آران کی واری خدا کی زمین جسی نظرے خدا کے قرآن جبیا قرآن بیا تران کیا میں جسیا تران کیا ہوں ہوں اور جس طرح خدا کی زمین جسی زمین اور خدا کے قرآن جسیا آران کیا ہوری کیا تھا جن کیا کیا کہ جسیا ہوں ہوں اور جس طرح خدا کی زمین جسی نظرے خدا کے قرآن جسیا آسان جبیا قرآن کیا ہوری کیا کہ جسیا ہوں ہوری کیا کہ اس کیا کیا کیا کہ کو میں اور جس طرح خدا کی زمین تران کی جسیا ہوری کیا کہ کا کا اس کیا گار کیا کیا کہ کیا کہ کیا گار کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو میں کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کے کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کا کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کو کر کی کی کر کی کی کیا کہ کی

الشربیت اسلامیہ کے اہم مسائل کوسلیس بیرایہ واسلوب میں ڈھال دینا علامہ عثانی کی بیانی خوبیوں کا جو ہرتھا۔ اب میں حضرت قاسم العلوم کی تقریر دلید ہر سے ایک تمثیل پیٹ کرتا ہوں۔ حضرت امام بیمضمون بیان فرمارے جی کہانٹد کی ہدایت تمام و نیا و بدانسانوں کے سامنے آتی حضرت امام بیمضمون بیان فرمارے جی کہانٹد کی ہدایت تمام و نیا و بدانسانوں کے سامنے آتی ہے۔ لیکن صرف وہی طبیعتیں اس کو قبول کر لیتی ہیں۔ جن میں قابلیت اور استعداد ہوتی ہے لیکن جن دلول اور طبیعتوں میں جو ہر قابل نہیں وہ نہتو اس قابل ہوتے ہیں کہان کو خدا و تد تعالی اپنا راز دال یا نبی بنائے اور نہاس قابل ہوتے ہیں کہان میں ہدایت کا نور چکے۔ ان کی تاریکی ان کے اندر نور ہدایت کو جذب کرنے سے روئی ہے۔ فرماتے ہیں:۔

" جیسے آفاب کے نور کو کس سے بخل نہیں پر چونکہ ہرجم میں وہ قابلیت نہیں (جو آئینہ کو نصیب ہوئی ہے) اس لئے ہرجم شل آئینہ منور نہیں ہوتا۔ اور ہر شیشہ میں آتی شعاعیں نہیں آتی میں۔ ایس ایس ایس کو بھی کس سے انکار نہیں گر قابلیت شرط ہے پھر جیسے آفاب کا فیض عام اور خاص ہے کہ بعضے فیوش آئینہ با پانی وغیرہ اور آتی شیشہ ہی کو کہنچتے ہیں ایسے ہی آئینہ کے عام اور خصوص ہے بینی جو در وو یوار اس کے مقابلہ میں نہیں ہیں فیض میں بھی (بشرط مقابلہ ) عموم اور خصوص ہے بینی جو در وو یوار اس کے مقابلہ میں نہیں ہیں باوجود آئینہ کی نور افشانی کے اس نور ہے محروم ہیں۔ بدستور اندھیر سے میں گرفتار ہیں اور جن کونور باوجود آئینہ کی نور افشانی کے اس نور ہے محروم ہیں۔ بدستور اندھیر سے میں گرفتار ہیں اور جن کونور بہنچتا ہے ان کو بھی میس نہیں ، پہنچتا ہے وا ئینہ کہ اس آئینہ کے اس قدروہ فیضیا ہے۔ ان کو بھی میس نہیں ' ۔ ( تغرید لائیس بہنچتا ہے ان کو بھی یا ہے بس قدروہ فیضیا ہے۔ ان کو بھی یا ہے بہن ' ۔ ( تغرید لائیس بالام ۱۲ میں ۱۲ مینہ کے مقابل ہے جس قدروہ فیضیا ہے۔ اور اجسام فیض یا ہے بہن ' ۔ ( تغرید لائیس بالام ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۲ میں ایس بالام ب

ک بھی دلیل بن جاتا ہے اور پھراس آفاب نبوت سے شخصے اور پانی کی طرح محابدر موان الله علیهم اجمعین کی کسب مدایت کا مسئلہ واضح ہوجاتا ہے۔

اب علامہ شیراحمہ علی کی عبارت پڑھے جوش ان کی معرکۃ الا راکائی تصنیف العقل و الحقل سے چش کرتا ہوں جس میں فرکورہ مضمون کو تشیل کے دیک میں چش کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

''آ فاآب ٹھیک نصف النبار پر ہے کئر یاں شکر بزے درخت کی شاخیں نرمین زمین نرمین کی ریت سمندرکا پانی اورلوہ کے کالے کالے کو ریخ مضرض دنیا کی سینکڑوں ہزاروں چیزیں اس کے سامنے پڑی ہو کی ہیں سورت کی روثنی میں ہرا یک شے ان میں سے الگ الگ دکھائی وہی ہوای سے اور سامنے پڑی ہو گئی ہیں ہورتی ہے گئی میں ہوا یک میں اوران میں کا الگ دکھائی وہی ہی جو اور ہیں ہورتی ہے کی سے ایک الله دکھائی وہی ہی میں اور ان میں دھوپ کی پھے نہ کچھ کری ہی محسوس ہورتی ہے کین ان ہی مختلف المانواع اشیاء کے فی شیشہ ہیں اور ان می کا لے سیاو آئی بیا ووں کے قریب ایک شخص بینا ہے جس کے ہاتھ میں آئی شیشہ اور دوسرے میں کوئی سیاہ یا ہر جاور جب وہ اپنے شخص ہورتی ہے درکواس کے مقابلہ پر لاتا ہے تو ای وقت جاور شیل آگل سیاد جب شخصے کوسوری کے یا جاور کوشنے کے یا جاور کوشنے کے ماجور کے سامنے سے سرکاویتا ہے تو تو میں باتی نہیں رہتی۔

سیساراتعب انگیز باجراہم ایک انجا سے انجا جائل اور متعسب آ دی ہے کرتے ہیں۔ تو وہ بغیر کی استجاب کے اس کوتسلیم کرنے گانا ہے لیکن باوجوداس کے وہ بہت افسوستا ک بے با کی کے ماتھ محال بچھ کر شمنح اڑا انے کو جائز رکھتا ہے جب ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ایک خشک اور بے آب و گیاہ ریکتان ہیں جہاں بہت سے ایسے مختلف المدا ہب مختلف الطبائع اور مختلف الالوان لوگ جمع ہے جن کے پھر میلے معبودوں کی ما نتوخت وسیاہ دلوں پر آ فرآب کمالات کی شعاعیں بھی اپنا مجرااثر ند ڈالٹی تھیں جن کی تہ برتہ مادی کٹافتوں کے بیٹیجان کی لطیف روحانیت نے اپنے کو جہار کھا تھا اور جن کی جہالت آ میز حرکتوں اور غافلانہ بدستوں سے دنیا کے اخلاقی مرقع کی اصلی محبورت ایک پکڑئی تھی کہ بچپائی نہ جاسکتی تھی۔ وہاں پر ایک ایسا صفا کیش اور و ڈس خیر انسان طاہر مواجب کی بوری استعداد وود بعت کی مواجب کی تعام کرد وہیش کے خیالات کی مور جسال ہوں معلم کے تمام کرد وہیش کے خیالات کی صاحرہ ہوکر الی وہی اضار کی دور گئی تھی اس یا کیزہ مرشت انسان طاہر کو ایسے جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بطن ماور سے اپنی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بطن ماور سے اپنی ماتھ لایا تھا اس شیمی کو ایسے جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بطن ماور سے اپنی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بطن ماور سے اپنی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بطن ماور سے اپنی ماتھ لایا تھا اس شیمی کو ایسے جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بطن ماور سے اپنی ماتھ لایا تھا اس شیمی الکم الات خالق ہو کی اور مناسب قائم ہوگئی اور جس وقت وہ خدا کا پاک

طینت برتدہ تمام فائی تعلقات کو فراموش کئے ہوئے ول سے طلب صادق کے ساتھ خدائے ذوالجلال کی جناب میں متوجہ ہو کر جیٹھا تو تہ معلوم کس غیر محسوس راستے سے ایک السی گرم روشی اس کے قلب کی تدمیں اتری کہ پھر جو دل مجمی سامنے آیا اس کی ساری کدور توں اور آلاکشوں کو جلا کر کندن بناویا''۔ (صرابق واحل انتقال اے جائی سلومادار فرور کا دردلا ہور سفیہ عام ۱۲۸۰ میں

حضرت قاسم العلوم اورعلامه عماني حمهم الله كي عبارتون كالتجزيد يجيئة تو دونون عبارتون سے اثبات نبوت اورحفزت نبوت مصحابه اور ديكر ابل امت كا اكتساب بدايت ونورنهايت معقول طور پر ٹابت ہوتا ہے۔ حضرت عثانی نے منبع انوار لیعنی آفتاب اور آکشی شیشے سے تشبیہ دے کر ا ملكات فاصله نبوت كوآ فآب مدايت يعني رب العزت كے فيضان خصوصى كاسبب بيان فرما كرنبوت محمد كاصلى الله عليه وسلم اوراس كوآ ئينه نبوت سيجمى صحابه كرام كى بدايت كاحصول ثابت فرما ياب-ممتيل كاجورتك عثاني كاعبارت مين جلوه آراب وعي تمتيلي كيفيت امام الكلام كاعبارت مين بهي ہے۔ فرق وہی ہے جوایک امام اور مقلدیا ایک استاذ اور شاگرومیں ہوتا ہے بسااو قات کینے ایک د قبل مضمون کواشاروں اور کنا بوں اور علمی اصطلاحوں میں پیش کرتا ہے اور شاگر دا ہے یانی یانی کر کے بہاتا اور آسان بنادیتا ہے بعید میں حال دولوں بعنی قاسم اول اور قاسم ثانی کی عبارتوں میں بورے ابھار کے ساتھ نظر آتا ہے عثانی کی اردوعبارت اورزور تغبیم میں ایک دریا کا ساجوش اورروانی ہے جومضمون کو دلول کی تبول میں بھاتی جاتی ہے۔اورجس سے دل اور دماغ دونوں متاثر نظر آتے ہیں غرضکہ دقیق مضامین کے بیان اور تمثیلات سے ان کوواضح کرنے کا جو ہرقاسم اول اور قاسم ٹانی دولوں میں پوری طاقت سے چمکتا ہوانظر آتا ہے چنانج بھائی خوداعقل والنقل می فرماتے ہیں ۔۔ '' بیالیک اتفاتی اور فائدہ مند بات ہوئی کہ جب ہم خالق ومخلوق کےان پنہائی تعلقات پر بحث كررب تھ اور نظيروں اور مثالوں كے ذريعه ان كودكنشيں كرتے جاتے تھے تو اس كے من

اس ندکورہ عبارت میں حضرت عثانی نے خودنظیروں اور مثالوں سے دقیق مضمون کے الجماؤکو سلجھانے کا صاف اظہار فرمایا ہے ای طرح کی اور جیدوں مثالیں دونوں کے مضافین میں پیش کی جاسکتی بین محر مجھے صرف ایک ایک مثال پراکتفا کر کے یہ بتانا ہے کہتش اول یعنی قاسم اول اور قاسم ثانی یعنی تعش ثانی کسی طرح کا می علمی ومنطقی مضافین کو امثال و فظائر سے دل میں اتارتے ہیں اور طرح طرح کی

ہیں ہم کو چندا بے اصول واسیاب کے سراغ نگانے کا بھی موقع مل کمیا جن ہربید تعلقات واقع میں

متفرع بوتے تھے۔' ( معالیق م ۱۸۳ وس ۱۸۸ مقالات مثانی )

تشبيهات معانى معكلدكوسليس اورمعاني وبيان كى رنگينيون بي عبارتين آراستدكرتے بير-

ادھرعلامہ شبیراحمہ عثانی قاسم ٹانی کی ٹازک کلامیاں بھی جن تشبیری الفاظ اور استعاراتی تراکیب ہے ہم آ ہنگ وہم نواجیں وہ قاسم اول کاعکس اور مظہر ہیں۔مثلاً ان کی تصانیف العقل والعقل مسئلہ تقدیراوراعجاز القرآن میں قاری کوحسب ذیل الفاظ کیس گے۔

شعاع من وقمر سرعت برق منع 'نور وضیا نزاکت و لطافت شیشه آتی عنایت خاصهٔ آفاب و مابتاب آئی عنایت خاصهٔ النبار نویر و تا تیز افادات خاصه لطافت روی آفاب و مابتاب آئینه وقلس آب و تاب نصف النبار نویر و تا تیز افادات خاصه لطافت روی آتش و شعله ذره آفاب آئین پاره لطافت و کثافت کندن اور د کمه حرارت و برودت نور وظهور مساف و شفاف روح وجم شجر و حجز خاک و با و عقل و نظر عیب و قصور عقل و شعور آئینه و ذبن عکس اور نو نو محت میتل و زمک طلسم نظر کهریا نور سحز محق به وش عقل وقل شفقت و دافت ابا تیل رحمت حسن نظر میت میتان و در این نیر و وغیره و غیره و میره در میتان شده به میتان با میتان شده به میتان شده به میتان با میتان شده به میتان به میتان با میتان شده به میتان به میتان

غرضکه دونوں کی علمی جولانگاہ کے تمثیلی الفاظ اور تشبینی تراکیب جس پوری مما مکت کام کر ہی ہے۔ ای طرح علمی الفاظ اور تراکیب اور اصطلاحی لفظوں کا موازنہ کیا جائے تو دونوں کی عبارتوں اور مضاین علمیہ میں ایک دوسرے کی ہم آ جنگی اور توافق مزاج کے دھارے ساتھ ساتھ بہتے نظر آئیں گے۔

بہرمال میرے اس مضمون کا عنوان بین کا معلامہ شبیراحد عثمانی رحمہ الله الكام قاسم الكام قاسم العلام بان دارانعلوم بانی دارانعلوم و یویندکی زبان تغییراوران کے علوم کی ترجمانی کے باعث قاسم العلوم رحمہ اللہ کے جانھیں اور وارث علوم ہونے کے بجا طور پرجمیسا

کہ ونوں کی عبارتوں کو پیش کر کے واضح کیا جا چکا ہے حقدار ہیں۔ پھر حضرت قاسم اول کا مقام امام محتکمین کا ہے۔ وہ خود ایک جدید علم کلام کے بانی ہیں اور حضرت قاسم ٹانی ان کے مقلد ہیں۔ قاسم علوم کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں نہوہ کتا ہوں ہے کسی کے اقوال پیش کرتے ہیں بلکہ اپنے علوم کا سمندر خود بہاتے ہیں اور اپنے ولائل واجتہا دکی کشتی خود بنا کرچلاتے ہیں چتا نچہ قاسم ٹانی حضرت عنانی العقل والعمل میں حضرت سرمید مرحوم کے امام غزائی پر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب کی بعض عبارتیں بیش کرنے سے پہلے ان کے متعلق حسب ذیل امام الکلام اور جدید بانی کلام ہونے کے متعلق کیسے ہیں۔

"اورسپاس خاطر معترض امامها حب کے جادہ استدلال ہے بت کریا آ مے بڑھ کراس ذیردست افتان کی تقریری طرف رجوع کرتے ہیں جس کی تقنیفات ہیں جتنا خور کروا تنائی اس کی وہی واشمندی اورصاد ق البیانی کا اعتراف لازم ہے بیدہ فاضل ہے کہ جس کوا گرہم اپنے عبد کا بیختی اکبرامام غزائی اور شاہ دلی اللہ سب کچھ کہدویں تو ہے جا بیس اور بہی وہ فاضل ہے جس نے علم کلام کی ایک ایسانو کھے طرز میں بناؤالی جوان شاہ اللہ قیامت تک کے واسطے پھرکی لکیرہے اور جس پر ہمارا ناز بھی ختم نہیں ہوسکتا اس بناؤالی جوان شاہ اللہ قیامت تک کے واسطے پھرکی لکیرہے اور جس پر ہمارا ناز بھی ختم نہیں ہوسکتا اس فاضل نے جس کو عام طور پر مولا نامحہ قاسم صاحب رحمة اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے اپنی مختلف مائی فاضل نے جس کو عام طور پر مولا نامحہ قاسم صاحب رحمة اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے اپنی مختلف کرتے ہیں اور اب ہم ذیل میں جو پچھ کھیں گے وہ تمام ترا نہی تصانیف سے ماخوذ ہوگا۔

مطرب ترانه و مراز پرده ساز کن تریا که حرف عشق نمیدارد انتها"

(مقالات عناني حد التل والعل م ٢٥٣)

مولاناعثانی کی ذکورہ عبارت میں حضرت مولانا محرقات مصاحب کوجد بینلم کلام کا بانی اوراپنے زمانہ کا مُخ اکبرام غزالی اور شاہ ولی اللہ ہونا واضح اور زور دار الفاظ میں ٹابت فرمارے ہیں اوراپنے آپ کومولانا محرقات مصاحب کا مقلدا وران کے علوم سے استفادہ اوران کے مضامی کواپنے لئے رہبر مزل بنارہ ہیں بین نخرما کر الحقظ ہیں قاسم العلوم کی عبار تمیں پیش فرما کر الکھتے ہیں۔
مزل بنارہ ہیں برگز مبالغتیں کہ اگر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (روی وار دائی فداہ) کی بیش بہا کتابوں پر میری دسترس نہ ہوتی تو میں ہرگز اس طرح کے نازک مسائل پر بنوف وخطر قلم المانے کی جرات نہ کرسکا اس لئے بیخت احسان فراموشی اور خیاضت متصور ہوگی کہ میں کی ایسے مضمون کو اپنی طرف منسوب کر کے جو در حقیقت حضرت مولانا مرحوم کی تصانیف سے اخذ کیا گیا ہو اپنی غیر دافعی عظمت و تفوق کا شہوت پیش کروں۔ ہیں اس سے نیادہ اپنے کوخوش قسمت اور فائز المرام

بنانے کی تمنانیس رکھنا کے مولانا (محرقاسم صاحبؓ) کے عالی مضاشن میرے پیرائی بیان بنس اس طرح ادا ہوجایا کریں کہ ان کی تعبیر میرے مدعا کے داسطے مفیدا در سیحے ہوا درائیے تصور نہم یا پریشانی تقریر کی وجہ سے دلائل کی تقریب ناتمام ندرہے'۔ (عالاے عالیٰ حدائش، اُعل مؤد۲۱۹۲۷)

" حضرت مولانا محد قاسم صاحب رحمة الشعليدي تصانيف بيس ايسے ايسے عم اورعلمي مضابين المنترية كرتمام معلولات كتب قديمه مس ما تعزيس آت تقدان سيطبيعت كوبهت زياده الممينان اورشرح صدر بوتا تحااور ميم حالت اب تك ب-ان مضايين كود كيدكرار مان بيدا موتا تها كهكاش بيد علوم مجهوبهى حاصل اورمحفوظ موجائيس كيونكه حضرت نانوتوى مرحوم كي تحقيقات نهايت بى بلنديا بياور مغيد بين \_حضرت شاه ولى الله صاحب دبلوي قدس مره العزيز كي تضانيف مين بمي تحقيقات اور حكمتيس بعرى موكى بين اورنهايت مغيداور بلنديابيه بين ممر محمدكوجوطمانيت اور بلنديا فيكى حعرت نا نولوی رحمة الله عليه كي تضانيف ش التي تمي وه ومال نقى راكر چ تحقيقات كم بلندياب مون كي وجد ے بہت سے مضابین مجد بیں آئے دشوار ہوتے تنے اور چند سنحول کے مطالعہ کے بعد طبیعت تھک بھی جاتی تھی اور بہت ی باتیں مجھ میں بھی نہ آتی تھیں ۔ تاہم ان سے بہت سکون اور شرح مدر ہو جاتا تھا۔انسوں کہ حافظہ کی کزوری کی بتا ہر بہت ہے مضابین تھوڑے عرصہ بیں ضائع ہو مھتے اور ہوتے رہے ایک روز بہت غلبہ شوق پیدا ہوا اور ان علوم کے حاصل ہونے کی رغبت اس قدر زیادہ ہوئی کہمواجدشریفہ نبوب (علی صاحبها العلوة والحيد) من حاضر بوكر بہت رويا اوران علوم كے حاصل ہونے کی استدعا اور ورخواست کرتا رہا اور اپنی بے بیناعتی اور جہالت کا شکوہ بھی کیا۔ ویر تک اس حالت كريديس روكروايس بواتوچ تدقدم بى چلاتهاكد يكاكب قلب شى واقع بوالا تقنعلوا من ر حدم الله محرافسوس كداً ج كد بحروى عي دي سيمكن ہے كدا كنده الله تعالى كافعنل شامل حال جوجائد وما ذالك على الله بعزيز ز (محص ديات جاداول ١١٥١١٥)

یہ ہوہ منااور شوق جو ہوے ہوئے علا کو حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب کے علوم حاصل کرنے میں ہم تعلق تھا۔ اور بی ہوہ حقیقت کہ حضرت عمّانی نے مولا نامحہ قاسم صاحب کے علوم کواپنے میرایہ بیان میں بہترین طرز اور شکفت عبارت میں پیش کرنے کواپی عابیت تمناییان قرمایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ مولا ناعثانی کو قدرت نے وہ صاف د ماغ آ میندول اور وہ شرح صدر بخشا تھا کہ آپ کول و دماغ میں جو کیفیات اور مضامین و معانی پیدا ہوتے اس کواپسے سلقہ ملاست جوش اور فصاحت و بلاغت سے چیش فرماتے کہ اس جو بیندی ماور شاید ہی کوئی فرز تھ بیدا کر سے جیش فرماتے کہ اس جسیاصاحب قلم اور صاحب زبان دارالعلوم دیو بندی ماور شاید ہی کوئی فرز تھ بیدا کر سے جس کو گری و تقریر پر نیکسال قدرت اور بیراہے بیان اور معانی و مضامین کے الفاظ کا صحیح فرز تھ بیدا کر سے جس کو گری و تقریر پر نیکسال قدرت اور بیراہے بیان اور معانی و مضامین کے الفاظ کا صحیح فرز تھ بیدا کر سے جس کو تار حاصل ہو سکے۔

علامه عثاني كاعلم كلام ميب مستفل انفرادي مقام

بہرحال حضرت عمانی امام رازی امام غرائی شخ اکبراین جنم علامہ علاؤ الدین علی طوی علامہ التعاز الی حضرت مجدد الف علی المدائن ہیں جیدا بن ہم حضرت مولان محر قاسم صاحب حمیم الشعابیم جیدے اتر علا عارفین اور حکما کے مضافین کو ماری عرکھنگالنے اور تحقیات کرنے بیں گزار نے کے بعد ایک ایسے مقام پر بہنچ جہاں وہ بڑے بڑے علا صوفیا ائر اور حکما کے حقائل موائل امرارو محارف پر تقید و تیمرو کرنے پراپنے فوریعیرت سے قد رت رکھتے تھا اور علم کے اس مقام پر جہنے محرف الله محرف و قائل امرار و محارف پر تقید و تیمرو کرنے پراپنے نوریعیرت سے قد رت رکھتے تھا اور علم کے اس مقام پر حکم من اور بھی من وہ اپنی مغرف و اپنی معان اور دوعار فائد ہے بھی آبنگ تھے مشکل سے مشکل اور بھی ان اور دوعان مسائل سے واسطہ پڑنے پر حضرت عمانی ان کی و شوار کر ان محمد الله الله بھی ان اور دوعان مسائل سے واسطہ پڑنے پر حضرت عمانی ان کی و شوار کر ان محمد الله الله بھی ہوئے کہ میں اور دوعان کی ایک مائی علی میں ان کی دو الله اللہ بھی مخرب اور عقل کر اس حصرت عمانی ان کی و شوار دو الله الله بھی ہوئے کہ میں عالم کر مسائل اسلامی پر شفائے صدر اور دولائل علی کی روثی میں عالم کو مسائل اسلامی پر شفائے صدر اور دولائل علی کی روثی میں عالم جمانی ایسے کر وہ کے حساس مقابلہ بھی میں میں کر چکا ہوں اور حضرت کی ایسے کر وہ کے میں ان کر تے جی اور جن کا ذکر اس حصر تبحر علم الکلام کے اول میں میں کر چکا ہوں اور حضرت مقابلہ میں سید سیسان عمودی رحمۃ الله علیہ کے ایک ایسے کروہ کے میں اور کر اس حسر تبحر علیہ ان کر آ کے جیں اور تحریف علیہ عیانی ایسے کروہ کے میں ان کر اس خور کر اس حسر تبحر علیہ ان کر آ کے جیں اور تحریف علیہ عیانی ایسے کروہ کے میں ان کر اس حسر تبحر علیہ ان علیہ ان کر اس حسر تبحر علیہ ان کر اس حسر تبحر علیہ ان کر اس حسر تبحر علیہ ان علیہ ان کر اس حسر تبحر علیہ ان کر اس حسر تبحر علیہ ان علیہ ان کر اس حسر تبحر علیہ کی ان کر اس حسر تبحر علیہ کر اس حسر تبدی ان کر اس حسر تبدیہ کر

"اس بات کا کہددینااس کے ابت کرنے سے زیادہ آسان ہے کہ علوم جدیدہ کی روشیٰ میں تمام قدیم علوم ما عمر بڑھئے۔اس کے مقابلہ میں متعلمین کی جحقیقات بالکل بیکار ابت ہوگئیں اور اس کے دنیا میں آنے سے قد بہب کوموت کا سامنا کرنا پڑا۔

علامه عناني كى مدعمارت علوم جديده كمدعبول كوابك زيروست چينج بساءرية ينتج يقنعان کوزیب دیتا ہے وہ ہر مدگی کے سامنے ایک علم کی مضبوط بلنداورا وقجی چٹان تنے۔ حضرت عثانی تمام ایسے مسائل کی فہرست کا مطالبہ کررہے ہیں جن کے جواب دینے سے وہ اینے وور کے علما موکو قامراوراسين خيال مين قامر سمجے بيشے بين \_ مرعبوں كي فينے كے جواب عن مولانا كابيا تك دمل اعلان عثاني رحمة الشعليه كعلمي مقام اوركلامي فندرت كالأخيندوار باوريدكه وواب شريعت اسلامیہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت میں مقلد نہیں بلکہ ایک منتقل مقام علم و تحکمت و وانش اور امامت حاصل كرييكي بين اورجس خدمت كومولا نامحرقاسم معاحب رحمة الله عليه في اين ساري عمر غامااى منزل برعثاني كى زيان اور كلم چل ر باب اورجس طرح معزمت مولا مامحد قاسم مساحب رحمة الثدعليه كي تمام عمرنساني اور فلمي جهاد مين كزري اس طرح مولا تاشييرا حدصا حب عثاني كي مجي تمام عمر لسانی اور جمار میں مرف ہوئی۔ اس مقام پر جھے ان حضرات سے مود یا ند معذرت کرنی پڑے کی جو تھن قید فرنگ کو جہاد کے دائر و میں محد دوخیال کرتے ہیں۔ بیٹک حق کی راہ میں وہ بھی بڑا جہاد ہے اور میدان جنگ بھی شمشیر مکف اور کفن ہردوش ہو کر جاتا ہے بھی جہاد ہے کیکن بسا اوقات لسانی اور قلمی جہادایے تازک دور میں تکوار کے جہاد ہے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ منطوق نبوی علیہ الصلوة والعسليم في اليخ فرمان ميساى جهاولساني كي اجميت اورفسيلت كوان الفاظ من يميش فرمايا بي وافضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جانو". مولانا محرقاتم ساحب رحمة الشعليدائي بيرومرشد كرساته عده ١٨٥ كى جنكة زادى مل تنسى جهاد بمى كرت ربادر عيسائيون آريون مبتدعين اورشيعول كرمقا بله يسان كالساني اورقلمي جهاد وفت كالهابيت اجم اور تازک دور کا وقع جہاو تھا۔حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ الله علیہ نے اینے ایک مکتوب میں جو خان اعظم میرزاعزیز کوکلائش کے نام آپ نے تحریر فر مایا ہے۔ اکبر کے پرفتن اور اس کے بعد عہد جہا تگیری کے دور میں جہاد لسانی کونہا ہت اہم اورافضل قرار دیا ہے چنانچے تحریر فر ماتے ہیں:۔

"وای جهادتولی که امروز شارامیسرشده است جهادا کبراست مغتنم دانیدوهل من مزید بگوئید وای جهاد کفتن به از جهادکشتن دانید به امثال ما مردم فقرا بیدستویا ازی دولت محرومیم به

اور بیہ جہاد جواس وقت آپ کومیسر ہواہے جہادا کبرہے غیمت مجھواور مزید کوشش کرتے رہو اوراس زبانی جہاد کو آلوار کے جہاوے بہتر جانو۔ہم جیسے بے بس فقرااس دولت سے محروم ہیں۔

قار کین کرام غور فرما کین کے مولا تا عنی نی کاعلی اور لسانی جہاداس حقیقت کا مالک تھا کہ وہ اپنے دور کی بڑی بڑی زبردست صحفیتوں کے سامنے کلم حق کہنے ہے جمعی در اپنے نہ فرمات صفحیتوں کے سامنے کلم حق کہنے ہولا تا سعید احمد صاحب آگر آبادی فاضل دیو بندا ہم اے پروفیسر والڈیٹر اپنے مقالہ میں علامہ عنیانی کی وفات کے موقع پرجس کوقاسم تانی کی حق کوئی میں پہلے بھی بیان کیا جاچکا ہے۔ بر ہان میں لکھتے ہیں۔ وفات کے موقع پرجس کوقاسم تانی کی حق کوئی میں پہلے بھی بیان کیا جاچکا ہے۔ بر ہان میں لکھتے ہیں۔ اس حق اور ہر معاملہ میں اپنی رائے صفائی اور اور کی کے ساتھ پیش کرتے تھے '۔ (بر ہان اور تقرر تھے اور ہر معاملہ میں اپنی رائے صفائی اور اور کی کے ساتھ پیش کرتے تھے '۔ (بر ہان اور تقرر کے دوری کے ساتھ پیش کرتے تھے '۔ (بر ہان اور تقرر کے دوری کے ساتھ پیش کرتے تھے '۔

سعیدصاحب کے ندکورہ الفاظ عنانی کی ہستی ہے جے معنی میں نقاب کشائی کر رہی ہیں بہر حال علامہ عنانی کواس معالمہ جہاولسانی قلمی میں بھی قاسم العلوم سے مناسبت تامہ اور سیح جائشنی حاصل رہی ہے۔

آمم برسرمطلب علامہ علی نے اپنے دور کے جدید تعم کے خیالات کے انسانوں کو پہلنے دے کریہ ثابت کیا ہے کہ آپ اسلامی اہم ہے اہم مسائل کی عقدہ کشائی ہے عہد برآ ہونے کے یورے الل تھے۔ چنانچہ آمے چل کرعلامہ انتقل والعثل میں لکھتے ہیں:۔

" میں جزائت کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ آب بھی دنیا میں امام ابوالحن اشعری اور ابوالمنصور ماتریدی کے ایسے وکیل موجود ہیں جواسلامی معتقدات کے متعلق ان تمام شبہات کا استیصال کرتے ہوئے جوکسی نے سے نئے ویرایہ میں طاہر کئے جائیں قدیم علم کلام کے کامل اور کممل ہونے کا شہوت دے کیں''۔ (مقالات حالی میں ہے)

بیعبارت علامہ عثانی کی اس کلامی طاقت کا بے پناہ ظہور ہے جوان کے اعدر قدرت نے در بیعبارت علامہ عثانی کی اس کلامی طاقت کا بے پناہ ظہور ہے جوان کے اعدر قدرت نے در بیعت کرر کمی تھی۔ اس عبارت میں عائبانہ اعداز میں اپنے آپ کوامام ابوالحن اشعری کا دکیل موسنے کی طرف اشارہ فرمارہے ہیں اور لاریب سے بات ان کی زبان پر بھیتی ہے۔ آ مے جل کر مولانا عثانی تحریر فرماتے ہیں:۔

"اکرکوئی صاحب سرف چند جرشی اور فرانسیسی مصنفین کے اقوال یادکر لینے بی کوعلوم جدیدہ شی اہم ہوئیہ مصنفین کے اقوال یادکر لینے بی کوعلوم جدیدہ شی اہم ہوناتصور کرتے ہول اقدیم اللہ اللہ میاحث سے بھی کوہم اپنے آپ کو عاجز نہیں یاتے کر جب ایسے دوراز کارفسولیات کا مظرما سنے ہوگا تو ہماری طبیعت بھی صرف ہی تقدر جواب کو پہند کرے کی کہ ایسے دوراز کارفسولیات کا مظرمات مفردش کلک ما نیز زبانے و بیانے رادو

(مقالات حاتى معدالنش م ١٣٩١٨)

قاسم ٹانی اپنے دور کے مغرب زوہ مسلمانوں کے ایسے کروہ کو جو قدیم علم کلام کو کوتاہ اور ناتھ بتاتے ہیں تا طب کر کے فرمائے ہیں:۔

علم کلام جس فوض کی پھیل کے لئے مدون کیا گیا میرے نزدیک اس نے اس بی پوری کامیابی حاصل کی اوراب میرا قصد ہے کہ بین اسلامی عقائد کے ہر باب کے متعلق بصورت رسائل عدیدہ بیدہ کھلا وُں کہ علائے اسلام نے اس کو تھنیں کی کس حد تک پہنچا کرچیوڈ اے۔ اوراب ہم کواس شری کہ ان کامیان تک ترمیم یا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے '۔ (صابح ریا تھا میں سانے ہو)

اس مبارت بھی قاسم فانی کا دھوئی ہے کہ اول تو متعلمین اسلام نے اسلام کے ہرکلی اور جزئ مسئلہ کو ملے کام کام کے دریدے اپنی پورٹی خیش کی حدکو پہنچا کر چھوڑا ہے کین اگر ہمارے دور کے بعض مسائل ایے فابت ہوئے اول تو صفرت شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت قاسم العلوم نے اس کی کو بھی اسرار دین اور تصوف واخلاق پر کھی کر شخیل کر دی ہے لیکن پھر بھی اپنی ذات سے مولانا مثانی نے ہم بسائل پر سیر حاصل تیمرہ کے لئے تھم الحانے نے الارادہ فلا ہر فرماتے ہیں۔ علی نے ہم بسائل پر سیر حاصل تیمرہ کے لئے تھم الحانے نے المام کا ہوسکتا ہے۔ اس مولانا عثمانی کی تصنیف العقل میں اس مضمون کو پارچھیتن تک پہنچا یا کہا ہم کہ مشکل مسئلے اور تقل میں اس مضمون کو پارچھیتن تک پہنچا یا کیا ہے کہ مشل مسلیم اور تقل میں جو میں اور اگر کھیں پائی جائے تو یا مشل میں اور بیا مطلع ہیں۔ سلیم اور تھا میں مشاور میں اور تھا میں میں اور اگر کھیں پائی جائے در گھیتے ہیں :۔

"امام غزالی کے زمانہ تک عالم بہت کم عالم اوھرمتوجہ وے جنبوں نے اس علی وقل کے اختلاف بریاضا بلیا ورکمن بحث کی ہؤ"۔ (علامہ حال صرح اللی معلی بحث کی ہؤ"۔ (علامہ حال صرح اللی معلی بحث کی ہؤ"۔

لیکن قاسم ٹانی میر محموں فرماتے ہیں کہ عمل وُقل کے جھڑے کو چکانے کے لئے امام فزالی نے اگر چہ بہت کچھ سامان جمع کر دیا ہے لیکن ہر دوراپنے اطراف و جوانب اور ماحول پر خاص خصوصیات کے ساتھ اثر اعداز ہوتا ہے۔ سولا ناحثانی تقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

میں تفاوت بھی ہے انتہاہے جس کا اعتراف تم بھی پہلے کر چکے ہو۔ اب آگراس تفاوت کی بتا پر بعض وہ شرطیں جو آئینہ میں ضروری ہیں حصول علم میں ضروری نہ ہوں یا اس کے برتکس تو کیا مضا لکتہ ہے'۔ (مقالات منانی صدائش داھل س ۲۵۲٬۲۵۱)

قاسم ٹائی آگرچہ بذاندا م غزائی پر معترض نہیں تاہم جو معترض خالف کوان کی تقریر پراعتراض کا موقعہ ل سکتا تھا اس کو علامہ نے بیان کر کے بھراس اعتراض کا جواب معترت مولانا محمد قاسم ماحب رحمة الله عليه کی عبارت سے چیش کیا ہے۔ بہرحال علامہ عثانی کا آیک خاص مقام اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔

بمرا يك اورمقام برالعقل والعل من علامه عناني فيخ بوعلى سينا اورمحقق طوى كي حسب ذيل

عبارتوں کودرج کر کے آن پر جرح وقدح کرتے ہیں شیخ یونلی سینا ک عبارت جوان کی مشہور کتاب اشارات میں ہے حسب ذیل ہے کلستے ہیں:۔

والعارفون المستزهون اذاوضع عنهم وزرمقارنته البلن وانفكواعن الشواغل خلصواالي عالم القدس والسعادة وانتقشوا بالكمال الاعلى و حصلت لهم اللذة العلياقدعوفتها و ليس هذاالاالالتذاذمفقوداً من كل وجه والنفس في البدن بل المتغمسون في تامل الجبروت المعرضون عن الشواغل يصيبون وهم في هذه الابدان من هذه اللذة حظاوافراً قديتمكن منهم ليشغلهم عن كل شيء.

اور خدا کی معرفت رکھنے والے پاک بندے جس وقت ان سے جسمانی تعلقی کا بار ہلکا کردیا جاتا ہے اور د بنوی مشاغل سے وہ علیحہ وہ وجاتے ہیں تو ان کی توجہ خالص طور پر عام قدس اور عالم معاد کی طرف میڈ ول ہو جاتی ہے اور اعلیٰ درجہ کے کمال کے ساتھ موصوف اور بڑی لذت اٹھانے والے ہوتے ہیں جیسا کہتم پہلے معلوم کر بچے ہواور یہیں کہ جب روح بدن میں ہوتو وہ اس لذت سے بالکل محروم رہیں بلکہ ایسے لوگ جو خدا کی عظمت و جروت کی قکر میں ڈو بے ہوئے اور جسی شغلوں سے بالکل محروم رہیں بلکہ ایسے لوگ جو خدا کی عظمت و جروت کی قکر میں ڈو بے ہوئے اور جسی شغلوں سے اعراض کرنے والے ہیں وہ ان اجمام میں رہ کرمی اس لذت سے اتنا بڑا حصہ یا لیتے ہیں جو ان پر عالی بالب آ کرتمام اشیاء سے ان کوفارغ کرونتا ہے۔

شرح اشارات محقق طوی میں ہے:۔

جل جناب الحق تعالى ان يكون شريعة لكل وارد او يطلع عليه الاواحد بعد واحد ولللك فان مايشتمل عليه هذالقن ضحكة المغفل وعبرة المحصل فمن سمعه فاشمأزعنه فليتهم نفسه لعلها لاتناسه و كل ميسر لماخلق له المراد ذكر قلة عددالواصلين الى الحق والاشارة الى ان سبب انكار الجمهور للفن المذكور في هذا النمط هو جهلهم بها فان الناس اعداء ما جهلوا والى ان النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتساب المحض بل انما يحتاج مع ذلك الى جوهر مناسب له بحسب القطرة.

خداے تعالی کی جناب اس سے اعلی اور ارفع ہے کہوہ ہرواردوصا در کی گزرگاہ بن جائے یا

اس پرخسوص افراد کے سوائے کوئی مطلع ہو سکے اورائ وجہ سے صوفیا کا طریقہ قافل کے زدیک معلی ہے اور طالب کے واسطے عبرت انگیز ہے تو جوان کی یا توں کوئ کران سے اعتراض کرے اس کو چاہئے کہ وہ اس بارے بی اپنے تکس کا قصور سمجھے کیونکہ اس کوان سے مناسبت نہیں ہے اور برخض کے واسطے وی بات آسان ہوتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ خدا رسیدہ لوگ بہت کم بائے جاتے ہیں اورا کڑلوگ باطنی طریقوں سے اس بتا پراٹکار کرتے ہیں کہ وہ اس کوئیں جائے۔ آدی ہمیشہ نامعلوم باتوں کا دشمن ہوتا ہے بھر بیکمال ہرا کیک کوئی حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے بھر بیکمال ہرا کیک کوئی حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس کا جو ہر طبیعت فطر قانس کے مناسب نہ ہو۔

ندگورہ بالا دونوں عبارتیں لیتی شیخ پولی سینااور محمّق تصیرالدین طوی کی جیں جوقاسم ٹائی علامہ عثانی نے ابتقل والتقل میں چیش کی جیں اور دونوں فلسفیوں کا نقطہ نظر چیش کرتے ہوئے آ ں موصوف رد کرتے ہیں اور لکھتے جیں:۔

" ان دونوں عبارتوں سے شیخ اور علامہ طو**ی کا ب**یہ مطلب ہے کہ اگر انبیاءاور اولیاء ہے بعض اليسامورمتول موں جو بمارى عقل كدائره سے باہر جي او بم كوان كى اس بنا يرتقد يق كريا جا بين كدان كينفوس بيميت كى ظلمات اوربشريت كى كدورت سے ياك وصاف موتے بي اور بمكوب سعادت ماصل نیں ہوتی لیکن می کی اس تقریرے اس کا کوئی جواب تیں نظا کہ اس صورت میں مندوستان كي جوكى نسارى كراهب اوريبلي زمائ كاشراقول كمتمام علوم كون قابل شليم نہیں ہیں جبکہ روحانیت کی ترتی کا مدارتجر واور ترک ونیا پر ہوتو ان لوگوں کا تجر وانبیا واوراولیاء کے تجر د ے کیوں کم ہے۔ بلکہ بظاہر بیلوگ بہت زیادہ آ دمیوں کی مجانست سے پختراورا تسانی جذبات کے فتا كروية والفنظرة تي يونكهاس حيثيت سي في كانقرير بالكل ناقص بهاس الخاب مم من كوجيور كردوسر معالم كاقوال كالخضراح إب درج ذيل كرية جيل رحالات جاني مهر المساسرة) علامه شبيراحرصاحب عناني رحمة الشعليدن فيخ بوعلى سيناكى تقريرير جوشبه واردكياب وو نہایت بی وزنی ہے۔ واقعی شیخ بوعلی سینا کی تقریر سے اس امر کی تسلی نہیں ہوتی کے ربیان اور جو گی لوگ جن کوترک دنیا اور تجرد حاصل ہو۔ وہ انبیاء اور اولیاء کے ترک دنیا اور تجرد سے کیوں کم ہیں اس حیثیت میں معزت عنانی نے بولی سیناکی تقریر میں تفص لکال کرائے مقام ملی کا پہدویا ہے۔ ان اقوال کے بعد علامہ مٹانی نے مسئلہ نبوت ورسالت پر دیکر صوفیا کے اقوال نقل سے ہیں اور بحرعلامدائن تيميد شيخ محى الدين بن عربي مجدد الغد ثاني ائن خلدون في شيخ شهاب الدين سہروردی حضرت شاہ ولی اللہ علامہ علاؤالدین علی الفوی جمہم اللہ یہ کے اقوال پیش کرتے ہوئے جہاں جہال جہال جہال جمک کے قول میں مسئلہ بوت کے متعلق بلندی وجز الت اور کوتا ہی وی دیکھی ہے اپنے علمی قوت سے اس کا جائزہ لیا ہے اور آخر میں حضرت مولاتا محد قاسم صاحب رحمة اللہ علیہ بانی وارا اعلوم دیو بندگی تقریم کو چیش کیا ہے جس سے قاری کوعلامہ عثانی کی ناقد اندنظم اور معرانہ بے بناہ طاقتوں کا بعد چھا ہے جو تقلید سے تکال کران کے ذاتی قلم اور شخصی رہبری کے مقام کا بعد دیتا ہے۔

علامه عثانى علم كلام كالبهازياطوفال خيزسمنددربي

قائم ٹانی کے طم کانی ہے ہاں تک کانی کر قاری کے سامنے آئیندی طرح یہ جھیت واضح ہو چی ہے کہ دوا ہے ذات کے دیوست منظم سے علام نے جس مسئلہ برقام افعایا ہاں کی تحریر تقریر ورثقریر ورثوں اپنے زور سوع ولاک کے استحکام علمی احتا داور سے علم کا طوفان خیز سمندریا پہاڑ ہیں کہ جن سے جو کرایا پاش پاش ہو کیا۔ دماغ وول کی صفائی کا اثر علامہ کی تحریر وتقریر پرایا اثر پذیر ہے کہ کسی مضمون یا تقریر بھی کیا جال کے جاکسیا الجھاؤی پدا ہوجائے۔ چونکہ گروغور کی تبوں میں صفائی ہاس کے مربر لفظ اور جملہ سے علوم کی کر ہیں کھلی جاتی ہیں اور مخاطبین کے دل کو اصلی شفا اور تسکین معلوم ہوتی ہے ایس اور مخالف شفا اور تسکین معلوم ہوتی ہے ایس اور مخالف بیان بیں اور مخالف بیان بیس اور مخالف کی زبان یا قام پر ہے۔

علامه كى كلامى تصانيف

قاسم نانی کے طم کام کی قدری اور تصانیف و مقالات کیا ہیں میرے نزدیک ان کا تمام تصنیف مرمایہ کام فاق کے خراف کام کا بہترین اور سمنے کرانما ہے ان کے خراف کام کا بہترین اور سمنے کرانما ہے ان کی تغییر ہے جس میں جابجا کا تعین اسلام اور مسلمالوں کے باطل فرقوں کی جزیں قدم قدم پران کا صاف نام لئے بغیر تنتی اور اکھڑتی جلی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے مولانا کے علم تغیریر جو بحث کی ہے وہ آپ کی نظروں سے گزر چکی ہوگی۔

تغییر کے علاوہ ان کاعلی ذخیرہ اسلام اعجاز القرآن المنقل والعلل خوارق عادات الروح فی القرآن سے سامنے کی القرآن سے سامنے کی القرآن سے سامنے کی القرآن سارے کے سامنے ان کے سامنے ان کے معلم بیں۔ شراب قارئین کے سامنے ان کے معلم بی کے معلم میں کا کہ معلم ان کے معرک اللہ اللہ معلم میں ان کے معرک ان اللہ معلم میں ان کے معلم میں ہے۔ کی اس کے معمل کی ہے۔ ا

مرے مزیز مرحوم چھوٹے ہمائی مولوی ریاض الحن نے بتایا کریس اور بن عالیًا مولانا

عناتی جبر صدر مہتم دارالعلوم دیوبند تنے۔ دارالعلوم کے طلبہ علامہ عنائی کے پاس پہنچ اور کھر پر جا
کرعرض کیا کہ حضرت مسئلہ تقدیر کے متعلق کی کی تقریر سے شفا حاصل نہیں ہوئی کیا اچھا ہوکہ
آ نجناب اس مسئلہ بردوئنی وال کرشفا بخشیں چنانچے مولانا نے وعدہ فرمایا اورتقریبا ایک ماہ تک اپنے
دولت کدو پرمسئلہ تقدیر برتقریریں ہواکیں جس سے ہرا یک لڑکا اپنی جگہ طمئن ہو کیا۔

آ ہ ! مولا تا عنانی کا حق کسی خص نے اوائیس کیا ورشا گران کی تمام تقریریں کمعی جا تیں اور حیثیتیں تو کتنا بڑا عنانی کا حق کسی جا تیں اور حیثیتیں تو کتنا بڑا علی خزانہ ہمارے پڑھنے میں آتا۔ محرابیانہ ہوسکا۔ قار کین کرام مولا ناعثانی ایک علم کاسمندریالائٹ ہاؤس تھے جس میں علوم موجیس مارتے اورضیا باریاں کرتے تھے۔

اب جس مولانا کے کلامی مسائل اور مقالوں کا انتخاب چیش کرتا ہوں جن سے ناظرین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مولانا کے مضامین آسان علم کے ستارے اور مہروماہ ہیں جنہیں وہ تو ژکر لاتے ہیں۔ چھرار دوزبان کی سلاست جمطراق اور شکوہ بھی دیمھنے کے قابل ہے۔

### وجود بارى تعالى

ونیا بس ایک ایس جماعت بھی موجود ہے جواس کا رخانہ عالم کا کوئی خالق تنگیم بیس کرتی ۔ یہ طحد ین یاد ہر یوں کی جماعت ہے ان کے فزد کیک خدا رسول اور فد ہب ہے متی چزیں ہیں ۔ ان کا نظر یہ بیہ ہے کہ بیتمام کا نئات نیچر کا ظہور ہے نیچر خود بخو وا پتا عمل و نیا جس کرر ہا ہے۔ نہ کس کا کوئی مار نے والا اور نہ جلائے والا ہے۔ نیچر کے عناصرا ہے اپنے اثر ات کے ماتحت د نیا پر عمل کرتے اور اشیائے عالم اور خلوقات کے وجود جس آنے کا باحث بنتے ہیں کیکن اس کے برعکس اہل فد ہب کی جماعت ہے جن کی و نیا جس اکثر بہت ہے وہ اس تمام عالم کا خالق خدا کو مانے ہیں۔

وجود باری کا مسئلہ اپنی جگر نہا ہے ہی مہتم بالشان ہے۔ اگر وجود باری کا انکار قابت ہوجاتا ہے تو تمام الل ندا بہب کی نہ بہی محارتیں دھڑام سے زیبن پرآ کرتی ہیں اس لئے ہر ند بہب کو مانے والے کروہ کا بیاولین فرض ہوجاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو تابت کرے۔ علامہ شبیراحم عثمانی نے اسے مقالدا مجاز القرآن کے شروع میں وجود باری پرجس پر شکوہ عبارت اور صحتند ولائل سے بحث کی ہے دہ انسانی دلوں اور دیا خوں کو بکساں متاثر کرتے ہیں تے میفر ماتے ہیں:۔

"بہ بات طاہر ہے کہ جب ہم مکنونات شل مختلف افعال وآ ٹارو کیمنے ہیں تو بعض ان ہیں ہے۔ ایسے ہیں جن کوہم کی سبب کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ مثلاً بیار نے دوا بی احجما ہو کیا بیمحت یا بی دوا کی طرف منسوب ہوئی۔ جیست کری اور اس سے بینچے کوئی دب کر مرکبیا۔ بیکی کری اور کوئی محض جل کیا۔ اوربعض ایسے بیل جن کو کسیب کی طرف منسوب جیس کر سکتے ۔ جیسے کی پر بخل کری محرم انہیں یا جیست کری محروہ زعرہ فکلا اس تم کے واقعات کو کسیب پر جول نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ حض خدا کی قدرت سے ایسا ہوا۔ کیونکہ یہاں بظاہر اسباب کا سلسلہ اس واقعہ کے خالف تھا۔ چاند مورج کو کہن لگناہاس کا سبب بیان کرتے ہیں کی تاب کا سلسلہ اس واقعہ کے خالف تھا۔ چاند مورج کو کہن لگناہاس کا سبب بیان کرتے ہیں کی اسباب کا سلسلہ ضرور کہیں نہ کہیں جمور آبند کیا جاتا ہے۔ اور وہاں بانی کراعتر اف کرتا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں قدرتی سلسلہ ضرور کہیں نہ کہیں جمور آبند کیا جاتا ہے۔ اور وہاں بانی کراعتر اف کرتا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں قدرتی ہیں ۔ غرض قدرتی چیزیں وہ کہلاتی ہیں جن کا بتانا تمام خلوق کی قدرت سے باہر ہوجس کو دیکو کر لامحالہ ایک قادر مطلق کا اقرار کرتا پڑتا ہے۔ ای لئے حق تعالی نے ایسی اشیاء کے وجود سے اپنے وجود پر استدلال فرمایا ہے قرآن عزیز ہی فرماتے ہیں:۔

ان في خلق السموات والارض و اختلاف اليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السمآء من مآء فاحيابه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف الريح والسحاب المسخربين السمآء والارض لايات لقوم يعقلون.

بلاشبہ آسانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات ون کے اول بدل میں اور جہازوں میں جولوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں (مال تجارت وغیرہ) سمندروں میں لے کر چلتے ہیں اور بینہ میں جوالگہ آسان سے برسا تاہے پھراس کے ذریعہ سے زمین کواس کے مرے ہیچھے دوبارہ زندہ کرتاہے اور برتنم کے جاتوروں میں جوخدانے روئے زمین پر پھیلا رکھے ہیں اور ہواؤں کے اوھر اور اور جاور اور سے اوھراور اور سے اوھراور اور سے اوھراور اور سے اور برتنم کے جاتوروں میں جوخدائے تھم سے آسان وزمین کے درمیان کھرے دیے ہیں اور جاتوں گھرے دیے ہیں عقل والوں کے نشانیاں ہیں۔

آسان اور جوسیادات اس بی جی چیے چا کداور سودج و فیروان سب کا وجود قدرتی ہان کی پیدائش کو کی خلوق کا فعل فیل کہ سکتے۔ کیونکہ و نیا کی کوئی طافت اس کے شل بنانے کا حوصلہ فیل کر سکتے۔

ز بین ہے کہ جس سے جرائم کی فقد اسمیں اور مقب برنگ کے پیول پھل نگلتے جیں کسی کی طافت فیل کرااس جیسی ز بین کا بناوے سورج ایک معین اور معبوط نظام کے ماتحت بمیشدون کولکا کا بیش کہ ایک گزااس جیسی ز بین کا بناوے سورج ایک معین اور معبوط نظام کے ماتحت بمیشدون کولکا کے سام کو فروب ہوجاتا ہے کسی کی کیا طافت ہے کہ اس کوایک منٹ یا ایک سیکنڈ کے لئے روک لے سام کے بات کہ اس کہ کا قابونیس انسان چا ہتا ہے کہ پیجوا چلے کر پرواچاتی ہے۔ سام اجہان ال کر بیوا ہے کہ بی چھوا جیلے کر بیوا جات کی کہ ہوئے لگل کے مدے دیکل کے مدت کے لئے کہ بیجوا نویس چلاسکتا۔ یانی کے بھرے دیکا کے دوک کو کہ کہ کے دوک کا کا بیونیس چلاسکتا۔ یانی کے بھرے دیا ول کر کے اور کر جے ہوئے لگل

جاتے ہیں کمرکی کوافقیار نیس کہ بارش حاصل کر سکے۔زین وآسان کے درمیان باول افکا ہوا ہے۔
کسی کی طاقت نیس کے دو تظرے لے سکے اور جب برستا ہے تو کسی کی قدرت نیس کے روک سکے۔
جب ان امورکوانسان دیکھتا ہے اور عاجز ہوجاتا ہے تو قدرت کو مانتا پڑتا ہے۔ طوفان خیز سمندریں
جہاز وں کا چانا ہواؤں کا اول بدل بیسب چیزی کسی کے قبضہ شریس۔

والشمس تجرى لمستقولها ذالك تقنيرالعزيز العليم والقمر قنونه منازل حتى عاد كالعرجون القنيم لا الشمس ينبغى لها ان تنوك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون

اورسورج ہے کہ چلا جارہا ہے اسے ٹھکانے کی طرف بیا عمازہ ہے زیروست عکیم کا یا ندھا ہوااور جا عدہے کہ مقرر کردی ہے ہم نے اس کی منزلیس بہاں تک کہ گرلوث کردہ جاتا ہے مجور کی پرائی شہنی کی طرح نہ تو سورج کو بدلائق ہے کہوہ جا بکڑے جا تھ کواور دات (کی مجال) ہے کہوہ آ جائے دان (فتم ہونے) سے پہلے۔اور جرا کیک سیارہ پڑاا ہے عدار میں کردش کردہا ہے۔

بیسب اس لئے ذکر کیا گیا کہ آپ بھی لیس کہ خدائی کام اور انسانی کاموں بھی کس طرح تمیز ہوتی ہے۔خدائی کام وہ کہلاتا ہے کہ اس جیسا کرنے ہے سب مخلوق عاجز ہو۔ازل اور ابد کے انسالوں کو بلاؤ کیکن کوئی ندکر سکئے'۔ (مقالات جانی صداع زائز آن س عوہ ۱۰۰۰)

خدکورہ بالا عبارت مولانا عبانی کی وجود باری پرایک ایسے استدلال کے ساتھ پیش کی گئی ہے جو
انسانی سی الفطرت جذبات کو انجل کرتی ہے ان کا استدلال جیسا کرقر آن سیم کی آیات ہے مستدلا
ہے یہ ہے کہ است بہترین نظام عالم کو کرجس جس نظام شمی اور نظام قری کو الی تھکم اور داست تدبیر
ہے دکھا کیا ہویہ مرف بچراور بادو کا کام جس بلکہ کوئی واٹا مدبر تھیم اس کا رخانہ عالم کا خالق ہے جس
ہے آسان زشن سندر اور سندروں جس جہاز چلائے جیں وہی مدیر ہے جو آسان سے بارش برساکر
مردوز جن کو بروسے شاواب کردیتا ہے اور یہا تیں باوے کہ بس کی با تیں ٹیس جی اس کو برائی کی باتیں ٹیس جی سے اور بھلااس کا
کی جواب ہے کہ جیت کے کرنے اور انسان کے نہ مرنے آگ شی کرنے اور آگ میں نہ جائے بیا
می اور انسان کے نہ مرنے ہے بید چلاے کہ کوئی تھیم اپنی قدرت سے بچالیتا ہے ور نہ اوہ کا
می اور انسان کے نہ مرنے ہے بید چلاے کہ کوئی تھیم اپنی قدرت سے بچالیتا ہے ور نہ اوہ کا
می اور اس طرح سے بیکی ہوتا ہے کہ جیت کے کرنے کی اور آگ میں جانے سے بھیا
می کی کرنے اور انسان کے نہ مرنے جانے کہ جیت کے کرنے کی کے پڑنے اور آگ میں جانے سے بھیا
می کو تی مرجائے کی کمرج تک ایسانوں ہوتا ہوا کہ خواب میں کھیج جیں:۔
باری پر بحث کرتے ہوئے اور بی نا دور ہر ہوں کے جواب میں کھیج جیں:۔

'' ہم کہتے ہیں کہ بے فنک ماد پین نے برعم خود کا نئات کے وجود کا ایک خاص سب پیدا کیا ہے ( بینی مادہ ) نیکن اہمی تک جس شینتم اور مرتب کا تنات کے سبب کی ہم کو تلاش تعنی اس میں كامياني بيس مونى انبول في جم كوابك نهايت عليم وكيم اورجمه مغت موسوف خداس عليحده كرك ا كي ايس خدا يرقاعت كرنے كى رائے دى ہے جو بالكل اعدما بهرا محوثكا اور يے س و بيشور ے جس کا کوئی کام زقصدوا متیارے موسکتا ہے ندمعنوعات میں کسی تم کی ترتیب اور تناسب پیدا کرنے پر قادر ہے۔ نداس میں مجھ کا مادہ ہے نہ وہ کی قاعدہ اور قانون سے واقف ہے نداس کو امورا تظاميدكى اطلاع ب مالاتكديس عالم ك فاعل كاجم كوكموج لكانا تما وه عالم كاتنات كاابيا مجموعه ہے جس کے ہر ہر جز میں بیش قیمت حکمتیں ود بعت رکھی ہوئی ہیں جس کے عجیب وغریب امرار کا مشاہدہ کرتے کرتے حل انسانی تھک جاتی ہے اورجس کے بہت تھوڑے حصہ کا تنتیج كرنے سے تحكما كونسوم أماد بين كويدا حتراف كرناية اب كدمظا برفطرت كى جس قدر باريكياں ہم معلوم كرسكے بيں وہ اس ہے بہت ہی كم ہیں جواب تك معلوم نبیں ہوتكیں علم تشريح علم الافلاك علم الحيوانات علم نياتات اورعلم طبقات الارض كے ماہرين سے دريافت كروجوراز بائے قدرت تم نے موجودات عالم میں آج تک دریافت کے بیں وہ کس قدر بیں اوران کی حفاظت کے واسلے کتے دفتر اور کتب فانے تم کودر کار ہوئے ہیں بھرعالم کے احوال میں جو تفاوت اور حاجتندی کے آ تاریائے جاتے ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈالواور ہر ہرشے کی پستی وذلت کوجس سے خدائے تعالی كى يرحكمت وجروت كاسيق حاصل موناب بنظرتعق طاحظه كرونوتم كومعلوم موكا كديدكارخانه يول على بيمرااور بخت وانفاق سے يدا ہونے كے قابل نبيس بين \_ (مقالات الله صراد سادم مراد ١٨٥١) قاسم ٹانی نے تدکورہ عبارت میں مادہ پرستول کی اس بات کا شدو مدسے جواب و باہے کہ ب

قائم ٹائی نے ترکورہ حمارت بھی مادہ پرستوں کی اس بات کا شدو مدے جواب و باہے کہ بید کارخانہ حالم جیسا کہ دہریہ یا طحدین کہتے ہیں مادہ کی بدولت بھل رہاہے قلا ہے بلکہ اس و تیا کی محقوقات بھی خور کرنے ہے جس قدر حکمتوں اور امرار کا پہتہ چاتا ہے وہ اس کے مانے پر مجود کررہا ہے کہ اس عالم کا خالق کوئی وانا تھیم اور شتھم ہے مادہ تیس ہے جو بے حالم کو نگا اور بہر ہے۔

#### اثبات توحيدا ورعلامه عثاني

توحید فرجب اسلام کا ایک روش آفاب ہے آسانی فراجب ش ہر فرجب نے اسے دور ش توحید کی وجوت کوسب سے زیادہ اجمیت دی ہے۔ چنانچہ ہراکیک رسول اور نی نے سب سے

"اسسارے سلسلہ عالم کی مثال ایس ہے جیسے کہ مثینوں اورکلوں کے کارخانوں اورگھڑیوں وغیرہ ش بہت کی کلیں اور پرزے آ کے بیچھے ہوتے ہیں۔ پھرا کرکوئی کام لینا منظور ہوتا ہے تو اول کل کو ہلاتے ہیں اور سب کلیں ہر تنبیب ہتی ہیں اور آخر میں جو کام مقصود ہوتا ہے وہ آخر کی کل سے موتا ہے۔ اب کا ہرہے کہ بیکیں خود بخو وقیس ہلتیں کی تکہ وہ ہے س وحرکت جمادات میں سے ہیں ان کے واسطے جب تک کوئی ذی عقل اور صاحب اراوہ کام لینے والا نہ ہوگا ہر گرز کام نہ جلے گا۔ ای طرح سلسلہ عالم کے واسطے علت العلل اور فاعل حقیقی ایک خدا نے تعالی ہے "۔ (الاسام)

اس مختری تمثیل میں علامہ عثانی نے توحید کے سمندرکوکوزہ میں بھردیا ہے اورائل علم وفضل کے لئے اس مثال سے توحید کا جوجے راستہ ماتا ہے وہ سلیم الطبع انسان کے بچھنے اور راہ توحید کی طرف آئے کے لئے کانی ہے۔ بھی وہ راستہ ہے جس کی طرف آ کر حکرمہ بن ابوجہل موحد ہے اور اسلام لائے ہمولا تا عثانی اپنی تفسیری "هو اللہ ی بسبو کیم فی المبو و البحو" وہی تم کو فشکی اور تری میں بھرا تا ہے کہ ما تحت کھتے ہیں:۔

ووفتح كمد ك بعدالوجل كابينا عكرمه سلمان فيهوا تعاد كمدس بعاك كريحرى سغرا فتياركيا تعورى

"اس آ ست میں ان مرعمان اسلام کے لئے یوی عبرت ہے جو جہاز کے طوفان میں گھر جانے کے وقت بھی خدائے واحد کوچھوڑ کر غیراللہ کو عدد کے لئے پکارتے ہیں"۔

سارے عالم کا کام کال طور پرسرانجام کرسک تھا تو دوسرابیا رخمبرا۔ حالا تکدخدا کا وجودای لئے مانتا پڑا ہے کہ اس کے مانے بدون چارہ بی بیس ہوسکا اور اگرا ختلاف کی صورت فرض کریں تو لا محالہ مقابلہ میں ایک مفلوب ہوکرا ہے ارادہ اور تبح یز کوچھوڑ بیٹے گا تو دہ خدا ندرہا۔ اور یا دونوں بالکل مساوی ومتوازی طاقت ہے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادہ اور تبح یز کوٹل میں لا تا چاہیں کے اول تو خداؤل کی اس رسکتی شی سرے سے کوئی چیز موجود بی ندہو سے کی اور موجود چیز پرزور آزمائی ہونے گئے گی تو اس کھی گئو اس کھی شی سرے ہوئی جیوٹ کر برابر ہوجائے گی۔ یہاں سے بیٹیجہ لکلا کہ اگرا سان وز مین میں دوخدا ہوتے تو آسان وز مین کا بیانا مربم برہم ہوجا تا در شایک خدا کا بیکا ریا تاتھی وعاج بونالازم آتا ہے جوخلاف مفروض ہے'۔ (بارہ بربم برہم ہوجا تا در شایک خدا کا بیکا ریا تاتھی وعاج بونالازم آتا ہے جوخلاف مفروض ہے'۔ (بارہ بربم برہم ہوجا تا در شایک خدا کا بیکا ریا تاتھی وعاج بونالازم آتا ہے جوخلاف مفروض ہے'۔ (بارہ بربم بربم ہوجاتا در شایک خدا

یہ ہے مولانا عنانی کا کلای نمونہ جواثبات تو حید کے سلسلہ میں قاری کی ضیافت کے لئے فی نظرہے۔ اب بیقاری کی اپنی طبیعت کے انداز پرچھوڑا جاتا ہے کہ وہ علامہ عنائی کے ان علمی و کلای مباحث ومسائل پراحتیا طامجیدگی اور کا مل خور ہے نظرڈ ال کر فیصلہ کرے ان ولائل تو حید کے علاوہ حضرت عنانی نے قرآن کریم کی تغییر میں جا بجا اپنے خاص اچھوتے اور بیارے انداز میں لؤ حید پرکلام کیا ہے۔ جس کی حرید بہاں مخوائش نہیں۔

### ا ثبات نبوت محمر ی

حسب ذیل عبارت کو پڑھے اور خور سیجے کہ علامہ عثانی نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات میں جس جس تشکیل سے کام لے کررسالت محدی کو ٹابت کیا ہے وہ اپنی جگہ عشل سلیم اور منصفان ذکا ہے کے لئے کس قدرصاف اور سید معاہے تجربر فرمائے ہیں:۔

المركس اجنبي بستى بيس كوئي اجنبي طبيب آجائ اوروبال كولول سائي في حييت من العارف بيدا كرنا چاہ حالا كلدوه لوگ ندتو نظريات طب سنة جردار بين اور قدانواع مرض سے واقفيت ركھتے بين اور ندان كے لئے طرق علائ كي صحت وظفى كا دريافت كرنا آسان كام ہے توالى صورت بين الى طبيب كوابي مقصد بين كامياب ہونے كے لئے كيا تدابيرا فقيار كرنا بردتى بين سورت بين الى طبيب كوابي مقصد بين كامياب ہونے كے لئے كيا تدابيرا فقيار كرنا بردتى بين سوائى كام مياب وائى كام دو يوائى وي الى بين مطب براك بين اساسائن بورڈ لگائے كا اوروقا فو قالي اسانيدكو جوكى معتبر كردس ساس كودستياب بول كے خواص كے دو يرويش كرنا رہ كا اوراس كے بعد كھولوگ تو عام كردس ساس كودستياب بول كے خواص كے دو يرويش كرنا رہ كا اوراس كے بعد كھولوگ تو عام كرد مياس كر اور محض شجرت برايمان لاكر اور كي حضل احتمان اور جانج كرنے كی نيت سے اور يکھ

طبیدوں کے احوال اواطوارے قدرے واقفیت رکھنے کی وجہے اس کے پاس بغرض معالجہ آئے وہ کیس کے اور مطب کو چیکانے کے لئے وہ کلیس کے اور مطب کو چیکانے کے لئے وہ بذات خود بغیر کی تم کی فیس اور مالی معاوضہ کے دور دراز کے تعلقات جندا کرچلا جائے گا۔

اب اس ساری جدوجبداوردواؤدوش می اگر یحدیار بول کی شفااس کے ہاتھ سے مقدد ہے تووداس كى اولين كامياني كا باحث موكى اورجول جول كديه سلسله ترقى كرتا جائے كا اى قدراس كى عزت اور مقبولیت کوجار جا عرکتے ہلے جائیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ وہ پچھز مانہ کے بعد شہرت عامہ ے اس ورجہ پر پھن جائے گا کہ مریضوں کو اس کے بہان مکتینے کے لئے استدلال اور غور واکر کی ضرورت باتی ندرہے کی اور عوام کے محاورات میں شفاو صحت تو اس کی معالجانہ کوششوں کی طرف اور موت وبلاكت خالي بخت وانفاق يامشيت ايزدي كي طرف منسوب مون في كي بكراس سي بهي بده کرید که دوسرے شے طبیبول کی مقبولیت کا معیار ہی اب اس کی تنکیم وتقعدیق قرار یا جا تیں محسامينه اى يراطيات روحاني لين انبياء يبهم السلام كحالات كوقياس كروجب وه عالم كي بدايت واصلاح کے لئے مبعوث ہوتے ہیں توسب سے اول وہ اسے اللہ کی طرف سے بشیر ونذیر ہونے کا تهایت زوروشوراور تحدی کے ساتھ وجو کی کرتے ہیں اورائی دعوت وسلیغ کا غلغلہ الل وعیال اورخولیش وا قارب سے شروع کرے مشارق ومفارب میں ڈال دیتے ہیں جس کومن کر پچراوگ تو ان کے سابق جاليس ساله زمدور ماضت ياك وصاف اخلاق ديانت وراستبازي اعراض عن المال والجاه شرافت حسب ونسب اورروش خوارق یا آیات ربتنات (معجزات) وغیره امور کی وجهست اور بهت مے محض استحان وتفتیش بی کی غرض سے فطرۃ ان کی طرف متوجہ بوجاتے ہیں اور بہت سے وہ خوش قسست بين كرخودا نبياء يلبهم الصلوة والسلام الني توت قلبيد اور بمت باطني كرزور س باذن اللدان كواتى طرف جذب كرليت بين اوراى اثناه من جب بيلوك روحانى امراض يعديكا يك شفاياب ہوئے لکتے ہیں اور ان کے دلول کی تاریکی دورہوکر جمال خداوندی کاعکس ان میں پڑنے لگتا ہے تو وه اسین باوی کے متعلق فوراً چلا اٹھتے ہیں کہ "ماہذا بشرا ان ہذاالاملک کریم" یے خص آ دی نبیس بیاتو کوئی بزرگ فرشته ب-اس دفت ان مریضوں کو بھلا چنگا دیکی کراوران کے حالات سابقه عن ابیاا نقلاب عظیم یا کراوروں کے ول بھی فرمانے کلتے ہیں اوران کوان کی محت کی بھالی پر رشك آنے لگاہے بھرتو محلوق خدا فوج درفوج ادر جوق درجوق موكراس ياك بندے كر دجمع مو جاتی ہے ادرائی اسے اسراض کا مرافعہ اس کی طرف کرتی ہے اور جیسے جیسے کہ بیسلسلہ وسیع تر ہوتا

جاتا ہے اندھوں کی آئیسیں کھنتی جاتی ہیں اور عافلوں کوعبرت حاصل کرنے کا موقع ہاتھو آتا رہتا ہے۔اس کے بعداس کے طبیب حاذق یا نبی مرسل سجھنے کے واسطے نہ کسی استدلال کی ضرورت رہتی ہے اور نہاس میں بہت زیادہ تد تیتی اور غور وفکر کو کام فرمانے کی۔

تم خود ہی خیال کروکہ کسی تجربہ کارطبیب کے ہاتھ پر تپ کہند کے یانچے جارمریش (جو زعد کالی سے مایوں ہو چکے جیں) شفایاب ہوجا کمیں تو گھر گھر بیں اس کا چرچا کیل جاتا ہے اور ودروراز شہروں کے مایوں العلاج بیاراس کی طرف رجوع کرنے لکتے ہیں اب اگر فرض کروکہ ایک طبیب کے دست شفا ہے کوئی ستی یا ملک کا ملک تپ کہنہ ہے صحت یاب ہوجائے تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ کیا کسی منطقی استعمال کی تاج رہے گی۔

مثلاً سرخیل اطباء روحانی جناب رسالت ما بسلی الله علیه وسلم (جیسا که ہم نے اپنے رسالہ الاسلام شرن نہایت مفصل بیان کیا ہے اور بہاں پرہم معلقا اپنے زمانہ کے ایک اصلاحی روشن خیال مولف کے الفاظ میں لکھتے ہیں) ایک ایسے زمانہ شیں پیدا ہوئے جبکہ دنیا ایک جیب روحانی سکتہ کی حالت میں تھی اور آپ ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جباں اخلاقی تعلیم کا پچوسامان نہ تھا اور ایک قوم کی اصلاح آپ کے دمرکی گئی جوسوائے اوہام اور فاسد عقیدوں اور باطل خیالات اور فلارایوں اور وحثیان اخلاق خوبی نہ رکھتے تھے فلارایوں اور وحثیان اعمال اور جداخلاتی اور فعاتی وجنگہوئی کے کسی مسم کے اخلاتی خوبی نہ رکھتے تھے مرآپ کے الہامی بیان اور خدائی قوت نے ان پر ایسی عجیب وغریب تا ٹیمری کہ اس سے ان کی مرآپ کے الہامی مائٹی میں بدل گئیں۔ برسوں کے جبکہ ہوئے خداکی راہ پرچل فیلے اور مدتوں کے مہلے ہوئے خداکی راہ پرچل فیلے اور مدتوں کے سام فلاہری و باطنی حالتیں بدل گئیں۔ برسوں کے جبکہ ہوئے خداکی راہ پرچل فیلے اور مدتوں کے سوئے ہو موحد ہو گئے جو کافر شے ایمان لائے جو بہت پرست سے وہ وہ بت شمل ہوگئے جو گھراہ تھے وہ خداکی راہ دیکھنے لگے جاہلانہ حمیت اور وحشیانہ حصیت کا نام نہ دہا۔ خانمانی جھگڑے اور پشتی عداوتیں جاتی راہ دیکھنے لگے جاہلانہ حمیت اور وحشیانہ حصیت کا نام نہ دہا۔ خانمانی جھگڑے اور پشتی عداوتیں جاتی رہیں۔

# اثبات رسالت محمدي

 ر ہتا۔ بکلہ و نیامیں اخلاق اور انسانیت کانمونہ بتاویتا''۔ (مقالات عالی حدیق اور انسانیہ اسلام کی خرورت اور پھر
علامہ عثانی کی غرکورہ تمثیل اور اس کے ذریعہ انبیاء کیہم العسلام کی ضرورت اور پھر
نی اکرم محد عربی سلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ایساواضح' روشن معاف' نفسیاتی اور حقیقی شوت ہے جس کو
عقل سلیم تسلیم کرتی اور طبیعت مستقیم مانتی ہے ایسے ہی دلائل ہیں جوعلامہ عثانی کی کلای توت اور صفائی کانمونہ ہارے ہیں۔

#### معجزات وخوارق عادات

معجزات اورخوارق عادات یا کراهات اولیاء اورقانون قدرت کے باہمی تعلق پرجس محکیمانہ
انداز جس مولا تاشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاز مقالہ ' خوارق عادات ' جس کلام کیا
ہے وہ نہایت ہی زبردست فلسفیان اور حکلمانہ مقالہ ہے اس کے پڑھنے کے بعد کسی منصف مزان الل علم کے لئے معجزات انبیاء علیم السلام مثلاً شق قمر کا ہوتا ' موی علیہ السلام کی لائی کا اڑ دہا ہوتا '
وریائے قلام بی راستوں کا بن جانا وغیرہ وغیرہ کا اسلیم کرتا بعید از حقیقت نیس نہ مرف مغرب وریائے قلام بی راستوں کا بن جانا وغیرہ وغیرہ کا اسلیم کرتا بعید از حقیقت نیس نہ مرف مغرب کو مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی مجزات انبیاء اور کرامات اولیاء کا مشکر ہے وہ کہتا ہے کہ مجزات قانون قدرت کے خلاف نہیں ہیں نہ الی کا مشکر ہے وہ کہتا ہے کہ مجزات قانون قدرت کے خلاف نہیں جی اس کے مقالہ ہے کہ مجزات فطرت وقدرت نیز عشل انسانی کے خلاف نہیں حسب ذیل مضمون مولا تا کے مقالہ ہے اس کے مقالہ ہے جو بیش خدمت ہے بی وہ مقالہ ہے جس پر حضرت خوارق عادات کا مخلف جگہ سے انتخاب ہے جو بیش خدمت ہے بی وہ مقالہ ہے جس پر حضرت مولا تا سیدائورشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبر دست ربیارک دیے ہیں۔

# خوارق كاوجودقوا نبين فطرت كالتمن نهيس

موجودہ سائنس کی ساری مخارت کی بنیاد ہے کہ فطرت کیساں اور با قاعدہ کام کرتی ہے اگرخوارتی و بجزات کے بائے جانے سے فطرت کی کیسانی اور با قاعدگی میں فرق آئے اور تو انین قدرت میں بہتر تیمی اور گریزی پیدا ہوتو جولوگ خوارق کے امکان پرخور کرنے سے افکار کرتے ہیں ان کوشا پید معذور رکھا جائے مگر واقعدا س طرح کہیں ہے۔ ہم مجزات وخوارتی کوتوا نین قدست کے خلاف نہیں کرسکتے بلکہ ہمارے نزد یک وہ ایک اس ور پیجی ہے جہاں سے قدرت کا چرو زیادہ

مغائی اور زیادہ قریب سے نظر آتا ہے۔خوارق کا احیاناً وقوع بنی وہ چیز ہے جس سے ہم ان منظم قوانین قدرت کے متعلق بدیفین حاصل کرتے ہیں کہ دوقوانین قدرت ہیں کسی غیرقا دریا غیر مختار ہستی سے یوں بی بالاضطرار نہیں بن محصے۔

معجزه قانون قدرت کےمطابق ہے

معجزات وفيرواكر كاوبكا و وقوع من آئين تووه اى اخلاق عالم كاكام بول محجوبهمين روزانه قطرت كيمل كي معمولي عائبات دكعا تاربتا باورجب ايباب و متجديد لطفيكا كه خود مجزات قانون قدرت كيمطابق بول البنة وه قانون اس قانون سياعلى بوگاجس سيطبعي سائنس آشناب

مجزه ایک اعلیٰ قانون قدرت ہے

خار جی فطرت ش ہمیں جا رہنگف عالم تظرآتے ہیں جن میں سے ہرایک اعلیٰ اونی پرخی اور اس سے میز ہے۔

اول: \_ بظاہر بے ترتیب عالم جس میں کیمیائی عناصراوران کے مرکبات یائے جاتے ہیں یا جے ہم مردہ مادہ کہتے ہیں \_ بیعالم اپنے جرفیل اور جذب وا تصال کے ماتحت ہے۔

انداس کے اوپر مرتب اور نعتظم عالم (نباتات وفیرہ) ہے جس کی ساخت اس پہلے ہے ترتیب عالم سے ہوئی اور اس لحاظ سے بیقوانین ماوہ کے ماتحت ہے۔لیکن اس کے سوااس میں فطرت کی الی پوشیدہ قوتمی اور شرائط پائی جاتی ہیں۔جو بے ترتیب عالم کومعلوم ہی نہیں۔ بنابریں بیاور تم کے قوانین کے تابع ہے جن کا اونی طبقہ سے محصل بیس بھی منظم زعرگی کے قوانین۔

۳:۔ان ہے اوپر حیوانی زعرگی ہے جس کی خاص مفات وشرا تطانشو وتما پرورش اور حرکت اراد بیدوغیرہ کے قوانین ہیں۔

۳۰:۔اوراس سے بالاتر انسان کی ذی عقل مدرک اخلاقی اورتر تی کن زندگی ہے جس کے قوانین پچھلے تینوں عالموں سے جدا گانہ ہیں۔

عالموں کے اس سلسلہ کا ہراعلیٰ طبقہ اونیٰ طبقہ کے لحاظ سے فوق العادت اورا عجازی ہے۔ قدرت کے جوقوا نین عالم جمادیا نبات میں دائر سائر ہیں وہ حیوانات میں نبیں اور جوحیوانات میں جیں اس سے کہیں بڑھ کرعالم انسان میں یائے جاتے ہیں۔

اگرفرش کرونیا تات یا حیوانات میں جاری با تیں بیھنے کی قوت ہواور ہم ان کی و نیامیں جا کر اینے انسانی کارنا ہے اور بنی آ دم کے جیب وغریب احوال اور وہ قوانین فطرت بیان کریں جو عالم انسان میں کارفر ما ہیں تو ماقعیناً وہ اس ساری واستان کوخلاف قاتون فطرت قرار دے کر ہماراای طرح غراق اڑا میں سے جسیا کہ مجرّات نہ مانے والے مجرّات کا اڑاتے ہیں کیونکہ جو قوا مین ان نباتات جمادات کے دائر و دجود میں عمل کررہے ہیں انسان کے متعلق قوا نمین فطرت ان سے بہت زیادہ بلند اور رفیع واقع ہوئے ہیں جن کے احاطہ کی اونی طبقہ کی کلوقات سے تو قع کرنا سفاجت ہے۔

معجزه انسان كوعالم بالاكي چيك دكھا تاہے

تمام نوامیس فطرت پر ہماراا حاطر نہیں اور نہ ہوسکتا ہے

ان پست خیال کوتا و نظروں کی بڑی فروگذاشت ہیہ کہ انہوں نے سارے نظام عالم کو چند نواجیں طبعیہ بیں مخصر مجھ لیا ہے جو ماوہ اوراس کی توت کے متعلق انہیں دریافت ہوئے ہیں باوجود کیا۔ سائنس کے بڑے بڑے اسا تذہ میہ اعلان کررہے ہیں کہ ہم کو ابھی تک کل قوانین قدرت پر تو کہاں اس کے محمد محمد ہر بھی احاطہ حاصل تہیں ہوا۔ لیکن اس پر بھی جب بھی کوئی چیزان کے محمد وو مدرکات سے باہر ہوتی ہے تو وہ نہایت بیما کی اور ڈھٹائی سے اس کی محمد دو مدرکات سے باہر ہوتی ہے تو وہ نہایت بیما کی اور ڈھٹائی سے اس کی محمد دو مدرکات سے باہر ہوتی ہے تو وہ نہایت بیما کی اور ڈھٹائی سے اس کی محمد دو مدرکات سے باہر ہوتی ہے تو وہ نہایت بیما کی اور ڈھٹائی سے اس کی محمد دو مدرکات ہوتا ہیں۔

حالانکہ اگر ہم نوامیس طبعیہ ہے ای نظام پرخور کریں جو مادیات سے متعلق ہے تو وفلتات طبعیہ "کا ایک متعلق ہے تو وفلتات طبعیہ "کا ایک متعلق ہے تو وفلتات کا عام سنن طبعیہ اور مقررہ تو انین فطرت سے علیحہ وہ وناان تو انین کی بکسانیت اورا تنظام کو تخت معدمہ پہنچانے والا ہے (خواد ت عادات)

یہاں تک مولانا عثانی نے جومقد مات اوراصول پیش کئے ہیں وہ ہمیں مجزات کے قانون قدرت کے مطابق ہونے کی طرف رہبری کرتے ہیں۔مولانا عثانی نے دومثالیں آ مے چل کر پیش کی بیں اور بتایا ہے کہ قانون قدرت بتا تا ہے کہ اولاو آ دم بیں آیک تنہا ذات اپنی آ تکھوں اولوں ناک ہاتھ اور باؤں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے لیکن اگر دو ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں اور ان کا دھڑ ایک ہوتو اس مادی دنیا میں رہنے والے اور مجزات کا انکار کرنے والے ایسے امورکوخلاف فطرت کہیں ہے یا نہیں۔ مثل ایک مثال میں مولانا عثانی لکھتے ہیں:۔

"ایک چینی اڑکا جس کی عمر بارہ برس کی تھی وہ اپنے سینے پرود سرا بچیا تھائے ہوئے تھا۔ اس بچہ کا سراس کے سینے کے ا کے سینے کے اندر چھپا ہوا تھا۔ باتی دھڑ اس کے سینے سے تھٹنوں تک افٹکار ہتا تھا۔ اس بچہ میں کافی حس وشعور تھا ذراسا جھونے سے بھی متاثر ہوتا تھا۔ اور بیا ٹھانے والدائر کا بھی اس بچہ کے دکھ سے دکھا ٹھا تا تھا۔ (خاد ت مادات

ندکورہ مثال عام قانون قدرت کے خلاف ہے تو اگر بیخلاف قانون قدرت مادی حالت میں ہوسکتا ہے تو روحانی حالت میں مجزات کا صدور خلاف عقل اور خلاف قانون فطرت کیوں ہے اس کے بعد مولانا عثانی ککھتے ہیں:۔

عاكم ارواح

'' بیرتو ما دیات اورجسما نیات کا حال تھالیکن اگر مادہ کی سرحد سے ذرا قدم باہر نکالا جائے تو پھرا یک ایسا عالم سامنے آجا تا ہے جہاں ہماری وہ ادھوری تو جیبہات بھی کچھے کام نہیں دیتیں جن ہے ہم فطرت طبعید اور توانین فطرت کی تطبیق میں کام لیتے تنے۔

بیعالم عالم ارواح ہے جس کی طاقتوں اور تواہیس کا حال بورپ کے طیروں کو ابھی تھوڑ ہے عرصہ ہے کھلا ہے بورپ اورامریکہ کے بڑے بڑے فلا سفر جو مادہ اور قوت کے سواکسی دوسری قوت کا نام لینے والے کو وہم پرست اور پاگل کہتے تھے خدا کی شان کہ آج وہ بی مشاہدات اور تج بیات متواثرہ سے عاجز و بہوت ہو کرروح اوراس کی بجیب و خریب طاقتوں کے ثابت کرنے میں چیش چیش ہیں۔ عالمان مسمریزم '' تھیوسافیکل سوسائی'' اور '' سوسائی فارسائیکیکل ریشن چیش ہیں۔ عالمان مسمریزم '' تھیوسافیکل سوسائی'' اور '' سوسائی فارسائیکیکل ریشن پیش ہیں۔ عالمان مسمریزم ہوگئے ہیں جنہوں نے روح کی ان طاقتوں پر تھوڑی بہت روشنی ڈائی ہے اوراگر چربیکام ابھی تک بھیل کوئیس پہنچا کین اس میں اب فلک وشبر کی گھائش نیس ریش ہیں جن کے سامنے ماوہ اور ریک ہو ایک طاقتیں بھی کھی وزن ٹیس کھیل کوئیس پی تواہیس ہیں جن کے سامنے ماوہ اور اس کی طاقتیں بھی کھی وزن ٹیس کھیش (خارت مادات)

اس مقام پر پہنچ کرعلامہ عثانی نے بور پین نظریات کا حوالہ دے کرروح کے مختلف درجات بنائے بیں اور پھر لکھا ہے:۔ "اب مادے مامنے اسٹے ملیلے ہیں۔

ا ـ نظام طبعی مادی ب ـ قلتات طبعیدج ـ نظام روحانی و ـ نظام ملکوتی ـ

اوران سب کے اوپر خود قدرت الہیا کا وہ زبردست پنجہ ہے جس کی گرفت سے ان میں سے ایک چیز بھی ایک سیکنڈ کے لئے ہا ہر ہیں ہو سکتی ۔

اوست سلطال ہرچہ خواہر او کند عالمے را دردے ویراں کند مذکورہ بالا نظامات میں ہے کس کی طافت ہے کہ وہ خدا کے دست قدرت کو کسی حکیمانہ تعرف ہے روک دے۔

ہماری استدعابیہ کہ خوارق کوجھٹلانے والے تھوڈی دیر کے لئے شنڈے ول سے اپے علم و مختیق کی صداور قدرت اور قوانین قدرت کی بہنائیوں پرغور کریں پھریہ بھی دیکھیں کہ ان خوارق کا شوت ہرزمانہ میں ہرچکہ ہرقوم کے ہال اور ہر حقیدہ اور قد بہب کے پیروؤں کے نزدیک س قدر توائر اور استفاضہ سے ثابت ہے۔ تو ان شاء اللہ ان کی جرات نہ ہوگی کہ وہ یک قلم خوارق عادت کے وجود یا امکان بی سے انکار کر جیمیں۔

تماشریب کرعام توانین فطرت کی فضای جب بعض غیر معمولی واقعات حسب اتفاق پیش آ جاتے ہیں تو ہم ان کے مانے والوں سے جنگ نہیں کرتے لیکن ای کے مشابہ کوئی چیز جوروز مروکے عام معمول سے فرماستجد ہوا کر کسی ہوئے سے ہوئے جلیل القدد تی غیر کی طرف منسوب ہوجائے تو فورا شکوک اور شبہات کی لہر ہمارے دلوں میں دوڑنے گئی ہماوراس کی نعی کرنے کی ہر مکن صورت پر ہم خور کرنے گئے ہیں۔

فرانس کے مشہور ومعروف فیلسوف کامل فلامریون نے اپنی کتاب'' المجول والمسائل الروحیہ'' میں الی عورت کا ذکر کیا ہے جس کی ایک بہتان یا تمیں ران میں تنی اور وہ بیچ کواس سے دودے پلاتی تنی ۔ بیر عورت سے ۱۸۱ع میں'' میری'' کی جعید فضلا کے روبر دبیش ہوئی۔

اب فرض سیجے ای طرح کے فلتات طبعیہ کواکر کوئی فض یہ کہددے کہ فلاں پی غیراعازیا فلاں ولی کی کرامت سے فلاں زمانہ بیں ایسا ہوا تھا تو منکرین اعباز کسی نہ کسی عنوان سے اس کی تردید پرفوراً کمر بستہ ہوجا کیں مے۔ جاپان میں قیامت خیز زلزلد آیا کتنی ہی بستیاں جاہ ہو کیں اور کتنی ہی معظم عمار تیں منہدم ہوگئیں۔ چندسال ہوئے ضلع ہردوئی میں بکولدا ٹھاجس سے ایکے جمیل کا پانی بالکل اڑ کیا۔اور دوسری جگم جمیل بن گئی۔اس ملرح کے واقعات جوخوارق میں سے نہیں صرف قلیل الوقوع بیں ہم سنتے ہیں اور ایک منٹ کے لئے بھی ان کوغلط نہیں بچھتے۔

# سریٰ کے چودہ کنگرے کرجانا

لیکن کیا قیامت ہے کہ مرور کا تنات ملی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت اگر معتبر سے معتبر راوی میز فیردے کہ ایوان کسری میں زلزلہ آیا اس کے چودہ کنگرے کر پڑے یا دریائے ساوہ خشک ہو کیا یافارس کی ہزار سالہ آگ بچھٹی تو مشکلین کواس کے مائے میں پی وہیش ہونے لگا ہے۔ مدک کی بڑار سالہ آگ بچھٹی تو مشکلین کواس کے مائے میں بعد مکانی یا زمانی خلل اعماز میں ہوتا۔ مدم کے متعالی میں مساحت جسمانی کی بچھ پروائیس ۔ پس اگر روح محمدی مسلم کی اوراس جو ہر لطیف وٹورانی کواسے عمل میں مساحت جسمانی کی بچھ پروائیس ۔ پس اگر روح محمدی مسلم کی اوراس جو ہر لطیف وٹورانی کواسے عمل میں مساحت جسمانی کی بچھ پروائیس ۔ پس اگر روح محمدی مسلم کی لورانی ہوتا۔ منہ کے لئے کہ سے بھری تک دوشن کردیا تواس میں کیا اشکال ہے۔

# آ تحضور كايس پشت سے د بكهنا

ہم نے احادیث میحدی آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بیاد شادہ انہی و اللہ البصو من ورانی کلما ابصو من بین بدی لین میراد کینا مواجہ پرموقوف نہیں بلکہ پٹیٹہ بیجی کی جمیے ایسے بی نظرا تی ہیں جیے کہ سامنے کے۔ بہت سے مقلسفین اس قانون فطرت کے خلاف بجے کرددیے تاویل ہو سکے تفریک مان جروفیرہ محققین نے حدیث کو ظاہر پرحمل کر کے اس کو آئے خضرت صلی الله علیہ وسکے تفریک مان اور فوارق عادات جی شارکیا۔ آج ہم و کیمنے ہیں کہ ایک انگریز ماہر علم بھارت نے انسان کی جلد میں آؤت باصرہ کے ماز پروشنی ڈائی ہو دو کیمنے ہیں کہ انسان کی جلد میں قوت باصرہ کے ماز پروشنی ڈائی ہو دو کیمنے ہیں کہ انسان کی جلد کے بدن کی جلد کے بین جو مارے جسم میں میں ہی ہوئے ہیں۔ بیذر نے خمی منمی آئی میں ایس سے کی طرح تصویراتر آئی ہے جس طرح آئی کھیں سے کا میں سے کی طرح تصویراتر آئی ہے جس طرح آئی کی میں اتر آئی ہے۔

ببرطل مائنس کرتی خوارق کی تغییم میں بہت کچھدوں دی ہادای نے ہم بیامید کھے میں ت بجانب ہیں کہ کھی مسکے بعدان شاملاً دخالی سائنس کے بچاری خوارق کی شلیم کے لئے کردن جمادی کے مطاب کے مطاب ہیں ہیں کہ وہ اپنی جگہ فطرت کو مذکورہ بالاخوارق کوعلا مرحانی نے جس رنگ استدلال میں پیش کیا ہے وہ اپنی جگہ فطرت کو اخل کرتا ہے۔ میرے نزد یک مطالعہ کا نئات سے علامہ سائنس کو قریب لاتے ہوئے مجوزات اور خوارق کو علی فیم کے قریب ترکرنے میں کی عالی دمائی اور سلیمے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ عام خوارق کو علی انداز میں پیش کرتے ہیں کہ عام سائن کے بچھنے میں بھی دفت نہیں ہوتی ۔

#### أتخضور كيسامنے درختوں كاجھكنا

آ مے چل کرعلامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجز ہ کو ثابت فرمارے ہیں کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درخت مجمک جاتے تنے فرماتے ہیں:۔

ابھی چندروز پہلے جب سے سنتے تھے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخت جمک کے یا انہوں نے حضور کوسلام کیا یا حضور کے ایما ہے وہ اپنی جگہ ہے سرک کئے تو کھر بن ان قصول کی ''اصاطیو الاولین'' کہد کر بنی اڑاتے تھے۔اوران بیانات کو پرانے مسلمانوں کی خوش اعتقادی یا وہم پری پرحل کرتے تھے کیکن آج ماہر بن علم نباتات نے نباتاتی زندگی کے جو جمرت انگیز حالات طاہر کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت اور یود نے الواقع زندگی کے وہ ممام حسیات وتا ترات اپنی اندر کھتے ہیں جو اب تک ذکی دوح تھوت کے خصوصت بھے جاتے تھے ہرخص جو نباتاتی زندگی سے کھر بھی واقعیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ پود سے اور پیول بھی اپنی غذا ہر کھتے ہیں جو اب تک ذکی دوح تھوت کے دور پیول بھی اپنی غذا ہرخص جو نباتاتی زندگی سے بھر بھی واقعیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ پود سے اور پیول بھی اپنی غذا مرسی جانتا ہے کہ پود سے اور پیول بھی اپنی غذا معلی ہرخص جو نباتاتی زندگی سے بھر بھی ہوتا ہے ان کی بھی میں ہوتا ہے ان کی بھی نسل جاتی ہے اور اپنی نیندسوتے ہیں ان میں بھی جنسوں کا وصل و جفت ہوتا ہے ان کی بھی نسل جاتی ہے اور ان پر بھی بود حالی آتا ہے اور وہ بھی بالا خرموت کے چھل میں سیاستے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہوت ہول محن ہاتھ لگا دینے ہے سکر جاتے ہیں اور ذرا ہے اشارے سے بندہ وجاتے ہیں ای ذکی آئسی کی وجہ نے کہ بودے کا نام تی انجھو کی موئی "پڑ کیا ہے۔

''سر جگدیش چندر ہیں' کی جدید تھنیف کا آگر مطالعہ کریں جو'' پائٹس آٹو گرائس ایڈ دیرد پیلیش (Plants autograph and their revelation) کے ایڈ دیرد پیلیش شائع ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوکہ اس ما برنن نے بودوں پرکس کس تنم کے تام سے حال میں شائع ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوکہ اس ما برنن نے بودوں پرکس کس تنم کے تجربات کر کے کیسے جرب انگیز انگشافات کئے ہیں اور ان سے فطرت کے کیسے داز ہائے سربہ معلوم ہوئے ہیں ان حالات کے دیکھنے اور معلوم کرنے سے بے انتقیار زبان پر بیشعر جاری ہوجا تا ہے۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار بر ورقے دفتریت معرفت کردگار
سب سے زیادہ ذکی الحس پودہ ' مائی موزہ' ہے کہ ایک ذرای بدلی چھاجائے سے دہ او تھے
گلا ہے اور شعاع آ فاب پڑنے سے فی الفور جات و چوبند ہوجاتا ہے۔ اس کے برخلاف ' جمنگا
پیول' کا پودہ ہے جو دریائے گنگا کے کنارے بنگال میں زیادہ ہوتا ہے یہ دن کے وقت خواب
استراحت میں رہتا ہے اور شب میں اپنی پوری بہادردکھا تا ہے۔

بنگال کے اس تا ڑکے درخت کا حال تو اکثر لوگوں کومعلوم ہوگا جو کہ طلوع آفاب کے ساتھ بیدار ہوتا اور تدریجا زمین سے اٹھ کرسیدھا کھڑا ہوجا تا تھائیکن جوں جوں سورج ڈھلتا جاتا تھا۔ بیدر دست بھی جھکنے لگنا تھا اور غروب آفتاب کے ساتھ یہ بھی سر بھی وہوجا تا تھا۔

کیا نباتات کے متعلق یہ جدید انکشافات اور سریوں کی تصانیف پڑھ کر کسی انصاف پہند طالب تن کو یہ جراکت ہو کتی ہے کہ بیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معتبر و مستند حقائق کی تکذیب کر وے جونباتات بیس س وشعور ارادہ لطق اور جذبات محبت وغیرہ کی موجودگی پرولاات کرتے ہیں۔

طلامہ عثانی نے علم نباتات اور نباتات کے احساسات وغیرہ کے ذریعہ جو استنباط کیا ہے اس سے الل فہم کوسلی ہوتی ہے ان مجر ات کی کہ جن میں درختوں کا نبی اکرم کے سامنے مجلک جانا بیان کیا جاتا ہے۔
کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ ہر غالب کا مغلوب پر اثر ہوتا ہے۔ اشرف المخلوقات میں انبیاء کی تا تیم درختوں کو بھی مثاثر کردیتی ہے۔

شهاب ثاقب اورياسارية الجبل

آ مے چل کرکرامات ہی کے سلسلہ پی حضرت عثانی نے تمثیلات کے ذریعہ یا ساریۃ الجبل اور قرآنی نظریہ بینی شیطان پرستاروں کے ٹوٹے کو کس تمثیل بیں پیش کیا ہے۔ قابل خور ہے حقیقت بیہ ہے کہ طلامہ عثانی خداان کی قربت کو انوار دھت سے بحرد ہے تمثیلات کے شاہ تھے اور اسلام کے مشکل سے مشکل اور دقیق سے وقیق مسائل ونظریات کوا ہے دماغ کی سلجی ہوئی قولوں اور تقدرت کلامی سے سلجھا کرد کھ دیتے تھے تحریر فرماتے ہیں:۔

" بهم اسلامی تاریخوں میں "باساریة المجیل" کا مشہور واقعہ پڑھتے تھے لیکن "وائرلیس ملی فون" کے ایجادے پہلے ہمادے لئے یہ مجمانا کس قدر مشکل تھا کہ شاید ایک روحاتی "وائرلیس ملی فون" کے قدر بعدے معزمت عمر منی اللہ تعالی عند کی آ واز ساریہ منی اللہ عند تک بھی گئی ہو عالمکیر جگل کے ذباتہ میں ایک سالٹی پیام پڑوگر یہ سالندن کو چلا۔ داستہ میں بعض جرمن اے جذب کرنے گئے او پرے ایک فرانسی طیارہ نے ان جذب کرنے والوں پر بم پھینکا اور پیرمن اٹنی تھی میں ناکام رہے۔ والوں پر بم پھینکا اور پیرمن ایک تھی میں ناکام رہے۔ والوں پر بم پھینکا اور پیرمن ایک تھی میں ناکام رہے۔ والوں پر بم پھینکا ور پیرمن ایک تھی میں ناکام رہے۔ والوں پر بم پھینکا اور پیرمن ایک تھی میں ناکام رہے۔ ویک میں واقعہ سے کس قدر مشاہبت رکھتا ہے کہ عرش سے جولائل یہا میں واقعہ ایک والیان ویک جو ایک کولیان دیں جانوں ہو ایک کولیان ویک میں والوں پر سے شہاب ٹا قب کا کولیان

كاكام تمام كردية اسهاورووناكام ونامرادوهل وي جات يي-

ال فنم کے ہزار ہاسائلفک شواہدونظائر نے خوارق اوردیگرمشکل اور غامض مسائل کی تنہیم کے ہزار ہاسائلفک شواہدونظائر نے خوارق اوردیگرمشکل اور غامض مسائل کی تنہیم کے متعلق ہمارے کام کو بہت آ سان کر دیا اور قوانین قدرت کی نسبت اپنی تک نظری اور کم ما سکی کی بنا پر جوفلطیاں ہم کررہ ہے تھان میں سے بہت کی اغلاط کی اصلاح کردی ہے۔

یادر کھوجس چیز کانام ہم جم حرور کھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے جواس کی عام عادت کے کوخلاف ہو کمرعادت خاصہ کے خلاف ٹیس ہوتا بلکہ اس کے موافق ہوتا ہے کیونکہ خاص اوقات میں مخصوص مصالح کی بنا پر عام عادت کوچھوڑ کرخوار تی وجوزات کا خلاہر کرنا یہ بھی جن تعالیٰ کی خاص عادت ہے''۔ (خوارتی عادات علامہ جنانی)

علامہ علی کے معرکۃ الآ رامقال یعن و خوارق عادات کی مختف جگہ ہے مختف عہارتی لے کرہم نے اوپردرج کی ہیں جن میں علامہ عثانی نے موجود و سائنس کے دور کے نقاضوں کے مطابق اپنے علم کلام سے مجزات کو ٹابت کیا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اس طرز جدید کے ذریعہ علامہ عثانی اپنی نفاسیراوردوسری کتابوں میں خوب عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ ان کے دلال میں دائش بربائی اور دائش نورانی دولوں کے دھارے ہے نظر آتے ہیں۔ وہ امثال اور تمثیلات کے ذریعہ اسلام کے نازک مسائل کو چکیوں میں حل کرکے دکھود ہی ہیں۔

#### قيامت مساعمال كاريكار ذاوروزن

نگوره بالاسطور بھی ہم نے بے خیال عاہر کیا تھا کہ صفرت مٹائی مرعیم سائنس کے دور کے سے
تھاضوں کو بھیے اور ان سے جہدہ برآ ہوئے کے لئے قابل تھے۔ نیز وہ تمثیلات کے ذریعہ باریک
اسلامی مسائل کو سلیحائے جی پیرطوئی رکھتے تھے مثلاً قیامت جی ہمارے اعمال تولے جا کی گیہ
قرآن کر کیم اور اسلام کا ایک ایک ایک ایم نظریہ ہے اور ہمارے اعمال مثلاً جموث پوری مودہ فیرہ تولے
جا کی گیری ایک تکالف اسلام جو محکر قیامت بھی ہے بیامتر اش کرتا ہے کہ جموث بولنا فیبت کرنا
چائی کھانا تہت با عرصنا بیا ہے ایم اللم ہیں جن کا جسم میں اور ظاہر ہے کہ جسمائی اشیاء اور مادی چیز ول
کو ہی تولا جا سکتا ہے۔ لیمن جو کنا ہا دی نہیں جسما نیت نیس رکھتے وہ کس طرح تو لے جا سکتے ہیں۔
علامہ مثانی ایسے گلامی دلاک سے کس طرح اس کا جماب دیتے ہیں حسب ذیل آ یت کی تعیر بین ہے۔
والوزن یو متل المحق فین نقلت مو ازینه فاولئک ھے المفلمون و من
خفت مو ازینه فاولئک الملین خسرو والغسیم بھا کانو ا بایلتا یظلمون

اورا ممال کا وزن اس دن ٹھیک ہوگا ہیں جس کے دزن بھاری ہوں سے وہ کامیاب ہوں سے اور کامیاب ہوں سے اور کامیاب ہوں سے اور جن کے دزن ملکے ہوں سے وہ کا لوگ ہوں سے کہ جنہوں نے اپنا تقصان کیا کیونکہ وہ ہماری آجوں کا تکارکرتے ہے۔ ہماری آجوں کا تکارکرتے ہے۔

علامة عثانی ندکوره آیت کی تغییر کے بعداعتراض بالا کا جواب دیتے ہیں:۔

"كهاجاتا كهمار عاممال وغيرقارالات اعراض نقائم ريندوال غيرجسماني بيرجن كا برجرٌ ووَوَع شِي آنے کے ساتھ بی ساتھ معدوم ہوتار ہتا ہے چران کا جمع ہوتا اور مکنا کیا معنی رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ گرامونون میں آج کل جو کمی چوڑی تقریریں بند کی جاتی ہیں کیا وہ تقریریں اعراض میں سے نمیں جس کا ایک حرف ہماری زبان سے اس وقت ادا ہوسکتا ہے جب اس کا پہلا حرف نکل کرفنا ہوجائے۔ پھر بہتقر ریکا سارا مجموع کرامون میں کس طرح جمع ہوگیا۔اس سے مجمد لوكه جوخدا كرامونون كيموجد كالمجى موجد باس كى قدرت سے كيا بعيد ب كه مارےكل اعمال ك كمل ريكار وتار ركم جس من ساك موشداور ذروجي عائب شهور رباان كاوزن كياجانا تو نصوص (آیات) ہے اس قدرمعلوم ہوچکا ہے کہ دزن الی میزان (ترازو) کے ذریعہ ہوگا جس میں تفتین (وو پلڑے) اور بسان (رسیال) وغیرہ موجود ہیں لیکن وہ میزن اوراس کے دونوں ملے کس نوعیت و کیفیت کے ہول مے اوراس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا ان باتوں كا احاط كرنا جارى عقول وافهام كى رسائى سے باہر ہے اى لئے ان كے جانے كى جميں تکلیف نیس دی می بلک ایک میزان کیا۔اس عالم کی جتنی چیزیں ہیں بجراس کے کہاس کے نام ہم س لیں اوران کا بچھا جمالی منہوم جوقر آن وسنت نے بیان کردیا ہوعقیدہ میں رحمیں۔اس سے زا ئىرتغىيلات پرمطلع ہونا ہمارى حديرواز ہے۔خارج ہے كيونكہ جن نواميس وقوا تين كے ماتحت اس عالم کا وجودا درنقم ونسق ہوگا ان پرہم اس عالم میں رہتے ہوئے کچے دسترس نبیس یا سکتے۔اس دنیا کی ميزانوں كود كيدلوكتنى شم كى بين ايك ميزان ووب جس سيسونا جا عرى ياموتى تطبيع بين ايك ميزان سے غلہ اور سوختہ وزن کیا جاتا ہے ایک میزان عام ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے جس سے مسافروں کا سامان تولئے ہیں۔ان کے سوا'' مقیاس الہوا'' یا مقیاس الحرارت'' وغیرہ بھی ایک ظرح کی میزانیں ہیں جن سے ہوا اور حرارت وغیرہ کے درجات معلوم ہوتے ہیں ۔تمر ما میٹر ہارے بدن کی اعرونی حرارت کو جواعراض میں ہے ہول کر بتلا تا ہے کہ اس وقت ہارے جسم میں استے و کری حرارت یا لی جاتی ہے جب و نیا میں بیمیوں متم کی جسمانی میزانیں ہم مشاہرہ كرت بي جن ساعيان واعراض كاوزان ودرجات كا تفاوت معلوم بوجاتا بهوا اس قادر

مطلق کے لئے کیامشکل ہے کہ ایک حسی میزان قائم کروے۔جس سے جارے اعمال کے اوزان وورجات کا تفاوت صورتا وحساً کا ہر ہوتا ہو'۔ (تغیرہ ان بار فبر مالا مراندر کرع فبر منس

علامہ بھٹی علیہ الرحمۃ نے قدکوں عبارت عمر ہا تھال کے اوزان عمر افارت کیا ہے کہ جس طرح و نیا کی مختلف چیزوں کے لئے کے لئے میزانیں جدا ہیں ای طرح اللہ کے یہاں اعمال کے لئے گئے تھی میزان ہوگی۔

ہاں بیبتانا مشکل ہے کہ وہ میزان کس طرح کی ہوگی ہمیں صرف تراز وادرا تمال کے تولیے۔ جانے کاعقیدہ رکھنا جاہتے جس پر ہمارے ایمان کی صحت کو بہت کچھیڈنل ہے۔

میں کہتا ہوں کے علامہ عثانی نے عنقف چیز وں کو لئے کی میزانوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً تحرما میٹروغیرہ ای طرح ایک میزان زلزلہ یا مقیاس المعلم بھی ہے۔ اول الذکر کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کے زلزلہ کا مادہ کہاں تھا کہاں سے چلا اور اس میں کئی شدت تھی اور کئی حدر ہا۔ یہی حال مقیاس المعلم یعنی بارش کے آلہ کا ہے کہ اس کے ذریعہ یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ کی جگہ کتنے اپنی بارش ہوئی۔ المعلم یعنی بارش کو دہ تیرانی میں پڑجا تا ہے کہ زلزلہ بخار بارش برودت تمام چیزوں کو اب جوفض معمولی علم کا مالک ہووہ تیرانی میں پڑجا تا ہے کہ زلزلہ بخار بارش بروجی بری چھوٹی بوئی کیسے تولا جاتا ہے اور ان سب پر بوی میزان عقل کہ جس میں ونیا کی ہرا چھی بری چھوٹی بوئی چیزوں کو چیزوں کی میزان ہے۔ خرصکہ جس طرح دنیا کی ہر چیز کے لئے میزانیں ہیں ای طرح اعمال کو چیزوں کی میزان ہے۔ خرصکہ جس طرح دنیا کی ہر چیز کے لئے میزانیں ہیں ای طرح اعمال کو تولئے کی بھی قیامت میں میزان قائم ہوگی۔ البتہ کیفیتیں مختلف ہوں گی۔

کلام تواس میں ہے کہ حضرت عثانی نے اپنی کلامی قوت سے میزان قیامت کوکس اعداز میں تابت کیا ہے۔

مئل ختم الله على قلوبهم

میں نے بار بارعلام عنانی کے تعلق بیہا ہے کہ شکل سے مشکل مسائل کو دہ تفصیل میں لاکر بیان کرتے تو سمندر بہاتے اوراگراس کو چند سطروں اور جملوں میں سمیٹنا چاہتے تو مختصر بیان میں بی سمندر کو کوزے کی طرح مجر دیتے تھے۔ شلا محتم الملہ علیٰ قلوبھم و علیٰ سمعھم و علیٰ سمعھم و علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ قلوبھم و علیٰ سمعھم و علیٰ اللہ نے کافرین کے دلوں اور کالوں پر مہر لگا دی اور ان کی آئے کھوں پر بردے پرے ہوئے بیں جس سے وہ ہمایت سے محروم ہو گئے کیونکہ ہمایت کے لئے تین بی رائے تھے یا دلوں کی توجہ سے یا کالوں سے ہمایت کوئ کریا آئے موں سے ہمایت کے اگر کوئی مرائے کے اگر کوئی میں کھار کے لئے تیوں رائے برگا دی تو سوال بیہ وتا ہے کہ اگر کوئی مشکر اسمام ہے کہ کہ جب اللہ تے خودم ہر لگا دی تو سوال بیہ وتا ہے کہ اگر کوئی مشکر اسمام ہے کہ کہ جب اللہ تے خودم ہر لگا دی تو پھر ان کے لئے عذا ہے کا جو وعدہ کیا گیا ہے اور

اس آیت کے آخری کہا گیاہے و لمھم عذاب عظیم کران کے لئے بڑا سخت عذاب ہوگا تو یہ عذاب کا ہوتا کول۔اس میں کفار کا کیا قسور ہے جیکدان کے دلول اور کا توں پر مبرلگا دی گئی اور آگھول پر پردے ڈال دیے گئے۔

سیاه تراش بی جگرایدادیم بی کر عقیدت مندمسلمان یکی اس شریستگنے نظر آتے ہیں اور علاء نے

ال سئلہ پر بہت کی خامر فرسائی کی ہے کہ نظامہ علی کے چند جیلے اس احتراض اور شبکوساف کرویتے

ہیں۔ میری خوشی کی کوئی سرت ندری جب میں نے قرآن کریم کی اس جیسی حسب ویل آیت کی تغییر
میں اس کات کو عثمانی طبیالر تمة کے تلم سے طل اور شفا بخش ہوتے ہوئے پایا۔ علامہ موسوف اس آیت کے مضمن میں لکھتے ہیں:۔

تلك القرئ نقص عليك من انبائها ولقد جاء تهم رسلهم بالبينت فما كانوا ليومنوا بما كلبوا من قبل كذالك يطبع الله على قلوب الكفرين

یہ بستیاں ہم آپ کوان کے پکھ حالات ستاتے ہیں اور بیٹک ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کرآئے پھر ہرگز ند ہوا کہ دواس بات پرائیان لیے آئیں جس کو پہلے جمٹلا بچے تھے۔ اس طرح اللّٰد کا فروں کے دلوں پرمہرلگا دیتا ہے۔

اس آیت میں محتم الله علیٰ قلوبھم کی طرح کامضمون بیان کیا حمیا ہے بلکہ اس کی اس آیت میں اللہ تعلیٰ قلوبھم کی طرح کامضمون بیان کیا حمیات بلکہ اس کی تفریح کی گئی ہے۔ حضرت عثانی اس کی تغییر میں مختم طور براس تکت کو جمل فرما مجتے ہیں۔ کیستے ہیں۔

سربینی جس چرکا (کفار) ایک دفعه الکاد کر بیشے پھر کتنے می نشان دیکھیں دنیا ادھرے ادھر ہو جائے مکن جس کی آوم کی ضداور ہث اس دوجہ تک جائے جائے مکن جس کی آوم کی ضداور ہث اس دوجہ تک مختی جائی ہے مقابلہ میں کی آوم کی ضداور ہث اس دوجہ تک مختی جائی ہے جب عاد قاصلاح حال اور قبول تن کا امکان باتی نہیں رہتا ہے مصورت دلول پر مہرلگ جائے کی ہوتی ہے۔ یہاں واضح (طور پر) فرمادیا کی اللہ کی طرف سے دلول پر مہرلگادیے کا کیامطلب ہے۔ معمرت علامہ نے آئے۔ کی تغییر میں مہرلگ جانے کی جس کیفیت کی طرف اشار وفر ایل ہے وہ اپنی حکرت علامہ نے آئے۔ کی تغییر میں مہرلگ جانے کی جس کیفیت کی طرف اشار وفر ایل وہ وہ اپنی حکرت علامہ نے آئے۔ کی تغییر میں مہرلگ جانے کی جس کیفیت کی طرف اشار وفر ایل وہ دوہ پی حکم ایک دوجہ پر حکم ایک دوجہ اس دوجہ پر حکم ایک دول تن کی گائی جائے کی تحاس دور اس کا الکار جب اس دوجہ پر حکی تا ہو گئی جائے کی تحاس دور اس کا ایک دور ت ہوگئی۔

تا چیزاس سئلمیں جوخیال رکھتاہے وہ بیہ کدانٹد کی طرف سے ولوں اور کا لوں پر مہر لگ جانے اور آسموں پر پردہ پڑجانے کی مثال یوں مجی جائے کہ کسی کالج میں پر کہل کے خلاف

اسٹرانک ہوجائے پرلیل کی طرف سے ان کو یار بارفہمائش کی جائے لیکن ان برکوئی اثر نہ ہو۔اور بالآخروه ابن آخری وشش کاحربہ بھی استعال کرد کھے کہ شایداب بھی اڑے باز آجا کیں اوراسیے ا تکارے توبہ کرلیں لیکن معاملہ السی ضداور چ کا ہوجائے کہ حقیقت کوچھوڑ کرمحض ضد کی وجہ ہے ا ٹکار پرا ٹکارلڑکوں کا شیوہ ہوجائے اور وہ پرنہل کی بات کوشلیم کر لیما اپنی نے عزتی اور ہتک سیجھنے ككيس اورحالات كارخ بدواضح كردے كه طلبكى صورت سے بھى اسٹرانك ختم كرنے كے لئے تیارتیں تو اسی صورت میں رمبیل کا لیج بتد کر وے بعنی اس کے بڑے گیٹ میں ان کو داخل نہ ہونے وے اور دوسرے چھوٹے دروازے بھی بند کرا دیئے جائیں حتی کہ کھڑ کیوں ہر پر دے اور چکیں چیوٹہ وا دی جائیں کہ ان کا تعلق کالج سے قطعاً منقطع ہو جائے اور کالج کی جہار دیواری اور باؤتذری میں برکسی مسم سے شوراور بٹگامہ آرائی کا انہیں موقع ندل سکے تا آ تکدوہ کالج کے اندر کی فضا کو بھی نہ و کیے سکیں۔ اور پھراس پر بس نہ کی جائے بلکہ وہ یو نیورٹی سے چند سالوں کے لئے اسٹرا تک کرنے والوں کولکلوا بھی وے۔ یہی حال خدائی ہدایت کا ہے کہاس نے اپنی طرف سے کفار کے لئے ہدایات اورنشانیوں کا سامان انہیاء کے ذریعہ بھیجا۔ انہوں نے مسلسل ہدایت کی بارشیں برسائیں لیکن ایوجہل اور ابولہب جیسوں کا انکار مقابلہ میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے ور بار نوت وربوبیت سے متواتر مدایت اور فہائش کی جاتی رہے تا آ کلہ جب مدایت کے ترکش کا آ خری تیر بھی ختم ہو چکا تو ایولہب جیسے لوگوں کے ولوں کو جو ہدایت کے قبول کرنے کے برے دروازے تھان پرمبرلگادی کی جھوٹے دروازے لین کان جن کے ذراید سن کر ہدایت اختیار کی جاسكتی ان كوبھی بتدكرد یا كيا۔ پھر ہدا ہت كی جھلک بھی دیکھنے كا سلسلہ بندكرد یا كمیا كرآ تھموں كی كفركيول يرجلنس اور يروس جيوز وت محت اوريجى فيصله صادركرويا كياكه ولهم عداب عظیم لینی ان کے لئے بخت عذاب ہوگا اس نوعیت کے ساتھ جب اللہ کی طرف سے حتم المله علىٰ قلوبهم و علىٰ سمعهم و علىٰ ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم كا مطلب پیش کیاجائے توافیام کے سامنے واضح اور عقلوں کے زیادہ قریب ہوجا تاہے۔

## مستله نقذبر

مسئلہ تفقد مراسلام اور دیکر ندا ہب آ سانی کا ایک مشکل ترین مسئلہ ہے۔علامہ عثانی نے بخاری شریف کے دوران درس میں اس مسئلہ کو جس سلیس اور کی مستقیم کوائیل کرنے والی طرز میں پیش کیا ہے وہ قابل جرت ہے۔ میں نے جیسا کہ بار بارعوش کیا ہے حضرت عثانی کوفد رہ نے جہاں ہے پناہ علم دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیان اور تحریری بھی تعت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ د شوار سے دشوار مسلکہ کوس کرنے میں بہت دلچیں لیتے تھا اور اس کو اپنی ججوانہ تقریر اور ساحرانہ قتلفتہ اور صافہ تحریر سے ابیا واضح فرماتے کہ دنیا عش کر حیاتی ۔ بہی وجہ ہے کہ اس تسم کے دشوار گزار مسائل میں علا و فضلا کے عصر علامہ عثانی کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت استاذی محدث روز گار وجبل علم حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب نور اللہ مرقد ہ نے بار بار آپ سے فرمایا کہ میراول جا ہتا ہے کہ دو مسئلول کی توضیح آپ مستقل رسالوں کی صورت میں لکھ ویں ایک مسئلہ مجوات انبیاء اور دو سرا مسئلہ مشئلر ۔ چنانچ حضرت عثانی علیہ الرحمۃ نے مجوات انبیاء پر مستقل رسالہ 'خوارت عاوات'' کے تام سے تحریر فرمایا جس کو حضرت شاہ صاحب نے بہت پہند فرمایا چنانچ اس رسالہ کے اول میں حضرت شاہ صاحب کی ایک تقریر پر مولانا عثانی نے اپنے درس بخاری میں جس کے تمام مضامین تحریر میں صنبط کے میں مسئلہ تقدیر پر مولانا عثانی نے اپنے درس بخاری میں جس کے تمام مضامین تحریر میں صنبط کے میں اور جو تقریبا آیک بڑار تو لیس کیپ کے صفحات پر ہا اور جو تقریبا آیک بڑار تو لیس کیپ کوس کے تام سے کہ سے تاہم کرایا ہے۔ اس تقریر آپ کورت انہوں میں جس کے تام کے میں اور جو تقریبا آیک بڑار تو لیس کیپ کے صفحات پر ہا اور رہ تقریبا آیک بڑار تو لیس کیپ کے صفحات پر ہا اور جو تقریبا آیک بڑار تو لیس کیپ کے صفحات پر ہا اور رہ تقریبا آیک بڑار تو لیس کیپ کے صفحات پر ہا اور رہ تقریبا کی کھر تھر کے تھر کر ایسان کی تھرت کے تھر کے جو نے بھائی نے طبح کرایا ہے۔ اس تقریبا کیک صدیت کی تھرتی ہوئی کی تصربے کے مدیث میں ہوئی کورت شاہوں۔ دراصل پر تقریبا کیک صدیت ہے۔

وعن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنكم من احدالاوقد كتب مقعده من النار و مقعده من الجنة قالوا يا رسول الله افلا نتكل و ندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسيسر لعمل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسيسرلعمل الشقاوة ثم قرأفاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى الايه متفق عليه.

حضرت علی سے دوایت ہے انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی نہیں مگر لکھا کیا ٹھکا نااس کا آگ میں یا ٹھکا نداس کا بہشت میں ۔ صحاب نے کہایا رسول الله کیا ہم مجروسہ ندکریں اور عمل نہ چھوڑ ویں ۔ فرمایا تم عمل کرو کیونکہ ہرائیک آسان کیا گیا ہے اس چیز کے واسطے جس کے لئے پیدا کیا گیا لیکن جوفض کہ ہوا نیک بخت تو اس کے لئے نیک بختی کا عمل آسان کیا جا تا ہا سے اور جوفض کہ ہوا بدختی والاتو آسان کیا جا تا ہاس کے لئے عمل بدختی کا بھریہ آسان کیا جا تا ہاس کے لئے عمل بدختی کا بھریہ آسان کیا جا تا ہاس کے لئے عمل بدختی کا بھریہ آسان کیا جا تا ہاس کے لئے عمل بدختی کا بھریہ آسان کیا جا تا ہاس کے لئے عمل بدختی کا بھریہ آسان کیا جا تا ہاس کے لئے عمل بدختی کا بھریہ آسان کیا جا تا ہاں کے لئے عمل بدختی کا بھریہ آسان کیا جا تا ہاں گا دیاں دیا وہ تعقبی کیا تعقبی ہوئے ہیں بات کو ۔ النے میں منازہ سام۔

حضرت عثانی اس صدیت کی تشریخ اور مطلب کوحسب ذیل تقریر میں واضح فر مارہ ہیں:۔

"حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایا کہ سب بچھ پہلے ہے متعین اور فیصلہ شدہ ہے۔ اس پرصحابہ کو پہلے ہے متعین اور فیصلہ شدہ ہے۔ اس پرصحابہ کو پیشرہ ہوا کہ جب سب پچھ سطے شدہ اور متعین و متحص ہو چکا اور جو وہاں طے ہو چکا وہی واقع ہو کررہ کا تو پھڑ کی کرنے ہے کیا فائدہ کے کھا فی ہو کہ اللہ میں جو متعین اور طے شدہ ہے اس کے خلاف ہو تا تو مکن نہیں گل کر میان کی مطابق ہو کررہ کا ۔ حضور سلی انتہ علیہ و کم ویا نہ اور اور آئی ایا اس کے دوجواب ارشاو فر مایا اس کو یا نہرہ کی انتہ کے میں کیا چیز طے شدہ ہے لہذا تم ابنا کا حاصل سے کہ تم ممل کرتے رہو کیونکہ تم کو کیا خبرہے کہ اللہ کے علم میں کیا چیز طے شدہ ہے لہذا تم ابنا کا حاصل سے کہ تم مل کرتے جو جو اس میں مت پڑوا در تم تاگز ہر کرو سے وہی جو علم اللی میں طے ہو چکا ہے پھر کام کرتے چلے جاؤ فقتول بحثوں میں مت پڑوا درتم تاگز ہر کرو سے وہی جو علم اللی میں طے ہو چکا ہے پھر لکی بیکا ربحثوں میں الجھنے سے کیا فائدہ۔

ر باریجنا کہ سی خص کا جنتی یا جبنی ہونا اورای طرح سعید وشقی ہونا جب پہلے لکھا جا چکا ہے و عمل کی کیا ضرورت ہے تقدیر کا لکھا ہوا تو بہر حال ہوں ہو کر رہے گار قلت تدیر کی دلیل ہے کہ وہ خص فلاں تقذیر میں جہاں سیکھا ہے کہ فلاں خض جنتی یا سعید ہوگا و ہیں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ خص فلاں فلاں عمل کر کے اس بیجے الہذا اوہ اعمال بھی مقدر ہوئے اوران کا صدور بھی تقذیر کا ایک جزی ہوا بھراس کے فلاف کیے ہوسکتا ہے۔ پس بیسوال کہ ہم عمل کیوں کریں یا عمل میں زیاوہ جان کیوں ماریں اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہماری تقذیر میں جن اعمال کے ذریعہ جنت میں پنچتا یا درجات عالیہ حاصل کرنا لکھا ہے ان کا صدور بھی ہم سے ضروری ولا بدی ہے جس طرح دنیا میں آئیک مدت معینہ عاصل کرنا لکھا ہے ان کا صدور بھی ہم سے ضروری ولا بدی ہے جس طرح دنیا میں آئیک مدت معینہ عامل کرنا لکھا ہے ان کا صدور بھی ہم صرف تنا کے ومسیبات ہی مباشرے بھی تقدیر کی طور پر ہمارے لئے ضروری ہے۔ تقذیر میں صرف تنا کے ومسیبات ہی نہیں ان کے اسباب و ذرائع اور مباوی بھی پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ والی بالکل بے موقع ہے۔

خلاصہ یہ کہ جس شخص کا جنتی یا جہنی ہونا مقدر ہے وہ خواہ کتنی ہی بحث و تکرار کرے اس کی طبیعت آخرکارای طرف چلے گی اوروہی اعمال صالحہ یا اعمال کفریداس کے لئے آسان ہوتے چلے جا کیں گے جواس کے آخری بتیجہ تک ویجئے کے وسائل و ذرائع جیں اوران اجھے برے اعمال کی تفریق والم اللہ ہواں سب کا وقوع پذیر ہونا کنے وارسال رسل وغیرہ ان سب کا وقوع پذیر ہونا مقدر نے اسباب پرینی ہے مثلاً انزال کتب وارسال رسل وغیرہ ان سب کا وقوع پذیر ہونا محدور بھی ناگزیرہ وال جس طرح ایک شخص کا جنتی یا جہنی ہونا مقدر ہے اس کے مناسب اعمال کا معدور بھی مقدر ہے اور ایجھے برے اعمال کی تقسیم کے لئے کتابوں اور رسولوں کا آٹا بھی مقدر ہے یہ صدور بھی مقدر ہے اور ایجھے برے اعمال کی تقسیم کے لئے کتابوں اور رسولوں کا آٹا بھی مقدر ہے یہ سب چنزیں ایک طرح اور ایجھے برے اعمال کی تقسیم کے لئے کتابوں اور رسولوں کا آٹا بھی مقدر ہے یہ سب چنزیں ایک طرح اور ایجھے برے مطابق ہوکر دہیں گی۔ (ستانقدی مطبورہ بری کرا تی ہوگر دہیں گی۔ (ستانقدی مطبورہ بری کی کرا تی ہوگر دہیں گی۔ (ستانقدی مطبورہ بری کرا تی کرا تی ہوگر دہیں گی۔ (ستانقدی مطبورہ بری کرا تی ہوگر دہیں گی۔ (ستانقدی مطبورہ بری کرا تی کرا تی ہوگر دہیں گی۔ (ستانقدی مطبورہ بری کرا تی کرا

صدیت فدکورہ کی تشریح کے بعد علامہ عثانی نے مسئلہ تقدیر کواس نوعیت پر آھے تحریر فرما ہے کہ آیا اسان اپنے افعال میں مختار ہے یا مجور۔ اس فیصلہ پرمسئلہ تقدیر کی تمام تر الجھنیں موقوف ہیں۔ اگر انسان مجبور ہے تو بھر کفراور اعمال بدیر سزا دینا خلاف عقل وانعیاف مفہرتا ہے اور اگر انسان نیکی و بدی کے کرنے میں مختار ہے تو بھراعمال کفرو بدیراس کے لئے سزا کا دیا جانا درست اور انصاف ہوگا۔ اس اختیار و جبر کی وضاحت معترت عثانی حسب ذیل تقریر میں فرماتے ہیں۔

# انسان مختارے یا مجبور

خمرية ايك سوال وجواب كى تقرير وتشريح تقى جومحابدا دررسول التعملي الشعليدوسلم س درمیان چین آچکا۔ اس کے بعد یہاں ایک دوسراسوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارے بدا ممال آ ہارے ارادہ ادر اختیار میں جیں بعنی ان کے صدور میں ہارے اختیار دارادہ کو پچے دخل ہے یا ؟ بالكل مجبور محض اورمضلر ہیں۔ بیموال اس لئے ہور ہاہے كدجب اللہ تعالى كے علم كے خلاف ايك ذره بمی نبیس بل سکیا تو برخص وی عمل کرسکتا ہے اور کر رہا جوعلم البی میں پہلے سے مقررا ور مطے شد ہے۔ تو پھر بظاہر عامل این عمل میں مجبور ومصلر ہوا اور عامل کے اپنے اراوہ اور اختیار کو کوئی وظر اس کے صدور میں ندر ہا۔ کو یا بندوں کے سارے افعال اضطراری ہو مجئے ۔ لیکن فی الحقیقت بج بات غلط ب كملم اللي كى وجد عال كااراده واختيارسلب موجاتا ب- بيتك برجيز تميك ا طرح وقوع يذبر بوكى جوعلم البي مي ازل سے مطاشدہ ہے ايك رتى براير بھي اس سے تخلف نہير موسكنا تكرييكم البي ازلي مهار باراه وواختياركو يحرجمي سلب ببيس كرتاب بلكدالثااس كواورزياده ثابرز معتمكم كرتاب - كيونكهم البي من مثلا مارے افعال اختياريد كمتعلق بيد في شده ب كه فلاا مخص اینے ارادہ واختیارے فلاں وفت میں فلال عمل کرے گا۔ بنا ہ علیہ بیضروری اور لازم n کرو و مخص اسینے ارادہ اور افتیار علی سے دوعمل انجام دے۔ورندایک چیز کاعلم الی کے خلاق واتع ہونالازم آئے گا جومحال ہے علاوہ بریں علم الی مس کی عمل کے مقرر و تعین ہونے کی وجہ۔ عامل كامسلوب الاراده والاختيار ندمونا أيك اورجمت سي بخوني مجمع بن آسكتاب يتعوزي ومرية لے افعال واعمال عباد محتمل بحث كولمتوى ركھے من يوجمتا مول كرخوداللہ تعالى كرجو . افعال وتصرفات بمدونت اس كائتات من مشامر بين ووسب اس كعلم قديم محيط من بهلي -البت بين يانبيس اكرنبين بين توجهل لازم آتا بلدا مانتا يزيع كرخود الله تعالى جو يحدافه

اس دنیا می کرتے ہیں ووسی علم قدیم میں پہلے ہی سے طےشدہ میں کیونکہ جہل منتع ہے۔اب سوال بدہے کہ خود اللہ تعالی کا کوئی تعل اس سے علم از لی محیط کے خلاف ہوسکتا ہے اگر نہیں موسکتا جيها كدفا بروسلم بوق يهال بمى وى بحث أحق جوتم افعال عباد كمتعلق كررب يتع كدجب علم قديم سے خلاف جيس بوسكا تو عالى اسيخ مل من مجورو معظر بوكاس بنا پرتوبيلازم آنا ہے ك بندية رب أيك طرف خود الله تعالى محى فاعل وعقار ندموتم توافعال عباوى فكريس يتهديهان خودا فعال باری کا اضطراری مونا لازم آ حمیا بس ابت موا کرسی تعل کے ساتھ علم البی کے متعلق موية عقاعل كالمعتطرا ورمسلوب الاراده بونالازم فيس خواه وه فاعل اللدتعالي مويا بتدي مول تو اصل بات وبى موئى جوي كمد چكامول كملم ازلى قديم عال كاراده وا عقيارى فى نيس كرتا\_ استاك ناتمامى مثال سي يحكد آب جائة بين كدريل كا زيول كى آمدور فت تا بحدامكان مطے شدہ ٹائم جیل کے بالکل موافق ومطابق ہوتی ہے لیکن کیا اس ٹائم جیل کوریل کے چلنے اوراس كحركت ين وراجمي وفل ب ظاهر ب - كم يحيمي وقل بين \_ تو بطور تقريب الى الغبم يعلم الى كوبطوراس ٹائم ميل كے بيجيئے فرق بيہ كرائم تيل بنانے والوں كاعلم چوتك محيط وكال ديس وه لوك يحض اين تواعدوا صول كى بناير مطر كينة بين كه فلال منيشن بر كاثرى فلال وقت ينيج كى ان كو ميترويس موتى كركس ون لائن ورميان من توث جائے كى يا انجن خراب موجائے كا يا اوركوكى صادف بیش آئے گا۔ اس کے گاڑی لیٹ ہوجائے گی۔اس مسم کے وارض وموانع جزئے کا علم محیط ال کو میں ہوسکارلید البحیمی ان وارض وحوادث کی منابران کے ملے سے ہوئے ٹائم میل سے خلاف مومانا كالزمري يالله تعالى كاعلم جوتكه تمام جزئيات برموبه جميح تقاصيلها محيط بإلهذا ذره برابر بحى اس كم ستخلف نيس موسكا \_فرض كروكه الم ثيل مناف والول كويمي اكرايها عام محيط حاصل موتا تو تخلف بركزنه موتار بهرمال يهال تشييد دينة ونت تخلف وعدم تخلف كى بحث نيل بلكة تشييد صرف اتنى بات بيس منه كدانجن كاحركت اورشيم كالعل بيس اس ثائم تعيل كوكوكي وخل جيس الجحن اسميم كى طاقت اورائي حركت مدارا كيورك اراد \_ كموافق جارا بالمعلىكا اس حركت كرف بس كوئي والتيس اى طرح الله تعالى كاعلم قديم عال كى قدرت واعتيار كوسلب جیس کرتا بلکظم او محطے تالع ہوتا ہے کیونکے علم اس معلوم کے سی اعشاف بی کا نام ہے معلوم کے واقع ہوئے میں علم کا کوئی عل تیں۔" (مند تقدیان طارح ال سخدنا معلم ال

فركوره تقرير مسئله تقدير كايك بسيد مقاله كاجزب جس كوش في ساحض ال لئ وش كياب

تا كدآ ب انداز ولگائيل كدمولانا عثاني كى ذكاوت اوركس مسئله كى تهد تل ويخي اوراس كى بال كى كمال نكال كردكه و ينشخ اوراس كى بال كى كمال نكال كردكه و ينشخ شركهال تك عمل اور قدرت دكمتی ہے نقد بركا مسئله كوئى معمولى مسئلة بيس ليكن علامه نفر بين علامه نفر الله علم طبقه كے سامنے جس قدر تقد بركا خاكر والا بين اور ينظ و تم كما نموں سے نكانا كے اور ذراك بيمى عقل ركھنے والوں كے لئے تقد برك مختلك واد بول اور ينظ و تم كما نموں سے نكانا أسان ہوجا تا ہے ۔ الحق بيكام علامه عثانى على كے قدرت نے سپردكيا تعادات لئے مولانا سعيدا جمد قاضل و يو بندوا يم اسے نظم كما نه كرد با ہول ۔ قاضل و يو بندوا يم اسے نقميك كها ہے كہ مولانا حمانى ناموں شريعت تنے بين اس كے بجاطور پر اسے الن مقالوں سے اس كى تشريح اور تا تركر د با ہول ۔

معراج جسماني نبوي صلى الندعليه وسلم

آ نحضور صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقد معراج ہے۔ مسلمانان عالم کا اکثر حصرا نحضور کی جسمانی معراج کا قائل ہے۔ تقریباً تمام کیلی القدر صحابہ منی اللہ عنہ معراج جسمانی کے قائل جی سائی معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ ان کا اور فیر سلم اتوام کا بیہ ہا کہ معراج جسمانی کا ہونا اور کرو تاریبو کرو زمیر پر شی سے انسان جسم کا گزرتا محالات میں ہے کین صوفیا علائے ربانی جمہور الل سنت والجماعت معراج جسمانی کے قائل میں۔ میرے زدیک اگر آ دم علیا اسلام آ سانی فی مہب رکھنے والوں کے افغاق کے ساتھ آ سان سے میں۔ میرے زدیک اگر آ دم علیا اسلام آ سانی فی مہب رکھنے والوں کے افغاق کے ساتھ آ سان سے دنیا کی طرف اتارے کے اور وہ ان تمام کرات میں سے گزرتے ہوئے ونیا میں پنچ تو آئی طرف آئی مرکزی میں جم مان کی طرف ان کریم میں بھی اس کا نور انور اثبوت مان کی طرف عروج کر سکتے ہیں۔ بہر حال علام عثانی نور انور اثبوت مان کی طرف عروج کر سکتے ہیں۔ بہر حال علام عثانی ہیں والم می اس کا نور انور اثبوت میں اور تو میں سے علام عثانی کی ولائل کے علاوہ جو احاد ہے ہے وابت ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس کا نور انور اثبوت میں مسمند کی تقدیر میں سے علام عثانی کی ولائل کا عقلی مسائل کا ایک اہم مسئلہ ہے تھتے ہیں:۔

"کہا جاتا ہے کہ ایک شب میں اتی آئی سافت زمین وآساں کی کیے مطے کی ہوگی یا کرہ زمین وآساں کی کیے مطے کی ہوگی یا کرہ زمیر یہ میں سے کیسے کررے ہوں کے یا الل بورپ کے خیال کے موافق جب آسانوں کا وجود ہی میں آتو ایک آسان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پراس شان سے تشریف لیے جاتا جو روایات میں فدکور ہے کیسے قابل تسلیم ہوگا۔ لیکن آئ تنک کوئی دلیل اس کی نہیں ہیں گئی کہ آسان واقع میں کوئی شے موجود تیمن اگران لوگوں کا بیدوی بھی تشام کرلیا جائے کہ بیزیکونی چیز جو

مم اونظرا تی ہے فی الحقیقت آ مان جیس ہے تب میں اس کا کیا جوت ہے کہ اس میلکونی رک کے اویرآ سانون کا وجودنیس موسکتار ر با ایک رات جن انتاطویل سنر مطے کرتا تو تمام محما وسلیم کرتے میں کہ مرحت حرکت کے لئے کوئی حدثیں ہے۔اب سے موہرس ویشتر تو کسی کو یہ بھی یفین فہیں آ سكنا تعاكد تمن سوميل في محنشه على والى موثر تيار بوجائ كى ياوس بزارفث كى بلندى تك بم بوائى جهاز کے ذریعہ پرواز کرسکیں مے۔ شیم اور قوت کھریا تیے کے میرکر شیمس نے دیکھتے تھے کرؤ ٹارتو ا آج كل أيك لفظ بمعنى بإل او برجا كرمواكى تخت برودت وغيره كامقابله كرنے والے آلات طیاروں میں لگا دے مجے میں جواڑنے والوں کی زمبرریا ہے حفاظت کرتے ہیں۔ بیتو مخلوق کی بنائی ہوئی مشینوں کا حال تھا۔ خالق کی بلاواسطہ پیدا کی ہوئی مشینوں کو دیکھتے ہیں تو عقل وتک ہو جاتى بدنين ياسورن چيس محفيض كتى مسافت مطكرة بيردونى كاشعار أيك منديس كبال كالم الم الم ينتي بياول كي يكل مشرق من جيئتي اورمغرب من كرتي بياوراس مرعت ميرو سفریں پیاد بھی سامنے آ جائے تو برکاہ کی برابر حقیقت نہیں بجستی۔جس خدانے یہ جزیں پیدا کیں کیا وہ قادرمطلق اینے حبیب صلح کے براق میں الی برق رفقاری کی کلیں اور حفاظت وآسائش كسيسامان شدكوسكا تفاجن سيصنور بؤى راحت وتكريم كيساته وجثم زدن بس أيك مقام س دومرےمقام کوخٹل موسکس ۔ شایدای کئے واقد امراء کا بیان سبعان الذی امسویٰ سے شروع فرمایا تأكدلوك جوكها ونظرى اور تك خيالى سيحل تعالى كى لامحدود وقدرت كوايين وجم و محمين كي چهارد يواري بش محصور كرنا جائي جي كيواني كتافيون ادر مقلي تركمازيون يرشر ماكي \_ نہ ہر جائے مرکب توال تافقن کہ جابا سپر باید اعماقتن (تغييره انى بحاشية رآن مجيد مطبوصدينه پريس بجنورياره نمبره اين امرائيل ركوع نمبرا) بيب معرست عثاني كي تغيير كاوعقل دلائل كاحمد جومنكرين معراج جسماني كم مقابله اور تروید کے لئے مشعل راہ ہے اور فلسفد کی و نیاش رو کرسوچے والوں کے لئے ایک لحد فکریہ بیش کرتا ب ندكور و مختر مريم مغزا شارات اور تصريحات كے بعد معراج جسمانی من شبكى بظاہر منجائش نيس راتی اور چونکسپیٹر (رفار) کی کوئی صفیص ہے بلکہ دوز بروز سائنس کے تجربات سرعت رفاری نی ن کلیں دریافت کردہے ہیں جن سے براق کی سیٹر کا اعدازہ ہوسکتا آسان ہوجائےگا۔

بلکداب تو ماہرین کی ایک جماعت ایسے ہوائی جہاز تارکررہی ہے جو جا عرک جلد سنر فے کر سکی ایک جادستر فے کر سکیں۔اب اعمازہ لگاسیے کہ جا عمر ہماری زمین سے کتا اونچا اور دور ہے توائے وقت اخبار

### مورخه۲۷جنوری ۱<u>۹۵۳ء کے ث</u>ارہ میں حسب ذیں نوٹ ملاحظہ فرما ہے۔ **میرواز کا نیار یکارڈ**

کراچی ۱۸ جنوری برطانید کے پنبراجٹ بمبارطیارے نے آئ اندن سے کراچی تک ۱۹۳۲ ( تین بزارتوسواکیس ) میل کا فاصلی تھ کھنے اور تربین ( ۵۳ ) منٹ بی طے کر کے برواز کا نیار بکارڈ قائم کردیا۔ اس سے پہلے برطانی قضائید کیا یک سکواڈ رن لیڈر نے بیفا صلہ پندرہ کھنے اتھارہ منٹ اور چینیں سیکنڈیس طے کیا تھا۔ یہ جسٹ طیارہ لندن سے ڈارون تک ۱۹۸۸میل کا فاصلہ کم سے کم وقت میں طے کرنے کاریکارڈ قائم کرنے کی غرض سے پرواز کردہا ہے۔ کراچی میں ایک کھند تھ برنے کے بعد طیارہ کی اور اے وقت مورید ۲۳ جنوری ۱۹۵۳ء)

اس رفقار کے دیکارڈ سے معلوم ہوا کہ رفقار کی سرعت نے 78 جنوری س<u>ام 19 ہے</u> تک ۳۹۲۱میل فی محمنط تک ترقی حاصل کر لی ہے۔

نوائے وفت مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۵۳ء میں ایک را کٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو جالیس محفظ میں جا عد تک گائی سکے لکمتا ہے:۔

"نعویارک ٢٣ جنوري امريكى بحريد كے جارا سے راكوں كا آرڈردیا كیا ہے جن كى رفناراس قدرزیادہ ہے كہ اگران میں كافی ایندهن كا ذخیرہ بولودہ جالیس تھنے میں جائدتک پہنچ سكتے ہیں۔ مار فین وائیكنگ تا می بدراكث ٥٠٠ (بانچ بزاراً محسو) میل فی محمندكی رفنار ہے پرواز كر سكتے بیں اور زمین كی سطح ہے دوسومیل او پر پرواز كرنے كے قابل ہیں ۔ بحرید كے سائنسدان ان كی مدد سے ماحول كی بیرونی سطح كے متعلق تحقیقات كریں گے۔ اس تحقیقات میں اب تک چیسال صرف كتے جا يجكے بیں "۔ (سنار)

نذگورہ بخقیقات اور معلومات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولا ناعثانی کی اس تغییر کے لکھنے کے بعد سرعت رفنار میں بہت کچوتر تی ہو چکی ہے۔ لہذا اگر جالیس تھنٹے میں دنیادی طبیارے جا ندتک پڑنچ سکتے ہیں تو خدائے قد بر کی برق کی بنائی ہوئی سواری اگرچشم زدن میں پہنچ جائے اور دم زدن میں بی واپس پہنچادے تو کیا تعجب اورا مرمحال لازم آ جا تا ہے۔

ختم نبوت مولاعثانی کی نظر میں

مولا ناشيراحم عناني رحمة الله ككامي مسائل كالمجوحد جن من چندمسائل يرحقف الخيال

جماعتوں کے فلاعقا کہ پر نفذ ونظر ہے اور اسلام سی نظریات کوعقی ولائل سے تابت کیا گیا ہے بطور نموند ہم نے بیش کیا ہے جوان کے علم کلام اور ان کی جمہدانہ قو توں کو واضح کرنے کے لئے کائی ہے۔ آخر میں چل کرش ان کی بعض ایک کلام تحقیقات اور خیالات کو پیش کر کے اپنے اس مقالہ کوئم کرنا بہترین نقام ل اور برکت یقین کرتا ہوں جن میں علامہ عالی رحمہ اللہ علیہ نے محرم بی سلی اللہ علیہ کو آخری نی ٹابت فرمایا ہے اور میر کرنیوت ختم ہو چکی اور آپ کے بعداب اور کسی حمل کو گئی نی قامت تک نیں آ سے گا۔ چنا نچے علامہ عائی ما کان محمد ابدا احد من و جالکم و لکن دسول الله و خاتم النبیون (نہیں ہے محمد شرا سے کسی مرد کے باپ کین وہ اللہ کے دوران کی آب ہے کہ تغیر میں کسے ہیں۔

عقیدہ ختم نبوت کوعمانی رحمۃ الله علیہ نے عقلی دلیل سے بھی خوب ابت فرمادیا ہے۔ لیعنی جس طرح آ فاب کی روشی تمام روشنیوں کا مرکز اور خاتمہ ہے اور دات کوستارے اور جا عدا کر چہ سورج عائب ہوتا ہے اس کے توریے روشن رہتے ہیں ای طرح نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم بھی

آ فناب نبوت بین اور تمام انبیا م جا عداورستارون کی ما نند بین بیز عیسی علیدالسلام آسان سے اتر کرشریعت محمد بیکوتر جیج دیں ہے۔

حضرت علامة يتانى مسلم كي شرح فضح الملهم عمد المامسلم كے خطب كتاب سے لفظ خاتم النہين كي شرح جي حسب ذیل تحقیقات متم نبوت کے بارے می چی فرات میں جوائی جک شور اورا تری میں لکھتے ہیں:۔

خاتم النبيين الخ يفتح التاء وكسرها اي هواخر هم قلانيي بعده و انما قال خاتم النبيين ولم يقل المرسلين و ان كان خاتماً لهم ايضاً لما علم ان النبوة اعم من الرسالة باعتبار البشر و نفي الاعم يستلزم نفي الاخص فلزم من كونه خالم النبيين بمعنى لا نبي بعده انه خالم المرسلين ايضا اي لا رسول بعده بخلاف العكس فلو ذكر المرسلين مع النبيين لكان حشواً

خاتم النبين "نت" كزيراورزىر كے ساتھ ليني آنخضرت عليه السلام انبياء ميں آخري ني میں كرآ ب كے بعدكوئى نى نبيس اور (امامسلم نے) خاتم المرسلين نبيس كما بلكه خاتم النبيين كما ب ا کرچہ آنخضرت صلع رسولوں کے بھی خاتم ہیں توبیاس لئے کہ نبوت رسالت سے باعتبار بشرعام ہے اور عام کی نفی سے خاص کی نفی لازی طور پر ہو جاتی ہے اس لئے آ مخضرت کے خاتم النميين ہونے کے بیمنی بیں کہ آپ کے بعد کوئی ٹی نہیں اور بیر کہ آپ خاتم الرسلین بھی ہیں اور آپ کے بعدكوكى رسول نبيس راس كے برنكس خاتم الرسول كائنى سے خاتم التينين كائنى نبيس موتى رالبت خاتم النبيين كيساته خاتم المركبين كهنافسول ب\_

قال الشيخ الانورفي اكفار الملحدين و هذا (اي ختم النبوة بخاتم الانبياء وانقطا عها بعده) مماشهد به نبينا صلى الله عليه وسلم وشهد به المعوات ايضاً كزيدبن محارجة الذي تكلم بعد الموت فقال محمد رسول الله النبي الامي خاتم التبيين لانبي بعده كان ذالكِ في الكتب الاول ثم قال صدق صدق فكره بهذاللفظ في

المواهب وغيرها أهج

حضرت مولانا انورشاه صاحب نے اکفار الملحدین میں لکھاہے کہ بیر لینی خاتم الانبیاء پر نبوت كا خاتمداورانقطاع) اليدامور سد بكرجس كى جارب ني صلى الله عليدوسلم في خود شہادت دی ہے اور مردول میں سے زیدین خارجہ نے بھی موت کے بعد کلام کر کے گوائی دی اور کہا کہ محداللہ کے رسول نی ای خاتم النہین میں کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہا وربیعقیدہ پہلی آ سائی کتاب میں ہوجود ہے محرانہوں نے کہا صدق صدق ای لفظ کے ساتھ مواہب وغیرہ نے اس واقع کوفل کیا ہے۔

وقد ذكرت في المقدمة ان احاديث ختم النبوة قد جمع بعض فضلاء عصر القبلغت ازيد من مائة و خمسين منها نحوللالين من الصحاح السنة و اجمع عليه الامة المرحومة و كفروا من جحده وصرح به صاحب الفتوحات الذي يئية يحاول التثبت بازياله بعض الدجالين في بقاء النبوة بعد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم و هذا نصه "كمن يوحي اليه في المبشرات و هي جزء من اجزاء النبوة و ان لم يكن صاحب المبشرة نبياً فتقطن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة الامن اتصف بالمجموع فدالك النبي و تلك النبوة حجرت علينا والنقطعت فان من جملتها التشريع بالوحي الملكي في العشريع و ذالك لا يكون الالنبي خاصة

اور یس نے مقدمہ فتے آلہم یس ذکر کیا ہے جو کہ فتم نبوت کی مدیثوں کو بعض ہمارے فضلائے زمانہ نے بہت کیا ہے جو ڈیو ہو ہے زیادہ کو بہتی ہیں۔ ان یس سے تقریباً ہمیں صدیثیں صحاح سنہ کی ہیں اورامت مرحومہ نے اس امر پر افغانی کرلیا ہے اور جس نے فتم نبوت کا انگار کیا اے کافر کہا ہے اور صاحب فتو صات نے تو فتم نبوت کی تقریق کر دی ہے جس سے بعض جمولوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو باتی اور جاری رکھنے کی ولیل پکڑی ہے اور ان رصاحب فتو صات ) کا یہ فیصلہ ہے" جس طرح وہ فتص کہ اس کو بیشرات دی جا کی جو کہ ایر ان بی جو کہ ایر انسان عام دست کے ذریعہ بھو کہ ایر کا بیا انسان عام دست کے ذریعہ بھو کہ اور اس میا اللہ کی عام دست کے ذریعہ بھو کہ اور اس میا انسان کا ایر انسان کا اور اس میا انسان کی ایر ہو تھا ہو کہ ای کہ اور اس میا کا اور اس میا کا دی ہو تھا میں انسان کو نبی کہا جائے گا اور اس می کی نبوت بھو تھی کی بھو کی ہو اور فتم کر دی گئی ہے کو کہ نبوت کی شرطول کی نبوت کے متعلق فرشند کا دی لانا ہے جو عرف نبی کر لئے ہے۔

فتوحات ص ٥٦٨ ° ٣) وقال في موضع اخرفاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرؤياجزء من اجزاء النبوة فقد بقي للناس في

النبوة هذا وغيره و مع هذالايطلق اسم النبوة ولاالنبى الاعلى المسرع خاصة فحجرهذالاسم لخصوص وصف معين في النبوة (فتوحات صف ٣٩٥، ٢) قال العلامة الشهيد في العبقات "والاتصاف بكمالات النبوة لايستلزم النبوة و في موضع اخر من الفتوحات فما بقى للاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الاالتعريفات وانسدت ابواب الاوامر الالهية والنواهي فمن ادعاها بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو مدع شريعة اوحى بها اليه سواء وافق بهاشوعنا او خالف (فتوحات صف ٥١، ٣) و في الباب الحادى والعشرين من الفتوحات من قال ان الله تعالى امره بشي فليس ذالك لصحيح انما فالك تلبيس لان الامر من قسم الكلام وصفته وذالك باب فالك تلبيس لان الامر من قسم الكلام وصفته وذالك باب مسدودون الناس (اليواقيت صف ٣٠٠)

(فتوحات صدافت ۱۳۵۳) اورایک اورجگه پرصاحب فتوحات نے کہا ہے کہ رسول الله صلی الله علی الله علی وسلم نے خبری دی ہے کہ خواب اجزائے نبوت میں ہے ایک جز ہے صرف نبوت کے اجزا میں ہے ایک جز انوکوں کے لئے رہ گیا ہے لیکن اس کے باوجود نبوت اور نی کا لفظ سوائے صاحب شریعت اور کی کر لفظ سوائے صاحب شریعت اور کی کر لفظ سوائے سالما۔ بینبوت کا نام (کسی کے لئے) بوجہ نبوت نئی مقررہ وصف کے بند کر دیا گیا ۔ (فقو صاحت میں اور فقو صاحت کی اور ایک جگہ میں کہا ہے جانے کے باوجود نبوت کی وارائی جگہ میں ہے کہ اب نبوت باوجود نبوت کا (اس مخص میں) پایا جانا ضروری نہیں اور فقو صاحت کی اور ایک جگہ میں ہے کہ اب نبوت کے ختم ہوجانے کے بعد اولیاء کے لئے تعریفات کے سوائے بھی باتی نہیں رہا اور اوام خداوندی اور نوائی کے درواز ہے بند ہوگئے جی باتی نہیں رہا اور اوام خداوندی اور انتو صاحت کا دعویٰ کیا جو اس کی طرف دی کی گئی خواہ ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف نے الیکن شریعت کے موافق ہو یا مخالف (فتو صاحت میں اور قو صاحت کے ایسویں باب بیں ہے ۔ جس مخص نے بیکہا کہ اللہ تعالی نے (فتو صاحت میں اور قو صاحت کے ایسویں باب بیں ہے ۔ جس مخص نے بیکہا کہ اللہ تعالی نے اسے کی بات کا تھم دیا ہے تو بیر (برکز) میں نہیں ہے ۔ بیدو وکا ہے کونکہ تھم کلام کی تسم میں ہے ۔ اور سے اور سے اور بیا ور قواد کی اور ایس کی بات کا تھم دیا ہے تو بیر (برکز) میں بین میں ہے ۔ جس مخص نے بیکہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہا می کسم میں ہے اور سے اور سے اور میا ور برگز کی گئی تو اور ایس کی بات کا تھم دیا ہے تو بیر اور کر اور اور اور میند کرویا گیا ہے۔ (ایونیت منہ سے)

بيربين ووتحقيقات جن بين مسئلة متم نبوت كالخشم فيصله علامه عماني في اتمه وعلائ امت ك

فیملوں کے مطابق پیش کیا ہے جن کی روشی علی ان باطل فرقوں کا دھل وفریب بے نقاب ہوکررہ جاتا ہے جو کسی سم کے بی کو ہم شخصہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا جائز بھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے تغریبی کو کئر میں کو کئر میں کو کئر میں کو شبہ باتی نہیں رہتا جو تھے عمر بی علیہ السلو ق والسلام کے بعد نبوت کا درواز و کھلا بھتے ہیں صاحب فتو حات کے اقوال بھی علامہ حثانی نے بیش کے بیں جن میں شم نبوت کا فیصلہ کردیا گیا ہے جن کے قول سے بعض مدی نبوت استعمال کی علامہ حثانی نے میں سائ متم نبوت پر میں قاسم خانی علامہ حثانی کے میں اس کے قتم نبوت پر میں قاسم خانی علامہ عثانی کے کامی حصر کوئم کرتا ہوں۔

علامه عثاني اورعكم منطق وفلسفه

حضرت عثانی کے اسلامی وشری علوم لینی تغییر حدیث فقدا ورعلم کلام پر گذشتہ اوراق میں سیر حاصل تبسرہ کیا جاچکا ہے۔ بالخصوص علم تغییر پر نفلہ ونظر کے ضمن میں علم تغییر سے متعلق علوم پر بھی علامہ کا اجمالی تذکرہ آچکا ہے لیکن معقولات لینی منطق وفلے پر جو کہ اس نا درروز گار کا طالب علمی اور فراغت علوم کے بعد مابیٹازشغل رہاہے تا ہنوز کوئی تغصیلی تبسر نہیں ہوسکا۔

علم عدیث کے جمن جی آپ کی نظر سے بیت قلت گرری ہوگی کے حضرت عثانی اپنے طالب علی کے زمانہ جی تن اور دیگر ہم جماعت طلبہ کو منطق و غیرہ کی کتابوں کا درس دینے گئے تئے جس کوعر بی طلبہ کی اصطلاح جس تکرار کہتے ہیں ان کو منطق و فغیرہ کی کتابوں کا درس دینے گئے تئے جس کوعر بی طلبہ کی اصطلاح جس تکرار کہتے ہیں ان کو منطق و فلف سے اس قدر شغف ہو چلا تھا کہ آپ کے مربی براور بزرگ فخر البند مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی سابق ہمتم وارالعلوم دیو بند کو یے فرلات ہوگئے تھی کہ مولانا شہر احمر صاحب تحض عقلی علوم کے ہوکری مدرہ جا تیں چنا نچہ آپ نے ان کی توجہ علوم شرعیہ بینی تفیر حدیث و فیرہ کی طرف منعطف کرنے پر پوری کوشش کی جس کے شرات اور منانی نہایت مبارک اور شاندار ثابت ہوئے چنا نچہ آپ نے دیکھا کہ علام عثل ان منانی نظر میں عدیث میں محدث پا کہا زعام کلام میں چنا نچہ آپ نے دیکھا کہ علام میں افزاد و قفر میں فقید وائی مند کے قلیم میں افزاد و قف میں فقید وائی مند کے قلیم میں انتقاب حاصل کئے۔

علم منطق اور فلسفہ ہے بھی انہوں نے علوم شرعیہ کی زیردست خدمات انجام ویں اور یہی سبب تھا کہ وہ مسائل شرعیہ کوعنل و تحکمت کے ذریعہ بہترین ویرائے میں تابیت کرنے میں اعلیٰ مقام پر پہنچے وہ اسلامی احکام کوفلسفہ بوتان اور جدید سائنس کے ساتھ مطابقت دہے میں و نیائے اسلام میں ابنا ممتاز مقام رکھتے منے میری نگاہوں نے یہ دیکھاہے کہ عمر کی تماز کے بعد جب

علامہ شیر احمد عثانی مولانا محرا براہیم صاحب بلیادی درس دارالعلوم اور مولانا عبدالسیح صاحب مرحوم درس دارالعلوم دیو بند تینوں حضرات مطبح قامی دیوبند بیل مولانا عماد الدین صاحب انصاری شیرکوئی کے پاس آتے اور سیر کرنے کی غرض ہے جہتے ہوکر جاتے تو اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ مطبع بیس بی سیر کی بجائے چائے کا دور چاتا اور مغرب کی نماز محل کی مجد بیس پڑھ کر جاتے اور مولانا عبدالسیع صاحب مرحوم منطق کی کتاب میرزام کھول کر بیٹھ جاتے اور علامہ سے مشکل مسائل میر تقریر فرماتے جاتے بدہ مسائل حل کرتے اور علامہ موصوف منطق کی کتاب میرزام کھول کر بیٹھ جاتے اور علامہ سے مشکل مسائل میر تقریر فرماتے جاتے بدہ دمانہ تھا جبر علامہ نے منطق وقل ند کے مطالعہ کو چھوڑ کر محض حدیث وقر آن کے ساتھ اپنا سلسلہ دیات قائم کرلیا تھا۔ بہرحال آل موصوف علاکے حلقہ بی منطق وقل فدیل مسلم اور مشہور حیثیت دیات قائم کرلیا تھا۔ بہرحال آل موصوف علاکے حلقہ بی منطق وقل فدیل مسلم اور مشہور حیثیت دیات قائم کرلیا تھا۔ بہرحال آل موصوف علاکے حلقہ بی منطق وقل فدیل مسلم اور مشہور حیثیت

# مولا ناعبدالو بإب بهاري منطقي اورعلامه شبيراحمرعثاني

مولانا ممادالدین صاحب شیرکوئی اینے ایک کمتوب میں جومیرے تام تحریر فرمایا ہے۔ علامہ عثانی کے زمانہ طالب علمی کے واقعات میں لکھتے ہیں:۔

"ایک دفعہ مولانا عبدالوہاب صاحب بہاری مشہور منطقی دارالعلوم دیو بندتشریف لائے وہ منطق وفلسفہ بین کی کواپنا ٹانی نہ بچھتے ہتے۔ دیو بند کے طلبہ پران کا اثر جم رہا تھا۔ مولانا شہر احمد صاحب کو بند کے جودوست کے کرمئے۔ ان سے بہاری صاحب کی ان ترانیاں مساحب کو بندی میں مرکزم مختا بحثی دیکھی نہ کئیں اور ایک مشہور مسئلہ یعنی "بعدیت" ذاتی اور "بعدیت زمانی" بین مرکزم مختا بحثی موسنے کی ۔ مولانا عثانی کے دفائل نے بہاری طلبہ اور مولانا عبدالوہاب کو بیٹا بت کردیا کہ۔

ہر بیشہ کماں مبرکہ خالیست شاید کہ بینگ خفتہ باشد جب مولانا بہاری سے بچھ بن نہآیا۔ توریکہ کرخاموش ہو گئے کہ آپ اس متلہ کو بھرسو چیس۔

> فلسفهٔ عثانی اورمولا ناسراح احمدصاحب نائب ناظم جمعیة الانصار دیوبند

مولانا مران احمصا حب مرحوم جود اراً الطوم ديو بند كالل عدسول على اورجعية الانعمار كما تب مولانا مران احمد النعم من المعاديد ومراحد المان المان على المان المان

٨ رئة الآخر مسالي ومعقد موامولانا شير المرصاحب كي ظلفيان تقريراور تحريب منطق لكست بن ..

"جناب مولانا مولوی شیراحمد ماحب عنانی دیوبندی در آرانعلوم دیوبند نی و انقریر شروع کی جناب مولانا مولوی شیراحمد ماحب عنانی دیوبندی در آرانعلوم دیوبند نی و گاراد هر شروع کی جس کاعنوان الدار لا خره انتخاری مولانا کی طرز تقریر تحریح الدار لا انتخاری این منتخاری این منتخاری این منتخاری این منتخر می این مام نیم ہے کہ اس کی نظیر دومری جگہ مشکل سے طرز ادا بھی ایس مام نیم ہے کہ اس کی نظیر دومری جگہ مشکل سے طرز ادا بھی ایس مام نیم ہے کہ اس کی نظیر دومری جگہ مشکل سے طرف سے کہ اس کی نظیر دومری جگہ مشکل سے طرف سے کہ اس کی نظیر دومری جگہ مشکل سے طرف سے کہ اس کی نظیر دومری جگہ

مولانا مران حماحب کی کریست در می کی کی کرید تقریب کاندونی کرندونی پرتی ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے علامہ کی فلسفیت پر ریمارکس

موتمرالانعمارے پہلے جلسدگی رپورٹ میں جومرادآ یادمنعقدہوا تھا۔مولا ناعبیداللہ صاحب سندھی علامہ حمانی کی ایک تقریر کے متعلق لکھتے ہیں:۔

" چوتھا اجلال بھی خیروخوبی کے ساتھ ساڑھے پانچ بیختم ہوا۔ بعد نماز همرمولا تاشیر احمد مساحب کا وعظ ہوا جو وجود واجب الوجود (باری تعالی) اور خلق افعال وغیرہ کی بحث ہے متعلق بالکی فلسفیات دیکھ میں ہوا اور جو تخصوص الل علم کے واسطے تھا اور انہوں نے نہایت ولیسی کے ساتھا اس کوسنا"۔ (ردیمادہ تر الانسادم اور اور مندیا)

مولانا سندمی کی فدکورہ تخریر ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے ۱۱ اپریل ۱۹۱۱ء کے آخری اجلاس کی نماز عصر کرے بعد صرف الل علم کی مجلس میں فلسفیانہ تقریر کی تھی اور جس سے عوام استفادہ نیس کر سکتے تھے۔ مسئلہ می ذات باری تعالی کے وجود اور خلق افعال پر فلسفیانہ اور مسئلہ میں دات باری تعالی ہے وجود اور خلق افعال پر فلسفیانہ اور مسئلہ من موسوف کا اعلیٰ ورجہ کا فلسفی ہونا معلوم ہوتا ہے۔

عبدالقادرصاحب تائب مينجرة رمى يريس شملها ورعثاني كافلسفه

مولانامظمرالدین صاحب شہید شرکوئی کی کوشٹوں نے جمید الانصار کے اتحت شملہ میں اگست سے جمید الانصار کے اتحت شملہ میں اگست سے اللہ منعقد ہوا۔ علامہ عثانی بھی تشریف لے مسلے شنے آپ نے جو وہاں تقریر فرمائی اس کی رہائی اس کی رہائے ہیں۔ ویویٹ میں جو القام ماہ شعبان اسسا ہے کے دمالہ میں جمیعی ہوالقام ماہ شعبان اسسا ہے کے دمالہ میں جمیعی ہے گئے جی ۔

"" السمت كے جلسدي ملے مولانا عبدالسم صاحب نے وعظ فرمايا اور بعد كومولانا شبير

احمد صاحب علی فی خود و عالم برا بی مال تقریر شروع کی اگر چهمنمون فلسقی اور نهایت خشاتها محرا ب کی صاف بیانی نے مجمع بروہ جادو کیا کہ سب محوجہ ت نفے۔ زور کلام سے سامعین نفش تصویر کی طرح خاموش تھے کہیں کہیں آپ کی حملیلیں اس غضب کی تعیم کہلوگ پھڑک اٹھتے تھے۔ الحمد نفذ کہ بیجا اس بخیر وخو فی ختم ہو کیا لیکن سامعین کا شوق پور نہ ہوا۔ چنانچ ٹوتعلیم یافتہ کروہ کی طرف سے بیدرخواست کی محل کا شعیراحم صاحب عثانی ایک تقریر ہمارے تزل اور ترتی کے طرف سے بیدرخواست کی محل کے بعد فرما تشہیراحم صاحب عثانی ایک تقریر ہمارے تزل اور ترتی کے اسمیاب برآئ مغرب کے بعد فرما تعین '۔ (افقاع شعبان استان میں)

ندگورہ تخریر کے حضرت عثانی کی' عالم کے حادث' ہونے پر خالص فلسفیانہ تقریر کا ہوتا معلوم ہوتا ہے ان فدکورہ تاریخی حالات اور علما نیز دیگر اہل علم کی آ راء وافکار کی روشنی ہیں علامہ کا فلسفہ میں بلند پاییہوتامسلم امور میں سے واضح ہوجا تاہے۔

اس مقام پرواضی کروینامناسب ہوگا کہ جب ہم علامہ نتائی کا ایک بہترین فلنی ہوتایان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی اور ایونائی دونوں فلنفوں کے ماہر ہیں نیز موجودہ سائنس کےان مشہورا فکار ونظریات ہے بھی عہدہ برآ ہونے کا کمال رکھتے ہیں جواسلامی فلندہ پوری ہم آ ہتی اور مناسبت رکھتی ہے وہ موجودہ سائنس کے ان خیالات کا مقابلہ کرنے گہمی پوری مہارت اور لیافت رکھتے ہیں جن کو یورپ نے اسلامی نظریات کے مقابلہ بیں نکا فائد انمازیس چیش مہارت اور لیافت رکھتے ہیں جن کو یورپ نے اسلامی نظریات کے مقابلہ بیں نکا فائد انمازیس چیش کیا ہے۔ اس بیل مگل تہیں کہ سائنس کے اس دور چیس فد ہب کوفلند زدہ و ہنوں سے خت تصادم کرنا پڑر ہا ہے اور ایسے طالات در چیش ہیں کہ خرصہ حاصل کیا ہے خود فد ہب اسلام جیسے فطری فد ہب کہ جنوں نے موجودہ وور کی روائی قطبی ہے کہ دور اپنی فلمی کم ما نگی کا فیملہ کرنے کی بجائے ہیں اور سائنس کے ور لیے فرد فد ہب اسلام جیسے فطری فد ہب کہ ور اپنی ہی تو کہ وہ ہی ہی تر دید پر بیطولی کی تمار کی سے جہ دہ ہی تا موہوں کی بھی تر دید پر بیطولی کی تحق ہیں جو گراہی کے دیکل بی بیل اور دیکر باطل فداہ ہی علامہ حائی کے مشہور مقالہ ''اسلام'' سے جو انہوں نے موتر ہیں اور دی کہ تو ہیں جو نہوں نے موتر ہیں کہ دید کی تر دید میں فلندیا نہ بھی کی ہونے کی تر دید میں فلندیا نہ بھی کہ ہونے کی تر دید میں فلندیا نہ بھی کی ہوئے کی تر دید میں فلندیا نہ بھی کہ ہوئے کی تر دید میں فلندیا نہ بھی کی ہوئے کی تر دید میں فلندیا نہ بھی کی ہوئے کی تر دید میں فلندیا نہ بھی کی ہوئے کی تر دید میں فلندیا نہ بھی کی ہوئے کی تر دید میں فلندیا نہ بھی کی ہوئے کی تر دید میں فلندیا نہ بھی کے دیا کہ کور کی ہوئے کی تر دید میں فلندیا کہ کے دیا کہ کی کہ کی کہ کی تر دید میں فلندیا کہ بھی کی ہوئے کی تر دید میں فلندیا کہ کی کہ کی کہ کور کی کہ کی کر کی تو کی کر کے تیم کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کور کی کہ کی کی کہ کور کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی ک

#### تعارف روح وماده

مادہ سے مرادوہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی چیز بنتی ہے مثلاً کری لکڑی سے بنتی ہے لہذا لکڑی

اس کا مادہ ہے اس طرح انسان کی پیدائش جس چیز ہے ہوئی وہ اس کا مادہ ہے اور جس سے انسان یا حیوانات کے جسم حرکت کرتے ہیں وہ روح ہے۔

"البلاشيدهاد السائلة السائلة المسائلة المسائلة

کتاب بھی بناویا ہے خوب نکار کر کہدری ہے کہ خدا کی ذات وصفات کے سواکوئی قدیم جیس ہے چنا نچرگ ویدمنتر اِ اصلوک ۱۸ وحیائے درک ساکا جوئر جمہ خودسوای جی مہاراج نے بھاشیہ بعوم کا ص۵ سے کس کیا ہے اس کی حرف بحرف نقل ہے۔۔

"جس وقت بدول سے ل كرى موكى ونيا بدائيس موكى تى اب وقت يعنى پيدائن كا تاسب سے يهليهست (غيرمسوس حالت) تنى يعنى شونيا كاش بحي نبين تعاكية كماكس كاس وقت بجح كادوا فهيس تعاراس ونت (ست بركرتی) لين كائلت كی فيرمحسول علمت جس كوست كت بين وه بهى ندهی اورند ير مانو (درے) مخصصاف (کا کانت) میں جواکائی دورے دیدی تاہدی ندتھا بلک ال وقت مرف پر برہم كساعرته كقدست )جونهايت أطيف اومال قمام كاكت سے يرتر يرم (بعلست) كارن بم وجود كي الح کیارگ ویدی اس مرت عبارت شی کوئی تاویل چل سکتی ہے کیاسی تاویل کرنے والے كے لفظ الث مجير كھے كام دے سكتے ہيں كياس كے بعد بھى ان حضرات كے دواہم اصول قدامت عالم اور تنائخ کی ننخ و بنیاد برقائم روسکتی ہے ہم کوافسوں ہے کہ اس قوم کے لیڈروں کی کوشش جو انہوں نے دیدی جدت طرازی میں گئتی بالکل رائے گال می اور انہوں نے خدا کولو ہار ہوستی کمبارے ساتھ تشبیہ دینے میں نضول اپنا وقت ضائع کیا ان کا خیال ہے کہ جس طرح بردھتی لو ہار ظروف ساز وغیرہ اینے ہر چیز کے بنانے میں مادہ کی احتیاج رکھتے ہیں ای طرح خداوند کارساز کے لئے بھی ہے ممکن نہ ہوگا کہ وہ و نیا کے کارخانہ کو بغیر کسی مادہ کے بنا و سے کیکن ان صاحبوں کو بید خیال نہیں رہا کہ يريفئ لوباروغيره كوبغير باتحدياؤل اعضائ جسماني كيلوباوغيره سامان اوراوزارول يحيمكسي جيز کا بنانا محال ہے حالانکہ خدا کی نسبت خود مجوم کا مل میں تسلیم کرلیا حمیا ہے کہ اس کوان آلات کی ضرورت نہیں ۔ برحی لوہار وغیرہ کوجیہا کہ سی چیز کے بتائے میں ماوہ کی ضرورت ہے ایسے بی و کھنے میں آ کھ کی اور سننے میں کان کی اور بولنے میں زبان کی بھی ضرورت ہے مالانک ستیارتھ بركاش كى تصريح كيموافق خدائ عزوجل بغيرا تحمول كيد كيتاب بغيركانول كيستاب اوربغير زبان کے کلام کرتا ہے تو الی حالت میں ندمعلوم ان حضرات کو ویدک تعلیم کے برخلاف مادہ کے قديم كيناوراس يرتنائ كاخيال باعرصفى كياضرورت بيش آئى كيون صاف طوريروى نهكهديا جومسلمان وغیره کہتے تھے کہ خدائے تعالی کی ذات وصفات کے سواسب اشیاء فانی اور حادث ہیں اورسب چیزوں کا وجود خدائے تعالی کے اعتبار سے ایسانی عرضی ومستعار ہے جیسا کرزین وآسان اوردرود بوار کا نور آ قاب کے تورے یا کری یانی کی کری کی حرارت سے اس ضدائے واصد نے اپی

قدرت كالمداوراراوه تامد عرج كونيست عاست كيااوروى اين افتيار عدب وإع نیست کردے گانساس کومادہ کی احتیاج ہے نہاس پرروح کی حکومت ہے نماس کے اختیارات محدود جیں اور نساس کا بھٹ کوئی حکمت سے خالی ہے وہ تمام کمالات کے ساتھ موصوف اور جملے نقصا نات اور عيوب سے ياك ہے كيونكد تمام كمالات وجود كے تالع بين اور وجود بى ان كاسر چشمد ہے اور تمام نقصانات عدى بين اورعدم تن ان كاباعث مواب توجب خدا كا وجود غير محدود اوراس كاخانداوب مسكى دوسرى جكست آيا موانيس اورندعدم كالصلااس كساتهوا فتلاط مواهي وجمله كمالات بمى اس کے بیحد و بے یابان اور غیرمستعار ہوں مے اور مخلوقات میں سے سی مخلوق کے اعد جو کوئی بھی خوبی اورحسن ہوگا ووسب اس کے جاس اور صفات کا پرتو ہوگا ہیں جب الی ذات ستود و صفات نے اپنے افتيار وقدرت عدنيا كومنايا بواقعيناس كاعجاداور بقاص بانتها عكمتس مرف موئى مول كي اورب شبه منانے سے بہلے بی خدائے تعالی کے علم میں اس کا مرتب تعشداورا بتداسے انتہا تک ہر ہر چركا اغدازه اور ياندموجود موكاجس كوعالباالل اسلام لفظ نقذير يت تجير كرت جي اورية جبيراس اعتبارے بالكل موزوں ہے كەلغت ش اس لفظ كے معنى اعماز وى كرنے كے بيں۔ بهرحال اب تك جو يحرجهم في تكعااس بين اكرجه اثبات صانع عالم كم متعلق وه زيروست استدلالات تبين لك مع جن كالفعيل مارك متكلمين في الى مسوط تصانف من كى بي ياجن كوان شاء الله المفصل کتاب میں ہم درج کریں ہے جس کا وعدہ پہلے ہو چکا ہے لیکن تاہم ایک سیجے دکنشین اور عام نہم طريقه يجس قدراس مخفرتح ريس مخائش عى عالم كواسط ايك جامع الكمالات فاعل كابونا ضرورى قراريا كيااوريني ومدعا تعاجس كوبم ثابت كرنا جايج تفظار

#### فلسفهروح

علامہ کی فدکورہ عبارت سے روح اور مادہ کے حاوث ہونے اور اللہ تعالی کے قاور مطلق ہونے نیز تنائج کے باطل ہونے کا فلسفہ واضح ہوگیا ہے اس کے بعد موصوف کے مشہور مضمون روح کے متعلق حسب ویل فلسفہ طاحظہ فرمایئے جو یسئلونگ عن الووح کے ماتحت آپ نے تخریر فرمایا ہے۔ یہ تفقیت مشہورہ کہ کفار مکہ یا یہود یول نے آپ سے روح کا فلسفہ ہو چھاتھا اور منفصد آپ کولا جواب یا کر شرمندہ کرنا تھالیکن خدائے علیم ویکیم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ فلل المووح من امو دہی کہ ویجے کروح میرے رب کا تھم ہے چنا نچے علامہ ای سلمہ شل امو دہی اور کن نیز روح کی تقیقت برظ سفیانہ بحث کرتے ہوئے کیمے آپن :۔

"رہایہ سنلہ کہ روح جو ہر مجرد ہے جیسا کہ اکثر تھائے قدیم اور موفیہ کا غیب ہے یا جسم نورانی لطیف جیسا کہ جہوراہل مدیث کی رائے ہاس میں میرے زدیک قول فیمل وہی ہے جو بقیۃ السلف بحرالعلوم حضرت علامہ سیدمحمد انور شاہ صاحب اطال اللہ بقاء و (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ بالفاظ عارف جامی بہاں تین چیزیں ہیں۔

ا۔ وہ جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے ''مادی ابدان'' (ہمارے کوشت پوست کے بینے ہوئے جسم )

۲۔ وہ جواہر جو مادہ اور کمیت (مقدار) دونوں سے خالی ہوں جن کوصوفیہ "ارواح" یا حکماً "جواہر مجردہ" کے نام سے پکارتے ہیں۔

پس جمہورابل شرع جس کوروح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے زویک بدن مثالی ہے موسوم ہے جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے اور بدن مادی کی طرح آ کھٹنا کی ہاتھ یاؤں وغیرہ اعتماء رکھتا ہے۔
علامہ کی ان فدکورہ تصریحات سے صوفیاء علما اور فلسفیوں کے خیالات کا خلاصہ روح کے فلسفہ کے متعلق جارہ سے خالی ہے اور فلسفہ کے متعلق جارہ سے خالی ہے اور جو میں کہتے ہیں۔
جوجسم میں تھس کر بدنی مشین کو حرکت میں لاتا ہے اور جس کو صوفیا بدن مثالی کہتے ہیں۔

### روح حادث اور مخلوق ہے

روح کی اس تمام اجمالی فلسفیانہ حقیقت کا پردہ اشتنے کے بعدروح اپنی جگہ حادث ہے کیونکہ اللہ تعالی روح اور اس کے کمالات کو اگر جا ہے تو نیست و نا بود کرسکتا اور چیمن سکتا ہے چنانچہ علامہ اینے الروح فی القرآن کے مضمون میں لکھتے ہیں:۔

"روح انسانی خواہ علم وقدرت وغیرہ صفات بیس کتنی ہی ترقی کر جائے حتی کہ اپنے تمام ہم جنسوں ہے کوئے سبقت لے جائے جربھی اس کی صفات بحد درہتی ہیں۔ صفات باری تعالی کی طرح لا محدود (جس کی صدنہ ہو ) نہیں ہوجا تیں اور یہی ہیڑی دلیل اس کی ہے کہ دوح خدا سے علیحدہ کوئی قدیم غیر مخلوق ہستی نہیں ہو سکتی ورنہ تحدید (حد بندی) کہاں ہے آئی۔ (پھر) کتنی ہی ہیڑی کال روح ہوئی تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت جا ہے اس سے کمالات سلب کر لے کواس کے فعنل ورحمت سے بھی ایسا کرنے کی نوبت نہا ہے۔

ولتن شنها لنذهبن بالذي او حينا اليك ثم لاتجدلك به علينا وكيلاالارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا اوراگرہم چاہیں تو جس قدرآپ پروی تھیجی ہے۔ سبسلب کرلیں پھراس کے لئے آپ کو ہمارے مقابلہ میں کوئی جماجی بھی مدسلے کررب کی جی رحمت ہے بیشک آپ پراس کا بوافعنل ہے۔
فدکورہ آیت میں قرآن کریم کو جوآ مخصور علیدالسلام پر دحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے آپ سے لئے کا جس شان کے ساتھ اظیمار کیا گیا ہے وہ قدرت اللی کا اظہار ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس محصور جو خود آیک کا اظہار ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس محصور جو خود آیک کا مل روح ہیں ان سے روحانی کمالات یعنی دی کا انقطاع کرسکتا ہے آگر چاہیا ارادہ قدرت نہیں ہوا کرتا۔

روح امرر بی کس طرح ہے

کین قرآن کریم میں روح کوجوامرر نی کہا گیاہے وہ فلسفدا پی جگہ قائل حل ہے مولا تا اس کو آ سے چل کرحل فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں:۔

کی مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا اس کے پرزوں کا نعیک اندازہ پررکھنا پھرف کرنا ایک سلسلہ
سے کام ہیں جس کی تعیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لئے ایک دوسری چیز بھی یا سئیم اس کے
خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے۔ ای طرح سجولو کہتن تعالی نے اول آسان وز مین کی تمام
مشینیں بنا کیں جس کو قات کہتے ہیں پھر چھوٹا ہوا پرزو تھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جس کو تقدیر کہا
گیا ہے۔ فقدرہ تقدیرہ اسب کل پرزوں کو جوڑ کرمشین کوفٹ کیا جے تصویرا ورتسویہ ہیں۔
علقن کم قم صور نکم اورد فاذا سویته و نفیعت فیہ یہ سب افعال قلق کی دیں تھے۔

امرکیاہے

اب ضرورت تمی کہ جس مثین کوجس کام میں لگا تا ہے لگایا جائے مثین کو چالوکرنے کے لئے امرانی کی بیاج میں دی گئی شایداس کا حلق اسم "باری" ہے۔

غرض ادهرے تھم ہوا چل فورا چلنے تھی۔ای امرالی کوفر مایا۔

انما امره اذا ارادشيناً ان يقول له كن فيكون

اس کا تھم بھی ہے کہ جب کرنا چاہے کی چیز کوتو کیجا س کو ہووہ ای وقت ہوجائے بہر حال میں ریکبنا چاہتا ہوں کہ امر کے معنی یہاں تھم کے ہیں اور وہ تھم بھی ہے جسے لفظ کن بہر کیا گیا۔

فائنل فلن فروح كوامرد في سمجمائے ميں حقيقت براس قدر كبرى نظر والى بوس سدوح كاامر رئي ہونا واضح موجاتا ہے۔ بعنی جب كسى كوز عمر كى سے نوازا جاتا ہے توسكم الجى اس كے لئے جارى مونا ہے وہى زندگی اورد رہے۔ آھے بل کراس دوج بعن امرد لی کی ایک در کیفیت کو طامہ علی واقع فرماتے ہیں۔
''امرکن باری تعالی شانہ سے صادر ہو کر ممکن ہے کہ جو ہر بحرد کے لیاس بی یا ایک '' ملک اکبر'' اور'' روح اعظم'' کی صورت بی ظہور پکڑے جس کا ذکر بعض آٹار (حدیثوں) بیل ہوا ہوا در جے ہم کہریائید دوجہ کا خزانہ کہ سکتے ہیں۔ گویا پہلی سے روح حیات کی لہریں دنیا کی ذوالا رواح (روح والی تلوقات) پر تشیم کی جاتی ہیں اور الارواح جنود مجندہ آلی (روحوں کے فیکروں)
کے بیٹار تاروں کا بہی کنکشن ہوتا ہے اب جو کرنٹ جیوٹی یوی مشینوں کی طرف جیوڈ اجاتا ہے وہ ہر شین سے اس کی بناوٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت و بیتا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں ماخت کے مناسب حرکت و بیتا ہوں اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت و بیتا ہوں اور قبلوں اور قبلوں بیل بیتی ہوئی ہوئی ہوئی میں میں اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت و بیتا

کن جو ہر مجرد کیسے بنا

ری بیات کرک (بوجا) کا تھم جو تم کلام ہے ہو ہم محردیا جسم اورانی لطیف کی شکل کیو گرد افتیار کرسکتا ہے۔اسے ہوں بجولوکہ تمام عقلا اس پر تنقق ہیں کہ ہم خواب میں جواشکال وصور دیکھنے ہیں بعض اوقات و محض ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو دریا پہاڑ شیر جینے وغیرہ کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔اب خور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جواعراض ہیں اور دماغ کے ساتھ قائم ہیں وہ جواہر واجسام کی تکر بن مجے اور کس طرح ان میں اجسام کے لوازم اور خواص پیدا ہو مجے یہاں تک کہ بعض مرتبہ خواب و یکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی بیدا ٹارولوازم جدائیں ہوتے۔

## خواب کی مثال

فی الحقیقت خدا تعالی نے ہرانسان کو تواب کے ذریعہ سے بڑی بھاری ہواہت کی ہے کہ جب ایک آدی کی قوت مصورہ میں اس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق فیرجسم خیالات کو جسی سانچہ میں ڈ حال لے اوران میں وہی آٹار وخواس باؤن اللہ (اللہ کے تھم سے) پیدا کرے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ منے گھرتما شہیہ ہے کہ وہ خیالات خواب د کیمنے والے کہ وہائے سائے منٹ کو علی در بھی اس وی ان کا وی وجود بدستور قائم ہے تو کیا اس حقیر سے نمونے کو در مطلق اور مصور برق جل وعلاکا (امر بے کیف کن) باوجود مفت قائمہ بذات تعالی ہونے کے کی ایک یا متحدد صور توں میں جلوہ کر ہوجائے۔ ان صور تول کو ہم امران یا فران وار مرائی بحالہ قائم ادر اس مالی بحالہ قائم ادر ان مرائی اور تام سے پکاریں وہ ارواح و طائکہ وغیرہ سب حادث ہوں اورام الی بحالہ قائم در ہے۔ امران وحدد شر باورام الی ان سے برتر ہوجیہ جو دہے۔

آ مے چل کرعلامہ دوح امرر نی ہے اور کن کا نتیجہ ہے لکھتے ہیں:۔

خدورہ بالانحریر میں علامدنے کن میں روح حیات کوٹا بت کیا ہے اور یہی کن امرر نی ہے۔ لہذا روح امرر نی سے ہال سے خیادہ اور اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے اس کوفلسفیوں کے دوسرے الفاظ میں یاصوفیہ کے نظریہ کے مطابق ایک ابیا جو ہرکہا جا اسکتا ہے جو یا دہ اور مقدار سے خالی ہے یا جو مثالی جسم رکھتا ہے۔

# روح کابدن سے علیحدہ ہو کر بھی تعلق رہتا ہے

علامہ نے ان مباحث کو ملے کرتے ہوئے آھے چل کر ایک خاص فلفہ مل کیا ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ بعض اوقات روح اگر چہ جسم سے نکل جاتی ہے لیکن ایسا ہوئے سے روح کے اثرات چربھی جسم میں باتی رہے ہیں اور و مرتانہیں ہے۔ چنانچہ فاضل فلسفی لکھتے ہیں:۔

مدروح بدن مادی سے بھی جدا ہو جاتی ہے اور اس جدائی کی حالت میں بھی آیک طرح کا مجدل الکیف علاقہ (نامعلوم حالت میں) بدن کے ساتھ قائم رکھتی ہے جس سے بدن پر حالت موت طاری ہوئے ہیں یاتی ہو یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ول کے موافق جو یغوی نے

الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها(ب٣٠٣) التمييخ ليما بهم جب وقت بوان كر نے كااور چونيس مريںان كو سي ليمان ندهي

کی تغییر شرنقل کیا ہے اس وفت روح خود علیحدہ رہتی ہے مگراس کی شعاع جد میں پہنچ کر بھائے حیات کا سبب بنتی ہے۔ جیسے آفاب لا کھوں میل سے بذر لید شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے یا جیسا کہ حال ہی میں فرانس کے تکمہ پرواز نے ہوا بازوں کے بغیر طیارے چلا کر خفیہ تجرب کے بیں اور تنجب انگیز رہ آئ رونما ہوئے ہیں۔ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حال میں ایک خاص بم بھینے والا طیارہ بھیجا گیا جس میں کوئی شخص سوار نہ تھا لیکن لا سکی کے ذریعہ سے وہ منزل مقصود پر بہنچایا گیا۔ اس طیارہ میں بم بحر کر وہاں گرائے مجے اور پھروہ مرکز میں واپس لا یا گیا۔ وہوئی کیا جاتا ہے کہ لاسکی کے ذریعہ سے ہوائی جہاز نے خود بخو دجو کام کیا وہ ایسائی کمل ہے جیسا کہ کی ہوا باز کی مدد سے قبل میں آتا آج کل یورپ میں جوسوسائٹیاں روح کی تحقیقات کرری ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہرات بیان کے ہیں جن میں روح جسم سے علیحدہ تھی اور روح کی ٹا تک پر تملم کرنے کا تک پر تملم کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹا تک پر خام ہوا۔

ببرحال المل شرع جوز روح" ثابت كرتے بين صوفيه كواس كا افكار نيس بلكه وه اس كے اوپر ايك روح مجرد مانتے بين جس مين كوئى استحالي نبيس بلكه اس روح كى بھى اگر كوئى اور "روح" ہوا ور آخر ميں كثرت كا سارا سلسله سن كرا مرر في كى وحدت پر ختمى ہوجائے تو افكار كى ضرورت نبيس شخ فريدالدين عطار رحمة الله عليه نے منطق الطيم ميں كيا خوب فرمايا۔

جمله از خود دبیرهٔ و خولیش از جمه اے انہاں اندر نہاں اے جان جاں ہم ز جملہ بیش و ہم بیش از ہمہ جال نہاں درجسم و او درجاں نہاں

(الردح في الترآن)

ہم نے علام عثانی کی فلسفیانہ بلند ہوں کا ایک مظردور کی تحقیقات کے سلسلہ میں مختلف جگہ سے ان کے مختفر سے مضمون الروح فی الفرآن سے پیش کردیا ہے اس سے آپ ان کی بلندی پرواز کا انداز ولگا سکتے ہیں اوراس ہیں قطعاً مبالغہ صوس نہ کریں گے کہ وہ اپنے زمانہ کے فرائی اور رازی تھے۔اگراس امر کا آپ مزید ہوت جا جنو آپ اس زبردست فلسفی کا مقالہ العقل والعقل والعقل والعقل والعقل اور القسس اور الاسلام وغیرہ پڑھئے۔ اور اب تک آپ نے جس قدر ان کے متعلق پڑھا وہ روز روش کی طرح ان کی فلسفہ کے ساملے ہیں اس محد اس کی فلسفہ کے سلسلے ہیں اس حدیث کا فلسفہ کے سلسلے ہیں اس حدیث کا فلسفہ کے سورج عرش کے بیچے سر بھی وہ وہ تا ہے اور جس کا مطلب علامہ نے وہ العمس نے معنوان کے اسلامی اور دوسر سے کے عنوان کے اسلامی اور دوسر سے کے عنوان کے اسلامی اور دوسر سے فلسفہ نیز علم دیئت بر بھی کا فی واقفیت حاصل ہوگی۔

والشمس تجوی لمستقرلها ذلک تقدیر العزیز العلیم (اور آفآب ہے کہائے ٹھکائے کی طرف چلاجا رہاہے بیاندازہ خدا کا ہاندھا ہوا ہے جو زبروست اور (ہرچیز ہے) آگاہ ہے)

منجملہ ان چیدہ معرکۃ الآ راء مباحث کے جن میں فلسفہ طبعی نے ہمیشہ حکمت الہیہ ہے مزاحمت کی ایک مسئلہ آفاب کے زیر عرش مجدہ کرنے کا ہے۔ جس کاتعلق صحیح روایات حدیثیہ کے موافق اس آیت سے ہے جو مضمون ہذا کے عنوان میں کھی گئی۔

اس کامفصل واقعہ وہ ہے جوحصرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:۔

كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد عند غروب الشمس فقال يا اباذراتدرى إين تذهب هذه الشمس قلت الله و رسوله اعلم قال تذهب لتسجد فتستاذن فيوذن لها (فى الرجوع كما جاء كما فى الرواية للترمذي واحمد) و يوشك ان تسجد فلا يقبل منها و تستاذن فلا يوذن لها فيقال لها ارجعى من حيث جثت فتطلع من مغربها فلذلك قوله عزوجل والشمس تجرى لمستقرلها

میں غروب آفاب کے وقت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجد میں تھا آپ نے فرمایا کہ ابوذر جانے ہوکہ یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے (ازراہ ادب) عرض کیا کہ خدا اور خدا کا رسول زیادہ جائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور چلا رہتا ہے یہاں تک کہ زیرعرش اپنے شمکانے پر پہنے جائے ہیں بحدہ میں کرتا ہے اور خدا سے اس کی اجازت حاصل کرتا ہے کہ جیسے آیا ہے اس طرح چلا جائے چنا نچہ اس کواجازت دی جاتی ہے اور خدا سے اور قریب ہے کہ (قیامت کے نزدیک) وہ بحدہ کرے گا کہ جدھر سے آیا ہو دی بحدہ کرے گائیں قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا گرنیس ملے گی اور کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا ہے ادھر بی پھرلوٹ جا۔ چنا نچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ اس مضمون کی طرف اشارہ ہے خدا تعالی کے اس قول میں والمشمس تدجوی نستھو لھا

بدروایت جس کوہم نے فقط محاح کی کتابوں نے نقل کیا ہے اپنے ثبوت میں نہا ہے محکم اور مضبوط اسنا در کھتی ہے اور ہرا یہ محض کے حق میں پر ہان قاطع ہے جوروایات کے رووقیول میں کسی

<sup>&</sup>lt;u>ل</u> و في رواية تجري حتى تنتهي الي مستقرها تحت العرش فتحرساجدة ٢ ا

معقول ضابطہ کا پابند ہو (خصوصاً آج کل جبکہ ملک میں متواتر تجریوں کے باوجود ریوٹر کی تار برقبوں سے متاثر ہونے والوں کی تعداد خوش تسمتی سے بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔

منسرین اورار باب حدیث نے اس بارہ میں اگر چہاور بھی روایات بکثر ت فراہم کی ہیں جن كااستیعاب غالبًا يشخ جلال الدين سيوطي كي كتاب البية السنيه ہے زياد وكسي دوسري جگه نه جوگا ۔ کیکن افسوس ہے کہ عامد محدثین بلکہ مفسرین تک کوہمی ان کی صحت پر چنداں اطمینان نہیں۔ اور بالفرض أكراليى نقول كالمتبارم ويافرقداماميدى بيرسر ويأتمر عجيب وغريب روايات بروثوق کیا جائے تو انہوں نے اپنی نام نہاوا حادیث میں سورج کے سجدہ کرنے اور روزانہ طلوع کی اجازت عابن كاجوفل فديان كياب اس كاستنافن بيئت كايك طالب علم كواسط نهايت وليسب موكار ان رویات میں بتلایا کیاہے کہ مورج کے اندرستر بزار کلالیب (آ کرے ایکے ہوئے ہیں۔) اوران میں سے ہرایک کوستر ہزار فرشتے تھاہے رہتے ہیں اور اس طرح سے بدلا کھوں فرشتوں کالشکر جرارة فآب کو مینیج کرمشرق ہے مغرب کو لے جاتا ہے پھروہاں پہنچ کرای میں ہے ميفر شية نور ميني ليت بين يهال تك كيسورج كالاتواسا موكر سجده يس كريز تاب تب فرشة اية یروردگارے اس کودوبارہ خلعت نورانی پہنانے کی بابت در یافت کرتے ہیں اور یہ بھی پو جھتے ہیں کہ آ بااس کو بورب کی طرف سے نکالا جائے یا پچھم سے۔اور آج کے دن کے واسطے روشن کی کتنی مقداراس میں ود بعت کی جائے۔ان سب سوالات کا خدا تعالی اپنی مرضی کے موافق جیبا جا ہتا ہے جواب مرحت فرما تا ہے اور وہ ملائکہ اس تھم کونہا ہے مستعدی کے ساتھ بچالا تے ہیں اور طلوع وغروب كى مديجيب وغريب داستان باره مهيناى طرح وبرائي جاتى بـ

محر میرے خیال میں اس منتم کی ندہ ہی حکایت جوسرتا پا تھکت ریاضی کوشر مندہ کرنے والی ایس شایداتی زیادہ عجیب نہ بھی جائیں جتنا کہ رئیس طا نفدا المید کا یہ جیرت انگیز دعویٰ کہ پیخشیں جو مورج کی نہیں مورج کی نہیں ہوئی الل جیئت کے اقوال سے سرموجی مخالفت نہیں رکھتی ہم نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ جیئت کے مسائل دیکنے والے کواس منتم کے ادعاء پرزیادہ جننے کا استحقاق ہے یا خود جیئت والوں کے تہتم ہدگانے ہر۔

ہاں بیرہ مکن ہے کہ الل دیئت ہے اس رکیس الطا کف کی مراد نہا ہے ہی قدیم زمانہ کے دہ بونانی لوگ ہوں جن کا خیال سررابرٹ بال کے الفاظ میں بیتھا کہ'' بید ہماری زمین ایک بڑا ہموار اور مطح میدان ہے جو ہرطرف بیحد پھیلا ہوا ہے اس لئے وہ بڑے جیران دیر بیثان ہوتے متھے کہ سورج دن کونکلتا اور آسان پر گروش کرتا ہے مگررات کوکہاں چلاجا تا ہےان کو بیمعلوم ہوتا تھا کہوہ اترتے اتر تے کہیں دورسمندر میں ووب جاتا ہے۔اگر بیٹے ہوتا تو سورج کی گرمی یانی میں ساری بحصرجاتی اوراس کی تبش ہی جاتی رہتی ۔ قدیم زمانے کے بعض لوگ یہاں تک کہا کرتے معے کہ جب آفاب شام کے وقت سمندر میں جا کر ووب جاتا ہے تو ہم کواس کی بری خوفاک سنسناہات کی آ واز تک سنائی دین ہے جیسی کہ جب تیا ہوالو ہایانی میں بجھایا جاتا ہے مگراس خیال میں ایک بردی خرابی میں پیش آئی تھی کہ اگر سورج ہرروز شام کے دفت مغرب میں بینکٹروں کوس کے فاصلہ پر سمندر میں جا کر ڈوب جا تااور بالکل معندا ہو جا تا ہے تو پھرس طرح دوسرے روزمیج کومینکڑوں کوس پر شرق میں بالکل دیسے ہی زور کی بیش سے ساتھ نکل کر چیکنے لگتا ہے۔اس معمہ کوکوئی حل نہ کر سكا تفالبعض يدكت من كربيل صاحب بيسورج جوآج مج كوبورب بس چكا بوا فكلاب وي سورج نہیں ہے جوکل شام کے وقت مغرب میں ڈوب کمیا تھا بلکدایک اور نیا سورج ہے۔ دیوتا لوگ ہرروز صبح کو بڑی دور شرق میں ایک نیا آفآب چلادیتے ہیں۔ مجروہ دن مجرا پنادورہ پورا کر کے شام کے وقت مغرب میں جا کر مرجاتا ہے چررات بجرد بیتا لوگ ای کام میں مشغول رہا كرتے بين تاكدوسرى من كے لئے ايك نياسورج بناكر تياركري مكراس قياس كى نبست اورلوكوں نے بیاعتراض کیا کہ اس طرح توالیک بڑا سورج ہرروز ضائع ہوتا ہے اس لئے اوروں نے ایک اورقیاس باندهاجس مس کفایت رہے اور بے فائدہ کچے نقصان ندا تھایا جائے اور وہ بیہ کہ قدیم زماتے کے لوگوں کو اینے علم سے موافق بدیقین تھا کہ بڑے بڑے خشکی کے قطعات جو براعظم کہلاتے ہیں ان کے جاروں طرف ایسے بروے مندر تھیلے ہوئے ہیں جن کی حد کہیں فتح نہیں ہوئی ان كاخيال تفاكرز من كي شال من بزي بوب بهاز اور يخ اور برف باس وجد مناكسة ملكوں كے لوكوں كى اس مندرتك رسائى نبيس موسكتى \_

ایک دیوتاجس کا نام ول کن ہے وہ اس سنسان سمندر پر جہاز رانی کا مالک ہے ہے برداؤ مہ داری کا کام ای کے پردہ کہ آفاب کو حقاظت کے ساتھ اس سمندر ہے پار لے جائے اور می کو سلامت منزل مقعود پر کا بچا دے اور ہلاکت سے بچا لے۔ اس کام کو انجام دینے کے لئے ول کن سکندر کے پاس ایک برداجہاز تیارد ہتا تھا جب وہ دیکھا تھا کہ اب غروب آفاب کے وقت مورج سمندر میں ڈو بے کو ہے تو وہ آن کراس کو جھٹ سنجال لیتا تھا اور اپنے جہاز میں سوار کر کے رائوں رات سمندر میں جہاز رائی کرتا ہوا شال کی راہ ہے اپی عظیم الشان سواری کو لے جایا کرتا تھا۔ جب

مورج کی سواری اس طرح شال کی راہ ہے گزرا کرتی تھی تو اس کی چک بعض وقت گرمیوں میں جو شائی بہاڑوں پر سے دکھائی و سے جایا کرتی تھی ۔ غرض متقد مین کا خیال تھا کہ میں گرمیوں میں جو رات کوشفق کی روشی بہت عرصہ تک رہا کرتی ہے اس کی وجہ بیدبی ہے۔ اس طرح ول کن رات بجر جہاز چلاتا ہوا آ خرکا رضح ہوتے ہوتے ٹھیک وقت پر سورج کو مشرق میں پہنچادیا کرتا تھا اور وہاں اس کوالیے ذور کے ساتھ او پر کی طرف و تعکیل دیتا تھا کہ وہ اس زور میں بجرا ہوا دن بھرا پنا وورہ کئے جاتا تھا۔ پھروہ وہ بڑا تھا۔ پھروہ وہ بڑا تھا۔ پھروہ وہ بڑا تھنی ول کن آ فرآب کو مشرق میں روانہ کر کے النے پیروں اپنی ساری قوت خرج کر کے الیے پیروں اپنی ساری قوت خرج کر کے الیے پیروں اپنی ساری قوت خرج کر کے الیے پیروں اپنی ساری قوت خرج کر کے ایس سندر کی راہ والی آ جاتا تھا کہ شام کو آ فرآب کی سواری کے لئے بھر مغرب میں تیار رہے ۔ بید حند انتیار ہے ول کن کورات دن برابر دہتا تھا۔

آ قآب کی ظاہری گردش کو مجھانے کے لئے ول کن اوراس کی محتی کا حال جوہم نے بیان کیا اچھاتو معلوم ہوتا ہے گراس میں ایک تو تقص ہیہ ہے کہ بیچارے ول کن کورات ون محنت کرنے ہے ایک لیے کی بیچارے ول کن کورات ون محنت کرنے ہے ایک لیے کی بھی تھیں مثلاً جہاز وں کے کہتان کہا کرتے ہے کہ ہم تو سارے ہزے ہوئے اس کے سوابعض اور شکلیں بھی تھیں مثلاً جہاز وں کے کہتان کہا ہوا کہ سمندر آ کے بی کی طرف برا پر پھیلتے چلے جاتے ہیں اور کم بی ختم ہونے میں نیس آت بلکہ ہم کو ویٹیں معلوم ہوا کہ سمندر آ کے بی کی طرف برا پر پھیلتے چلے جاتے ہیں اور کم بی ختم ہونے میں نیس آت بلکہ ہم کو دورتک چلتے چلے آخر کار پھرائی جگ آ خرکار پھرائی جگ آ پنچے جہاں ہے ہم پہلے روانہ ہوئے تھان جہاز رانوں نے میں کہا کہ ہم کو تال کا حال بھی کسی قدر معلوم ہوئی کہ جہاز ران لوگ دات دن کر و زمین پر سمندروں ہیں ہم طرف سفر کرتے ہی کو گوں کو معلوم ہوئی کہ جہاز ران لوگ دات دن کر و زمین پر سمندروں میں ہم طرف سفر کرتا رہتا ہے گران جہاز ول کن اینا جہاز لئے روایت نہ کورو ہالا کے موافق رات دن سمندر میں سفر کرتا رہتا ہے گران جہاز رائوں کو کہتی اس کا ساریت نہیں دکھائی دیا۔

غرض ان باتوں سے لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ زمین ایسی ہموار سطح نہیں ہے کہ جو ہرا ہر آھے کو جھیلتی چلی جاتی ہو بلکہ وہ ضرور گول کرہ ہے جو آسان میں معلق دھرا ہوا ہے اور کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوانہیں جس سے وہ تھا ہوا ہو۔ اس کے بعدلوگوں کو یہ خیال آیا کہ درات سے بدل کر دن اور دن سے بدل کر دات وہ وہ بیدا ہوتی ہے اس کا سبب بیہ کہ آفاب در حقیقت آسان میں زمین کے گر دپھر تا ہوا ددن کو ہمارے سرکے او پراور دات کو ہمارے بیروں کے تنظے کی طرف کردش کرتا ہے '۔ آھ کے اور دن کو ہمارے مرکز کے مصورت میں صدیمے کا جوعقدہ ہم طل کرنا جا ہے تھے وہ لیکن اس آخیر خیال کو درست مانے کی صورت میں صدیمے کا جوعقدہ ہم طل کرنا جا ہے تھے وہ

جوں کا توں باتی ہے کیونکہ بقول امام الحرجین رضی الشرعنہ وغیرہ کے بیشنق علیہ سئلہ ہے کہ آفی ہس وقت ایک قوم کے یہاں طوع ہوتا ہے اور دات کی ملک میں چوٹی ہوتی ہے تو کسی جس جی بیس میں چیوٹی ہوتی ہے تو کسی جس بین یہاں تک کہ بلغار کے علاقہ علی بحض اوقات شقی عائب ہمی ہیں ہونے باتی کسی صادق آئی ہے اور جیسا کہا ہے موقع علی تا ہے عرض شعین میں ہمیشہ ہونے باتی کسی صادق آئی ہیں کہ خودب کے وقت آفی بس جی سے جی موقع علی دات اور چید مہینے کا دن ہوتا ہے غرض کہ اس پر دلائل قائم ہیں کہ غروب کے وقت آفی ساکن ہیں ہوائی کا خروب ایور دوت آفی کا طلوع ہے جربہ بھی براہیں ہے تا ہمان تا ہر ہوگا ہے کہ سوری ساکن ہیں اس کے خوالی کا خروب ایور دوٹر میں ہوتا تو ہے کو گرمکن ہے کہ دو طلوع ہو کر ایک آسان سے اب ایک افق کا غروب ایس میں ہوائی کی طلوع ہو کر ایک آسان سے دوسرے آسان پر اور دوال سے تیمرے پر اورای طرح عرش معلیٰ تک جا پہنچ جوکوئی الی بدہی المطلان بات کا دوگی کر کر تا ہے اس موقع پر بیام بھی فراموش بات کا دوگی کر کر تا ہے اس موقع پر بیام بھی فراموش بات کا دوگی کر کر تا ہے اس موقع پر بیام بھی فراموش کرنے کوئی گل کر کر وہ کو یاروز روش میں مورخ کے نہ نگلے کا قرار کرتا ہے۔ اس موقع پر بیام بھی فراموش کرنے کے قابل نہیں کہ آفی ہو ہوں کہ ہوت کے تو ف میں واقع ہیں۔ پھر فقاغروب کے وقت میں واقع ہیں۔ پھر فقاغروب کے وقت کی طاف کر کے جوف میں واقع ہیں۔ پھر فقاغروب کے وقت کی طاف کے کہا تھوں کے اس کرفت العرش جانے کہا تھیں۔

اکاتم کے بہات پرنظرکر کے سیم محوداً لوگ بغوادی ما حب دوح العانی نے سیخری فرمایا ہے کہ:۔ وقد سالت کثیراً من اجلة المعاصوین عن التوفیق بین ماسمعت من الاخبار الصحیحة و بین مایقتضی خلافها من العیان والبرهان فلم اوفی لان افوزمنهم بما یروی الغلیل ویشفی العلیل

میں نے اپنے بہت سے جلیل القدر جمعصروں سے ان روایات میجداور مشاہدات و دلائل عقلیہ کے درمیان تطبیق کی صورت دریافت کی لیکن میری قسمت بیس کی ایسے جواب سے فائز ہونا شدتھا جو کی تشدیکام کی بیاس کوفر وکروے یا کسی بیار کوشفا بخشے۔

اس کے بعد انہوں نے جو کھا ٹی ذاتی تحقیق اس بارہ میں بیان کی اس کا خلاصہ بہے کہ آ فاآب اوراک طرح تمیں جارے در کیے تیں جیسا کہ کتاب وسنت کے قاب اوراک طرح تمام ستارے ہمارے بزویک عقل واوراک رکھتے ہیں جیسا کہ کتاب وسنت کے شوام کثیرہ سے ہو بات ہو تھے بیر نہیں کہ آ فاآب کے لئے انسان کی طرح کو گھر کے لئے انسان کی طرح کو گھر کی گھر ناطقہ بھی ہو۔ بلکہ بعض صوفیہ نے تو اس کی تقریح کردی کی اس کے واسطے نہا ہے۔ اعلی ورجہ کا کال نفس ناطقہ ہے ہو در تکھا ہے تے بھی افلاک کے تی میں توعمو نا کہا ہے کہ ان کے اندر نفوس منطبعہ موجود ہیں کیون بعض عمانے کواکب کے لئے بھی ایسا ہونا بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہروہ چیز جوعالم موجود ہیں کیون بعض عمانے کواکب کے لئے بھی ایسا ہونا بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہروہ چیز جوعالم

علوى من بخواه وه كواكب بول يا فلاك كليديا افلاك جزئيه يا تداوم يا اور يحدى وناطق بــــ

اورانسان کانس ناطقہ گاہ بھاہ مقدس ہوکر بدن سے نقل جاتا ہے اور پھراہے بدن کی یا کی اور
کی صورت میں متمثل ہوکر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جرئیل علیہ السلام صحیح روایات کے موافق حضرت وحیہ کئی یا بعض اعراب کی صورت میں ظاہر ہوتے تصاورا یسے حالات میں جبکہ انسان کے مقرت وحیہ کئی یا بعض اعراب کی صورت میں ظاہر ہوتے تصاورا یسے حالات میں جبکہ انسان کے نفس ناطقہ پر یہ کیفیت چین آئے اسپنے اصلی جسم المحلی جسم کے ساتھ بھی ای اس کوایک ورجہ کا تعلق باتی رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم اصلی سے بھی افعال وحرکات مرز وہوتے جیں چنا نچے بعض اولیا واللہ کی نبیت میں متعدد جگہ دیکھ میں اولیا واللہ کی نبیت کا یات منقول ہیں کہ وہ ایک بی وقت میں متعدد جگہ دیکھ میں اوراس کا سبب ان کے نفون اللہ بیا ہوتے تضاور ووسر کی بنا پر وہ ایک موقعہ پر متمثل ہوکر ظاہر ہوتے تضاور ووسر کی جگہ ان کا اصلی جسم بایا جاتا تھا اور میا یک ایس جو بعض انبیا و جہم السلام سے آپ کی ملاقات کے تذکر سے مسلم ہورا حاور احد کی تا شدیدہ قی سے اسلام سے آپ کی ملاقات کے تذکر سے مسلم ہورا حاور احد کی تاشید ہوتی ہوتے ہے۔

لیں اب ہم ای اصول کی بنا پر کہ ہے ہیں کہ آفاب کے لئے بھی مکن ہے کہ ایسانی نش مقدی ہوجواس کے مشاہد ہم سے اس طرح جدا ہوکر کہ ایک نوع کا تعلق اس ہے بھی باتی دہے وش تک جائے ہے اور بلا واسطاس کے بیچے بحدہ کر ہے اور اجازت مائے اور اس حالت میں اس کا بہتم مشاہد برابر چلتا رہے اور ایک منٹ کے لئے بھی ساکن نہ ہو۔ جیسا کہ الل بیئت وجوئی کرتے ہیں اور اس کے عروج الی العرش کا یہ واقعہ اس وقت ہیں آتا ہو جبکہ وہ افق حقیق کے اعتبار سے غروب ہوتا ہوا اور رائع مسکوں کے لوگ عوماس کو یکھنے ہے محروم ہوجاتے ہیں۔ اگرچہ عرض تسعین میں وہ اس وقت طلوع ہور ہا ہو کیونکہ یہ ہمارے لئے اب بچے معزمین اور یہ بھی ایک احتمال ہے کہ غروب کا اعتبار خاص افق مدینہ کے اعتبار سے کیا جائے۔ آھ والٹداعلم یا اصواب۔

ان تمام توجیہات کے بعد جوادیر ندکورہ ہو کمیں یے طف کرنا پیجان ہوگا کہ جس سے حدیث کا مطلب مل کرنے کے لئے مسائل ہیئ کے مقابلہ میں اس قدرجد وجہد کام میں لائی گئی اگر اس سے پہلے خود الفاظ صدیث کا منطوق متعین کرنے کی سعی کی جاتی تو میرے خیال میں بہت کی تاویلات سے نجات ل جانے کا امکان تھا۔ اگر یوں کہا جاتا تو کیا حرج تھا کہاں صدیث میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے فی الحقیقہ خداو عد وہ الجلال کی عظمت و جبروت اور مخلوقات میں سے بڑی سے بڑی تلوق کی بجروت اور مخلوقات میں سے بڑی سے بڑی تلوق کی بجروت واضح فرمایا ہے وہ المسائل کہتے ہیں اور واضح فرمایا ہے اور دبط حادث بالقدیم کے اس مسئلے تقریری ہے جس کو محققین ام المسائل کہتے ہیں اور

جس کا حاصل بیب کے مخلوقات او جوعلاقہ (استفادہ وجودکام) اپنے حالت جل علاسے ہوہ اگر بالغرض ایک لیے بھی منقطع ہو جائے تو عالم میں کی چیز کا دجودای طرح باتی نہیں رہ سکتا جس طرح آفاب کی شعاعوں کا تعلق زمین سے دک جانے پرزمین کا روشن رہنا ممکن نہیں ای لئے اسلام کا بیطعی عقیدہ ہے کہ برحم کے وجوداور تمائی حرکمات و سکتات کی یاگ فقلا خدائے واحد کے قبضہ افتد ارمی ہے مجان تک کہ کوئی تعنس جوسانس لیتا ہے اور ہر پہتہ جو درخت پر بلتا ہے اور ہر ایک ترکا جوائی جگہ سے سرک جاتا ہے 'اس میں مجی ای کی اجازت اورای کا ارادہ درکارہ۔

وہ آفاب درخشاں (جس کوان تمام اجرام علویہ کا ادشاہ کہنا جائے جوکل اجمام سفلیہ پراپی صورت کے جیدا کے بردہ سے باہر آتا ہاور دنیا کا بیسب سے ذیادہ دو شن ستارہ (جس کے کھم تظام حرکت نے حیدا کے بردہ سے باہر آتا ہوں دنیا کا بیسب سے ذیادہ دو شن ستارہ (جس کے کھم تظام حرکت نے حصرت خلیل اللہ کے مقابلہ شن مردد کو بھا بکا کر دیا اور جس کی آب و تاب کے سامنے سبا کی بہت بڑی ملکہ (بلتیس نے) باوجود او تیت من کل شی و لھا عوش عظیم کی شان رکھے کے جبین نیاز جھکادی۔ اور سر بحو دخم کر دیا) جب مشرق سے مغرب کوروانہ ہوتا ہے (اور ہروقت روانہ ہوتا رہتا ہے) تو اپنی حرکت کی ہر براندم پرعرش کے بینچ اور رب العرش کے سامنے بدہ میں گرتا ہے۔ بیجال نہیں اور مسافت کے ہر برقدم پرعرش کے بینچے اور رب العرش کے سامنے بدہ میں گرتا ہے۔ اور (علی اختلاف الا راء) حالاً یا تا ہے برگھ آگے بڑھنے کی اجازت طلب کرتا رہتا ہے۔ بیجال نہیں کہ اور علی اختا کی دو ایک بین آئی کہ دور ب

اس کا بیسلسلر فرآرای طرح روزمره چل رہا ہے اور این کی بیشہ چل رہا گا۔ یہاں تک کہ اللی اسلام کے معتقدات کے موافق امر الی آن پنچا ورعالم کی جانی کی گھڑی نزد یک آجا ہے اور اپنے جس ستفر (جائے قرار وسکون) کی تلاش بھی ہیآ فراب سرکر دال رہتا تھا اس کو پانچے۔
اس وقت اس کو تھم ہوگا کہ قدم آ کے مت اٹھاؤ۔ اپنی ترکت کوروک اور اور جس طرف سے آئے تے ای طرف پھر النے پاؤل اوٹ جاؤ۔ و ما ابلغ ماقال سبحانه و تعالیٰ والمشمس تجوی عاد کا تجوی مصد کا مصطور لھا ذلک تقلیر العزیز العلیم والقمر قلرتاہ منازل حتی عاد کا العرجون القلیم. الالمشمس یہ بھی لھا ان تلوک القمر و الااللیل سابق النہار و کل العرجون القلیم.

فی فلک یسبسون (ترجمہ) اور آ قاب ہے کہ اینے ٹھکانے کی طرف کو چلا جارہا ہے۔ یہ

(اندازہ خداکا با ندھا ہوا ہے جوز ہروست (اور ہر چیز ہے) آگاہ ہے اور چا تھ ہے کہ ہم نے اس کے منزلیں تھہرادی بہاں تک کر (آخر ماہ میں تھٹے گئے گئے) پھر (ایسائیر ھااور پتلا) رہ جا تا ہے جیسے (کھروں) پرانی ٹبنی ندتو آقاب بی ہے بن پڑتا ہے کہ چا تدکو جالے اور ندرات بی دن ہے ہیا آ سکتی ہے (اور کیا چا تداور کیا سورج) سب (اپنے اپنے) مدار (آسان) میں (پڑے) تیر ہے ہیں۔
ہماری اس تقریر کے موافق جو ہم نے حدیدہ فدکور کے متعلق عرض کی آقاب کا ہروقت زیرعرش رمنا پاہر آن میں طلوع وغروب کا ہونا پالی ونہار میں اختلاف پایاجا ناوغیرہ امور جن کو امام الحرمین نے شبہ کے موقع پر چیش کیا تھا بچومشنو ہیں البتہ تجری حتی تنتھی الی مستفوھا تحت کے موقع پر چیش کیا تھا بچومشنو ہیں البتہ تجری حتی تنتھی الی مستفوھا تحت المورش المنے والی روایت میں تحت العرش کو برخلاف تصریحات توم تجری کے میں وہ بحض اجلہ مفید میں وہ بحض اجلہ مفید عربیت کے لحاظ ہے کوئی قباحت نہیں۔ باتی مشتقر کے جومتی لئے گئے ہیں وہ بحض اجلہ مفیرین کے الکا موافق ہیں۔

اس کے بعد اگر گفتگوئی کچھ مجائش باتی رہتی ہے تو فقط اس بارہ بیس کہ جب ہراحہ آفاب کی حالت تھی کہ وہ عرش کے بیچ بحدہ کرتار ہتا اورا جازت ما تکمار ہتا ہے تو بھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر سے خطاب کرنے بیس غروب آفاب کی خصوصیت کو کیوں کھوظ رکھا لیکن اس کا جواب تہا ہے ہی ابوز سے خطاب کرنے بیس غروب آفاب کی خصوصیت کو کیوں کھوظ رکھا لیکن اس کا جواب تہا ہے ہوئی ہوئی ہوئی کے دفت ہے اور اس کی اور سے ما بار کہا و دیکھنے والوں کو اپنے اعتبار سے صرف غروب ہی کے دفت سے ادھر حرکت کا خلا ہر سے خلا ہر پہلود کھنے والوں کو اپنے اعتبار سے صرف غروب ہی کے دفت کی دیتا ہے اور اس کی اظ ہے ایم آنخضرت صلی اللہ علیہ دیم میں جواب کے لئے اس دفت کی رعایت فرمائی تو نہایت ہی مناسب ہوا۔

الغرض ال حدیث علاوه و و مرفی اکم کی بخی بخی و است بوگی کرکه عالم مشاجات می علوی کردید کی کرکه عالم مشاجات می علویات مفایات ساشرف بی اور پیرا قاب تمام علویات می اشرف و اعلی به کوئی مشاجات می علویات می اشرف و اعلی به کوئی مشاجات می علوی از کرکه ناچا بین کم مخص بدی کاند که از قاب بیر کال و در بین کارور کی طرح جوکسی کام پر لگایا گیا به و پر انچکر که ار با به اور مشتق عبادت جاوی نور السموات و الارض بوسک به جوعرش به بی اده مهاور سی کی دوشی سی تمام و القمر آمان و زمین اور عرش و کری جگرگار به بین ۔ و من ایاته اللیل و النهاد و الشمس و القمر و السمون السم خلوالله اللی خلفهن ان کنتم ایاه تعبلون

(ترجمه) اور خدا کی (قدرت) کی نشاندل میں سے رات اور دن اور سورج اور جا عد

( بھی) ہیں ( سو ) نہتو تم سورج کو بحدہ کر واور نہ جا ندکوا ورا گرتم کوخدا کی ہی عبا دت کرنی ہے تو اللہ ہی کو بحدہ کر دجس نے ان سب چیز ول کو پیدا کیا ہے۔ و النعیم هافیل

لنا شمس وللافاق شمس وشمسى خيرمن شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجر و شمسى تطلع بعد العشاء

(حثیبہ)اں مبحث کے متعلق بعض دوسرے محققین کی تقریرات بنیق مقام کی وجہ سے ترک کی محتمیں۔ اور واضح رہے کہ ان تمام مضامین کی بناء عرش کو کر دی الشکل ماننے پر ہے جیسا کہ امام الحرمین کی رائے ہے ورنداس کے خلاف بھی اقوال موئید بالنصوص موجود ہیں واللہ ہوانہ وتعالی اعلم۔

#### مناظره ومباحثة ومكالمه

فن مناظرہ اینے فن کو کہا جاتا ہے جس میں مناظرہ کرنے والا دلائل کے ذریعہ دوسر مے خف پر ایٹے معتقدات اور نظریات کو بھی عابت کرنے کی کوشش کرتا ہے مناظرہ کی یہ تعریف کسی خاص فلسفیانہ اور معطقیانہ تعصیل کی بھتاری نہیں۔ بین اپنی شان اور فرمہ داری کے اعتبار سے نہایت ہی اہم اور قابل اوقعت ہے۔ فرجی مناظروں میں کسی فرجب کی صدافت اور حقائیت کی پوری پوری فرمہ داری مناظر کی علمی قوتوں اور دلائل کو دل شین کرنے کی لیافتوں پر موقوف ہے۔ ایک بے سلیقہ مناظر ایک می اوقات غلط فرجب اور می عقائد کو بہت آسانی سے محکست میں بدل سکتا ہے کین فن مناظرہ کا امر بعض اوقات غلط اور باطل نظریات کو بہت آسانی سے محکست میں بدل سکتا ہے کین فن مناظرہ کا امر بعض اوقات غلط ما مرجوا بی اور حاضر جوا بی اور حاضر داری کی بھی بخت ضرورت ہے۔

علامہ شیراحموعثانی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام صفات میں پورے تھے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی فلا ہرکیا ہے کہ اگر دنیا ئے مذاہب کی جائی کا عالمیر مناظرہ منعقد کیا جائے تو میرے نزویک موصوف کے دور میں ان ہے اچھا اسلام کا نمائندہ جو اپنے روش پختہ دلائل سے دوسرے نداہب پر جحت قائم کر دے اور کوئی نہ سلے گا۔ وارالعلوم دیو بندگی جماعت کو جب کسی آل انٹریا اہم مسئلہ یا بحث میں بڑے بردے بڑے اٹل فہم اور سلجھے ہوئے لیڈروں کے مقابلہ میں ضرورت بیش آئی تو سب کی تھا ہیں آپ کی طرف اٹھیں اور علائے ویو بندگومیدان جینے کا اطمینان ہوجا تا چنا نچے وارالعلوم کی تاریخ شاہد ہے کی طرف اٹھیں اور علائے ویو بندگومیدان جینے کا اطمینان ہوجا تا چنا نچے وارالعلوم کی تاریخ شاہد ہے کہ موصوف نے فن مناظرہ میں بڑے برے معرکے مرکعے ہیں اور نہ صرف ویو بندکا وقار قائم کیا ہے جاکماسلام کی لاج بھی رکھی ہم موصوف کی زندگی جہاں شریعت کے مطالعہ درس قرآن وحدے ش

وعظ وتقریری گزری و بال اسلام کی وکالت اور تائیدی بھی ایک پخته کار مناظر کی حیثیت ہے اپ کی عمر کا ایک حصہ بسر ہوا۔ ان کی قوت علمیہ اور ذور بیان کے ساتھ قوت استدلال کے ساسے شاید وبایدی کوئی تفہر تاتھ ارتفاطب اور مناظر کی مختصری گفتگویں اس کی تمام علمی طاقتوں اور منتبائے خیال کے سارے زور کا انداز و لگا لیتے تھے اور ایسے دلائل یا الزامی سوالات قائم کرتے کر حریف خیال کے سارے اپ ورکا انداز و لگا لیتے تھے اور ایسے دلائل یا الزامی سوالات قائم کرتے کر حریف چاروں طرف سے اپ ورکا انداز و لگا کیس کے مناظروں اور مباحثوں کے اثر ات اور شائع ہے آپ ان کے فن مناظرہ اور مباحثہ کا انداز ولگا کیس کے اس سلسلہ میں اپنی طرف سے پچھ پیش کرنے کی بجائے دو سرے ویدہ ورعلاکے لکھے ہوئے طالات پیش کرتا ہوں۔ مولا ناسید سلمان ندوی مرحوم وار العلق و ایو بندگی ایک باہمی مصنوی مجلس مناظرہ کا چٹم وید منظر پیش کرتے ہوئے علام عن فی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

ندکورہ بالا مناظرے کے رپورٹراورراوی معمولی آ دی نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کی مایہ نازہستی ہیں بلکہ ہندوستان کی مایہ نازہستی ہیں جوحضرت عثانی کے ایک مناظرہ کا نقشہ کن شاندار الفاظ ہیں بیان فرما رہے ہیں بلکہ تمام علمائے دیو بنداورطلبہ کی اس کیفیت کا مجمی نقشہ تھینچ رہے ہیں جوعلامہ عثانی کی مناظرانہ تو سے تقریر اورز وراستدلال سے تمام مجمع برطاری ہوگئ تھی۔

### تر ديدقا ديانيت اورعلامه عثماني

جناب مفتی محرشفیع صاحب حیات انور کے اپنے مقالہ میں مولانا عثانی کے متعلق فیروز پورکی ایک تقریر کا اثر جوقادیا نیت کی تر دید میں آپ نے فرمائی تھی تحریر فرماتے ہیں:۔ ''ایجلے روزمقررہ وقت پرمناظرہ شروع ہوگیا۔ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ عین مجلس مناظرہ میں نظر پڑی کہ حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولا ناشبیراحمد صاحب عثانی رحمۃ اللّٰہ علیما مع چند ویجرعلائے تشریف لارہے ہیں۔

مناظرہ کے بعد شہر میں ایک جلسہ عام ہواجس میں حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شہراحمد ماحب علی کی تقریریں فیروز پورکی تاریخ میں آیک یادگار خاص کی نوعیت رکھتی ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو صاحب عثمانی کی تقریریں فیروز پورکی تاریخ میں آیک یادگار خاص کی نوعیت رکھتی ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو قادیانی موجھے تھے ) اس مناظرہ اور تقریروں کے بعد اسلام پرلوث آ سے "دراست اندمی دوری

جناب مفتی محد شفیع صاحب کی تحریرے واضح ہے کہ حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شہر احمد صاحب اور حضرت مولانا شہر احمد صاحب کی تقریروں نے مرتد مسلمانوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تو فیق ہے پھراسلام کے دائرہ میں واپس لانا جنتا مشکل ہے اس کا اندازہ لگا نا خت دشوارہے۔
لگانا سخت دشوارہے۔

ہتے دریا کو پھیر لانا دشوار مجڑی ہوئی قوم کا بنانا دشوار پانی میں ہے آگ کا لگانا وشوار دشوار سمی ممر نہ اتنا' جننا

## كراجي ميس علامه كاآريون يصمناظره

فخر البندمولانا حبیب الرحمٰن صاحب رسالدالقاسم ماه شوال ۱۹ سال میں علامہ عمّانی کے کراچی ش آریوں کے ساتھ ایک مناظرہ کا حال حسب ذیل الفاظ ش تحریر فرماتے ہیں۔
''کراچی ش آریوں کے ساتھ ایک مناظرہ کا حال حسب نظرہ وااوراس میں اہل اسلام سے مناظرہ کی قرار دادہ ہوگی۔ تب انجمن فیا ءالاسلام کراچی کی جانب سے مولانا شیر احمصاحب عمّانی کی طلب شی تارآیا۔ چنانچ مولوی صاحب موصوف ۱۲ رمضان کوکراچی روانہ ہوئے اور دہاں بھراللہ مولوی صاحب موصوف کے نہایت ہوئے (اور مناظرہ بھی ہوا) جن کا اہل کراچی پر گہرااثر ہوا اور مولوی صاحب بی کی موجودگی میں جمعیة الانصار کی شاخ قاسم المحارف کا با ضابطہ انسقاد و افتتاح ہوا۔ ۱۸ رمضان ۱۳ سال کے کوئٹ سکرٹری صاحب انجمن فیا ء الاسلام کا تار بدیں مضمون موصول ہوا۔ کہ مولوی شیر احمد صاحب نے نہایت کا میابی حاصل کی اور آج کی میل بدیں مضمون موصوف بخیریت تمام بدیں دیو بند روانہ ہوگے۔ ۲۰۰۰ رمضان کو وس بے دن کے مولوی صاحب موصوف بخیریت تمام دیو بند روانہ ہوگے۔ ۲۰۰۰ رمضان کو وس بے دن کے مولوی صاحب موصوف بخیریت تمام دیو بند بروانہ ہوگئے۔ (القاسم ماہ شوال میں)

مہتم صاحب کی تحریر سے علامہ علی کے بیانات کا گہرا اثر 'مناظرہ میں واضح کا میابی اور رمضان کے ماہ میں طویل سفر اور مشقت نیز جعیة الانصار کی شاخ کا وہاں افتتاح ہوتا موہ اور بیسب امور موصوف کی مناظر انہ لیافت پراٹر تقاریر اور اسلامی خدمات کی آ مینہ واری کرتے ہیں فکورہ عہارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اپنی عمر کے ابتدائی حصہ میں ہی شہرت کے مقام پہنی فکورہ عہارت ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اپنی عمر کے ابتدائی حصہ میں ہی شہرت کے مقام پہنی کے تھے۔ کیونکہ آ ب جا آا ہے میں تعلیم سے فارغ ہوئے اور ۱۳۲۹ ہیں کراچی والوں کی نظر امتخاب مناظر ہے کے سنے مرف آ ب بی کو وعوت دی۔ یہ تو مناظر ہے کے مناظر سے کے مناظر سے کے مناظر سے دو تین تحریری شہوت کے مناظر سے ورث آ ب نی کو وعوت دی۔ یہ تو کے جن کی تفصیل یہاں مطلوب ہیں۔

ہندوستان کے مختلف نداہب اور دیگر مکتبہ ہائے خیال کے ساتھ آئے دن کے مناظروں کے ہندوستان کے مختلف نداہب اور دیگر مکتبہ ہائے خیال کے ساتھ آئے دن کے مناظروں کی مشق کرائی جاتی رہتی تھی اور علامہ عثانی ان امور کے انچارج ہوتے تھے اور طلبہ کوان فنون کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ چنانچ یہ آپ کے عہد میں اس متم کی مختلف جماعتیں ظہور میں آئی رہتی تھیں۔ جیسا کہ مرحوم سید سلیمان ندوی کے بیان سے واضح ہے۔

تحریک خلافت کے زمانے کے بعد جب حکومت برطانیہ نے ہندوسلم اتحاد کے خرمن پرفساد
اور پھوٹ کی بجلی گرائی اور پنڈت شردھانند نے آگرہ اوراس کے اطراف وجوائی بیں شدھی کی
تحریک شروع کی تو علامہ بھی وہاں پہنچے اور وارالعلوم بیں طلبہ کے سامنے مناظرانہ شان کی تقریریں
شروع فرما کیں اورای کے نتیجہ بیں مولانا کا ''اعجاز القرآن' جیسا مقاله علی خزانے لے کر ہمارے
سامنے آیا۔اس زمانہ بیں وارالعلوم بیں ہندی کی تعلیم کا بھی آغاز ہوااور راقم الحروف نے بھی کی سال
ہندی کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے شکرت کے ستیارتھ پرکاش کا پہلا باب پڑھنا شروع کیا جس کے
بعض بعض اشلوک اب تک جھے یا وہیں۔

آپ نے جہاں قادیا نوں کے رویش بہت کچھ کام کیا ہے وہاں آریوں کے متعلق ہمی آپ کے مضابین مناظرہ کرنے والوں کے لئے خاص ہتھیا رہیں۔

قادیا نیوں کے رد میں بعض آیات کے ماتحت آپ کی تغییر میں بہت بچھ ہے اور خاص طور پرآپ کی کتاب 'الشماب' اور' معدائے ایمان' نیز دیکر تقریریں ہیں۔ اکتوبر ۱۹۱۸ء مطابق ذی الحجہ ''سساجے کے جلسانعام میں مولانا عثانی نے جوتقریر کی۔اس کے متعلق القاسم ماہ فرکور کے صفحہ ہوئیتس پر مولا نا اعزاز علی صاحب کی رپورٹ ہیں ہے:۔

'' (مولا نا مرتفئی حسن صاحبؓ) کی تقریر کے بعد حضرت مولا نا مولوی شبیر احمد صاحب مدرس وارالعلوم و یوبند نے ای فد بہب کے متعلق بعض خاص خاص ارشادات فرمائے۔ حیات مسیح کے متعلق دلائل بیان فرما کر فرمایا کہ عقلی دلیل بھی اسی کو مقتضی ہے کہ سے علیہ السلام ضرور زعرہ بیس آئے جو تکہ جمعہ کا ون ہے اور وقت نگ ہو گیا ہے اس لئے ہم پھر کسی روز بیان کریں گے آخر جس آئے جم پھر کسی روز بیان کریں گے آخر جس آئے جس کے موثر الفاظ میں طلبہ سے فرمایا کہ تم لوگ محض خدا کے واسطے مناظرہ کروادراحقاق حق کی آئے ہوگی کوشش کرؤ'۔ (افتام دی الجب اللہ علیہ اللہ علیہ میں کوگ میں خدا کے واسطے مناظرہ کروادراحقاق حق کی بھری کوشش کرؤ'۔ (افتام دی الجب اللہ علیہ اللہ علیہ میں کوگ کے میں کوگ کے میں کوگ کے میں کوگ کی کوشش کرؤ'۔ (افتام دی الجب دی الجب اللہ علیہ کے اللہ میں کوگ کی کوشش کرؤ'۔ (افتام دی الجب دی الجب اللہ کا کہ کوگ کے میں کوگ کے میں کوگ کے میں کوگ کی کوشش کرؤ'۔ (افتام دی الجب دی الجب اللہ کے اللہ کوگ کی کوشش کرؤ'۔ (افتام دی الجب دی الجب کے اللہ کوگ کی کوگ کوگ کی کوگ کے میں کوگ کی کوشش کرؤ'۔ (افتام دی الجب دی الجب اللہ کا کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوشش کرؤ'۔ (افتام دی الجب میں الجب کی کوگ کی کوشش کرؤ'۔ (افتام دی الجب میں الجب کی کوگ کی کوشن کی کوگ کے دیا کہ کوگ کے دیا گھر کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کی کوگ کے کوگ کی کی کوگ کی کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ

اس د پورٹ سے بھی علامہ کا مناظرہ کے فن میں طلبہ کور غبت ولانا واضح ہے۔ غرض کہ آپ کی زندگی کے بہت سے لیے ای فن کی صحرا نور دیوں میں گزرے جو آج بھی ہمارے لئے یادگار کا باعث جیں۔ دہامباحثہ تو اس کے حصلتی سیاسیات کے عنوان کے ماتحت مختلف واقعات ملیس کے جو مولانا محمطی جو ہراورسید سلیمان عموی وغیر ہما کے ساتھ پیش آئے۔

#### مكالمه

ب جب کمی خاص مسئلہ میں آپ کوالل علم حضرات سے کلام کرنے کی نوبت آئی ہے وہ اپنی حکہ جمرت انگیز ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ کا''مکالمہ المعدد بن'' ملاحظہ کیجئے۔

عثاني اورتبليغ اسلام

اسلام میں تبلیخ کا فریضہ اس قدراہم اور نازک ہے کہ اس کی ذمدداری سے جھتم کا سلخ ہی عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔ تبلیغ محض بہی نہیں ہے کہ کی غرب کوجس طرح چا باو دسروں کے سامنے چیش عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔ تبلیغ محض بہی نہیں ہے کہ کی غرب کوجس طرح چا باو دسروں کے سامنے چیش کردیا۔ بلکہ قرآ ن کریم نے مبلغ کے فرائض میں دوکڑی شرطیں لگائی ہیں بعنی حکمت اور موعظہ حنہ چنا نچہ ضدائے جسام میں آنحضور علیہ العسلوٰ ق واقتسلیم کوحسب ذیل الفاظ میں آنحضور علیہ العسلوٰ ق واقتسلیم کوحسب ذیل الفاظ میں فریعتہ تبلیغ اداکر نے کی تلقین فرمائی۔

ادع المی مبیل دیک بالله کمه و الموعظة الحسنة این رب کی طرف (اے جمر) عکمت اورا یتھے وعظ کے ساتھ اوگوں کودعوت دیجئے۔ فیکورہ آیت بھی تیلنج کی روح بیان کی گئی ہے اور حقیقت بیہے کہ اسلام کی صعداقت کے علاوہ ای حکیمانہ طرز اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والعسلیم کواچی زعرکی بھی وہ زیروست

### کامیانی ہونی کردنیا کے ایک لاکھ بیں ہزارانمیاء میں نے کی کوئمی وہ مقام حاصل نہیں ہوسکا۔ تبلیغ کی فرضیت

تباخی میں جہال حکمت اور موعظ حسد کی ضرورت ہو دہاں خود نفس تبلیغ کو اسلام نے فرض قرار دیا ہے چانچے بلغ ما انزل الیک من دبک فان لم تفعل فعا بلغت رسالته یعن آپ کے دب کی طرف ہے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جائے اس کی برا پر بہلغ کرتے دہ اگر آپ نے ابیان کی ایر بہلغ کرتے دہ اس لئے ختم آپ نے ابیان کیا تو اس کی کہ آپ نے منصب رسالت میں کو تا تا کی ۔ اس لئے ختم نبوت کے بعد تو علا کے لئے بہلغ کا کام اس قدراہم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی حیات اور نشو و فما کا بہت بڑا وار و مدار محض تبلغ پر ہے اور حقیقت سے کہ تبلغ کی افادیت کا انداز و کلام الی کی اس تبت بی اور ختیقت سے کہ تبلغ کی افادیت کا انداز و کلام الی کی اس تبت بینو کی واضح ہوتا ہے۔

و ذکر فان الذکری تنفع العؤمنین اورا َ پ نصیحت کرتے رہا کیجئے کی تکرافیجت مونین کوفع پخش ہے۔

ظاہر ہے کہ دنیا کی حیات دینی اور دنیوی کی منفعت کے حصول پر موتوف ہے اور فہ کورہ آ ہے۔ بیل بھیجت کرتے رہے کو سلمان کاعمو آ ہے۔ بیل بھیجت کرتے رہے کو سلمان کاعمو آ ہے۔ بیل بھیجت کرتے اور علما کو بالخصوص نہا ہے۔ ضروری ہے تبلیغ اور تھیجت کی سلسل بارشوں سے خالق کون و مکان کی یا د تازہ ہوتی رہتی ہے اور دین کی طرف ولوں کا میلان ہوتا رہتا ہے چنانچہ ہر دور بیل سے مالام میں کی کوششوں کا نتیجہ دہاہے کہ اسلام کے احکام اور مسلمانوں کے اعمال صالحہ بیل تازگی اور نشو و نما ہوتی رہی ۔

علامہ شیرا حد عثانی کی تبلیفی سرگرمیاں بھی اسی تبلی ہیں کہ جن کوفراموش کیا جا سکے اگر آپ
کی تبلیفی سرگرمیوں اور اسلامی خدمات کا جائز ولیا جائے تو مختصر الفاظ بیں جھے یہ کہنے کا حق حاصل
ہے کہ آپ کی ساری عمر اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے اور دعوت اسلام دینے اور اسلام کی صدافت کے
بیان کرنے میں بسر ہوگئی۔ اس کا اعماز ہ آپ گذشتہ اور الی سے کر چکے ہوں گے۔ آپ کی تحریریں
اور تقریریں تصانیف اور کیلسیں اسلام کے نظریوں کو آشکا را کرنے کے لئے وقف رہیں۔ عمر کے

تمام کے قرآن اور سنت کو حکیمانہ اعماز میں سلحھانے اور موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھانے میں گزر

کے دلوں کی کھیتیوں کو سرسبر وشاداب بناویا جس جلسہ بی تقریر کی اس کے دلوں کی ونیا کو بدل ڈالا غرضیکہ نفس تبلیخ اور حکیمانہ انداز دونوں بیس موصوف کی خدمات بہت شاندار ہیں۔اور دونوں بیس آپ کا مقام بلنداور معیار اونچاہے اور انصاف بیہ ہے کہ وہ دنیائے اسلام کے ممتاز مبلغین کی قبرست میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔

### تبليغ كاآغاز

وارالعلوم دیوبندے قراضت حاصل کرنے کے بعد آپ کاسب سے پہلا غلغاد انداز تبلیقی مقالہ اسلام" تھا۔ جس کو آپ نے جعیبۃ الانعمار دیوبند کے ماتحت موتمرالانصار مراد آباد کے عظیم الشان اجتماع میں پڑھ کر پلک اور علم میں اپنا وقار قائم کیا۔ بیجلسہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ضملاء الل عزرت والل علم کا اپنے دور میں ذیروست جلسے تھا کہیں سے معترت عثانی کی شہرت کا آفاب طلوع ہوا۔ موتمر کا دومرا جلسہ جو میر تھ میں ہوائی میں آپ نے الدار الآخر و لینی قیامت کا ثبات اور تائی کے بطلان پر زبروست فلسفیاند مقالہ پڑھا۔ بعدازاں جیسا کہ آپ نے ایجی گذشتہ اوراتی میں متاظروں کے بطلان پر زبروست فلسفیاند میں مقالہ پڑھا۔ بعدازاں جیسا کہ آپ نے ایجی گذشتہ اوراتی میں متاظروں کے سلسلہ میں پڑھا ہندہ تان کے موشہ کوشہ میں ان کی تقریریں ہوئیں کہ ہرتقریر بہائے خور تبلیغ تھی۔

#### هجيماً ندريك

جیبا کہ بیں نے عرض کیا کہ ایک مبلغ کونہانے میں تکمت کی تخت ضرورت ہے وہ آپ ہیں بدوجہ اتم پائی جاتی تھی۔ چتا نچہ اس کا نتیجہ ہے کہ حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا توی رحمۃ الله علیہ نے جو تبلیغی سلسلہ جاری کر رکھا تھا اور قائداعظم محمطی جناح کونہلنے کرنے کے لئے وفد کی ترتیب دی تو اس کا میرانہوں نے مولا ناشیر احمرصاحب کونتخب فرمایا۔ ' دنتمیر پاکستان اور علمائے ریائی'' کے مصنف لکھتے ہیں:۔

موسم جون (۱۹۳۷ء کوسمبنی بیش مسلم لیگ کی مجلس عالمه کا اجلاس ہور ہاتھا۔ ارباب لیگ کوسم نے کرنے کی غرض سے حضرت تھا نوی نے اس اجلاس کے زمانہ بیس ایک تبلیغی وفد ہیجینے کا فیصلہ قرمایا۔ آپ نے حضرت مولا ناشیر احمرصاحب عثانی کواس وفد کا امیر مقرر فرمایا ''۔ (حبر پاکستان اور ملائے رہائی سے)

# حاضر جواني اورمسئله كي تنهه تك رساكي

مولا نامحمود على صاحب مرحوم سابق پروفيسررند حير كارلج كيور تعله (جن كى ١٢٣ بريل ١٩٣٥ يوكو

پنٹن ہونے کے بعداس راقم الحروف کو کورتھلہ کائ میں پھیٹیت لیکچرر بارہ سال ایف اے اور بعدازاں بی اے کی کلاسوں کو تمبر کی 19 ہے پاکستان کے بینے تک پڑھانے کی نیابت کا لخر عاصل رہا) اپنے زمانے کے علاء مصنفین میں ایک ویدہ ورمصنف تھے۔ آپ کی تقنیفات میں ہے دین و دولت وین وائٹ میں بہترین تقنیفات میں۔ آپ عالیًا اس وقت وین وائٹین کی دولت وین دائٹ اور دین وائٹین کی تقنیف میں مصروف تھے اور مسئلہ سود کی دقتی بحثوں کی الجھنوں کے سلحھائے میں بہتا ہے تاب تھے۔ کیونکہ موجودہ وور میں دنیاوی تجارتوں کا طویل سلسلہ بیکوں کے لین وین اور سود کے بغیر چلنے کی وشواریاں ہر ہرقدم پرمشکلات کا پیدوے دی تقیمیں۔

" اگر کسی ملک یا شهر میں وہا بھیل جائے اور اس میں انسان جنلا ہونے لگیس تو کیا بیاری کو صحت کہا جاسکے گایا بیاری کو بیاری ہی سمجھا جائے گا''۔

مولانامحود علی صاحب مرحوم اس جواب کوس کر پیٹرک اسٹھے اور فرمایا بیس بجھ کیا۔ قابل نے جو ہر قابل کو اشارہ کیا اور اشارہ بی اشارہ بیں سب پچھ حل فرما دیا۔ خاصوں کے سامنے کتوں کی تشریح خلاف بلاغت ہے۔ تشریح خلاف بلاغت ہے۔ تشریح خلاف بلاغت ہے۔ پیش ارباب خرد شرح کمن مشکل عشق سے تکتہ خاص مگو مجلس عام است ایں جا

تفتكومين بذله تنجي اورحقيقت كي ملاوك

دیری بات ہے کہ مولانا عثانی اپنی آ تھیں بنوانے کے لئے موکھاضلع فیروز پورتشریف لے محتے۔ وہاں ایک مرزائی قادیانی مولانا کے پاس آیا۔ مولانا عثانی اس وقت تجامت بنوارہ تھے۔ قادیانی صاحب حسب عادت کہنے گئے کہ اگر کوئی تھی تکاوں کے ماستہ پر چانا ہے تو تیک ہوجاتا ہے اورا کرکوئی بدوں کے راستہ پر چانا ہے تو بد ،کوئی ولی کی راہ پر چانا ہے تو ولی مولانا عثانی مرحوم اس کے مقعمہ کوتا از محتے اس کا مشان کہنے سے بیتھا کہ جو نبوت کے راستہ پر چانا ہے تو اس کے مولانا

نے فوراً فرمایا اور جوریل کے داستہ پر چلے گا وہ ریل ہوجائے گا اور ای طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شہد کی کمی کوفر مایا ہے۔ فاسلکی سبل دبک ذللا (اپنے رب کے داستہ پرآسانی سے چلتی رہ ) لہذاشہد کی کمی رب کے داستہ پر چلنے سے رب بن جائے گے۔ فیصت الذی کفو

#### قوت فيصله

دیلی کایک ہندوسلم تھ واجلاس ہیں جس کی صدارت کوئی ہندولیڈرکرر ہاتھااور بیآ کرو کی شدھی کے بعد کا واقعہ ہے۔ ویسئلے در چیش تھے۔ پہلا ہندوسلم اتحادا در دوسراانگریز سے حسول آزادی کا طریق کار۔

اس اجلاس میں بڑے بندوسلم لیڈر جنع تھے۔ جلسہ بھی اہم تھا۔ جہیہ العلما کے حضرات بھی تھے اورعلا و ہوبند میں ہے مولا تاشیر احمد صاحب عثانی بھی شریک جلسے ہے۔ جلسک کارروائی شروع ہوئی جلسے کا گائی جبی وقت ای بحث میں ضائع ہوگیا کہ دونوں تجویزوں میں ہے بہلے کس کو طے کیا جائے۔ پلیٹ فارم پر دسیوں لیڈر آئے کس نے پہلی اور کس نے دوسری تجویز پر پہلے بحث کرنے کو کہا ای طرح معاملہ طول پکڑ گیا اور کوئی بات طے نہ ہو کئی۔ آخر مولا تا جہ سے دوسری معاملہ طول پکڑ گیا اور کوئی بات طے نہ ہو کئی۔ آخر مولا تا جہ سے دوسری سے در باجر صدر جلسے شیر احمد صاحب عثانی سے ندر ہا گیا آپ نے مولا تا احمد سعید صاحب کے ذر بیر صدر جلسے بولے کی اجازت جابی اور پلیٹ فارم پر تشریف لائے کھدر کے موٹے کیڑے بدن پر اور کھدر کی موٹے کیڑے بدن پر اور کھدر کی موٹے کی مربر دیکھر کوگ موٹے کی اجازت جابی اور پلیٹ فارم پر تشریف لائے کھدر کے موٹے کی شروع فرمائی۔ محدد بیٹو بی سر پرد کھی کر لوگ معمولی آدی سمجھے۔ آپ نے حسب ذیل تقریر شروع فرمائی۔

البذاجمين اس اجلاس من بهل يه ط كرنا ب كردونون قويس متحد موكركوني كام كرنا جا متى

ہیں یا علیحدہ علیحدہ۔دونوں تو موں کے اتحادی انجن کے لئے جوشین لگائی جائے گی اس کے لئے کے ایک کے لئے کے علیمہ ہوگی اور انفرادی انجن کے لئے کچھا در البدا اگر مسلم اور ہندوؤں کوعلیحدہ علیحدہ حقوق کا پاس ہے تواس صورت ہیں ہم مسلمانوں کو بیسوچٹا ہوگا کہ ہم اپنے انجن کی طاقت کے مطابق مشین لگائیں مے ۔لہذا پہلے ہندومسلم اتحاد کے معاملہ پر بحث ہونی جا ہیں "۔

حضرت مولانا شبیراحمد صاحب عثانی کی بیتقریرین کرصدر نے فورا فیصلہ کردیا کہ واقعی پہلے ای تجویز پرغور ہونا چاہئے اس کے بعداور کسی کی کوئی بات اس تجویز کے متعلق نہ تن جائے گی۔ چتا نچہ اس تجویز کے متعلق نہ تن مالویہ چتا نچہ اس تجویز کے متعلق جلسہ کے اکثر اوقات میں ہندوؤں کی طرف سے موہن مدن مالویہ بولئے رہے اور مسلمانوں کی طرف سے مولانا شبیر احمد صاحب عثانی مالوی کے جوابات دیے مسلمہ نام کی این مارف سے مولانا شبیر احمد صاحب عثانی مالوی کے جوابات دیے مسلمہ سے دونوں قو موں کے لیڈروں پر چھا مجے۔

## جواب کی لا جوانی

ابھی ابھی ابھی مناظرے کے من میں آپ نے علامہ کی توت استدلال کا ذکر پڑھا ہائی کے ساتھ ساتھ آپ بیبھی معلوم کر کے خوش ہوں کے کہ آپ معترض یا سائل کا جواب اس قدروزنی متاسب اور محققاند دیتے تنے کہ قاری یا سامع کو اس جواب کی لاجوائی کا یقین ہوجاتا تھا۔ اس سلسلہ میں ہم آپ کو معترضین اور سائلین کے اعتراضات اور موصوف کے جوابات کی طرف لئے چلتے ہیں جو ان کی تصنیفات اور مضامین سے ملتے ہیں۔ مثلا تنائخ یا آ واگون کے متعلق سوای دیا تنگری آیک دلیل اسے مضمون الدار الا خرہ میں علامہ کھتے ہیں۔

## سوامی جی کی دلیل

سوامی بی تنایخ کے جوت میں بید لیل چیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہر آ دمی کو بالطبع موت سے ڈرلگنا ہے حالا نکدخوف اس کا ہونا چاہئے جو بھی تجربہ میں آ چکی ہواس سے ثابت ہوا کہ ہم مسلم بھی موت کا ذا نقہ چکھ بچے ہیں اور اس کی وہ نا گوار کی جب ہم کو یا و آ جاتی ہے تو ہم اس سے گھر ااشعتے ہیں (افتام رجب سے اور اس کی وہ نا گوار کی جب ال

جوابعثاني

سوامی جی نے اس دلیل میں جس فلسفیت کوکام فر مایا ہے وہ قائل دادے اگروہ بیعی خیال

فرمالیتے کہ آدمی موت سے اس لئے ڈرتا ہے کہ موت اس کی ہستی کو زائل کرد سینے والی چیز ہے اور اپنی ہستی کی دائل کرد سینے والی چیز ہے اور اپنی ہستی کی محبت ہرا کی محفق کے ول میں الی طبعی ہے جس کے واسطے سبب کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ۔ جیسا کہ اگر یوں کہا جائے کہ آگ بالطبع گرم اور یائی شعند ا ہے تو بیر سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کس سبب سے ایسا ہوا اور کیوں آگ شفتدی اور یائی گرم نہ ہوگیا۔ '(الا سمر جب سے ایسا ہوا اور کیوں آگ شفتدی اور یائی گرم نہ ہوگیا۔' (الا سمر جب سے ایسا ہوا اور کیوں آگ

## آ ريون كااعتراض

اب ہم اپ دوستوں سے نہایت اوب کے ساتھ ایک ادرسوال کرنا جا ہے ہیں وہ یہ کہ جب آب عندا ب اوستان کرنا جا ہے ہیں وہ یہ کہ جب آب عندا ب قبر کے مسئلہ علی اس وجہ ہے ہم پر برہم ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کوایک مدت دراز سک سٹن میر دکرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں قیامت کا انظار کیا جاتا ہے اور فور آئی سزا کیوں نہیں دی جاتی ۔ (بحوالہ تعالیٰ کواس کے جرم کی تحقیقات سے طور پرنہیں ہوئی'۔ (بحوالہ دکور)

#### جواب عثاني

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس دفت کسی زانی نے زنا کیا یا کسی شرائی نے شراب ہی یا اور
کوئی گناہ کیا تو تنائخ مانے والوں کا خداای دفت ان کو کیوں نہیں سزاد بتا اور موت کا کیوں انظار
کرتا ہے۔ آگر خدا کو ابھی تک اس کے مجرم ہونے کا ثبوت بہم نہیں پہنچا تو اس کو عالم الکل کہنا
روانییں اور آگر باوجود جرم ثابت ہونے کے مجرسزا دینے میں مہل انگاری کی تو آپ کے اصول
کے مطابق کھلی ہوئی ستی یا ناانصافی پردلالت کرتا ہے ''۔ (بحوالہ ذکرہ والعدد)

ندگورہ بالا اعتراضات کے جوابات کی لاجوائی کا آپ خودا تدازہ کر لیجے اور غور سیجے کہان کے جواب میں کتنی معتولیت ہوتی ہے کہ دھائد لی کا نام نہیں ہوتا۔

#### شبہ

کہا جاتا ہے کہ قادیانی نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکوۃ ویتے ہیں طاوت کرتے ہیں پھریمی و مسلمان کیوں نہیں۔

#### جواب عثاني

میں کہنا ہوں کہ ایک الی بی بدنصیب قوم کا ذکر آنخصور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا ہے کہ جو ظاہر میں سی اور سیچ مسلماتوں ہے بھی زیادہ نمازیں پڑھیں کے روزے رکھیں کے تلاوت کریں گے لیکن وہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہوجا کیں سے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور مسلم کی وہ حدیث بھی پڑھئے جوابواب الا یمان میں ہے کہ اَیک مخص آنحضور اور صحابہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوااور اس نے مسلمانوں کی آئی خدمت کی تھی کہاس کا اقرار صحابہ نے خود حضور سے ان الفاظ میں کیا۔

مااجز أمنااليوم احدما اجزأفلان

آج کے دن ہم میں کوئی بھی ایسا کافی نہیں ہوا جیسا کہ فلاں آومی۔

محمرآ مخصورعلیدالسلام نے ان شائدارخد مات کے باوجودفر مایا:۔

اماانه من اهل النار ياور كلود والوجهمي بــــــ

اورعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فتو کی بھی پڑھئے جس میں انہوں نے اس جماعت کو جو قرآن ورسول اورسب کو مانتی تھی ۔صرف تقدیر پرایمان نہیں رکھتی تھی آپ نے فرمایا۔

اذالقیت اولئک فاخبرهم انی برئ منهم دائهم برأوا منی والذی یخلف به عبدالله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احدذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتی یومن بالقدر

جبتم ان سے ملوتو کہ دوکہ بی عبداللہ ان سے علیحدہ ہوں اور ہم سے بے تعلق ہیں ہم ہے اس ذات کی جس کی عبداللہ بن عمر شم کھا سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد بہاڑ کی برابر مونا ہوتو اللہ تعالیٰ ہرگز اسے تبول نہ کرے گا تا آئکہ وہ مخص تقدیم پرایمان نہ لے آئے۔

ندکورہ روایات کو بڑھ کرکس کو جرات ہوسکتی ہے کہ قادیا نیول کی نام کی اسلامی خد مات اور نماز روزہ بڑھنے اور رکھنے کے باعث جب تک کہ وہ گفریہ عقا کدست دست بردار نہ ہول مسلمان کہ سکیس۔ ندکورہ بالا اعتراضات وشبہات کے جوابات کی لاجوائی موز وزیت اور محققان اندازے آپ خودا ندازہ لگا سکتے جیں کہان کے جوابات جس کس قدر معقولیت ہوتی تھی اور یہ کہ دھا ندنی کا نام بیس تک ہوتا تھا۔

#### شعله مقال مقرر وخطيب

اٹر لبھانے کا بیارے ترے بیان میں ہے کمی کی آگھ میں جادو تری زبان میں خطابت کی تعریف

تحریر یا تقریر کی اس خونی کوخطابت کہتے ہیں جس سے ہماری تقریر یا تحریر زیادہ سودمند یا زیادہ خوشکواراور مذلل ہوجائے۔اد بائے عرب خطابت کے علم کونٹن حصوں میں تقتیم کرتے ہیں۔ ا۔خطابت کاوہ پہلوجوا فادی کہلاتا ہے اس کوعلم معانی کہا جاتا ہے۔ ۲- خطابت کا وہ حصہ جو گفتگو یا تحریر و تقریر کو مدل اور موثر بنا تا ہے اسے علم البیان کہتے ہیں۔

۳ خطابت کا وہ طاہر ک حسن جس سے کی تحریر یا تقریر کو سنوار ااور جایا جاتا ہے کم بدلج کہلاتا ہے۔

خطیہ خطابت کا فظائم رو دفول کو شامل ہوتا ہے لیکن راقم الحروف کی مراد عنوان بالا جس مولا تا کر را خطابت کا لفظ تحریر و تقریر دولول کو شامل ہوتا ہے لیکن راقم الحروف کی مراد عنوان بالا جس مولا تا عثانی کی خطابت کے تقریری حصہ ہے۔ ان کی تحریر کے متعلق گذشتہ اورات جس سیر حاصل تجر و کیا جاتا ہے گئی جوان کی خطابت ہے۔ ان صفحات جس علام عثانی کی تقریر کے ان صفاتی اجزا ہے بحث کی جاتی جوان کی تریم کیا جاتے گئی جوان کی تریم کے اس مولا تا نے برے برے معرکہ الا راء سیاسی اور علمی میدانوں پر لے جانے والا دمف ہے جس سے مولا تا نے برے برے معرکہ الا راء سیاسی اور علمی میدانوں پر لے جانے والا دمف ہے جس سے مولا تا نے برے برے معرکہ الا راء سیاسی اور علمی میدانوں پر الے جانے والا دمف ہے جس سے مولا تا نے برے برے معرکہ الا راء سیاسی اور علمی میدانوں بر الے جانے والا دمف ہے جس سے مولا تا نے برے برے معرکہ الا راء سیاسی اور علی میدانوں بر الے جانے والا دمف ہے جس سے مولا تا نے برے برے معرکہ الا راء سیاسی اور علی میدانوں بر الے جانے والا دمف ہے جس سے مولا تا ہے برے بر اس معرکہ الا راء سیاسی اور علی میدانوں بر اللہ مورم کے اس قوطیت پر نے بر اللہ تھیں ہو تھیں ہو الور اللہ بر اللہ مورم کے اس قوطیت پر نے بر خطاب بر اللہ دورہ کے اس میں جھے اقبال مرحوم کے اس قوطیت پر نے بر خطاب بر اللہ دورہ کے اس میں جھے اقبال مرحوم کے اس قوطیت پر نے بر خطاب بر اللہ دوران کی ہو اس میں ہورہ کے اس میں میں ہورہ کے اس میں ہورہ کے اس میں میں ہورہ کے اس میں ہورہ کی ہورہ کے اس میں ہ

ریرق طبعی ند ربی شعله مقالی نه ربی

سے اتفاق بیں۔ان کے دیاتے میں ان سے پہلے۔اوران کے بعد بیسوں شعلہ مقال مقرراور خطیب پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی آت بیانیوں سے ہندوستان میں آگ لکا کر کھودی۔اپنی برق طبعی خطیب پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی آت بیانیوں سے ہندوستان میں آگ لیا کر ڈالے اقبال کے کا نوں نے دیلی کی جا دفی سیمل اللہ کے شعلے بھڑکا دیے اورانقلاب کے طوفان برپا کر ڈالے اقبال کے کا نوں نے دیلی کی جا مع مسجد کی وہ تحفیس می جومولا نا تھراسا عیل صاحب شہید کے مواعظ سے گرم تھیں اور جنہوں نے دیلی کے جا میں میں آگ لیا کا دی تھی۔اور کیا بھران کے سامنے وہ نقشہ نیس جومولا نا اور کیا بھران کے سامنے وہ نقشہ نیس جومولا نا اور کیا بھران کے سامنے وہ نقشہ نیس جومولا نا اور کیا بھران کے سامنے وہ نقشہ نیس جومولا نا اور کیا بھران کے سامنے وہ نقشہ نیس جومولا نا اور کیا بھران کے سامنے وہ نقشہ نیس جومولا نا اور کیا بھران کے سامنے وہ نقشہ نیس جومولا نا اور کیا بھران کے سامنے وہ نقشہ نیس کے دیات کے سامنے دیات کی کاب "سیرے سیدھی پیا ہے۔۔

"مولانا محدقاتم صاحب نانوتوئ (بانی دارالعلوم دیوبند) جوخلقا اورخلقا شاه (محداساعیل صاحب شہید) سے بہت مشابہ ہے اوراپنے زمانہ کے نہا بہت خوش بیان واعظ وخطیب ہے۔ سید صاحب شہیدً) سے بہت مشابہ ہے اوراپنے زمانہ کے نہا بہت خوش بیان واعظ وخطیب ہے۔ سید صاحب کے دیکھنے والوں نے انفراض محبت کے بعد پھرکسی کا وعظ نہیں سنا۔ البت اگر بھی انفاق ہوا تو مولوی (محد قاسم صاحب مرحوم) کا وعظ سنا کرتے ہے اور کہتے ہے کہ ان کا وعظ مولانا محمد اسامیل صاحب کے دعظ سے بہت ملی تھا۔

دارالعلوم دیوبند کے علامی یوں تو کتنے بہترین مقررا ورخطیب کزر در کیکن متوسط دور میں مولا ناشبیراحمد صاحب عثانی ایسا بادل کی طرح برہنے والا ادر کیل کی طرح کر کئے والا آتش بیان خال خال بی مندوستان میں بیدا ہوا۔

خلافت کے جلے ترک موالات کے پلیٹ قارم جمعیة علا کے پنڈال مدارس اسلامیا کی وجد

آ وردر سگاہیں مسلم لیگ کی کا نفرنسیں ہندو مسلم سیاسیات کی نبردگا ہیں تبلیغ وارشاد کی جلسیں موتمر مکدی مختلیں دارالعلوم و یو بندکی مسندیں موتمر الانصار کے ہنگاہے جامعہ ڈابھیل کی فضا کمیں اور مرکزی پارلیمنٹ پاکستان کی مشورت گاہیں جادو بیان کی بحرآ کمیں تقریر کے اشتیاق میں آج بھی مراپا انظار ہیں۔ آج بھی فضا کمیں انہیں تقریروں ہے کونے رہی ہیں گرآ ہ وہ آتش بارزبان ہمیشہ کے لئے خاموش ہوگئے۔ گرنیس تہیں وہ سیف اللہ خالد کی طرح زبان اللی تھا۔ جو کلام ربانی کی تغییروں سے میں بول بول اگر چہ دنیا ہے اٹھ کیا۔ گراس کی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں وہ زبان رسالت تھا جو صدیحوں کے عقدے کھولنا کھولنا کھولنا فضا کمی بھر کیا۔

آئ دارالعلوم دیوبندے مئلہ نقدیر حقیقت روح خوارق عادات مختیق ایمان اتحاد وعقل و نقل اعجاز قرآن کی تحقیق کے تشنہ کام اور در دول والے اپنی دوائے درد کے لئے اس مسیحا کا پت پوچید ہے ہیں لیکن دارالعلوم زبان حال سے کہ رہاہے۔

ہم نفواج تمکی مہر و وفا کی بہتیاں پوچورہ ہیں الل دل مہرودفا کو کیا ہوا علامہ عثانی کی تقریرا در خطابت کے متعلق میں نے او پرشاعری سے کام بیں لیا۔اگریہ آپ مانے ہیں کہ بعض مقرر جادو بیان ہوتے ہیں تو ان جادو بیا توں میں سے ایک جادو بیان مولا ناشمیر احمر عثانی تھے۔ پنجاب کے ناموراد یب مولا نا نصر اللہ خان عزیز بی اے اپنے اخبار 'تسنیم'' مور دے ۱۰ دمبر ۱۹۲۹ء کے آرٹیک معنون بہ' میٹے الاسلام مولا ناشمیراحم عثانی'' میں لکھتے ہیں :۔

"مولاناشبراحموعتانی دیوبرد کے درسطم وفقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے سینے میں ایک ول بیدار وصحتیاب تھا جوان کی تمام احتیاطوں کے باوجودان کومیدان عمل میں لئے چرتا تھا۔
سب سے پہلے دو تحریک خلافت وعدم تعاون میں عوام کے سامنے آئے وہ ایک جادد بیان مقرر شھے۔ لا ہور میں مولا تا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں جمعیۃ العلمائے ہندگی کا نفرنس ہوئی تھی اس میں مولا ناشبراحم صاحب عثانی کی تقریر نہایت معرک آرامتی"۔

مولانا فَفْرَ على خان صاحب مولانا شبيرا حمد ماحب كمتعلق بين مقالة آه في المهام ميل لكهة بيل.
"جن لوگول في مرحوم كي تقريرين تى بيل وه المجمى طرح جائة بيل كه مولا تا كرايك آيك لفظ بيل على على الميك ا

ا مولاناشیرا حرصاحب عثمانی کالقب جوالل با کستان کے هم اور زبان پر جاری مواراس نقب کی زیاد و ترشیرت وولت عثمانیدش رق اسلامی حکومتوں میں شیخ الاسلام کی پوزیشن چیف نے کی ربی ہے۔ االوار

مفتی کفایت الله صاحب نے فرمایا: ر

"مولانائے مرحوم (مولاناشیراحمد صاحب) وقت کے بڑے عالم پاکباز محدث مغسراور خوش بیان مقرر نتے"۔ (الجمعیة وہلی مور قدے ادمبر اسمایا امروز اخبار لا ہور نے اپنی اشاعت اادمبر اسماع میں لکھا:۔

''جن لوگوں نے ان (مولا تاعثانی) کی جوانی کے زمانے کی تقریریں تی ہیں وہ اٹھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جس جمع میں تقریر کرنے کھڑے ہوتے تقصاس پر چھاجاتے تھے''۔

مفته وارفقد بل لا مورم ومبروم ومروم والماء كالشاعت بس الكمتاب:

"فضخ الاسلام (مولا ناشبیراحمساحب) دنیا کے نامورعلاء میں سے تنے۔وہ ایک جیدعالم قرآن کے مغسر طدیث کے عالم ہونے کے علاوہ سیاست دان اور چجز بیان مقرر نے"۔ استاذ محترم مولا نامحم طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیو بندنے فرمایا:۔

"آ ب كي سيح ولمين تقريرول مصلاكمول باشته كان وطن آزادى وطن كي حقيقت سية كاه موي "" (الجميدول)

مولاناسیدسلیمان ندوی فرماتے ہیں:۔"ایک میلادی مجلس میں میراان کا ساتھ ہوگیا۔ای جلسہ میں خود حضور نظام بھی آئے والے تقد میری تقریر ہوری تھی کدوہ آئے میرے بعد مولانا شہیراحم صاحب نے تقریر شروع کی۔ حضور نظام نے بڑی داددی اورانل محفل محظوظ ہوئے۔

مولانا شبیراحمد معاحب بڑے خطیب و مقرر تھے۔ ان کی تقریروں میں کافی ولائل ہوتے ۔ تھے اور سیاسی علمی اور تبلیغی واعظانہ ہر تسم کے بیان پران کوقد رت حاصل تھی۔ ذہانت وطہا می اور بدیہہ کو کی ان کی تقریروں سے کافی تمایاں ہوتی تھی''۔ (سدن پریل دوائیس م

احدسعيداخر اخبارة زاد مسمولا ناعثاني كتحرير وتقرير كمتعلق لكهت بين:

" حلقة علما بي اقادرالكام مقررادراي الليخ البيان خطيب شايد عرصتك بيسرند موجب آپ تقرير كے لئے كمڑے موت تو يون معلوم ہوتا كيلم وكمال كاسمندر موجي مارر ہا ہے اور علم وعرفان كى سوتيں رہ رہ كئے كمڑے ہوتا تو يون معلوم ہوتا كيلم وكمال كاسمندر موجي مارر ہا ہے اور علم وعرفان كى سوتيں رہ رہ كرائل دى ويوں زبانوں پر سوتيں رہ دو كوں زبانوں پر آپ كواردوكى طرح عيور تھا۔ اور بي تكان ہو لئے اور كھتے چلے جاتے ہے"۔ (آزادا خبر مرد سروم الم الم مولانا عبد الما جددريا باوى كھتے ہيں:۔

"ابينونت كذبروست متكلم تهايت فوثر أقريواعظ كدث ومغرسب كجين تي - (مدن ادبر)

باربارکتاب کی شخامت کا دھڑکا میرے لئے سوہان روح نہ بنتا۔اورقار تین کی پیشمانی کی سلوثوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ہتدو یا کستان و بیرون ہند کے تمام الل علم کی رائیں ہیں گئی کرتا۔ جوالیک رسالہ کی شکل اختیار کرجا تیں۔اس لئے چند نقاد خطابت کے اتوال پراکتفا کرتا ہوں اور مولانا کی خطابت کے مان کا تجزیہ کرتا جا ہتا ہوں۔
تجزیہ کرتا جا ہتا ہوں۔

## علامه کی خطابت کے جائزے

ا۔مولانا کی تقریر کے کمالاتی اجزامی ان کا استدلال اور محققانہ طرز قابل تحسین تھا۔ آپ یقینا ایک پر جوش خطیب اور لیکچرر تھے مگر آپ کا معطقیا نہ طرز خطابت مخاطبین کے جذبات سے کھیلنے کی بچائے زیادہ تر دیاغ کو ترکت میں لاتا تھا۔

۲۔خطابت کی سب سے بڑی خوبی ہیہ ہے کہ وہ مخاطبیان کے پیانہ فکر کا اعدازہ لگائے اوراس اعداز کے مطابق جلے کو لے کر چلے ۔ مولانا کی تقریر میں الل علم اورعوام دونوں کے لئے یہ جو ہر کیساں تھا کہ وہ تقریر میں ایسااعتدال قائم رکھتے تھے جس سے طبقات انسانی کیساں طور پر حقد اور دلچین حاصل کرتے تھے۔

سدان کی تقریر میں آئی کشش اور جاذبیت ہوتی تھی کہ کوئی مخاطب نداکتا تا تھا اور نہ کشش سے چھوٹ کر بھاگ سکتا تھا۔ تحریر کی طرح تقریر بھی کانوں کے راستہ تبول کو چیر کرول اور رگ جال میں پیست ہوجاتی تھی۔

۳۔ د ماغ اس قدرسلجما ہوا تھا کہ تقریر کے تمام کوشوں پراس کی گرفت بہترین تر تیب کے ساتھ اپنا کام کرتی تھی اور مقام دکل کی مناسبت کا خاص خیال رہتا تھا۔

د مانی الضمیر کی دضاحت اورافهام وتعبیم میں آپ کی تقریر بے نظیرتھی مشکل سے مشکل اور دقیق سے دقیق مضمون کوالیے آسان طریقے اور تمثیل وتشبید کے ساتھ سمجھاتے ہے کہ کوئی جامل سے جامل بھی ناکام نہ جاتا تھا۔

ایقریریس برکل اشعار کا چیاں کرنا آپ کا انتهائے کمال تعلق خطابت کے اصول کے چیش انظر خشک سے حکام ول کے چیش انظر خشک سے خشک مضمون کو عربی فاری اور اردوا شعار سے دلچیپ بناتے جاتے ہے۔ اکبراللہ آبادی کی شاعری ہے آپ کی عالماند تقاہت میں قطعا کو کی فرق ندا تا تھا۔

ے۔ علمی طاقت اور اسانی طلاقت کے ساتھ الفاظ کی شوکت سلسل فضاؤں ہیں ارتعاش بیدا

کردی تی تھی جس سے دلوں پر جادو ہوتا چلا جاتا تھا دوا پی انجاز بیانی سے سامعین کوتصوبر جرت بنا

دیتے تھے۔ کہ کیا مجال جوان کے چبرے سے نگا ہیں اور ان کے بیان سے دل ہے جا کیں۔

۸۔ بیان ہی فصاحت بلاغت سلاست شکھتگی اور ہکی ہئی ظرافت ہوتی تھی۔ ہاتھوں کی مناسب

حرکت جسم کی گردش ہا کی بہاو پرنشست اور دا کیں ہاتھ کی جسٹک نگا ہوں میں ایک خاص کشش اور دا کی بہاو پرنشست اور دا کی ہاتھ کی جسٹک نگا ہوں میں ایک خاص کشش اور دندان مبارک کی ایک خاص جسم کے ساتھ ما اُنا کے تقریر میں چبک بیسب آپ کی تقریر کے انداز تھے۔ مولا ناکی جا و و بیا فی

گذشته مطور می الل قلم کے حوالے سے بقول مولانا نعراللہ عزیز بی اے 'وہ ایک جادو بیان مقرر' ۔اور بقول ہفتہ وار قدیل (ادارہ نوائے وقت) "معجر بیان مقرر" تھے۔مولانا شبیر احمہ عثانی کی تقریروں کے سیح واقعات کا خاکہ چیش کرتا ہوں۔قاری محمکال مساحب عثانی دیو بندی نے جھے نے مایا:۔

خلافت کا زمانہ میں بمقام الد آباد ایک جلسہ ہوا جس میں مولانا محریلی جو ہراور مولانا ابوالکلام وونوں شریک تنصہ دونوں قریب قریب کرمیوں پر بیٹھے با تیں کر رہے تھے۔ تاگاہ مولانا عثانی کی تقریر کے سے مصدفے ابوالکلام کو چوڈگا دیااورا فی طرف جذب کرلیا۔ کرون جھک گئی اور مولانا ابوالکلام ایسے کو تقریر ہوئے کہ مولانا عثمانی کی تقریر ختم ہوگئی اور سرای طرح بیٹے جھکا رہا۔ جب آزاد کے کان آواز سے لطف اندوزی ندکر سکے تو سرافھا کرد یکھا مولانا عثمانی بیٹھ بھے تھے۔ چنا نچہ مولانا آزاد نے بھردوسرے اجلاس میں تقریر کی فرمائش کی "۔

دیکھے آیک جادو بیان کودوسرے جادو بیان نے باوجوداستغناء کس طرح اپنی طرف تھینے لیا۔

۲۔ مولا نامحر بجی صاحب تفانوی نے جو مولا ناکے اکثر لیکچروں بیس شریک رہنے تنے ہجھے سے فرمایا کہ ایک ہندؤ مسلم متحدہ اجلاس میں جو دبلی منعقد ہوا تھا کسی خاص سیاس معاملہ پر مخلف تقریب ہو گئیں۔ لیڈروں اور علمانے اپنے اپنے نقطہ خیال سے تقریبی کیس جو گائد ہی کی کی موافقت کر رہی تھیں۔ مولا نا عثانی بھی اٹھے اور تقریبر شروع فرمائی محل کا رنگ بدل ڈالا۔ بید کھے کر گائد گئی کی اٹھے اور تقریبر شروع فرمائی محل کا رنگ بدل ڈالا۔ بید کھے کہ کا ندھی ہو گئی ہی اٹھے اور تقریبر شروع فرمائی محل کا رنگ بدل ڈالا۔ بید کھے کر گئی ہی اپنے تقریب سے لوگوں کو مرعوب کر دہے ہیں۔

سے کہ جدید دارالاقامہ دارالعلوم العلم الع

میں جلسہ ہوا۔ مولا نااحم سعید صاحب وہلوی جن کی ضیح وسلیس تقریم شہور ہے اور جن کو ملکہ تقریر کے باعث سے البند' کہا جاتا ہے۔ وہ بھی دہلی سے تشریف لائے تھے۔ راتم الحروف بھی اتفاق سے موجود تفاء کے بعد مولا نا عثانی کی تقریر ہوئی۔ مولا نا احمد سعید اور مولا نا مرتفئی حسن صاحب دونوں تقریر سے موزوں فاصلہ پرچار یا ئیوں پراتی دور آرام فرمار ہے تھے کہ تقریر کی آواز آرہی تھی دونوں تقریر سے موزوں فاصلہ پرچار یا ئیوں پراتی دور آرام فرمار ہے تھے کہ تقریر کی آواز آرہی تھی میں بھی مولا نا احمد سعید صاحب اور مولا تا مرتفئی حسن صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ مولا نا احمد سعید صاحب علام شہیراحمد صاحب کی تقریر پرائتھائے وجد میں بار بار پہلوبدل رہے تھے۔ اور واہ واہ کے الفاظ سے ختم تقریر تک برابر ہولئے جاتے اور جھوم تے جاتے تھے۔

مولانا سیدسلیمان صاحب تدوی کی مولانا شیر احمد صاحب کی تقریر پر میرعثان خان صاحب نظام وکن کی داداور جمع کے مطوط ہونے کا ذکر ابھی اوپر گزرا ہے۔ اس تقریر کا حوالہ مولانا عثانی نے دیتے ہوئے ایک مجلس میں اپنی پرانی نشست گاہ پر فرمایا تھا۔ جس میں راقم الحروف بھی موجود تھا۔ کہ نظام دکن میری تقریر میں خصوصی طور پر تشریف لائے تقے مجھ سے نظام صاحب کے مصاحب کے تقریر کرنی چاہئے اور اس طرح اور آپ یہ یہ بند فرماتے ہیں اور وہ اور اتنی دیر ہونی چاہئے اور اتنی میں (مولانا عثانی) نے تقریر شروع کی دیر کے تقریر جاری دی اور نظام صاحب برابر تقریر میں جیشے رہے۔مصاحبین کی ساری ہدایات اپنی تک تقریر جاری دی اور نظام صاحب برابر تقریر میں جیشے رہے۔مصاحبین کی ساری ہدایات اپنی تک تقریر جاری دی اور نظام صاحب برابر تقریر میں جیسے ہا کہ:۔

''اگرآج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر ہن کا تکڑا بھی نظام صاحب کومل جائے تو آپ اس کوائینے تاج میں لگانا باعث فخر تصور فر مائیں گئے''۔ اس پر نظام صاحب اپنی جگہ سے انچل پڑے اور فر مانے گئے بے شک مولانا۔

اس منتم کے اور بہت سے واقعات ہیں جو پے نظر طوالت قلم انداز کرتا ہوں۔ آپ نے اگران کی تقارمین ہیں تو خود ہی انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی مولا ناعثانی جادو بیان مقرر تھے۔

#### حق بياني

آپ کی تقر مرکی روح اور خطابت کا جو ہر بے یا کا نہ آن گوئی ہے۔ تحریر میں بھی جس چیز کو پوری تحقیق اور غور وفکر کے بعد سجیح خیال فر ماتے عالمیانہ ثنان سے صاف صاف اور حق فر ماتے اور جس چیزکوئی بیجے پھردنیا کی کوئی طافت ان کومرعوب بیس کر سکی تھی۔ اوران کوان کے مرکز خیال سے ہٹا نہ سکتی تھی۔ یس سے ہٹا نہ سکتی تھی۔ یس نے اکثر تقریروں میں مولانا کوئی گوئی اور بے باک کے سلسلہ میں افضل المجھاد من قال سکلمة حق عند سلطان جانو (افضل جہاد طالم باوٹناه کے سامنے قل بات کا کہنا ہے) کی حدیث پر بجیب ٹیان سے تقریر کرتے ہوئے سنا ہے۔

مولا ناسیدسلمان عدوی تحریر فرماتے ہیں:۔

''ایک وفت ایسا آیا کہ جب نظام پرتفضیلیت کا غلبہ تھا اور ا نفاق ہے وہ مکہ مجد میں نماز پڑھنے آئے تھے۔ تو مرحوم (مولانا شبیراحمرصاحب) نے تقریر فرمائی جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل بہت دلنشین طریقے ہے بیان کئے تھے اس دن لوگوں کو مرحوم کی تقریر ہے بردی خوشی ہوئی اوران کے بے کا نہا ظہاری کی سب نے تعریف کی'۔ (موارف اپرین دولاء)

مولا نا سعیداحمد صاحب اکبر آبادی فاضل و بوبندایم اے حضرت مولا نا کے تلمیذ ماہنامہ ''برہان'' جنوری م<u>دہ 1ء</u>کنظرات میں مولا ناعثانی کے متعلق ککھتے ہیں:۔

" بڑے بڑے اجماعات میں حضرت شیخ الہند کے ترجمان کی حیثیت سے (مولانا عثانی فی حیثیت سے (مولانا عثانی سے) جوتقر ریں کیں۔انہوں نے ملک کے کوشہ کوشہ میں آپ کی عظمت و برتری کا سکہ بٹھا دیا "۔
حاصل بیہ ہے کہ مولانا کی تقریر ہو یا تحریر حق کوئی اور صاف بیانی کا مرتبع ہوتی تھی ۔علمی شخصیات اور قوت بیانی ہائی الفسمیر کی اوا سیکی اور وضاحت مضمون آفری اور قدرت الفاظ اس پر حقیقات اور قو جر تھے جنہوں نے مولانا کی تقریر و تحریر کوچار جا عدلگا دیے تھے۔

میں آپ کی تن بیانی کے سلسلہ کومولا ناسعید احمد اکبر آبادی کے حسب ذیل تجرہ پرختم کرنا ہوں وہ 'مرہان' جنوری میں 13 کے نظرات میں لکھتے ہیں :۔

" تقریر کے وقت عقل کو تھی جذبات سے مغلوب تبیں ہونے ویتے تھے۔ جوبات کہتے تھے ا ذمدداری کے پورے احساس کے ساتھ بہت ناپ تول کر کہتے تھے تر یک خلافت کا زمانہ حدورجہ اشتعال اور جذبات کی برائیجنٹ کی کا عہد تھا۔ اس زمانہ میں بھی بھی تقریراً تحریراً کوئی بات الی نہیں کمی جو صرف جذبات کا متجہ ہو۔ حق بات کہنے میں بہیشہ بے باک اور تاریخے اور ہر معاملہ میں اپنی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔

چتانچ شایدلوگول کواب تک یاد ہوکہ دبلی کے عظیم الثان جلسہ میں بنڈت مدن موہن مالویہ کے مقابلہ پر اور کے مقابلہ پر اور کا مسئلہ پر کا مسئلہ پر کلیس کے مسئلہ کیس کے مسئلہ پر کلیس کے مسئلہ کر کلیس کے مسئلہ کیس کے مسئلہ کر کلیس کے مسئلہ پر کلیس کے مسئلہ کے مسئلہ کے مسئلہ کیس کے مسئلہ کیس کے مسئلہ کے مسئلہ کے مسئلہ کے مسئلہ کیس کے مسئلہ کے

اجمل خان مرحوم کی مخالفت میں حضرت الاستاذ نے کس قدر ہنگاسا فریں اور معرکۃ لا را ہِ تقریریں کی تعین'۔ آ ہ! ان شعلہ مقالیوں کواب قوت سامعہ ترسی ہے اور بقول ڈ اکٹر اقبال

حضور ملت بیضا چپیدی نوائے دلگدازے آفریدی ادب موید سخن را مخفر مو "پیدی آفریدی آرمیدی

علامدی تقریر کے متعلق مولانا سعیداحمرصاحب کے خیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں ان خیلات کے بعدان کی ایک تقریر پیش کرتا ہوں جس ہے موسوف کی طلافت اسانی کا تواندازہ ہو سکتا۔ البت ہو کہ سے موسوف نے مارچ ۱۹۳۹ء کو پاکستان کی مرکزی پارلیمنٹ میں شہید ملت تواب کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ تقریر موسوف نے مارچ ۱۹۳۹ء کو پاکستان کی مرکزی پارلیمنٹ میں شہید ملت تواب لیات علی وزیراعظم کی تائید میں کھی جوانہوں نے قرار داومقا صدے متعلق جویز بیش کی تھی۔

تقر برعلامه شبیراحمه صاحب عثانی ممبرمجلس دستورسازمملکت یا کستان روشنی کامینار

جناب صدر محترم إقرار واد مقاصد کے اعتبار ہے جو مقدی اور مخاط تجویز آنر عیل مسئر
لیافت علی خان صاحب نے ایوان ہذا کے سامنے پیش کی ہے۔ پی نہ صرف اس کی تا نید کرتا ہوں
بلکہ آج بیسیویں صدی پی ( جب لحداد نظریات حیات کی شدید کش کمش انتبائی عروج پر پہنچ چکی
ہے )الی چز کے پیش کرنے پرموصوف کے عزم وہمت اور جرات ایمانی کومبارک باور تاہوں۔
اگر فور کیا جائے تو بیمبار کباد فی الحقیقت میری ذات کی طرف نے بیس بلکنا ہی ہوئی اور
کیل ہوئی روح انسانیت کی جانب ہے ہے جو خالص ماوہ پرست طاقتوں کی حریفانہ حوص و آزاور
مقبانہ ہوئی اور کا انسانیت کی جانب ہے ہو خالص ماوہ پرست طاقتوں کی حریفانہ حوص و آزاور
مقبانہ ہوئی اس قدر وروا گیز ہیں کہ بعض اوقات اس کے سنگدل قائل بھی گھرا اٹھتے ہیں۔ اور اپنی مبارحانہ حرکات پرنادم ہو کر تعوزی و ہرے لئے مداوا علی کرنے گئے ہیں گر پھرعلاج اور دوا کی جبتی میں دہ اس لئے تاکام رہے ہیں کہ جو مرض کا اصل سب ہای کو دواوا کسیرے مواجم کی اس قدر جال کے حماق کی کو دواوا کسیرے مواجم کی اس قدر جال کے حماقوں کی گرفت اور زیادہ تحت جوتی جائے گی وہ محتی فرز و
لئے جس قدر پھڑ پھڑ اے گی اس قدر جال کے طقوں کی گرفت اور زیادہ تحت جوتی جائے گی وہ محتی فرز و
راستہ کم کر چکی ہے اور جوراسہ اب اختیار کر رکھا ہے اس پر جینے زورے ہمائے گی وہ حقیق فوز و
مال می کر مزل ہوتی جوتی جائے گی وہ حقیق فوز و
مالتہ کم کر چکی ہے اور جوراسہ اب اختیار کر رکھا ہے اس پر جینے زورے ہمائے گی وہ حقیق فوز و
مالتہ کم کر چکی ہے اور جوراسہ اب اختیار کر رکھا ہے اس پر جینے زورے ہمائے گی وہ حقیق فوز و

جمیں ایخ نظام حیات کودرست اور کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ جاراا تجن جس لائن پراندها دهند چلا جار ہاہے اسے تبدیل کریں اور جس طرح بعض اوقات لائن تبدیل کرنے كے لئے گاڑى كو يہم مثاما يزما ب ايس مل كائن برآ كے برصنے كى عرض بهم كو يہم منا یزے تو کوئی مضا کقتمبیں۔اگرایک مختص کسی راستہ پریے تحاشا دوڑ رہاہے اورا گرہم دیکھیں کہ چند قدم آئے برجے بروہ کی ہلاکت کے عارض پر جائے گاتو ہم خاموش نیس رہ سکتے اسے ادھرے بیجے بٹا کرصاف اورسیدمی شاہراہ بر والے کی کوشش کریں ہے۔ یمی حال آج ونیا کانے آکر ہماری اس تی اور بے چین و نیا کواسیے تباہ کن معما تب سے چینکا را حاصل کرتاہے تو اسے حالاً سے کا ازسرنوجر بنیاوے جائزہ لینا ہوگا کسی درخت کے پنوں اور شاخوں پریانی چیز کتے رہا بریارے اکراس کی جڑجوسینکٹروں من مٹی کے بیچے دنی ہوئی ہے مضبوط نہ ہوآج کے بھرے ہوئے مسائل خواه ان سے آب کوئٹی بی دلچین اور شغف کیوں نہ ہو بھی ٹھیک طور پرسنورسلجو ہیں سکتے۔ جب تک ان کے اصول بلکہ اصل الاصول ورست نہ ہوجائے۔قدامت پندی اور رجعت بیندی کے طبقوں سے نہ گھبرائیے۔ بلکہ کشاوہ ول ور ماخ کے ساتھ ایک مجسس حق کی طرح الجمی ہوئی ڈور کا سرا پکڑنے کی کوشش سیجنے۔ جو یا تیں طاقتوراور ذی افتدار قوموں کے زبر دست بروپیکنڈا یاغیر شعوری طور بران کے حاکماندا فقد اراور مسحور کن ماذی تر قیات کے زورواٹرے بطور مسلمات عامہ اصول موضوعه اورمفروع عنها صداقتوں کے تناہم کر کی تنی انہی پرتجد پد کارونظری منرورت ہے اس کے ارادے کے ساتھ کہ جس چیز پرہم صدیوں کی کاوشوں کے نتیجہ میں اعتقاد جمائے بیٹے تھے۔ وضوح حق کے بعد ایک لمحہ کے لئے اس پر قائم رہنا ہم جرم عظیم مجمیل سے اگر دنیا کو انسانیت کی حقیقی فلاح کے لئے کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے تواسے ان قدیم اور امل تظریات پرخور کرتا ہو ما جنہیں مادی اور معاشی مسابقت کی بے تحاشا دوڑ میں بہت ی قومیں پیچے چموڑ آئی ہیں۔اے یوں خیال سیجے کہ کتنی صدیوں تک سکون ارض کے متعلق بطلیوں کا نظریہ دنیا پرمستولی رہا۔ فیا عورث كى آوازيركى في توجدندكى في عرايك وفت آياكه بزارون من منى ك ينجد بابوان جوفياً غورث دبا کیا تھا زمین کے سینے کو جاک کر کے باہر نکلا اور برگ و بار لا کرر ہا۔ سیائی کا پرستار مجمی اس کی پروائییں کرتا کہ کسی زماند میں باطویل عرصہ تک اوگ اس کے مانے سے آتھیں جرائیں مے یاناک بیوں پڑھا کیں سے فل اکیلارہ کر بھی فل علی رہتا ہے اسے یقین ہے کہ ایک ون ضرور آئے گا جب کہ اس کے جنال نے والے زمانہ کے دیکھے کے کھا کر اس کے واس میں بناہ لیتے پر

مجور ہوں گے۔ آئ وہ دن قریب آرہا ہے اور جیسا کہ آئر بیل جناب لیافت علی خان نے فرمایا روشنی کی تحریرافق برطا ہر ہو کرطلوع ہونے والے روز روشن کا بیش خیمہ بن کر رہی ہے'۔

مرورت ب كريم ايخ كوخفاش صفت تابت ندكري جودن كى روشى كود كيمنى تابنيس لاسكتى \_ ياكستان ما ديت كيمنور شي مينسي موتى اور دېريت والحادى اند هيريوں پي مينئي موتى د نيا كوروشى كامينار دكمانا جابتا ہے۔ بدنیا كے لئے كوئى چينى نبيس بلكه انسانيت كے لئے بيغام حيات و انجات ہے اور تمام دنیا کے لئے اطمینان اور خوش حالی عموماً اور یا کتان کے لئے خصوصاً کی تنم کا نظام تجویز کرنے سے پہلے بوری قطعیت کے ساتھ بے جان لینا ضروری ہے کہ اس تمام کا کات کا جس میں ہم سب اور ہماری میملکت مجی شامل ہے مالک اصل اور حاکم حقیقی کون ہے؟ اور ہے یا مبين اب الرجم اس كاما لك كمي خالق كل اور مقتدراعلي جستى كومانت بين (جيسا كديس خيال ركمتا ہول کہاس ایوان کے تمام ارکان واحضا کا بیعقبیدہ ہوگا) تو ہمارے لئے بیشلیم کرنا تا گزیر ہوگا کہ تمى ما لك كى خصوصاً إس ما لك على الاطلاق كى مك ش بم اس حد تك تفرف كرت ي يجازي جہاں تک کدووائی مرضی ہے جمیں اجازت دے دے۔ ملک غیرش کوئی عاصبات تصرف ہارے لنے جا ترجین ہوسکتا پر طاہرہے کہ کی مالک کی اجازت ومرضی کاعلم اس کے بتلانے ہی ہے ہو سكتاب \_ سواللدتعالى في تخبراى لئ بييج اوروى رباني كاسلسلاي لئ قائم كيا كرانسانون كو اس كى مرضى اورا جازت كے محمح حدود معلوم كراوئے جائيں اس نقط خيال كے پيش نظرريز وليوش من"اس كمقرركرده حدود كاعر"كالفاظ ركع مح بيل- اوربيتى وه بنيادى نقطب جمال ستعدين اورخالص ماوي حكومتول كى الأئنس ايك دوسر السسالك موجاتي بير-

بینظریہ کہ دین و فرجب کا تعلق انسان اور اس کے مالک سے ہے بندوں کے باہمی معاملات سے اس بجی سلیم بیش نہ اس کا کوئی وقل ہے اسلام نے بمجی سلیم بیش کیا ممکن ہے دومرے فراجب جو آئ کل و نیا شن موجود ہیں ان کے نزد میک بینظرید درست ہواوروہ مسکن ہوجود ہیں ان کے نزد میک بینظرید درست ہواوروہ کمک جامع و حاوی نظام حیات سے تھی وامن ہوں محر جہاں تک اسلام کا تعلق ہے ایسے تعمور کی اس میں کوئی مخوائی نہیں بلکہ اس کی تمام تر تعلیمات اس باطل تصور کی دشن ہیں۔

قائماعظم مرحوم نے اگست المالا ویس کا عرص تی کے نام جو خطالکما تھا اس میں لکھتے ہیں " قرآن مسلمانوں کا منابط حیات ہے اس میں فرجی اور مجلس و بوانی اور فوجداری عسکری اور تعزیری معاشی اور معاشرتی غرضکہ تمام شعبوں کے احکام موجود ہیں۔ فرجی رسوم سے لے کر روزانہ کے امور حیات تک روح کی نجات سے لے کرجسم کی صحت تک جماعت کے حقوق سے لے کرفر دکے حقوق و کر اوس ایک و نیوی زندگی بیس جزاوس اسے لے کرفر دکے حقوق و فرائض تک د نیوی زندگی بیس جزاوس اسے لے کرفقی کی جزاوس اتک برافعل قول اور حرکت برعملی احکام کا مجموعہ ہے۔ لہذا جب میں بیدد مجمقا ہوں کہ مسلمان ایک قوم ہے تو بیا بات مابعد حیات اور جرمقدارا ور جرمعیار کے مطابق کہتا ہوں''۔

هاواء من قائداعظم فيعيدكا بيغام دية موسة كهاكه:

"برمسلمان جانتا ہے کہ قرآنی تعلیمات محض عبادات واخلاقیات تک محدود نہیں بلکہ قرآن کریم مسلمانوں کا دین وابیان اور قانون حیات ہے بعنی قربی معاشرتی " تجارتی ترین مسلمانوں کا دین وابیان اور قانون حیات ہے بعنی قربی معاشرتی " تجارتی ترین عسکری عدالتی اور تعزیری احکام کا مجموعہ ہے۔ ہمارے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ہمیں بیتھم ہے کہ ہر مسلمان کے پاس الله کے کلام کا ایک تسخیضرور ہواور وہ اس کو بغور وخوض مطالعہ کرے تا کہ بیاس کی انفرادی واجتماعی بدارے کا باعث ہوں ۔

قائدا عظم في ان شيالات وعزائم كابار باراظهار فرمايا بيكيالى واضح اوركررتهر يحات كي بعداوركو في فض يكبخى جرات كرسكا بيكر سياست وطومت كافر بب سيكو في علاقة نبيل با يكداكر آئ قائدا عظم زعره بوت توية تجويز مقاصد پيش نبيل بوسكى تقى . "فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً اور ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلك هم الكافرون ........ الظالمون ..... انفسقون "

اس موقع پر به بادر کھنا چاہئے کہ اسلام ہیں دین حکومت کے معنی'' پاپائیت'' یا''کیسائی حکومت کے معنی'' پاپائیت' یا حکومت' کے نیس بھلاجس بت کوقر آن نے النخدو الحبارهم و رهبا نهم ارباباً من دون الله کہ کرتو ژاہے کیا وہ ای کی پرسٹش کوجائزر کھ سکتا ہے؟

اسلامی حکومت سے وہ حکومت مراد ہے جواسلام کے بتائے ہوئے اعلیٰ اور پاکیزہ اصول بر چلائی جائے اس لجاظ سے وہ ایک خاص شم کی اصوبی حکومت ہوگی۔ خلا ہر ہے کہ کسی اصوبی حکومت کوچلا نا خواہ ندہجی ہو باغیر ندہجی (جیسے روس کی اشتراکی حکومت) دراصل ان ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جوان اصولوں کو ماتے ہوں۔ جولوگ ان اصولوں کو ہیں ماتے البی حکومت انتظام مملکت میں ان کی خدمات تو ضرور حاصل کر سکتی ہے گرمملکت کی جنرل پالیسی یا کلیدی انتظام کی باگ ڈور ان کے ہاتھ دھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اسلامی حکومت اصل ہے انسانی حکومت نہیں بلکہ نیا بی حکومت ہے اصل حاکم خدا ہے انسان زمین پراس کا خلیفہ (نائب) ہے جوحکومت درحکومت کے اصول پر دوسرے ندہبی فرائض کی طرح نیابت کی ذمہ داریوں کوبھی خدا کی مقرر کر دہ حدود کے اندر بورا کرتا ہے۔

کمل اسلامی حکومت عکومت راشدہ ہوئی ہے۔ لفظ 'رشد' حکومت کے اعلیٰ انتہائی معیار حسن دخوبی کو ظاہر کرتا ہے جس کے معنی مید ہیں کہ حکومت کے کارکن اور مملکت کے عوام کو نیکو کار ہونا چاہئے آر آن نے حکومت اسلامی کی میغرض دعا بیت قرار دی ہے کہ وہ انسانوں کواہی وائز واقتدار میں نیکیوں کا حکم دے اور ہرائیوں سے روکے اسلام آئ کل کی سرمایہ پرتی کے خلاف ہے۔ اسلامی حکومت اپنے خاص طریقوں سے جو اشتراکی طریقوں سے الگ ہیں جمع شدہ سرمایہ کی مناسب تقلیم کا حکم دیت ہے اس کو دائز ہے وسائز رکھنا چاہتی ہے مگراس کا م کو اخلاقی و نیز قانونی مناسب تقلیم کا حکم دیت ہے اس کو دائز ہے وسائز رکھنا چاہتی ہے مگراس کا م کو اخلاقی و نیز قانونی طریقہ پر عام خوش دلی عدل اور اعتدال کے ساتھ کرتی ہے اسلامی حکومت شخصی ملیت کی تفی نہیں کرتی ۔ مناسب حد تک راس المال رکھنے کی اجازت دیتی ہے زائد سرمایہ کی تقلیم سے سرمایہ اور افلاس کے درمیان تو از ن واعتدال کو بحالی رکھتے کی اجازت دیتی ہے زائد سرمایہ کی تقلیم سے سرمایہ اور افلاس کے درمیان تو از ن واعتدال کو بحالی رکھتے کی اجازت دیتی ہے زائد سرمایہ کی تقلیم سے سرمایہ اولاس کے درمیان تو از ن واعتدال کو بحالی رکھتے کی اجازت دیتی ہے زائد سرمایہ کی تقلیم سے سرمایہ اولاس کے درمیان تو از ن واعتدال کو بحالی رکھتے کی اجازت دیتی ہے زائد سرمایہ کی تقلیم سے سرمایہ افلاس کے درمیان تو از ن واعتدال کو بحالی رکھتے گیا ہوا ہے۔

شوری اسلامی حکومت کی اصل ہے (واحو هم شودی بینهم) اسلامی حکومت دنیا ہیں پہلا ادارہ ہے جس نے شہنشا ہیت کوخم کر کے استصواب رائے عامہ کا اصول جاری کیا۔ اور باوشاہ کی جگہ عوام کے انتخاب کردہ امام (قائد حکومت) کو عطا کی محض توریث اور جبرہ استبداد کے راستوں سے بادشاہ بن بینھنا اسلام کے منشا کے سراسر خلاف ہے وہ جمہور کی مرضی اور انہی کے ہتھوں سے سٹیٹ کو افتد ارواختیار دلاتا ہے بال انہیں بیخی نہیں ویتا کہ وہ ابانت کی کوئی تنظیم نہ کریں اورافتد ارائے ہی باس دلاتا ہے بال انہیں بیخی نہیں ویتا کہ وہ ابانت کی کوئی تنظیم نہ کریں اورافتد ارائے ہی باس دلاتا ہے ہاں انہیں بیخی نہیں ویتا کہ وہ ابانت کی کوئی تنظیم نہ کریں اورافتد ارائے ہی باس دلاتا ہے ہاں انہیں بیخی اور طوائف الملوکی پھیلا دیں۔ بیا ولیت کا ایسا شرف ہے جواسلامی حکومت کو دنیا کی تمام جمہور بیوں پر حاصل ہے۔

ایسا شرف ہے جواسلامی حلومت کورنیا کی تمام جمہور یوں پر حاصل ہے۔ اسلامی سلطنت کا بلندترین منتہائے خیال ہے کہ سلطنت کی بنا جغرافیا کی نسلی قومی حرفتی اور طبقاتی

میں میں مسلس دبھر میں ہیا ہے میں ہے کہ مسلس بہات ہوں ہے۔ قبود سے بالا تر ہوکرانسا نبیت اوراعلی اصولوں پر ہو۔جن کی تشبیداور تر و ترج کے لئے وہ قائم کی جاتی ہے۔

اسلامی حکومت بہلی حکومت ہے جس کے اس منتبائے خیال کو بورا کرنے کے لئے اپی فلافت راشدہ کی بنیاد انسانیت بررکی بیحکومت اپنے کا موں میں رائے عامد مساوات حقوق آ زادی عمیراورسادگی کا امکانی حد تک خیال رکھتی ہے۔

اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے قلم رومیں بسنے والے تمام غیرمسلموں کی (جومعا بدیعنی

وفادار ہوں) جان مال آبر و فدہی آزادی اور عام شہری حقوق کی پوری حفاظت کرے اگرکوئی طاقت ان کے جان و مال وغیرہ پردست اندازی کرے تو حکومت اس سے جنگ کرے اوران پرکوئی ایسابار نہ ڈالے جوان کے لئے تا آنا بل تخل ہو۔ جو ملک صلحاً حاصل ہوا ہود ہاں کے غیر مسلموں سے جوشرا لکا مطے ہوئے ہوں ان کی پوری پابندی کرے۔ پھر غیر مسلموں کے حقوق محض اکثریت کے دخم کرم پر نہیں بلکہ خدا کا عائد کیا ہوا ایک فرض ہے جس سے کسی وقت انحراف جائز نہیں۔

اس کے بعد دینی حکومت کی مزعومہ خرابیوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کے جواب میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ علم و تحقیق کی روشی میں موجود ہ حکومتوں کے طور وطریق کو خلفائے اربعہ کے بے واغ عہد حکومت کے مقابلہ میں رکھ کرمفا وعامہ کے لحاظ سے وزن کرلیا جائے آج ظلم و جبر عبد شکنی مالی دست بردکشت وخون بر با دی و بلا کت انسانی جماعتوں کی باجمی دشمتی افراد کی عدم مساوات اور جمہور کے حقوق کی یامالی کی مثالیں دور بین ہے دیکھے بغیرنظر آ رہی ہیں۔خلفاء کے ترقی یافتہ عہد میں اس کا خفیف سا نشان بھی نہ ملے گاغرضکہ بیان کروہ خرابیاں ندہبی طرز حکومت کی خرابیاں نہیں۔ ملکہان انسانی عمراہیوں سے اخذ کی گئی ہیں جنہوں نے خالص ماوی طرز حکومت کی داغ میل ڈالی ہے۔ میں مجھتا ہوں کہ گاندھی جی نے ای تکتہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جب بے 191ء میں آ ب نے کا گری وزراء کو بدایات ویں کہتم ابوبکر اور عمری سی حکومت قائم کرو نیز قا کداعظم نے دستوری ای اساس کی طرف اشاره کیا تفاجب **سر۱۹۴۰ ی**ی به تفام جالندهر آل انثریا استوونش فیڈریشن کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا کہ ممیرے خیال میں مسلمانوں کی طرز حکومت کا آج ے ساڑھے تیرہ سوسال قبل قرآن تھیم نے فیصلہ کر دیا تھا۔ انہوں نے نومبر ۱۹۳۵ء میں پیر صاحب ماکی شریف سے نام جو خط کھااس میں صاف صاف لکھ دیا تھا" کہ اس بات سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قانون بنانے والی جماعت جس میں بہت زیاوہ اکثریت مسلمانوں کی ہوگی یا کستان کے لئے ایسا قانون بناسکے گی جواسلامی قانون کے خلاف ہواور نہ ہی پاکستانی غیراسلامی قانون برعمل كرسكيس سيئ -اس متم سے اعلانات قيام باكستان سے پہلے قائد اعظم اور ديكرز عمائے لیگ کی طرف سے ہوتے رہے جن کا بخوف طوالت ہم استیعاب تبیں کر سکتے۔ بہرحال ان بیانات کے پڑھنے کے بعد کی مسلم یا غیرمسلم کو ہمارے مقصدا ورم کے نظر کو سیجنے میں کوئی ابہام اشتباہ نہیں رہ سکتا اور جس قندر یا تمیں آئین ونظام اسلامی کے متعلق بطور اعتراض آج کہی جار ہی ہیں ان سب کے سوچنے کا وقت وہ تھا جب پوری صراحت کے ساتھ بیاعلانات کئے جارہے تھے۔

جب بیسب کچھ جان کراور بھی کر دوسری قوم نے تقییم ہند کے فیصلہ پر دستخط کے اور پاکستان کی افلیت نے ان مقاصد کو مانے ہوئے ہمارے ساتھ اشتراک کمل کیا اب پاکستان قائم ہونے کے بعداس نقط نظرے انجواف کی کوئی وجہ جوازان کے پاس موجود نیس آئیں بی معلوم ہے کہ انڈین لوین کا قیام تو ہندہ اور نیشنست مسلمانوں کی تخلوط مسائل ہے کمل بیس آیا ہے لیکن پاکستان کا حصول خالص مسلم توم کی مسائل اور قربانیوں کار ہیں منت ہے اوران کے توکی خصالص و محیزات کے تحفظ کا واعیداس کا محرک ہوا ہے اب اگر الی سیدھی اورصاف بات کو بھی معالی اختراس کے تحفظ کا واعیداس کا محرک ہوا ہے اب اگر الی سیدھی اورصاف بات کو بھی معالی اخترال کا وراقتصاوی عدم تو ازن کی وجہ سے کھی اندا شر آیت کی گراموش نہ کیجھے کہ آئ و نیا میں معاشی اخترال کا اوراقتصاوی عدم تو ازن کی وجہ سے کھی اندا شر آئیت ( کمیونزم ) کا سیلا ہم برطرح سے بوحت چلا آئیس معاشی اخترال کی مسائل کی واحد صورت ہیں رہا ہے اس کا محلا میں کوئی نظام کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کا اقتصاوی نظام کے ہیں ہوا ہی کہ پاکستان بیا عالم اسلامی کوئی نظام کا اعلان و آغاز کریں اور تمام اسلامی ممالک کو اسلام کے واسلام کے واسلام کے واسلام کے واسلام کے واسلام کی واحد ت یں آگر اس طرح تمام اسلامی ممالک آئی طور پر متورہ و کے تو قدرتی طور پر وہ میں ورقب کی دوجوت ویں آگر اس طرح تمام اسلامی ممالک آئی طور پر تورہ کے تیں اور جواشترا کیت اور مارالی ورائی دونوں کی روک تھام کے لئے معبوط آہمی دیا ہے کی اور کی تھیں اور جواشترا کیت اور مالی پر تی دونوں کی روک تھام کے لئے معبوط آہمی دیواد کام دے گی۔

بہت ہوئوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ ایمی تک جارا کاروبار جس ڈگر پرچل رہا ہے اسلام
اوراسلامی آئین کا اعلان کر کے ہم ایک وم کیے بدل سکتے ہیں یہ وہارے اجتماعی حالات میں ایسا
انقلاب عظیم ہوگا جو ہاری تو می زندگی کی کایا پلٹ کر وے گا اور جس کے لئے ہمیں جدید کانسٹی
شوش کے چلانے کے لئے کثیر تعداد میں متاسب رجال کارتیار کرنے پڑیں کے اور بہت عرصہ
ورکار ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ان معزات کا یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے لیکن اسلامی نظام کا مطالبہ
کرنے والے یکی اسے بخوبی محسوس کرتے ہیں اسلامی آئین و نظام سے غرض یہ ہے کہ مملکت کا
مول نصب العین اور اس کی اختہائی منزل مقصود واضح اور متحضر ہوجائے تا کہ اس کی روشن میں ہمارا
جوقدم اسمے وہ ہم کو آخری منزل سے قریب تر کرنے والا ہو یہ کام ظاہر ہے کہ بندر تن ہوگا اور
بندرت جی ہوسکتا ہے جو کام فی الحال کے جاسکتے ہیں فورا کرنے ہوں گے اور جن کاموں کے لئے
بندرت جی ہوسکتا ہے جو کام فی الحال کے جاسکتے ہیں فورا کرنے ہوں گے اور جن کاموں کے لئے
مردست حالات سازگار نیس وہ فورا نفاذ پذیر نہ ہوں گے بلکہ عیمانہ اسلوب پر حالات کوسازگار
بنانے کی ہرامکانی کوشش عمل میں لائی جاسے گی مہرحال انسان اس چیز کا مکلف ہے جس کی وہ

استطاعت رکھتا ہے بینی وہ بات ہے جو بھی تقلیم سے قبل اپ مختلف بیانات وخطبات میں کھول کرکہ چکا ہوں چنانچہ خطب الا ہور میں میں نے عرض کیا تھا کہ بیائل اور یاک نصب العین ممکن ہے بتدری حاصل ہوا۔ تاہم ہر دومراقدم جوا تھا یا جائے گا ان شاء اللہ پہلے قدم سے زیادہ مسلم قوم کو اس مجوب نصب العین سے قریب ترکر دے گا جس طرح رات کی تاری آ ہت آ ہت کم ہوتی اور اس مجبوب نصب العین سے قریب ترکر دے گا جس طرح ایک پرانا مریض دھرے دھیرے وحت کی طرف قدم ون کی روشی بندر تی جیلتی ہے یا جس طرح ایک پرانا مریض دھیرے دھیرے وحت کی طرف قدم اشا تا ہے۔ دفعہ بغتہ بیاری سے چنگا نہیں ہوجا تا اس طرح پاکستان ہماری قومی صحت اور ہماری ممل ترین آ زادی کے نصف انہاری طرف قدم اشا ہے گا۔

جناب صدر محترم! آخر بس ایوان بذا کے معز زعمبران کی خدمت میں بیں عرض کروں گا کہ
اس ڈھیلے ڈھالے ریزولیوش سے گھبرانے اور وحشت کھانے کی کوئی وجہ نیس۔ اسلامی فرتوں کے
اختلاف تحریک یا کستان کی برکت سے بہت کم ہو چکے جیں اورا کر یکھ باتی جیں تو ان شا واللہ براورانہ
مفاہمت سے صاف ہوجا کیں گے کیونکہ تمام اسلامی فرقے اور ملک آج اسلامی نظام کی ضرورت کو
بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہے جیں اور بیس تو یہ بھتا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم دوست بھی اگر
ایک مرتبہ تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکے کیس کے تو اگلی اور مجھلی سب تخیاں بھول جا کیں کے اور بہت
مطمئن رہیں کے بلکہ تخرکریں سے کہ ہم سب یا کستانیوں نے ل کرعام ہجان واضطراب کے زمانہ
مسلمئن رہیں مے بلکہ تخرکریں سے کہ ہم سب یا کستانیوں نے ل کرعام ہجان واضطراب کے زمانہ
میں انسانیت عامہ کی اس قدر حظیم الشان خدمت انجام دی۔ و حاف الک علی اللہ بعزیز

اب بڑا اہم کام ہمارے سامنے ہیہ کہ دستورسازی کی مہم ایسے قابل ہیم مضبوط اور مختاط
ہاتھوں کے میروہ وجواس ریز ولیون کے فاص کتوں کی تفاظت کر سیس اس کے فواکو بخونی بجو سیس اور
جو دستور تیار کیا جائے وہ بچے لائن سے مشخد نہ پائے یہ بہت تھی مرحلہ ہے جو اللہ التوفیق
آ سان ہوگا بہر حال ہم آ تحدہ کام کرنے میں ہرقدم پراس چیز کے ختفر رہیں گے۔ و باللہ التوفیق
بیہ جاملا مہ کی فاظلہ ایماز تقریر جو انہوں نے دستورساز آسمیل میں کی جس نے تمام ملک سے
ادنی اسلامی اور سیاک طور پر خراج محسین حاصل کیا۔ اس سے قاری ان خصوصیات کا ایماز میا سانی
لگاسکتا ہے جن کا ذکر ہم نے شروع میں خطابت کے عنوان کے ماتحت کیا ہے۔

علام کی تقریر کے متعلق جمعیۃ العلمائے ہندو بلی کے اخبار الجمعیۃ کے آرٹیل کے حسب ذیل القاظ خاص طور پر ملاحظہ بھیجئے ۔ جس پر شمل اس مصد کوفتم کرتا ہوں۔ ایڈ یٹرصاحب لکھتے ہیں:۔ ''جمیں صلقہ علما بھی ایسا قاور الکلام مقرر اور ایسا بلیغ البیان خطیب شاید عرصہ تک میسر ندآ سکے گاجب آپ تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علم و کمال کا ایک سمندرموجیس مارر ہاہاورعلم وعرفان کی سوتیس رہ رہ کرایل رہی ہیں'۔ (ابھیہ ۱۸ دیبروسوں) ورس کی خصوصیات

آپ کا درس دینے کا طریقہ اہرین تعلیم کا ساتھا۔ درس دینے وقت پہلے کی موضوع اور علمی مسئلہ کا اصل مفہوم بیان فرماتے اور چراس کی تقیع کرتے۔ بعدازاں تحقیقات کا دریا بہاتے 'قابل ترجیح مسائل کا اعلان کرتے اور اس کی ترجیحی قد روں پر منصقانہ روشی ڈالتے تھے۔ مسائل درسہ کو تحقیقانہ روشی ڈالتے تھے۔ مسائل درسہ کو تحقیقانہ روشی ڈالتے تھے کہ مشکل مسئلہ پرالی محققانہ روشی ڈالتے تھے کہ مشکل مسئلہ پرالی محققانہ روشی ڈالتے تھے کہ مضمون کی پوری تصویرا ہے پورے خطو طال کے ساتھ آتھوں کے سامنے آجاتی تھی جس کے بعد کہ مضمون کی پوری تصویرا ہے پورے خطو طال کے ساتھ آتھوں کے سامنے آجاتی تھی ہیں۔۔

کہ مضمون کی پوری تھور اس کے تمام شقوں و جوانب کے ساتھ کھو لئے اور صاف کرنے کی روش تھی اس لئے درس میں کہنے درس میں کے ساتھ کو درس میں کہنے درس میں کہنے دورس و قدر اس کے ساسلہ میں وقت کے بچھوزیادہ پابند نہ تھے تنقیح مسئلہ اور اس میں مواد فراہم ہوجا تا تھا۔

میری ابتدائی تعلیم کے دوران میں معزت والدصاحب قبلدر حمة الله علیہ سے خود ہی فرمائش کی کہ اسے معقولات میں بڑھاؤں گا اور مجھ سے فرمایا کہ منطق تھے میں بڑھاؤں گا۔ چنانچہ خصوصیت سے مغریٰ کبری شروع کرائی اور مرقات تک پہنچ کو یہ کتابیں نیج میں رہ گئیں لیکن جس قدر پڑھایا استے ہی سے فن سے کائی مناسبت پیدا ہوگئی کیونکہ ان کی ابحاث کا نقط تظر کتاب نہیں بلک فرن ہوتا تھا اور طلبہ کو حسب استطاعت فن سے مناسبت ہوجاتی تھی۔'' (بحوالہ مذکورۃ العدر)

#### لسان الغيب كامطالعه كتب

کتابوں سے یول کس الل علم کو بیار میں۔ بیعلا کی بہترین رفیق ہیں اور جب زندگی کا ہرساتھی ساتھ چھوڑ و بتا ہے اس وقت کتا ہیں رفاقت کا بہترین حق ادا کرتی ہیں۔ ای لئے حتبی شاعر نے کہا ہے۔ اعز مکان فی اللہ نی سوج سابع و خوبر جلیس فی المزمان کتاب ترجمہ:۔ و نیا ہیں سب سے زیادہ معزز جگہ تیز رفار گھوڑ ہے کی زین ہے اور کتاب زماند کی بہترین ساتھی ہے۔ علامہ کے متعلق بیکہنا کہ آپ کو مطالعہ کا بہت شوق تھا ایک بلکی کی بات ہے۔ اخر مطالعہ کے بغیر وہ است کی گئے روزگار کیسے بن مجے لیکن بیکہنا کہ وہ علوم وفنون اور اخر مطالعہ کے بغیر وہ است کی گئے روزگار کیسے بن مجے لیکن بیکہنا ہے ہوگا کہ وہ علوم وفنون اور

کتابوں ہیں فتا ہو محکے ہے۔ کسی نئی اور نایاب کتاب کے متعلق علم ہوتا تو اس کو خرید نے کی کوشش فرماتے اور مطالعہ فرماتے اور اس سے بورااستفادہ کرتے اور لطف لینے ہے۔ ایک ہی نظر میں معانی اور مطالب پر غلبہ حاصل کر لینے ہے۔ وقیق سے وقیق مضامین کے بچھنے ہیں کوئی وقت نہ ہوتی تھی صفیم سے صفیم کتابیں سرسری طور پر پڑھتے اور اس کے تمام اطراف و جوانب پر قابو پاجاتے۔ ائمہ ویدہ ورکی چھوٹی مجھوٹی محمت کی باتوں سے آب کے دل پر علوم کے دروازے کھل جاتے ہے۔ مولانا محمد طیب صاحب کھھتے ہیں:۔

## اد في مقام

اردوادب

دامان مکد تنگ و گل حسن تو بسیار مستخلین بهار نوز دامان مکله دارد اس عنوان پرموقع کی نزاکت کوسامنے رکھتے ہوئے علامہ کی ادبی گلکار یوں کواگر میری نگاہ کی کم وسعتی سے فنکو ہ کاموقع مل جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ

سفینہ جاہئے اس بح بے کراں کے لئے موصوف کو ملک میں بحثیت مفسر محدث مشکل فقیہ خوشکو خطیب سیاست دان بہت پجر کہاا در سجھا کیا ہے مران کے اردوادیب کے کمالات اور حسن پرآ کھوڈال کر بالکل نہیں دیکھا کیا۔اورا کردیکھا بھی تو بہت سرسری نظر سے۔ابیا ہوتا کوئی انوکھی بات بھی زخمی کے تکہ ان کی عالمان شخصیت کی بلندی کے سامنے ان کی اور بی دیتے ہے تقاضوں کے باعث مشکل بھی تھا۔

آج جبكه ازودر بان كى جماليانى اورسائمئيفك قدري في شفي في رجانات سے دو جا رجورى

جیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان قدرول کے پر گھنے والوں کی نظریوں ہے ان کی وسعق اور پہنا ہوں کا اندازہ لگا ہم اورد کیمیں کہ انہوں نے ہمارے لئے ادب کے میدانوں کو گئی وسعتیں ہمنا ہوں کا اندازہ لگا ہم اورد کیمیں کہ انہوں نے ہمارے لئے ادب کے میدانوں کو گئی وسعتیں موثر کرد کھنے ہے ہمارے سامنے اردوادب کے کھوا لیے نشٹے نظر آتے ہیں جن میں سرسید آزاد فا فراح شیلی اور خالی نے طرح طرح کر گئی ہجرے ہیں۔ ان میں سے ہرایک کی نہ کی طرز کا موجد ہے اور ہرایک کوئی نہ کوئی شان ادب اپنے لٹریچر میں رکھتا ہے۔ سکولوں کا لجون علمی انہمنوں میں ان ہستیوں کی دھوم ہے اور ان کے اردوادب کا چرچا ہے۔ آخر اللی ذوق نے ان کے ادبیا موں میں ان ہستیوں کی دھوم ہے اور ان کے اردوادب کا چرچا ہے۔ آخر اللی ذوق نے ان کے ادبیا ہمن کے باعث یہ ہمتیاں ممتاز نظر آتی ہیں اور یقینا ان کی تحریوں میں حسن ادب کی وہ جملکیاں ہیں جن کے سب سنتیاں ممتاز نظر آتی ہیں اور یقینا ان کی تحریوں میں حسن ادب کی وہ جملکیاں ہیں جن کے سب ان کے تعمی کارنا موں کو تجو لیت اور عقیدت کا تاج بہنا یا گیا ہے۔

انمی ناموران اوب کے معیار کو چی تظرر کھ کرعلامہ عثانی کی او بی گلکار ہوں کا اوب نواز لگا ہیں فیصلہ کرسکتی ہیں کہ باغ اردوکوا پئی تعمانیف ہیں انہوں نے کس طرح آراستہ کیا ہے اردو کے فرکورہ محسنوں کی چین بند یوں کے برابر ہیں ان کی اردونواز یوں کور کھئے اور باجمی تصنیفات کا مقابلہ کیجئے ۔ نو آپ کوصاف معلوم ہوجائے گا کہ علامہ اردوز بان کا بہتر بن اور پاکیزہ فدات رکھتے مقابلہ کیجئے ۔ نو آپ کوصاف معلوم ہوجائے گا کہ علامہ اردوز بان کا بہتر بن اور پاکیزہ فدات رکھتے مقاور وہ ان ناموران اوب سے کسی صورت ہیں بھی کم نہ تھے۔ جن کی تحریبی ملک سے خراج ادب نے بیال ناموران اوب سے کسی صورت ہیں بھی کم نہ تھے۔ جن کی تحریبی ملک سے خراج ادب نے بیالے ان کے اردوادب کے متعلق جو بچھ کہا ہے ادب سے پہلے ان کے دیالات کو پی گر کر اورائل اوب نے ان کے اردوادب کے متعلق جو بچھ کہا ہے سب سے پہلے ان کے خیالات کو پیش کر تا ہوں۔

عثاني كاردوادب برابل علم وادب كحفيالات جهانديده اديب

ادارة فروغ اردولا ہورجس نے كه مولانا كے بعض مقالات مثلاً الاسلام اعجاز القرآن العقل الاسلام اعجاز القرآن العقل العقل الروح في القرآن كوايك جگرج كركے جھا يا ہے اوران كے اول ميں ايك مختصر ساتعارف بيش كيا ہے۔ مولانا كواردوك جہائد بدواديب "كے نام سے يادكرتا ہوالكھتا ہے:۔

"علا کی جماعت سے باہر بہت کم اصحاب کواس خوشکوار حقیقت کاعلم ہے کہ حضرت علامہ (شبیر احمانی) محض خطبہ و تقریر بربی اکتفائیس کرتے تھے بلکہ آپ نے دبی مسائل اور حکست وظلفہ کے احمانی محض خطبہ و تقریر بربی اکتفائیس کرتے تھے بلکہ آپ نے دبی مسائل اور حکست وظلفہ کے نکات برایک جہا تد بدہ اورایک پختہ کار حکیم کی حقیمت سے قلم افعایا ہے"۔ (تعادف مثالات مانی)

#### سلاست وفصاحت

ابوسعید صاحب بزی ایم اے مرحوم سابق ایلی بڑاخبار احسان نے اپنے آرٹکل میں موصوف کے اردواوب برحسب ذیل الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے۔

"علما ک صف میں آپ ان چندا کا بر میں ہمی نمایاں حیثیت رکھتے تھے جودقت کی زبان میں سلاست و فصاحت کے ساتھ عام ہم طریقے برموثرا نمازے اپنالی النسمیر بیان کرسکتے تھے ۔ (اس ن مورد) وسروسیان

# اد بي شُكُفتگي

مولا ناعبدالما جدور یابادی نے آپ کی تغییر کی اردوز بان کے متعلق لکھا:۔ '' زبان اور طرز بیان نه ختک نه مغلق' نه مولو یا نه بلکه عمو ماسلیس تنگفته اور جا بجاادیبانه''۔ (مقدر ترآن کریم ملبور بجور)

#### متانت وبلاغت

ای تغییر کی اردوزبان ہے متاثر ہوکر مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے تحریر فرمایا تھا:۔"معارف قرآنی کواردوزبان میں اس خوبی خوشنما کی شکنتگی متانت سلاست فصاحت بلاغت کے ساتھ منصر شہودیر لانا حضرت مولانا شبیراحمرصاحب عثانی ہی کا حصہ ہے"۔ (عدمہ قرآن کریم ملوم بجور)

# شوخی اور کہنگی کے درمیان

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علامہ کی تحریر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔
''تحریر کا ایک خاص رنگ تھا جس میں ندز مانہ حال کی بے قید شوخی تھی نہ قدیم طرز کی کہ تگی۔
حال کی فصاحت اور ماضی کی متانت سے طاجلا رنگ تھا جو آپ کی تحریر کا نمایاں پہلوتھا۔ بلاغت کلام کلام پر برتی تھی جو ہر طبقہ کے جذبات کو ائیل کرتی تھی''۔ (رسالہ دامالام ، مُنی اے اور ایس )

#### ادني جامعيت

ای مقاله میں قاری صاحب دوسری جگہ تکھتے ہیں:۔ ''تحریر کی فکننگل مسلم تھی ایک ہی مضمون کئی آ دمی لکھتے اوراس کووہ قلم بندفر ماتے تو ان کی تحریر کی شکفتگی سب پرنمایاں رہتی تھی۔ بہر حال ان کی تحریر کی جامعیت شکفتگی اور بلاغت کوخود ان کے اکابر بھی مانتے تنے اور اس کی کافی واد دیتے تھے۔''

# انگریزی ساخت کی اردومولا نامحمعلی جو ہر کی رائے

حضرت علی کی اردوکی ساخت انگریزی طرز کی ہوتی تھی اور مولا تا تھے علی جو ہرکودل سے بھاتی تھی۔ جس کی دید بیتی کہ آپ کی اردوکا ترجمانگریزی بیس آسانی سے ہوسکتا تھا۔ چنا نچہ سلیمان ندو کی مرحوم کہتے ہیں۔
'' مولا نا شہیر احمہ عثانی کی تحریر بھی صاف شستہ تھی اور اس عصر کے ایسے کھنے والوں کے لیمز پرکوفور سے پڑھا تھا اور اس سے فائد واٹھا یا تھا۔ جمعیت وظلا فت کے جلسوں بیس علماء کی بعض تجویزوں کی انگریزی بنانے بیس بڑی وقت ہوتی تھی اس موقع پر جھے علی مرحوم نے کہا تھا کہ مولا تا شہیر احمد صاحب کی عبارت کی انگریزی بنانے بیس بڑی آسانی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے کہونکہ اس کی ساخت انگریزی طرزیر ہوتی ہے'۔ (معارف اور بی بنانے بیس بڑی آسانی ہوتی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ساخت

بوں تو علامہ کے اردوادب میں بلندی کا اعتراف بہت سے اہل علم وادب نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں کیا ہے لیکن ہم نے ان میں سے بقد رضر ورت چندعلاء ادبا صحافی اور نقادوں کی را کیں چیش کر دی ہیں۔ تا کہ میرے خیالات کے لئے سہارے کا کام دیں اور مجھ پر محض عقیدت کا تعقید یا کتاب المدائح کا الزام عاکم نہ کیا جا سکے۔ لیکن اپنی اور قدکورہ اہل علم وادب کی تا نید میں حضرت عثمانی کی ادبیت اور وجو وادبیت پر سیر حاصل تبعرہ کرنا ضروری ہے اور بحیثیت علمی سوائح نظار کے میرافرض ہے کہ میں ان کے اور بی جو اہر کو جو گمتا می کے کوشوں میں مستور پڑے ہیں منصر شہود پر کے میرافرض ہے کہ میں ان کے اور نفتید کے ساتھ چیش کروں کیکن اس سے پہلے ایک وجی الجھن کو سلے میں مناور پڑے جی منصر شمان کے اور نفتید کے ساتھ چیش کروں کیکن اس سے پہلے ایک وجی الجھن کو سلے میں اور اور ان کے ادبی این آب ہوں کہ آبا آبا ہوں کہ آبا آب ہے کے لئر پچرکوادب سے میں ورجہ کا تعلق ہے اور آبا وہ وادب کے میں میں آتا ہی ہے یا نہیں۔

#### اسلامی ادب

موصوف کے اولی سلسلے میں بیامرد کچیں کے ساتھ ومطالعہ کے قابل ہے کہ آپ کا اوب عمومی طور پر ایک ادب ہے ہیں ہے اور جس کو طور پر ایک ادب ہے جس سے غرب اسلام کے نظر یات کی ترجمان کی گئی ہے اور جس کو اسلامی ادب کہا جا سکتا ہے۔ آپ کی نشر نگاری اور انشا پر دازی غربی حقائق کو فلسفہ اور حکمت کے رنگ میں او بیانہ اعداز کے ذریعہ بیش کرتی ہے اور اس قسم کی تحریریں بھی جوخواہ غربی یا اصلامی اخلاقی یا سیاسی موں جبکہ وہ دلول کو ایل کرنے اور چونکا دینے والی ہوں اہل بورپ کے زریکے

ادب کی ایک شاخ ہیں۔ پروفیسر می الدین زورا پی کتاب ''روح تنقید'' میں ادب اور اس کی قسمول کے سلسلے میں لکھتے ہیں:۔

''الی تحریری (بھی ادب کا جز ہیں) جوانسان کی فطرت کی تہذیب وتز کیہ میں مددد تی ہیں مثلاً۔ ا۔ وہ تحریریں جن کا مقصد در تی اخلاق ہوتا ہے۔ ۳۔ وہ تحریریں جن کا مقصد تبلیغ ند بہب ہوتا ہے'۔

اس لحاظ سے علامہ کی تحریریں جو مذہب کو خاص رنگ میں چیش کرتی ہیں اوب میں شامل ہیں۔اورای لئے آپ اسلامی اوب کے زیروست ترجمان ہیں۔

## ادب کی تعریف اورادیب

پروفیسرمی الدین زور نے ادب کی تعریف میں مختلف یور پین اور ایشیائی مصنفین کے نظریے چیش کے بیں ان میں سے جان مار لے کی کتاب 'اون دی سنڈی آف سٹر پی ' کا حوالہ دے کرادب کی تعریف بیٹی کی ہے۔ مار لے نے ادب کی تعریف بیک ہے:۔

"اوب میں تمام کتابیں وافل ہیں .... جن میں خلق صدافت اور انسانی جذبات پروسعت قلب استجیدگی اور طرز بیان کی دلچیپیوں کے ساتھ بحث کی تمی ہو'۔ (جان مرسان کی دلچیپیوں کے ساتھ بحث کی تمی ہو'۔ (جان مرسان کی دندی آنے بڑھاتی صدافت مار لے کی اوب کی آخریف اور اس کے نظریہ کے ماتحت علامہ عمانی کا تمام لٹر پچر خلق صدافت

اورانسانی جذبات پروسعت قلب سنجیدگی اورطرز بیان کی دلچسپ بحثوں سے بھراپڑا ہے۔

ایک اور تحریری قطعه ادب کی تعریف میں ملاحظه و: .

'' ہم ادب کی ایک موٹی سی تعریف کرنے پراکتفا کرتے ہیں یعنی وہ ان کارناموں پر شمل ہوتا ہے (خواہ وہ نثر کے ہول یا نقم کے ) جو تخیل کی پیداوار ہوتے ہیں قوم کی حتی الامکان زیادہ تعداد کو بہنست عملی اثر ڈالنے یا تربیت دینے کے زیادہ خوش رکھتے ہیں اور بہنست خاص خاص کے عام معلومات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں''۔ (بعد بمارے غائر بجر)

ادب کی مذکورہ تعریف ہے میرامقصد حل ہوجا تا ہے جس کے بعد ہرتنم کی اخلاقی اور ندہبی تحریریں اوپ کے خمن میں شامل ہوجاتی ہیں۔

شخ لویس نے علم اوب پر بحث کرتے ہوئے تعریفات الجرجانی ہے حسب ذیل تعریف کواخذ کیا ہے۔ '' ا د ب اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ انسان غلطیوں سے نج سکتا ہے''۔ (روح تغید) چٹانچہ عرب کے علمائے معانی نے اویب کو ہارہ علموں سے روشناس ہونے کی قید لگائی ہے جن میں ہے آ تھ اصولی ہیں اور جارفروعی :۔

اصولی: مرف نحواشتقاق لغت قانیهٔ عروض معانی و بیان ـ

فروى: علم الخطأ انشاءُ شعراور تاريخ \_

عثانی کا غداق علمی ان سب علوم سے خط وا فرر کھتا ہے جیسا کہ ان کی خالص اولی مجالس اور تصانیف میں بیرنگ امجرتا ہوانظر آتا ہے۔

ادب کی تقسیم میں نظم و نثر دونوں کوشامل کیا گیا ہے۔ چنا نچداد بیاند نثر کے متعلق جو تنقید نگاروں نے فیصلہ کیا ہے اس کا ماحصل میہ ہے کہ:۔

"جربہترین نثر کی علامت ہے کہ اس کو پڑھتے وقت آ واز میں مدو بر راور دلآ ویزی پیدا ہو۔ (جو فطرت اوراد بیات کی ہرفضا کی خوبصور تیوں میں زیادتی کرنے کا اصلی سبب ہوتا ہے ) اور بیدو جزراس وقت پیدا ہور ماہو۔
وقت پیدا ہوسکتا ہے جبکہ مصنف کے احساسات وجذبات میں بھی اس کے لکھتے وقت تلاطم پیدا ہور ہا ہو۔
"ہراعلی نثر کی آیک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ قاری کو آیک خاص وجی اور وجدانی فضا میں منتقل کردیتی ہے اس فضا میں اخلاق وروحانیت کی حقیقیں جس قدرزیا وہ ہوں گی اتنا ہی اس نثر کا رحمہ بلند ہوگا"۔ (دوح تقیم میں)

جدید تنقید کی ندکوره بالاروشن میں اور آئنده کی قدیم تنقید کی رہبری میں علامہ عنانی کی تصنیق تخلیقی عبار نیں آپ کے ذوق ادب پرخودا بنی او بیت کاخوش گوارا ثر قائم کر سکیں گی۔ ان کی عبار تیں قاری کوایک خاص وی اور وجدانی فضامیں نتقل کردیتی بیں ان کو پڑھتے وقت یقینا آواز میں مدوج راورد ل آویزی پیدا ہوتی ہے۔

قديم وجديد تنقيدون كامعيار

تنقید کے پہلوؤں پراگر آپ فورکریں گے تو سب کا خلاصہ آپ یہ یا کیں گے کہ ہمیں کی اوب میں ان لطافتوں کی تلاش ہے جس ہے ہمیں سے کھوں سے د کھے کر دل میں اوب جگہ حاصل کرتا چلا کی اوبیت ایل کر سکے اور زبان سے بڑھ کریا آ تھوں سے د کھے کر دل میں اوب جگہ حاصل کرتا چلا حاسے سیاتھ یہ سے مطلب ہوتا ہے کہ کی اوب کے تقانص اور عیوب سے نقاب اٹھائی جائے تاکہ ضمیح اور نصیح اور نصیح اور نسی کر سکے الحاصل تنقید کا مقصد حسن وقتح کا تجویہ کر کے اوب کو صاف اور خالص عمد ہا اور نسین میں اور ہو تو کی تجویہ کے اور نصیح اور نسین کر سکے الحاصل تنقید کا مقصد حسن وقتح کا تجویہ کر کے اوب کو صاف اور خالص عمد ہوا اور کی اور نسین کی تاریخ وقت ہے۔ جب ایک جبر چیز آ تھے وں کو مور وں اور مناسب نظر آتی ہوا ور ذوق سکیم اس کو حسین سیمتا ہے تو بھی تقید کا سب سے بہتر معیار ہوا ہوں ومنع کرتے ہیں بہتر معیار ہے ای حسن معیار کو ہم تو اعد وضوا بھا کا قیا می جامہ پہنا تے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں بہتر معیار ہے ای حسن معیار کو ہم تو اعد وضوا بھا کا قیا می جامہ پہنا تے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں

#### کین دو تمام اصول ای ذوق سلیم کے نقط پر جا کرفتم ہو جاتے ہیں۔ علا مہ کا او فی ارتقا

کی شاعر یا نشر نگار کی فطرت خوداس کی بہترین استاد ہوتی ہے وہ خص ادب اور شاعری میں بھی شرک کی کامیاب نہیں ہوسکنا جس کی طبیعت میں قدرت نے اوبی ادہ ندر کھا ہو۔ علامہ بھی قدرت سے ادب کی سلیقہ شعار طبیعت لے کرآئے تھے۔ طالب علمی کے زمانہ سے ہی اچھی اور بری نظم و نشر پر تقید کرنے کا مادہ موجود تھا۔ پہند بدہ عبارتوں اور جملوں کو جہاں دیکھتے اوائل عمر میں نوٹ کر لیتے اور پھرا پی تحریر یا تقریر میں استعمال فرماتے آپ کے دفیق خاص حضرت مولانا محماوالدین صاحب شیرکوئی نے ان کی اوبی ولیسی کی ابتدائی تاریخ آپ کے دفیق خاص حضرت مولانا محماوال طرح بیان کی ہے اور مولانا عموی کے گذشتہ بیان میں بھی ای ارتفاق اور معلی وارالعلوم کی اوبی مجلوں اور علی علی کے زمانہ کی میدون میں حضرت مولانا سید سلیمان عموی نے اپنے مضمون میں حضرت میں جانے مولانا سید سلیمان عدی نے اپنے مضمون میں حضرت علی کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک کی ایک کے ایک کی کو ایک کو کی کو کی کو ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک کو ایک کے ایک کے ایک کی ایک کو کو ایک کو کی کو ایک کو کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کو ایک کو ایک

" الدونول درسگا مول کا ذریس زماند تھا۔ دارالعلوم دیو بندیس اور راقم درالعلوم ندوہ بیں تعلیم پارہے تھے یہ زماند دونول درسگا مول کا ذریس زماند تھا۔ دارالعلوم ندوہ بیس بیرے ساتھ میرے ایک عزیر قریب و ہم وطن (مولوی سید محمد قاسم صاحب خلف افرشد مولا ناشاہ بھی تھا۔ جہ مول رمولوی سید محمد قاسم صاحب خلف افرشد مولا ناشاہ الماواللہ صاحب مہا جرکی تمہم اللہ تعانی رئی درس تھوں صاحب بن مولای بینی المری المر

طالب علمانه ملاقات کا پہلاموقع تھا۔ بیغالبًا می وائے کی بات ہے۔ (معارف اپریں دے واپی ۴۹۲٬۳۹۵) مولانا ندوی کی اس تحریر سے علامہ کے اونی ذوق وشوق تحریر وتقریر کے فطری ذوق اور طالب علمی کے زمانہ میں تحریر وتقریر کی انجمنوں میں حصہ لینے کا واضح ثبوت ماتا ہے۔

## اد في اورخطا في خدمات

# القاسم كي مضمون نگاري اور مقصدادب كي خدمات

۱۳۲۸ مطابق مطابق اله اور میں جب علامہ فتح پوری ہے دارالعلوم بلا لئے گئے تو آپ نے القاسم'' کے لئے مضامین لکھنے شروع کئے''القاسم'' کا جراد ہو بند ہے حضرت شن البندمولا نامحود حسن صاحب تعانوی کی زیرمر پرتی ۱۳۲۸ ہے مطابق اله الواء مسل میں شروع ہوا۔ جنانچ اس کا سب ہے پہلا پر چہ شعبان ۱۳۲۸ ہے کوشائع ہوا۔ اس ماہنا مہرسالہ میں علامہ عثانی کے بکٹر ہے مضامین شائع ہوئے جن کی تفصیل ہے ہے:۔
ارقرآن کریم میں حکرار کیوں ہے۔ (القاسم شوال ۱۳۲۸ ہے جلد نمبراص ۲۳)

۲ \_ العقل والنقل جو کمانی شکل میں جیب چی ہے \_ (آغاز القاسم سے بالا قساط دی نمبروں میں بیضمون شائع ہوااور آخری دسویں قسط رہتے الثانی ۱۳۳۳ ہے میں شائع ہوئی) ۳ \_ روز و کے متعلق بعض آبات کی تغییر (القاسم ذیقتعد ۱۳۳۹ ہے نبر ۲ جلد نمبر ۲) ۳ \_ اتفاق و جمدر دی کا ایک نیاسیق (القاسم ذی الحجہ ۱۳۳۹ ہے حجلہ نمبر ۲)

۔الدارالآ خرہ تمن تشطول میں جومیرٹھ کے جمعیۃ الانصار کے جلسہ میں لکھ کرعلامہ نے پڑھا تھا۔(القاسم جمادی الاولیٰ رجب شعبان ۱۳۳۰ھ)

۲ ـ اطا نف الحدیث کی تسطول جمل (القاسم ریج الاول ۱۳۳۱ بیر جمادی الاولی ۱۳۳۳ بیرو غیره) ۷ ـ معارف القرآن کی قسطول جمل (القاسم جمادی الاولی ۱۳۳۱ بیر جلد نمبر ۱۳ نمبر ۱۰ جمادی الاخری ۱۳۳۱ بیر جلد نمبر ۱۳ شار ونمبر ۱۱ قسط نمبر ۱۳ جب ۱۳۳۱ بیر جلد نمبر ۱۳ شار و نمبر ۱۲ قسط نمبر ۲۶ شعبان ۱۳۳۱ بیر جلد نمبر ۲ نمبر ۱۱ قسط نمبر ۵ رمضان ۱۳۳۱ بیرو)

٨ \_ كمتوب شخ الاسلام جزائر قليائن برعلامه عثاني كاتبعره (القاسم شوال ١٣٣١) جدار نمبره نمبره) ٩ يختيق خطبه فريقعد ٢٢ عصر جي جلد نمبره نمبره .

۱۰ تشری واقعه دیوبند بجواب مولانا ایوالکلام آزاد (رمضان ۱۳۳۳ بیجلد نمبر ۱ نمبر ۱ اگست ۱۹۱۵) ۱۱ مضمون وارالحدیث (ریخ الثانی ۳۳۳ بیجلد نمبر کنمبر ۹) ۱۲ بدید سنیه (شوال ۲ ۱۳۳۷ بیجلد نمبر ۹ شاره)

ان مفاین کے علاوہ علامہ کی تقریظیں اور القاسم سے متعلق کننی تحریریں ندکورہ رسالہ میں شائع ہوئیں جواپی پوری اوبی شان ظاہر کرتی ہیں ان رسالوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وقت القاسم کوتر تیب دینے کا کام بھی انجام دیا ہے۔
آپ نے وقت بے وقت القاسم کوتر تیب دینے کا کام بھی انجام دیا ہے۔

المحمود و

تقریباً بی اور اس کے پروپرائٹر مولائے ہیں آپ کی زیراوارت رسالہ المحدوث القے ہوا۔ اس کے پروپرائٹر مولوی عبدالا صدصاحب کینوی تھے۔ مولاٹا عثانی نے یہ ماہوار رسالہ دیوبند سے حضرت شیخ البند مولاٹا محدود صن صاحب رحمة الله علیہ کی یادگار میں نکالنا شروع کیا تھا۔ ہر نبر میں بحیثیت ایڈیٹر علامہ کامضمون ہوتا تھا۔ بالحضوص خوارق عاوات اور مجزات پرایک زبروست اور جہا تدیدہ اویب کی حیثیت میں آپ کے مضامین اس میں نکلتے رہے۔ جواسلام اورادب کی خدمت تھی۔

#### اعجازالقرآ ن

علامہ کی تقنیفات میں آپ کا مقالہ اعجاز القرآن قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور ادب کے مضمون پر فاص نظریات چین کرتا ہے اور قرآن کریم کی تغییر تو سرتایا اوب ہی ہے۔ نقص اور حکایات کو فالص ادب کا نام دینا اگر درست ہے تو قرآن کریم کے جرت آموز قصوں کی تغییر جوعلامہ کے قلم سے نگلی ہے بالحضوص سور ہوسف اور مولی علیہ السلام کے واقعات وہ بجائے خود اخلاق اور اوب ہیں۔

#### مكا تبيب وخطوط

خطوط کو بھی اہل ادب نے ادب کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔اس ضمن میں مولانا کے خطوط علوم کے ساتھ ادب کا خُصُومی پڑنتہ رنگ دیکتے ہیں جن کوان شا ماللّہ کسی اجتماعی شکل میں چیش کیا جائے گا۔

#### شاعري

ان سب حقیقوں کے سوائے مولانا شعر وشاعری ہے بھی عابز نہ تنے بلکہ بوقت ضرورت آپ کسی چیز ہے متاثر ہوئے ہیں تواشعار کی صورت ہیں بعض جگدان تاثرات نے شاعری کا جامہ پہن لیا ہے جن کا ذکر آئندہ اوراق میں کیا جائے گا سفتے ہیں آیا ہے کہ آپ کوشروع شروع میں شاعری کا شوق رہا ہے۔

## مركبات اضافى وتوصفي

علامہ کی اردو تحریروں میں ان کے موصوف وصفت اور مضاف الیہ سے ملے ہوئے ایسے مرکب الفاظ ملیں مے جو باتینا ان کے خودساختہ ہیں اور ان کی اد بباندا در فطری ذوق کی تر جمانی کرتے ہیں۔ عام طور پراس شم کے مرکب توصفی یا مرکب اضافی جملے ان دقیق ولطیف اور دسیع معانی کی ترجمانی کے الی قلم کو ایجاد کرنے پڑتے ہیں جو لمبی لمبی عبارتوں کے بغیراوا ہونے مشکل ہوتے ہیں۔ عالب کو بھی بقول ڈاکٹر عبدالرحمٰن بجنوری مبی کرتا پڑا ہے۔ چنا نچہ عالب نے جو بہت کی ترقیب ایجاد کی ہیں ان میں سے چند سے ہیں مثلاً آت شوب آگی گفت رنگ موج خرام یا دونر قئی ہوئے انداز تعقید کے ایک ہوتے میں ان میں سے چند سے ہیں مثلاً آت شوب آگی گفت رنگ موج خرام یا دونر قئی ہوئے ماہ نے ماہ ن

برا بين نيرهٔ تنومرد باني فراست صاوقه انوار دحمت البيهُ ربوبيت عامه

مصالح بخویدیهٔ اسرار کونیهٔ صفات جمالیه وقهریهٔ نصوص مستقیطههٔ اکثریت غالبهٔ اسباب عادیهٔ اباحت مرجوعهٔ تاری متشابه کصث کحث نظری درنظری اسرار کهریا ئیدروحیهٔ هنون بشرییه

## مولا ناعثاني كاأيك ذومعني اورعجيب لفظ كااستعال

مولانا عثانی نے "ماکان لبشو ان یکلمه الله الا وحیاً او من وراء حجاب"
کی تغییر میں ایک ایسالفظ تحریر فرمایا ہے کہ قیاس کہتا ہے کہ اس سے پیشتر کی مصنف کا تصور بھی اس
لفظ کے استعمال کی طرف نہ کیا ہوگا۔ لغوی اوراد نی نزاکت و لطافت اسے ہی نہ کیس تو اور کس کو
کہیں۔ فرماتے جیں:۔

" باقی مجاب والی صورت چونکه بالکل ناور بلکه اندر تنی اس لئے عائش کی حدیث میں اس سے تعرض بیل کیا گیا" ۔ ( تر آن مجدم ملومدیت رہی میں ۱۳۳ ف

راقم الحروف تا در بلکہ اندر کے گڑے کو دیکھے کر پھڑک اٹھا اور یقین ہے کہ عثانی صاحب بھی اس کو ککھنے ونت جھوم گئے ہوں گے چنانچے لفظ اندر پر آپ نے حرکات بھی لگائی ہیں۔

جس طرح عربی میں فالم سے اظلم اور جائل سے اجہل اسم تفضیل کے صیفے ہیں ای طرح تا در دور بان میں اندر کالفظ عام سنتمل ہے تا در دور میں کے میں اندر کالفظ عام سنتمل ہے جس کے میں "کے ہیں۔اب جاب اور اندر دونوں لفظوں کے اجتماع کا منظر ملاحظہ ہو۔ تجاب جس کے میں۔اب جاب اور اندر دونوں لفظوں کے اجتماع کا منظر ملاحظہ ہو۔ تجاب

#### اندررہنے کا تقاضا کرتاہے۔القدرے زور تھے۔

#### محاورون اورروز مرون كااستنعال

چونکرعظامہ کی طبیعت میں ادنی جولانی اور ذوق اسانی کی تنویر موجود ہے۔ اس لئے محاورہ اور مول جن ميں بے ساخت محاور ہے اور روز مرے استعمال ہوئے ہیں۔ حیرت بیہے کے تغییر ایک تفتہ اور متین مضمون ہے کیکن علامہ قرآ ن کی تغییر میں ایسی تمیز سے محاورات اور روز مرے لاتے ہیں۔ کہ ز بانی ذوق پیزک انستا ہے اور قرآن کریم کی تفسیری نقاست ومتانت میں کوئی رخنہ پیدا ہوئے ہیں یا تا ا۔'' پیصرف خدائی ہاتھ تھا جس نے مٹھی بھرشکریز دن ہے نوجوں کے منہ پھیرد ہے۔

٢- آب ان مشركين كيمنجمث من نديزيء

٣- چندروز میں پنة چل جائے گا كەظالموں كااونٹ كس كروث بيٹھتاہے۔

۳- ( کافر ) دنیا کی چندروز وزندگی اور فانی شیب ٹاپ ہی کقبله مقصود تم برا کر مملی جدوجهد کرتا ہے۔

۵۔ چند کنتی کے امیوں نے امر بالمعروف کی کھی اواز بلند کی مکرنقار خانہ میں طوطی کی صعدا کون سنتا تھا۔

٢ منسرين نے بہت سے درمياني قصے نہايت دردانگيز اور رفت خيز پيرائے ميں (يوسف

عليه السلام كمتعلق ) نقل كئے بيں جنہيں من كر پھركا كليجموم موجا تا ہے۔

عدادهرے مسلمانوں نے دھاوابول دیا آخر بہت سے کفار کھیت رہے۔

۸۔ بیحالات دیکھ کرمشرکین مکہنے خوب بغلیں بجائیں۔

9 \_تم بےسروسامان قلیل التعدادمسلمانوں میں اتنی قدرت کہا*ں تھی کچھن تمہ*ارے زور بازوے کا فروں کے ایسے ایسے منڈ مارے جاتے۔

۱۰ ـ به کفاریبال دٔ بنگیس ماریتے میں مگروہ وقت قابل دید ہوگا جب بیالوگ محشر کا ہولناک منظرد مکھ کر گھبرا نمس گے۔

اا بعض احکام میں (بنی اسرائیل نے) اسنے تیفیرموی علیہ السلام سے بھی کٹ ججتی کی۔ ۱۲ کتنی ہی بد بخت قومیں اینے جرائم کی یا داش میں ہلاک کی جا چکی ہیں۔جن کا نام دنشان صفحہ مستى سےمت كيا۔ آج ان كے ياؤل كى آ مث يان كن ترانوں كى ذراى بحث بعى سالى نيس ويل اا ممکن ہےان (محکرین) کو بھی کوئی ایسا ہی جاہ کن عذاب آ مگیرے جوچٹم زدن میں

تهن نهس كرواك، (تغيرهان)

ندکورہ بالا خط کشیدہ اوران کے علاوہ بہت ہے روز مرے اور محاورات عثانی کے نوک زبان وقلم بیں جو بے سماختہ تحریروں میں تھلتے ملتے چلے آتے ہیں۔ انہی محاوروں پر محرانی اور انہی روز مرول پر کنٹرول اور خوش سلینفگی کے ساتھ ادا کے باعث کو کی مخص او بیت کے کمال سے متصف ہو کینے کا اہل قرار دیا جا سکتا ہے۔

## مولا ناعثاني اورمولانا نذبر إحدد ملوي

بیتمام روزمرے اورمحاور ہے مولانا کی تغییری عبارتوں سے لئے مسے جیں۔ ان میں غور سیجئے اور دیکھئے کہ انہوں نے کس طرح تغییر میں ان کو کھیا یا ہے کہ ایک روز مرہ یا محاورہ بھی ان کی عالمانہ اور مفسرانہ شان کو کرنے نہیں ویتالیکن مولانا نذیر احمہ کے متعلق ٹاقدین کا خیال ہے کہ:۔

"مولوی تذیراحمراکشر دفعه خیالات کی رو کے ساتھ اس طرح بہہ جاتے ہے کہ دامن اوب ان کے ہاتھ سے چھوٹا پڑتا ہے اور یکی وہ تقص ہے جس کی بنا پر شعرف او بیت کا فقد ان ہوجا تا ہے بلکہ عالمان شان بھی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ نہا یت شجیدہ اور ثقد بحث میں بھی وہ نداتی اور عامیانہ اسلوب بیان استعال کرتے ہیں مثلاً اپنی ایک زیروست ند بھی تصنیف" الحقوق والفرائف "کووہ اس طرح شروع کرتے ہیں ۔۔

سمس من عرف نفسه عوف د به المسمكي المحيى باون تولي بات كي بات كي به عوف د به المسمكي المحيد المسلم عوف د به الم الحرح الاجتهاد "كے چند جملے ملاحظه بول: \_

"ای اثناه میں اتفاق سے مجھ کوتپ آنے تھی اور مسبلوں تک نوبت پینی ۔علالت کی عالت میں جھے کو بید خیال ہوا کہ اگر میں اس بیاری کی حالت میں مرکیا۔ تو کئے کی موت مرائم آئی ہستی کو کیوں بھولتے ہو۔ تو گدھی کہار کی تجھے رام ہے کوتھ' کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔

" کی وہ امّیازی فرق ہے جو ہوت ہے ابعد تقص کی شکل ہیں نمودار ہوکر نذیراحد کے نہ صرف بنجیدہ مباحث بلک قرآن نٹریف کے ترجمہ ہیں موردالزامات رہا" (جرابر سنور سرسنور سرسنور سرسنور سرسنور سرسنور سرف مولانا عثمانی اور مولانا نذیراحد کے محاوروں کے استعال ہیں ہے بات سنمنا سائے آگئے ہے اب قاری مولانا کے روز مروں اور محاوروں کے استعال میں ثقابت اور او بیت نیز" عناصر خمسہ اردو" کے ایک فردمولانا نذیراحم کوخودد کھے لیں جمعے یو لئے اور تو لئے کی ضرورت نہیں۔

# فصيح وبليغ جملےاورشهرت ما فتة اقوال

اہمی اہمی اور علامہ کے ایسے جملے پیش کئے گئے ہیں جن میں روز مرومحاور واپنا تکھاراورا پی بہارد کھار ہاتھا۔اب ایسے جملے باختصر عبارتیں ہدینظر کروں گاجوا پی اسانیت کیسٹ فصاحت اور بلاغت کے رنگ میں نظر فریب معلوم ہوتی ہیں اور جومولا تا کے مضامین خطبات یا تصنیفات میں ادیبانہ فطرت کے ماتحت ان کے قلم سے نکلے ہیں:۔

ایخرصادت کی نبر کے موافق بید نیا ہمی ایک آخری سنجالا کے کردا گی اجل کو لیک کی کی۔ (اجدا ترزن) ۲۔ اس بیسویں صدی میں ابن علقمی اور جعفر صاوق کے جانشینوں نے پھرایک وفعدا پی تاریخ و ہرائی (خلبہ ٔ ماکہ)

۳۔ زندگی کے اس طویل عرصہ میں جودوسرے لوگوں کے لئے عموماً نفسانی جذبات کی انتہائی بنگامہ خیزیوں کے اٹھ اٹھ کرختم ہوجانے کا زمانہ ہوتا ہے کوئی معائدے معائد اور کٹر سے کٹر متعصب دشمن بھی ایک حرف ایک شوشہ ہے کی تغییرانہ عصمت اور خارق عادت عفاف ویا کہازی کے خلاف نقل نہیں کرسکتا۔ (اع: )

سے فلسطین میں صیبوغوں کی فتنہ سا مانیاں حشر پر یا کر دبی ہیں۔ وہ مقدس سرز مین آج و نیا کی سب سے بڑی سر مایہ پرست اور سر مایہ داری کی سب سے بڑی مخالف سلطنوں کے نرنے میں ہے۔اس محمسان میں عرب اپنی تستوں کوتول رہے ہیں (خلید ماکہ)

۵۔اوس وخزرج کی ایک سومیس سالہ جنگ کے اثر ات کواسلام کی رہائی تا خیرنے ایک آن میں ختم کردیا تھا۔ (طبیلا ہور)

۲۔ مسلم قوم سے بیاتو تع ہرگز ندر کھئے کہ وہ انگریز کی سنگل اور اضطراری غلامی کے مقابلہ میں انگریز اور ہندو کی ڈیل اور اختیاری غلامی کوئر جے دے گی۔

کے کل وہ (مسلم لیک) جو بچھ بھی تھی مرعامہ سلمین کی شرکت ہے اے اپنا سیح موقف اور صحیح مقام نظر آ رہا ہے اور وہ اس کے لئے ووڑ وحوب کررہی ہے۔ آخر کا تکریس بھی تو اپنے آغاز میں جو بچھ تھی انجام میں وہ نہیں رہی۔ سے (بینام کلند) افران ملا)

۸۔ ہندوستان بلکہ و نیایس جو طرز حکومت آج رائج ہے اس کی لیبیٹ میں طوعاً وکر ہاسہ آ رہے ہیں بہت مشکل ہے کہ دریا کی موجود میں گھر کرز دامنی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ۹ کیکن کچونو لوگ فاموش رہے جہیں دیتے اور کچھاس وقت یددردناک مظرد کھے کر کہدی کر کردن کی مظرد کھے کر کہدی کر در کروڑ مسلمانوں کے قومی اور سیاسی استقلال کی روح کوکیسی سنگدنی سے مسلمانوں ہی کی چھری سے ذرح کرایا جارہا ہے۔ بالکل فاموش رہنا گوارانہ ہوا۔ (پینام تکند)

ا مسلم لیگ جس اصول پرائیشن از ربی ہے وہ شرقی اور عقلی حیثیت سے بے غبار رہے۔
اا۔اسلام کا مقعمدا کیک الیکی تو م کی تفکیل ہے جووطن نسل رنگ اور چینے سے بالا ہو'۔
اا۔اردوپا کستانی عوام کو حدد کرنے کا واحد ذریعہ ہے (زمیندارلا ہورموروس جون وسوار)
سوا۔اگرپا کستان جس اسلامی وستورا پی اسلی شکل میں نافذ نہ ہوا تو حصول پاکستان کا مقعمد

عَلَافُت بوجائدًا ( الكرائية الدة ووان)

۱۱۰ ایمرائیکشن میں لیگ ہاری آو ایک سی اصول ہمیشہ کے لئے وقن ہوجائے گا۔ (پیغام)
۱۵۔ دو آو یہ کئے کہاں نام نہا آو میت متحدہ کے آش فشال کے جگر میں جوز ہریا مادہ اور آتھیں الدہ جش مارد ہا تھا الدہ جش میں الدہ جش الدہ است ہاتھ آگیا۔ پاکستان ند بنما آواس آکش فشال کے مارد ہاتھ کیا۔ پاکستان ند بنما آواس آکش فشال کے بطعم اور وسیع بیانہ پر بھنے سے بور سعال کروڑ مسلمان اس کی لیبیٹ میں آجائے۔ (علم امار)

۱۱۔ سب سے زیادہ قابل تفریلکہ اشتعال انگیز جھوٹ اور سب سے بدی اہانت آ میز دیدہ دلیری ہیں۔ اہانت آ میز دیدہ دلیری ہیں۔ کہ میال کے دس کرو ڈفر زندان اسلام کی ستقل آو میت کا انکار کردیا جائے۔ (پیام کاند) میا۔ ہواخوش کواراور موافق تھی مسافر جنتے کھیلتے آ رام سے چلے جارہے تھے کہ ریکا کیسا کیسا دور کا طوقائی جھڑ چلے اوارے تھے کہ ریکا کیسا کیسا دور کا ایسان کے بہاڑا تھ کرکشتی سے کرانے گے۔ (تمیر دین مردن مردن)

۱۸ ۔ تعورُی دور جا کرکٹنی کوطوفانی ہواؤں نے تھیرلیا۔ ناخدانے مسافروں سے کہا کہ ایک خدا کو پکارو یہاں تہارے معبود کچھ کام نہ دیکھے تکرمہ نے کہا کہ پکی تو وہ خدا ہے جس کی طرف محمہ بلاتے ہیں۔ اگر دریا میں رب محمہ کے بدوں نجات نیس ٹل سکتی تو خطکی میں بھی اس کی دیکھیری اور اعانت کے بغیر نجات یا نامحال ہے۔ (تغیر)

اور آن کریم عام اشعار کی افرے کام منظوم بیل کین اس نظم کی در انکال کرنٹر میں ڈال دی ہے۔
اور آفان کریم عام اشعار کی افری عواقتی جس کے جلتے ہی شرک و بت پرئی کے بادل جہت کے
ادر آفان او حیدا ہر کے پردے ہے باہر نکل آیا۔ یا آبا بیل رحمت تھی جس کی ہو جما از نے تخلوق پرئی
کے سیاہ ہاتھیوں کے پرشچے اڑا دیے۔
(انجاز افران)

ان جملوں اور مختصر عبارتوں پرخور سیجے اور تقید جدید وقد می کے نظریوں کوسا منے رکھ کر چرانداز ہ لگاہئے کہ عثانی کی ارد وقع میں کیسی لطیف شیریں سلیس وقت نفتہ اور دھلی ہوئی زبان رکھتی ہیں۔ آخری سنجالا لینا تاریخ دہرا تا انتہائی ہنگامہ خیزیوں کے اٹھا ٹھ کرختم ہوجائے کا زمانہ فلسطین میں میں ہونوں کی فتنہ سامانیاں اس تھمسان میں عرب اپنی قستوں کوتول دہے ہیں۔ پیکڑے سیک اور نفیس ہیں۔ متنہ سامانیاں اس تھمسان میں عرب اپنی قستوں کوتول دہے ہیں۔ پیکڑے سیک اور نفیس ہیں۔ میں ادعام واشتر اک کے ابطال کی کیا بیاری دئیل

مبرا بی متحدہ ہندوستان اور کا تکریس میں ادغام واشتراک کے ابطال کی کیا بیاری دلیل وی کے بہرا بی متحدہ ہندوستان اور کا تکریس میں ادغام واشتراک کے ابطال کی کیا بیاری دلیل کے محج موقف کی معرفت اور ابتدا سے انتہا کے مرحلے تک رسائی اور انقلاب ما ہیت کا کیسا اچھا فوٹو اتارکر رکھ دیا ہے۔ غرض کہ تمام خط کشیدہ کلا سے تھینے ہیں جو اپنی اپنی جگہ جڑے ہوئے ہیں اور فطرت انسانی کے بہتے ہوئے دھارے کارخ متعین کرنے میں ہے باکا ندا تدا دُر کھتے ہیں۔

# منتخب عبارتیں شوخی تحریر کا خالص ادبی رنگ

لکودہ صفحات میں مولانا کی اضافتی ترکیبیں روز مرے اور محاوروں کے استعال کا انداز آپ نے معلوم کرلیا ہے اب ان کی نشروں اور عبارتوں کو چیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں بتدریج ان کی طرز تریک ارتفائی منزلیں الاسلام العقل والنقل اور دیگر بتدریج تصنیفات ہے معلوم ہو تیس کی جن کا ابتدا میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور جن کی عبارتین علم الکلام کے باب میں ہمی گزری ہیں لیکن تاریخ وزمانہ کی ترتیب سے میلے مورس سے پہلے میں آپ کوان کے ایک پرائے مضمون کی طرف کئے چاتا ہوں۔ جو دارالعلوم دیوبتد کی وارالحدیث کی تعمیر کے سلسلہ میں آپ نے کی طرف کئے چاتا ہوں۔ جو دارالعلوم دیوبتد کی وارالحدیث کی تعمیر کے سلسلہ میں آپ نے مسلمانان ہندکومتوجہ کرنے کے لئے تکھا تھا۔ یہ صفحون ۲۲ محرم ۱۳۳۵ھ کا تکھا ہوا ہے کین القاسم رکھ اللہ اللہ باسکا ہے۔ اور جس کی تمہید خالص او بی ہے اور جس کو ابتدائی دور کی یا دگار کہا جا سکتا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

ور معتق وعبت کی بحث بین تم نے لیا مجنوں کے تذکرے پڑھے قیس وفر ہادی واستانیں سیں اور بہتو اٹی آ تکھوں ہے دکھوں اسے دیکھ لیا کہ رات کے وقت جب شمع روثن ہوتی ہے تو ہزاروں پروانے اپنی مجموفی جھوٹی کے اور تن من کوجلا ڈالے جھوٹی ہے جھوٹی ہے جھوٹی جھوٹی

آ کے چل کرعلامدای مشمون میں لکھتے ہیں:۔

' دعرب کے ختک ریمتانوں اور ہے آب و کیاہ پہاڑوں میں خداکی قدرت دیموک ایک فخید شل چکک ہوئی اورایک ایسا پھول کھلاجس کی مست کردینے والی مبک کے سامنے مشک وگلاب کی جمی حقیقت شدہ گئی اور جب بلبلوں کے دماخوں میں اس کی مدہوش کردینے والی خوشبو پہنی تو انہوں نے جمع حقیقت شدہ گئی اور جب بلبلوں کے دماخوں میں اس کی مدہوش کردینے والی خوشبو پہنی تو انہوں نے جمع ہوکر خوب شور بچانا شروع کیا اس پر چمنستان نبوت کا وہ گل سرسد کو یا ہوا اور اپنے تفرطرب افزا سے سب کی زبانیں خاصوش کردیں پھر کیا تھا بلبلیں اس کے کن داؤدی سننے کے لئے گردنیں جملا جما کراور پر سمیٹ سمیٹ کر بیشے گئی اور جو لفظ بھی اس کی زبان سے لکلا اس کوا تھا لیا اور جو کلمہ بھی سنا اس کوو واول کی مختی پر کھولیا''۔ (افاع مرجو لفظ بھی اس کی زبان سے لکلا اس کوا تھا لیا اور جو کلمہ بھی سنا اس کوو واول کی مختی پر کھولیا''۔ (افاع مرجو لفظ بھی سنا اس کوو واول کی مختی پر کھولیا''۔ (افاع مرجو لفظ بھی سنا اس کوو واول کی مختی پر کھولیا''۔ (افاع مرجو لفظ بھی سنا اس کوو واول کی مختی پر کھولیا''۔ (افاع مرجو لفظ بھی سنا اس کوو واول کی مختی پر کھولیا''۔ (افاع مرجو لفظ بھی سنا اس کوو واول کی مختی پر کھولیا''۔ (افاع مرجو لفظ بھی سنا اس کوو واول کی مختی پر کھولیا''۔ (افاع مرجو لفظ بھی سنا اس کوو واول کی مختی پر کھولیا''۔ (افاع مرجو لفظ بھی سنا اس کوو واول کی مختی پر کھولیا''۔ (افاع مرجو لفظ بھی کور کور کھولیا' ہو کھولیا' کے دولان سے کھول کی دولوں کور کھولیا' کے دولوں کھولیا کھولیا کھولوں کور کور کھولیا کھولیا کی دولوں کھولوں کور کھولوں کی مربولوں کور کھولوں کور کھولوں کور کھولوں کور کھولوں کور کھولوں کھولوں کے کھولوں کور کھولوں کور کور کھولوں کور کھولوں کور کھولوں کور کھولوں کے کھولوں کور کھولوں کور کھولوں کور کھولوں کے کھولوں کور کھولوں کور کھولوں کھولوں کھولوں کور کھولوں کور کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کور کھولوں کور کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کور کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کور کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کھولوں کور کھولوں کھولوں

علامد کی فرود بالا مجارتی فالعی او بیت کارنگ رکھتی ہیں اوراوب برائے اوب کا نقش پیش کردہی ہیں۔ جن سے ان کی اوبیت کا اعماز ولگانا آ مان ہوجا تا ہے۔ فرکورہ عبارتوں کو پڑھنے سے گذشتہ تقید کے احتہارات وجذبات میں احتہار سے مدو ہزر پایاجا تا ہے اور بھیا اس عبارت کو لکھتے وقت مصنف کے احسامات وجذبات میں عالم محسوں ہوتا ہے۔ اور بھی آئی میں ایک علامت ہے۔ اور بھی آئی فضا میں تعمل کردی ہیں۔ اور بھی آئی بہترین نام کی علامت ہے۔

#### رنگ استعاره

ا مارج کوآب نے دستورساز آسمبلی ہیں بحیثیت رکن مجلس جن الفاظ ہے قرار داد مقاصد کی تاکید کی دو آپ کی ادبیت کا بہترین شاہکارے۔ بیعبارت استعارے کے رنگ ہیں انجی نظیر آپ ہے اس کا ابتدائی مختصر صدی شی فدمت ہے جوان کے آخری دور کی یادگار ہے فرماتے ہیں:۔

''یادر کھنے دنیا اپنے خودساخت اصولوں کے جس جال ہی پھنس چکی ہے اس سے تکلنے کے لئے جس قدر پھڑ پھڑائے گی ای قدر جال کے طلقوں کی گرفت اور بخت ہوتی چلی جائے گی۔ اگرخور کی جس جائے گی۔ اگرخور کی جس جائے گی۔ اگرخور کی جس جائے گی۔ اگرخور کیا جائے تو بیمبارک باوٹی الحقیقت میری ذات کی طرف سے نہیں بلکداس ہی ہوئی اور پکل ہوئی ور پکل ہوئی

روح انسانیت کی جانب ہے ہے جو خالص مادہ پرست طاقتوں کی حریفانہ حرص و آز اور رقیبانہ ہوسنا کیوں کے میدان کارزار میں مرتوں ہے پڑی کراہ رہی ہے۔اس کے کراہنے کی آ وازیں اس قدر در دانگیزیں کہ بعض اوقات سنگدل قاتل بھی گھبرااشتے ہیں اور اپنی جارحانہ حرکات پرنادم ہوکر تھوڑی ویر کے لئے مداوا تلاش کرنے لگتے ہیں تحریلاج وووا کی جنبو میں وواس لئے ناکام رہے ہیں کہ مرض کے اصلی سبب ہی کود وااورا کسیر شفا مجھ لیا ہے۔

میر کیا سادہ ہیں بیار ہوئے جس کے سبب ای عطار کے لڑکے ہے دوا لیتے ہیں اس افتہاں میں ایک حسن ہے جوالی ادب کی نگاہیں بینا کرنے کے لئے کانی ہے۔ چنانچہ اخبارات نے اس کونمایاں حیثیت دے کر جھایا۔

علامہ کا یہ خطابہ قطعہ بہت ہی ولچسپ ہے جس کے استعادات انداز نے عبادت میں جان ڈال دی ہے۔ قوت اوب کا تسلسل برابر کام کر رہا ہے۔ وہ اثبات مقصد کے لئے الفاظ اور طرز کا مناسب مقام تلاش کرتے ہیں بوکل اشعار چسپال کرنے کا بھی خاص شعور حاصل ہے۔ وجدان اور ذوق اس تقریر کی او بیت کودل میں جگہ دیے پر آمادہ نظر آتے ہیں وہ اسلامی قانون کے بردوئے کارلانے میں مسلسل جدوج بدکے بعد کامیاب ہونے پرنہایت پر جوش قبی کیفیت سے دوج اربو گئے ہیں۔

معنوی حیثیت کاوقارقائم کرنے کے لئے عثانی نے جس جوش حقیقت کی ترجمانی کوکام میں لانے کوئی کوئی کی کوشش کی ہے دہ اس میں کامیاب ہیں۔ ان کا مقصد بیہ کے کہانسان کے خود بنائے ہوئے اصولوں میں پسما تدہ اور پکی ہوئی دور کے لئے کوئی ماوہ نہیں۔ اس مفتظرب روح کے لئے پورپ کا قانون سیح در مال پیش کرنے سے قاصر ہے کیونکہ اضطراب روح کا باحث بھی تو بہی پورپین نظریات اور آئی بین ہیں اس کے علاج اس کے برعکس خدائی اس کے برعکس خدائی اس کے برعکس خدائی موجود ہیں۔

قانون میں تمام مصالح موجود ہیں۔

#### محاكات

ا کا کات کے معنی کسی چیزیا کسی حالت کا اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس چیزی تصویر آ کھوں میں چیر جائے بیصورت تقم اور نثر دونوں میں تصور کی جاستی ہے۔ علامہ کا کات میں بیطولی رکھتے ہیں ادر کسی حقیقت کا نقشہ کمینی نیس کمال رکھتے ہیں اور ایوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کیفیت قاری کے دینی اور ایوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کیفیت قاری کے دینی اور بعث محمدی سلی اللہ علیہ وسلم کے دینی اور بعث محمدی سلی اللہ علیہ وسلم کے دینی اور بعث محمدی سلی اللہ علیہ وسلم کے دینی اور بعث محمدی سلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور بھی کے دینی دول پر محال کا ت حسب ذیل عبارت میں فرماتے ہیں:۔

" و یکھے دنیا کی فضا س قدر بھیا تک اورکیسی تاریک نظر آ رہی ہے۔ شیطانی طافق نے سی کر دن ہے۔ شیطانی طافق نے سی ا پرے جمار کھے ہیں۔ اس والممینان کی ایک کران بھی کسی طرف نظر بیس آئی تیرودار یک کھٹاؤں نے دن کورات بنادیا ہے۔ ان بی خوفاک ایم جریوں جس وفعۃ کم کی بہاڑیوں پرایک چک دکھائی دی۔ رحمت کا بادل زورے کر جااور کڑکا۔ و یکھنے والوں نے و یکھا کہ جبل النور کی چوٹی سے دنیا کا بادی اور شہنشاہ اکبرکا تی جبراعظم چیک ہوااور کرجما ہوا بادان رحمت کو ساتھ لئے نزول اجلال فرمار ہائے۔ (خد مدد سادید)

علامة بلي

اس مقام پرقاری کی دلچیں کے لئے علامشلی کی سیرت سے ایک قطعہ عبارت بیش کرتے جی جس کو بعض او بائے نمونہ کے طور پراختاب کر کے بیش کیا ہے۔

"آج کی مج وی مج جان نواز وی ساعت ہمایوں وی دور فرخ فال ہے۔ ارباب سیر اسٹ محدود پیرا و زبان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے چود و کنگر رکر کئے۔ آت کی کو و فارس بچھ کمیا دریا نے ساوہ خنگ ہو کیا لیکن کے بیہ کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان جم شوکت روم اورج چین کے تھرہائے فلک ہوس کر پڑے۔ آت فارس زمین بلکہ جیم شرا آلاں کرو کا فرآ ذر کرو کر ای سرد ہوکررہ مجے منم خالوں میں خاک اڑنے کی ۔ بت کدے خاک میں ال کئے۔ شیراز و جوسیت بھر کمیا العمرانیت کے وراق فراس دیدہ ایک کر کے جمز مجے '۔

علام شیلی اور علامہ علی فی دونوں نے آئے تعظرت صلّی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچے کہا ہے عبارت کا زور شوکت اور شلسل میں دونوں کا مقابلہ سیجئے اور خود فیصلہ سیجئے۔

حسی محاکات کی ایک اور مثال تغییر حثانی کی اس عبارت میں ملاحظہ بیجئے غزو و توک میں حضور رسالت مآب تشریف ہے جانچکے ہیں لیکن ایوخیشہ اسپنے باغ میں فروکش ہیں اس کیفیت کو کن ملکے میلکے نقلوں میں عثانی محا کا سے کا جامہ بہنا ہے ہیں۔

ال عبارت میں ابوغیشہ کے جہاد سے بیشد ہے حسین ہوی کے حسن ول آ رام سے اکتماب نور کرنے باغ میں جانے خوشکوار سایہ شیریں پانی اور عرب کی خوش ذا کفتہ مجوروں کا خوشہ وغیرہ و فیرہ سان بیش کا عثانی نے کیسا اچھا نفشہ کھینچا ہے۔ اس دلچیں ونظر نواز فضا میں ابوضی ہے دل میں شع رسالت کی عبت کی بجل کا کوئم تا پھر تکوار حائل کرتا نیز و سنجال نا اور بے در تک اونٹی پر سوار ہو کر ریت کے شیلے الفتے ہوئے اور کر دو فجارا اڑاتے ہوئے میدان جہاد کی طرف جاتا صاحب رسالت کا دور سے فہار کود کھیکر نور نبوت سے ابوضی ہے ہوجانے کا نبر ونگانا محاکات کا زعمہ تصویر ہے۔

# مختاط جامع ومانع ننز نكاري

علامہ کی اردوعبار تیں نہایت ہی جامع مانع اور بچی تلی ہوئی فیر مختاط ہوتی ہیں۔ان کی تقریر ہو یا تحریر جامعیت و مانعیت کا پوراپورا کیا ظر کھتی ہے۔ جامع و مانع تحریر وتقریر کا مقصد ہے ہوتا ہے کہ جس قدرالفاظ جس مقصد کے لئے انشانگار کی زبان قلم ہے لکلے ہیں ان الفاظ جس کی بیشی مدعا کوفوت کر و تی ہے۔اور تحریر وتقریر ہے جواظہار مقصد ہے وہ ان الفاظ جس پوراپور ااوا ہور ہا ہوتا ہے۔

علامہ نے عمر جدید کلکتہ مور ہو، ۱۲ نومبر هر، ۱۹ بی میں ایک مدل مضمون ویا تھا جس میں دفع وقل مقدر کے طور پر متحدہ ہندوستان کے مسلمان دعوید اروں کے ایک ایک اعتراض کو واضح طور پر کاٹ کرد کھ دیا گیا ہے کہ آیا پاکستان میں فوری طور پر اسلامی قالون کی ترویج ہوسکے کی۔ اگر نہیں تو پاکستان بنانے سے مدعا اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے علامہ عنانی نے کیا جامع مانع بیان دیا ہے۔ عمیارت کا بیقطعہ پڑھئے:۔

" پاکستان ایک اصطلاحی نام ہے بینام س کرکسی کو بھی بینلانہی یا خوش نہی تہیں پیدا ہوئی چاہوئی علیہ ہے کہ اس خطہ میں فوراً بلاتا خیر خلافت راشدہ یا خالص قرآئی واسلامی حکومت قائم ہوجائے گی ضرورت سے زیادہ امید میں ولا تایا تو قعات با ندھناکسی عاقبت اندیش حقیقت پند کے لئے زیبا خہیں ہاں بیضرور کہا جا سکتا ہے کہ یا کستان ایک ایسا ابتدائی قدم ہے جوانجام کا رقرآئی اصول کے مطابق ایکم الحاکمین کی حکومت عاولہ قائم ہوئے پرکسی وقت نتی ہوسکتا ہے جس کے قیام کا نام نہاد قومیت متحدہ کی حکومت کے در بعد بظا ہرکوئی امکان نہیں '۔

یہ عیارت بجائے خوداس قدر پرمغزاور جامع و مانع ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی کم و بیش نہیں ہے اس میں ہے ایک لفظ کا کم کرنا جسم انسانی ہے کسی عضو کا کاٹ ویتا ہے اس طرح اس میں زیاوتی کی بھی کوئی مخوائش نظر نہیں آتی۔

آ خری عبارت کے فکڑے علامہ کے انتہائے تد ہرکی کڑیاں ہیں جو یہ واضح کر رہی ہیں کہ متحدہ ہندوستان ہیں کوئی اونی سا تصور بھی حکومت اسلامیہ کا نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان ہیں اگرفورا نہ ہی توکسی وفت اسلامی حکومت کا آئین نفاذ پذیر ہوسکتا ہے یعنی کوئی دوسری طاقت پاکستان ہیں انہی نہوگی جوقانون الہی میں سدراہ بن سکے۔ سوالحمد لللہ کہ مولا تا عثانی کی سعی حاصل سے قرار دادمقاصد یاس ہوگئی اور آئیدہ یا کستان کا قانون اسلامی ہوگا۔

حقیقت بید یک عثانی افراط و تفریط کی را ہوں سے نے کر چلتے میں ابنا تعلیم بیس رکھتے اور ان کی اس روش کا ان کی او نی تو تیس مجھی ساتھ دہیں چھوڑ تیں۔

## اظهار مدعا پر قدرت الفاظ هیشهٔ قلب عثانی میں تنوبر نیبی

علامہ کواپنے مانی الضمیر کے اداکرنے کے لئے مناسب الفاظ لانے پر پوری قدرت تھی۔ ان کی قاورالکلامی کا کیے نمونہ ملاحظہ ہو۔ نظریہ پاکستان کی تائید شکی فرماتے ہیں۔ ''جمارا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے اور ہم اسے زعر کی اور موت کا سوال سجھتے ہیں۔ ہماراعقیدہ ہے کہ تقدیر نے ہمیں پاکستان کے تحفظ کے لئے انتخاب کیا ہے اور یہ چیزہ کندہ سلوں کو ورثہ میں ملے گ امروز شاید ہمارا نداق اڑائے لیکن ہماری ہمیں ملح فروا کے اس ولفریب خندہ کا نظارہ کررتی ہیں جس کے پروے ہے ہماری کا مراندوں کا مرمنبرطلوع ہوگا اس ملح الفریب خندہ کا نظارہ کررتی ہیں جس کے پروے ہے ہماری کا مراندوں کا مرمنبرطلوع ہوگا اس ملح امید کے نمود تک ہم نومیدیوں کی شب تارکوا پی قرباندوں کے نور سے روشن رکھیں سے اوراسلام کے سیے فرزندوں کی طرح ہرمصیبت کوخندہ بیشانی سے برواشت کریں گئے ۔

یے عبارت علامہ کے خطبہ صدارت لا ہور سے لی گئی ہے۔جس میں انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو مسلمانوں کی نظروں بیں قائم کرنے کے لئے اس کو' زندگی اور موت کے سوال' سے مجما کراوقع ٹی النفس کرنا جا ہا ہے۔ پھر آ سے چل کر

" بهاراعقیده که نقدمرنے جمیں یا کمتان کے تحفظ کے لئے انتخاب کیا ہے "۔

عقیدہ اور تقدیر کے ساتھ پاکستان کے تحفظ اور وجود میں لانے کو جزوا بیان ٹابت کر کے عمانی ہے۔ عمانی نے کلام میں پوری برقی طاقتیں آزاد چھوڑ دی ہیں۔

''امروزشاید ہمارا نداق اڑائے لیکن ہماری آئکمیں تیج قروا کے اس دلفریب خندہ کا نظارہ کررتی ہیں جس کے پردے ہے ہماری کا مرانیوں کا مہرومنیرطلوع ہوگا۔ اس میج امید کے ثمودتک ہم نومید یوں کی شب تارکوا پی قربانیوں کے نور ہے روشن رکھیں گئے'۔

سے عبارت کتی حسین ہے کہ اس کی رعنا نیوں اور خوبرو نیوں کا اندازہ آپ کی آسمیس خود

کریں تو فحیک ہے بہال نعلق کی اب کشائی آسموں کی راہ پُرسکوں بیں ایک بی خواش شور ہے۔
اس عبارت کی تعریف بیں صرف آسموں کو دیکھنے کی اجازت ہے اور لیوں پرمبرسکوت کی اور ہیں۔
آپ نے ویکھا کہ علامہ نے پاکستان کے ستعقبل بیں بننے پریخالفین کے ہننے اور دیوانے
کے خواب سے زیادہ وقعت ندو سے پرچوجوال فی طبع دکھائی ہے وہ ان کی قادرالکلامی کا پورامظہر ہے۔
آپ نے یہ بی ویکھا کہ ان کی نگا ہیں گویا یا کستان کوسا منے ویکھ رہی ہیں اور اس کی جھک بی بینیں بلکہ پورے جلو ہے کو ویکھیر کی پیشین گوئی کررہی ہیں۔ اس کی تجیر آپ نے اور ہم نے
مینیں بلکہ پورے جلو ہے کو ویکھی کرکیا کیا پیشین گوئی کررہی ہیں۔ اس کی تجیر آپ نے اور ہم نے
مذائی طاقتوں کے اثر ات کے ماتحت نکل پڑا کرتی ہیں اور جوشیشہ قلب عثانی ہیں توہر ویائی کی خوار ویائی کی جھک سے ضوفشاں ہوگئی ہے۔

## عربي اورانگريزي الفاظ كابهترين پيوندواستعال

علامہ علی اگر چہ انجرین کہیں جانتے تھے لیکن انجریزی الفاظ بکٹرت سے سائے ایے برگل استعال کرتے تھے کہ ان کے مناسب فٹ ہوئے کوآ بان کے جملوں کے سلیقہ سے اعاز ولگا سکتے ہیں۔ '' آج بھی کوئی جنگ محض بڑے برے مہیب اور ہلاکت باراسلیہ سے نہیں جیتی جا سکتی فتح و کامیا بی کا اصل مدارتو جوں کے بلند حوصلہ مضبوط کیرکٹر اور بہترین ڈسپلن پر ہے''۔ (خطبہ ڈ ھاکہ) کیرکٹر اور ڈسپلن کا استعال سلیقہ اوب کے تیور بتارہا ہے۔

سير سراورو مان ١٠ سهان سيدوب من يوديار وبات "سروست بهاتن استطاعت بمي نيس مركعة كما في معافعان ملافقت كالمبينة وشمن كے ليول تك ربيجادي.

ليول كے لفظ كا استعمال ملاحظه ور

"ادهر بهارے ملک میں منوز (ففتد کالم کی بھی کی نہیں"۔

ففته كالمكالفظ كيسا بركل استعال بـ

عربی القاظ کی پرینتکی کی مثالیں ہمی دیجھتے۔

"اس پر قرآن کریم نے بھوات و حوات نہایت شدوم کے ماتھ متنبہ کیا ہے"۔

کرات و موات کااستعال یهال کتنافسیح معلوم بوتا ہے۔

''انگریزی عہد کی بد بودارسیاست کاممکن ہے بیلوگ کی تجربد کھتے ہوں کر پاکستان بنے کے بعد مسلمان جس پرائی سیاست کا نیالیڈیشن بروئے کارد کھنا جائے ہیں اس سے آبیں دور کا بھی واسطہ منبیں۔ بلکہ طول امد کی وجہ سے خوف ہے کہاس کے بھٹے کی المیت بھی ان سے سلب ہو پھی ہے۔ منبیں۔ بلکہ طول امد کی وجہ سے خوف ہے کہاس کے بھٹے کی المیت بھی ان سے سلب ہو پھی ہے۔

عمریت که افسانه منعور کهن باشد من از سرلوجلوه و بهم دار و رس را" ارایدیشن انگریزی لفظ ہے۔ عثانی کی بیتر کیب بینی" پرانی سیاست کا نیا ایدیشن" کیسی خوبصورت اور کتنی معنی خیز ہے۔

طول ارعربی ہے۔ لیکن کیساچسیاں کیا گیا ہے۔

٣- آخري فارى شعركوبهترين فنشتك في Finishing Touch)ند كيهيكواوركيا كيتي-

### تنقيدات عثانى

علامہ کا مقام تقید اوب اور دیم علوم میں بہت بلند ہے۔ حقیقت بیں نگا ہیں جانتی ہیں کہ ک کتاب مقالہ یامضمون کا لکھیا اس قدر دشوار نہیں جنتا نقذ ونظر کی واوی پر خار میں تعصب سے پاک ہوکر بے لاگ تقید کرنامشکل ہے۔ تنقیدن ایباشعوری احساس ہے جوزندگی کے ہرشعبہ میں جاری وساری ہے۔ میچے تنقید کے بخشے ہوئے ہوئے وست بغیر سے ہوئے انسانی کمالات ناکمل ہیں جس شخص کو دنیا میں ایسے ہرے کھرے کھوٹے دوست دخمن اور فوع و نقصان کی تمیز ہیں اور وہ اپنی زندگی کے مختلف مداری اور حیات کے مختلف شعبوں میں صحیح وسقیم خیالات اور اپنی روزانہ کی کھانے چنے بہنے اور ڈھنے اور بچھانے کی چنے وں میں بہند یدگی کی تو ت بین جاتی ہے۔ اور کی گھانے ہے۔ اور بھی رکھتا اس کی زندگی نصرف ناتھی و مکدر بلکہ بلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔

## تنقيد كفظى اوراصطلاحي معني

تنقید عربی کالفظ ہے جو تفعیل کے وزن پر مصدر ہے جس کے معنی پر کھنے اور کھرے کھوٹے میں نقید عربی کا لفظ ہے جو تفعیل کے وزن پر مصدر ہے جس کے ذریعہ میں نقید اس ممل کا نام ہے جس کے ذریعہ سی فرق پردا کرنے کے جس کے ذریعہ سی مصنف کی تصنیف یا شاعری یا کسی مضمون و مقالہ وغیرہ کی خوبیاں اور برائیاں ایک ایک کرکے بیان کی جا کمیں چنانچے سید غلام محی الدین زور''روح تنقید'' میں لکھتے ہیں:۔

"فن تقیدای فن کو کہتے ہیں جس میں دومروں کی حرکات واقوال پرانصاف کے ساتھ فیصلے صادر کئے جاتے ہیں۔ میں دومروں کی حرکات واقوال پرانصاف کے ساتھ فیصلے صادر کئے جاتے ہیں۔ کے جاتے ہیں۔ کے جاتے ہیں۔ کا یانی کا یانی الگ کردکھانا وقعیہ معتقدات اور ڈاٹیات کو ملیامیٹ کرتا سمجھے غراق ہیدا کرنے کی کوشش کو تقید کہتے ہیں'۔ الگ کردکھانا وقعیہ معتقدات اور ڈاٹیات کو ملیامیٹ کرتا سمجھے غراق ہیدا کرنے کی کوشش کو تقید کہتے ہیں'۔ اولیس شیخ نے اپنی تصنیف ''علم اللاوب'' میں تقید کی تعریف ہیک ہے:۔

"النقدلغة هوالنظر في الدراهم ليتميز جيد ها من فاسدها و في الاصطلاح هو عبارة عن تعقل التاليف الادبية بالبصيرة لبيان محاسنها وغرائبها وللدلالة على مغالطها و شوائبها

نفذ نغت میں سکوں ( دراہم ) پر نظر کرنے کا نام ہے تا کہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کیا جا سکے لیکن اصطلاح میں اونی تصنیف کونور بصیرت کے ذریعہ اس کے محاس وغرائب اور اغلاط نیز مخلوط چیزوں کومعلوم کرنے کو کہتے ہیں''۔

تفید کی تعریف کے متعلق المل فن تقید نے بہت کچے خیال آرائیاں کی ہیں کیکن صاف اور ساوہ تعریف بیل کی ہیں کیکن صاف اور ساوہ تعریف بیل ہے جو بیان کی گئی ہے۔ پھر شفید ہیں یا تو کسی تنصیف کے محاسن ومعائب بیان کر کے اس کی اچھائی یا برائی پر تھم لگا دیا جاتا ہے اور یا صرف محاسن ومعائب بیان کر دیئے جاتے ہیں اور آخری فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

اس تمہید سے تغید کی تفاصیل میں جانا میرا مقعد فہیں لیکن علامہ کی تفیدی قوت اور تبعراتی بعیرت کے سلسلہ میں تفید کے متعلق کچھ میان کرنانا گزیم ہو کمیا۔

علامہ کی ایک مستقل کتاب تقیدی سلسلہ میں 'اعجاز القرآن' بہترین شاہکار تنقید ہے۔
اس کتاب میں علامہ نے قرآن کریم کے او بہانہ حکیمانہ اور تاریخی واخلاقی پہلوؤں پر تنقید کرتے ہوئے واغلاقی پہلوؤں پر تنقید کرتے ہوئے قرآن حکیم کو کلام اللی اپنی ہوئے قرآن حکیم کو کلام اللی اپنی اور دوشن دلائل سے میہ میں واضح کیا ہے کہ کلام اللی اپنی او بیت کے یا حث بھی اس قدر بلند ہے کہ دنیا اس کا اولی مقابلہ بیس کرسکتی۔

آ ہے اب علامہ کی ان تقیدی کلت آ رائیوں کی روشی میں غور کریں کے عثانی کس پاید کے تقید تکارادیب ہیں۔ ان کی تفید اعجاز القرآن سے چندا قتبا سات ہدید نظر ہیں۔ لیکن ان کے پیش کرنے سے پہلے اس حقیقت کوفراموش نہ کیجئے کہ کی شاعر یاادیب پر بہترین تقیدی جائزوں میں سے ایک ہیں۔ یہ دوشاعر یا ادیب اپنے کلام پر مساوی قدرت رکھتا ہو۔ ایسانہ ہو کہ بلندی ویستی اور نشیب و فراز کی بے آ ہنگیوں سے جا ملے اور میر کے نقادوں کی طرح کہ بلندش بعنایت بلندو پست میں علامہ نے تر آن کریم کی ہم آ ہنگی بعنایت بست میں علامہ نے تر آن کریم کی ہم آ ہنگی اور مساوی اور میں علامہ نے تر آن کریم کی ہم آ ہنگی اور مساوی او فی شان کو کلام الی کاروش استدلال قرارویا ہے۔ چنا نچ آ پ قرآن کی کیم آ ہنگی اور مساوی او فی شان کو کلام الی کاروش استدلال قرارویا ہے۔ چنا نچ آ پ قرآن کی کیم کے کلام الی ہونے بران لفظوں میں تقید کرتے ہیں۔

و آپ نے بڑے بڑے بڑے بیان اور عمدہ بولنے والے بھی ویکھے ہوں ہے۔ کیا کوئی لیکھر رآپ کی نظر میں ہے جو ہرا یک مضمون پر کیساں بولنے کی قدرت رکھ سکتا ہو۔ کوئی آ وی ہر مضمون کے بیان پر کیساں قدرت نہیں رکھ سکتا بلکہ بڑے بڑے برے تصیدوں میں دوئی چاراشعار ختن ہوت میں۔ اس لئے کہ کسی مشکل کو ہر مضمون پر پوری قدرت نہیں ہوتی ۔ چنا نچ علائے ادب کا اعتراف ہیں۔ اس لئے کہ کسی مشکل کو ہر مضمون پر پوری قدرت نہیں ہوتی ۔ چنا نچ علائے ادب کا اعتراف ہے کہ امرا القیس کھوڑوں کی تعریف اچھی کرتا ہے۔ نا بو خوف و خشیہ میں آئی شراب کی طلب اور تعریف میں زم ویزم میں سعدی وعظ و تعریف میں زم ویزم میں سعدی وعظ و پید میں تنوق رکھتا ہے لیکن ووسر نے ن میں جا کران کی ساری جولا نیاں ختم ہوجاتی ہیں۔

بوستال میں ایک جگہ جگٹ کی کہائی آئی وہیں سعدی کی زبان سنت پڑتی۔ بوستان کے پانچ یں باب میں ایک جگہ جگٹ کی کہائی آئی وہیں سعدی کی زبان سنت پڑتی۔ بوستان کے پانچ یں باب میں اس حکا بت کو دکھ لوکہ نظامی اور فردوی کے مقابلہ میں سعدی کا کلام کس قدر پسسسسا ہے۔ کیونکہ رزمید کلام لکمنا سعدی کافن نہیں تفاکسی مشہور سے مشہور شاعر کا دیوان یا کسی مسلم سے مسلم عالم اور تھیم کی کتاب کیف ما اتفق افتحاکر پڑھ جاؤ۔ اول سے آخر تک کیسال زور

قائم نیں روسکا کین قرآن کواول ہے آخرتک و کھولوس قدر مضاین تخلفہ کی روہ جوکہ نہایت روائی سلاست آب و تاب اور شان و شوکت ہے بہدری ہے اور بر مضمون کوس قدر قو ہ اور جو المت وفعا حت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہیں معاش کا بیان ہے نگاح وظلاتی کے واعد کی تعلیم ہے کہیں فرائنس میت کی تعلیم ہے کہیں فرائنس میت کی تعلیم ہے کہیں فرائنس میت کی تعلیم ہے کہیں فرائنس ہے کہا کہ کا میان ہے گزائی کے نقشے کھنچے جاتے ہیں کہیں سنین ماضیہ کے تاریخی واقعات ہیں کمی ولول کورلانے والی پند ونصار کے بیان کی جاتی ہیں کمی بہشت کا تعم سامنے ہے کہیں ووزخ کی عذاب ہے بیسب کھے ہے مرطرز بیان میں کوئی سستی نہیں کمزوری نیس انحیا اطریس ہرموقع پر اقر ارکر تا پڑتا ہے کہاں کے مقابلہ سے بیان میں کوئی سستی نہیں کمزوری نیس انحیا اطریک ہرموقع پر اقر ارکر تا پڑتا ہے کہاں کے مقابلہ سے بیان میں کوئی سستی نہیں کمزوری نیس انحیا اطریک ہرموقع پر اقر ارکر تا پڑتا ہے کہاں کے مقابلہ سے بیان میں کوئی سستی نہیں کمزوری نیس انحیا اطریک ہرموقع پر اقر ارکر تا پڑتا ہے کہاں کے مقابلہ سے بیان میں کوئی سستی نہیں کمزوری نیس انحیا اطریک ہرموقع پر اقر ارکر تا پڑتا ہے کہاں کے مقابلہ سے بیان میں کوئی سستی نہیں اور ہر جگہ ذبان پر آتا ہے۔

\_ كرشمهدامن ول مى كشد كه جاا تنبااست" (الجاز الترآن)

آپ علامہ کے قرآن کریم کے کلام رہائی ہونے پر تقیدانداز پر فور سیجئے اور دیکھئے کہ بحیثیت الفاظ ومعانی قرآن کریم کول کلام اللی ہوسکتا ہے۔

علامه کی اس عبارت می قرآن کریم اور شاعری کے فرق پر کتنی کمری تقید ہے۔ نیزید کو عنانی شاعری میں النشینی کو اصل چیز خیال فرماتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر شعر میں اور وہ شعر شعری ہیں۔

ای سلسله میں علامہ آ مے چل کرایک اور تنقیدی تکتہ بیان کرتے ہیں جس میں بیٹابت فرما رہے ہیں کہ شاعریا انشا تگار کا کلام یا نثر کا معیاری پہلویہ ہے کہ وہ جس مضمون کو بیان کرتا ہے اس میں اطافتون کی جاشنیاں مجرد عاہد اور اس طرح ہے مضمون بیان کرتا ہے کہ اس کی طرز اوا دوسرے درج كشعرات الميازى مقام حامل كركتى باس السلدين مولاناك نقيدى وادبي ذوق كى تكته آ رائیاں ادرار دونیز فاری کے شعرائے اساتذہ پرتبھرہ دہنقیدنگاریاں ملاحظہ ہوں۔آپ کوان کی قوت تقیداوراونی ووق نوازیون تک فاصله طے کرنے میں نہایت آسانی ہوجائے کی فرماتے ہیں:۔

" بمحض ایک شاعران مضمون کے اداکرنے میں بھی بہت بردافرق ہوتا ہے۔ ایک ہی خیال ہے جس کوشاعرا کی رنگ ہے اوا کرتا ہے دوسراای میں الی لطافت پیدا کرتا ہے کہ پہلے شاعر کا كلام اس كسائے في معلوم مونے لكتا ہے۔ ذوق ملك الشعراب ايك غزل مى لكستا كىك 

ای خیال کوایک دومراشاع کمندرام جس کانام بھی شاید کسی کومعلوم ہوا کی لطافت کے ساتھ ادا کرتا ہے خن شناسوں کونا ماراس کے قل میں فیصلہ دینا پڑتا ہے۔ کہتا ہے۔

ول کی نہیں تعمیر کمندہ تکھیں ہیں طالم یہ جا کے نہ لڑتیں وہ کرفتار نہ ہوتا و کیولود وق کا کلام کمندرام کے مقابلہ میں کیسا پیکا پڑھیا ہے۔ای طرح فردوی نے کہا تھا۔ چهال را بلندی و پستی توکی عمانم چه آنچه ستی توکی نظامى نے اس كے مقابله يس فرمايا۔

ہمہ عینتد آنچہ ہتی توکی يناه بلندی و پستی توکی بہلے مصرع میں بناہ اور دوسرے میں عیستند نے نظامی کے شعر کوفر دوی کے شعرے بلیغ اور بہت صاف کردیا ہے۔ فردوی نے لکھا تھا۔

ز مشرق بمغرب كثيده طناب ذہ بارگاہے زافراسیاب نظامی کہتے ہیں۔

ز مشرق بمغرب کشیده طناب زے بارگاہے کہ چوں آفاب ويكمو "جون آفاب" في شعركوكيما مبرئن اورلاجواب يناديا بهاور" زافراسياب" كي"ز" کی ضرورت بھی ندری۔اردوش قمر کا شعرب مرض ہجر مرا خاک ہو اچھاتم ہے

خودمسیا ہوا جی اور ہیں بھار آ تکھیں

جو ہرنے اس مضمون کوس قدر خونی سے ادا کیا ہے۔

آپ سے اپنا مداوا بھی نہیں ہو سکنا ۔ کیے عینی ہوکہ جب ویکھو ہیں بھارآ تکھیں آکھوں کے ساتھ لفظ دیکھود کھنے کے قابل ہے۔ نامخ کہنا ہے۔

شکل نہیں نظر پڑی آیا نہیں پیام بھی مسمر ہوئی کہ ایک می حالت چٹم و گوش ہے غالب نے اس کوس قدر چست اور لطیف بنادیا کہتے ہیں۔

نے مڑدہ وصال نہ نظارۂ جمال مدت ہوئی کہ آشتی چیٹم و گوش ہے ذوق نے کہاتھا۔

برارلطف جو بیں برستم میں جال کے لئے ستم شریک ہوا کون آسان کے لئے کے کتے کئے کا ستاد نے ای مضمون کواس طرح لکھا ہے

چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں 'کوئی معثوق ہے اس پردو زنگاری میں سخن شناس جھتا ہے کہ دوسراشعراول ہے باعتبار پاکی الفاظ وحسن اوا وخو بی تراکیب بالاتر ہے اور الفاظ معثوق و پردو زنگاری نے اس کے لطف کو دو بالا کردیا ہے۔ موسن خان کہتے ہیں۔ خوں بہا قاتل ہے رحم ہے مانگا کس نے کہ فرشتے مجھے یاں واغ درم و ہے ہیں اس کے مقابلہ میں ذوق کا کلام ملاحظہ ہو۔

مہتی تھی ماہی بریاں کہ و بیران تضا واغ ویتے ہیں اسے جس کو درم دیتے ہیں ا ظاہر ہے کہ شعراول میں داغ درم ویتا اورخوں بہا ما نگمنا محض اوعا ہے اور دوسرے شعر میں داغ دیتا اور صاحب درم ہونا ٹابت ہے دیکھویہاں داغ اور درم کامضمون لے کرالی طرح ادا کیا کہ پہلے کی نسبت شعرنہایت بلیغ ہوگیا۔

یہ چنونمونے ہم نے اس لئے پیش کئے ہیں کہ میر ٹابت ہوسکے کہ بعض شاعرانہ تخیلات اور مفروض ومخترع مضامین کے اوا میں بھی ترکیب کی بندش اور الفاظ کی چستی اور روانی اور دیگر لطا نف ومزایا کی رعابت سے سندر فرق اور تفاوت ہوجا تا ہے۔

پی ہم اجازت ویتے ہیں کہ آج بھی سارے نفیج و بلیغ مل کرایک دوقعہ کہانیاں ہی الی عبارت میں ہم اجازت ویتے ہیں کہ آج بھی سارے نفیج تر عبارت میں چیوٹی سورت کے مقابلہ میں لطیف تر اور نفیج تر بیان کیا اس قدر سہولتیں عطا کرنے کے بعد اگر مقابلہ سے عاجز رہے تو یہاں کی دلیل نہ ہوگی کہ یہ کلام دنیا کے خالق اور مالک کا ہے'۔

یبال تک مولانا کی خاص ادبی تقید کا سلسله تفار قاری اس تحریر سے اس کے ادبی تفیدی شعیدی شعور اور بندان کا اندازہ بخوبی نگاسکتا ہے کہ عثانی نہ صرف اردو بلکہ فاری اور عربی بیس بھی مہری تنقیدی نظر رکھتے ہیں۔ نہ صرف او بائے عربی و فاری واردو بلکہ محدثین مفسرین مشکلمین پر ذاتی تنقیدی نظر سے ان کی تفسیرا ورشرح مسلم بحری پڑی ہے۔

تفسيرفضص قرآني ميں ادبيت كارنگ

المل ادب نے قصص کو ادب کی شرح قرار دیا ہے کین قرآن کریم میں جتے قصص آئے ہیں۔ ان سے عبرت کھیں واد خلاق کی درتی کا کام لیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے تمام قصوں میں ہوسف علیہ السلام کے قصہ کواحسن القصص فر بایا گیا ہے اور یہ پوری سورت میں مسلسل چلا گیا ہے اس لئے مفسرین کی تغییروں نے بھی تسلسل کی شکل اختیار کرلی ہے مولا ناعثانی نے اس سورت کی تغییر میں تغییر اور اردواوب کا پوراحق اوا کیا ہے۔ جو بذات خود ایک قابل قد رعلی اور ادبی صد تغییر اور اردواوب کا پوراحق اوا کیا ہے۔ جو بذات خود ایک قابل قد رعلی اور ادبی صد ہے۔ حسب ذیل اور دوعبارت تغییر ہے اس آیت کی جس میں زنان مصر کو عزیز کی بیوی نے جس کا مام عام طور پرز لیخالیا جا تا ہے دعوت پر بلایا تھا اور جوزن عزیز کوشش یوسف کا طعنہ دیا کرتی تغییں۔ جب یہ بورشی دعوت پرآئی تو ان کے سامنے کھل اور چاتو پیش کئے گئے اس اثبا میں یوسف علیہ السلام کو جو کہیں علیمہ و تنے ان کے سامنے ہی اور انہوں نے بیلوں کی بجائے ہاتھوں کو اسلام کو جو کہیں علیمہ و تنے ان کے سامنے ہیں:۔

''بیسب سامان درست کر کے اس نے حضرت پوسف علیہ السلام کو جو کہیں قریب ہی موجود سے آ داز دی کہ ادھر لکل آ ہے۔ لکلنا تھا کہ بکل می کوئدگئی۔ تمام عور تیں پوسف کے حسن و جمال کا دفعة مشاہدہ کرنے ہے ہوش وحواس کھوجیٹیس اور مدہوشی کے عالم میں چھر یوں ہے پہلوں کی جگہ ہاتھ کا نے ۔ گویا قدرت نے بیا یک ستفل دلیل پوسف علیہ السلام کی نزاہت وصدافت پر قائم فرمادی کہ جس کے جمال ہے مثال کی ذرای جھلک نے و کھنے والی عورتوں کے حواس کم کردئے مادی کہ جس کے جمال ہو مثال کی ذرای جھلک نے و کھنے والی عورتوں کے حواس کم کردئے محالیہ یوسف نے آ کھا تھا کر بھی ان کے حسن وخو بی کی طرف ندر یکھا تو مافتہ یو نمی ہوا ہوگا کہ ذرائی ہوا ہوگا ہو تھا ہوتا ہو تھا ہوتا ہو تھا ہوتا ہو تھا ہوا ہو تھا ہوتا ہو تھا ہوتا ہوتا ہو تھا ہوا ہو تھا ہوا ہو تھا ہوتا ہے کی نے خوب کہا ہے۔

قوم اذا قوبلوا کانوا ملائکة حسناً و ان قوتلوا کانو عفاریتا
یاحیادعفت اور پاکدائن جو چره اور چال دهال سے فیک ربی تقی اسے دیکھ کرکہا کہ بیآ دی
نہیں کوئی محصوم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب زلیخا کوموقع طاکہ محودوں کے طعن تشنیج کا تیران بی کی
طرف لوٹادے کو یاس وقت فلمالکن اللہ کا لمعتنی فید کہ کروواس شعرکا ضاصا واکر ربی تھی۔
ایں است کہ خول خوروہ و ول بروہ بے را بیم اللہ اگر تاب نظر ہست کے را
مجمع کے رنگ دیکھ کرزلیخا بالکل بی کھل پڑی اور واقعہ کا صاف صاف اظہار کردیا۔ کہ بے
شک میں نے اس کا دل لینا چا ہا تھا گراس بندہ خدانے ابیا مضوط تھا ہے رکھا کہی طرح نددیا۔
بیخدا انعالی نے شہر کی مورتوں کے جمع میں حضرت یوسف علیا اسلام کی کمال عصمت وعفت اور
غایت نزاہت وطہارت کا اقبال ثبوت پڑی کرادیا۔ زلیخا کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی نے کہا ہے۔
لات حف ما صنعت بھ کا الاشواق واشوح ہواک فلکنا عشاق
نا کہا تھا کہ ان کی اس گفتگو میں کچھ تو عورتوں پر اپنی معذوری اور نا مرادی کا اظہار تھا تا کہان کی
ہمدری حاصل کر سکے اور کچھ یوسف علیا اسلام کو تحکمان و حکمیوں سے مرعوب کرنا تھا کہ وہ خون
زدہ ہو کر آئندواس کی مطلب برآ ری برآ ما دنہ ہو جا کیں حالانکہ

عنقا فكار كس نثود دام باز چيس كانجا بميشه باد بدست است دام را اقتباس قصه موسى عليه السلام از تفسير عثماني

بیافتباس اس مقام سے لیا کیا ہے جب کہ موکی علیہ السلام ای سسرال مدین سے معرکو واپس تشریف الے جارہے ہیں راستہ بعول کی بین کو وطور پر آئے۔ چکتی ہوئی نظر آتی ہے۔علام تغییر میں لکھتے ہیں:۔

" مدین شی حضرت شعیب علی السلام کی صاحبز اوی سے حضرت موئی علیدالسلام کا نکاح ہوگیا تھا کی سال وہاں تھیم دہنے کے بعد حضرت موئی نے مصرجانے کا اداوہ کیا۔ حاملہ ہوی ہمراہ تھی۔ دات الدھیری تھی سردی کا شباب تھا بحریوں کا گلہ بھی ساتھ لے کر چلے ہتے۔ اس حالت میں داستہ بھول گئے۔ بحریاں متفرق ہو گئیں اور بوی کو دروزہ شروع ہوگیا اندھیرے میں تخت پریشان ہتے۔ سردی میں تابید کے ۔ بحریاں متفرق ہو گئیں اور بوی کو دروزہ شروع ہوگیا اندھیرے میں تخت پریشان ہتے۔ سردی میں تابید کی تاریکیوں میں تابید کے لئے آگ موجود نہ تھی۔ چھمات مارنے سے بھی آگ نہ نگلی۔ ان مصائب کی تاریکیوں میں دفعہ دور سے ایک آگ نظر آئی وہ حقیقت میں دندی آگ نہ تھی اللہ کا تورجلال تھا یا جاب تاری میں دفعہ دور سے ایک آگ سرکھروالوں سے کہا تھا (جس کا ذکر مسلم کی حدیث میں آیا ہے ) موئی علیدالسلام نے ظاہری آگ سرکھر کھروالوں سے کہا

آپ نے نفیبرعثانی کے ان دونٹری قطعوں کو گہری نظر سے دیکھا۔ اگر نہیں تو پھرامعان نظر سے دیکھتے۔ اورانداز ولگاہیے کہ مولا تا کی دونوں عبارتوں میں زبان میں جاشنی طاوت سلاست روز مرواور شعروں کی مناسب چسپیدگی نے او بیت کے تش ابھار کرر کھ دیے ہیں۔

تغییر بوسف کی عبارت میں موقع کی مناسبت سے رتگینی ہے لین موئی علیہ السلام کے واقعہ می آقو اس قدر سلاست اور بہاؤ ہے کہ خدا کی بناہ ۔ اس سے زیادہ سلیس اور بہل منع عبارت اور کیا ہوسکے گی۔
مرسید مرحوم کے متعلق انشا پر دازوں کا بینظریہ ہے کہ سلیس ار دو کے سب سے پہلے بانی اور موجد وہ بیں یہاں ایک مضمون نگار کی نتنجہ آسان اور بہل سرسید مرحوم کی عبارت پیش کرتا مناسب ہوگی ۔ مولا ناعثانی اور سرسید کی نثروں کا آپ خود فیصلہ سیجے کہ کون زیادہ قصیح دکش اور سادہ ہے۔
سیدصاحب کی تبذیب الاخلاق کی عبارت حسب ذیل ہے:۔

"وسویلیزیش انگریزی لفظ ہے جس کا تہذیب ہم نے ترجمہ کیا ہے مگراس کے معنی نہایت وسیع بیا ہے مگراس کے معنی نہایت و وسیع بیں۔اس سے مراد ہے انسان کے تمام افعال ارادی اطلاق اور معاملات اور معاشرت تدن اور طریقہ تمدن اور صرف اوقات اور علوم اور برقتم کے فنون و ہنرکو اعلی درجہ کی عمد گی پر پہنچانا اور ان کونہایت خوبی وخوش اسلوبی سے برتنا جس سے اصلی خوشی اور جسمانی خوبی ہوتی ہے اور تمکن ووقار اور قدر ومنزلت حاصل کی جاتی ہےاور وحشیانہ بن اور انسانیت میں تمیز نظر آتی ہے'۔ (حذیب الاق) علامہ کے اولی کمال اور نثر نگاری کو میں جمعیۃ العلما کے مشہورا خیار کی تاقد اندرائے پرختم کرتا ہوں اخبار الجمعیۃ والی کے ایٹر میٹر آپ کی تحریر کے متعلق لکھتے ہیں:۔

'' وفن تحریر میں بھی علامہ شبیراحمد صاحب عثانی اپنے وفت کے امام تھے۔ آپ نے ہزاروں مضامین کیسے اور کتابیں تصنیف فرما نمیں۔ عربی اور فاری زبانوں پر آپ کوار دوزبان ہی کی طرح عبور حاصل تھااور بے تکان کیستے اور بولتے جاتے تھے''۔ (ابمید ۱۸زمبر ۱۹۳۹ءاداریہ)

#### شاعري

گذشته اوراق میں آپ کی اردو تشریر بقدر ضرورت تیمرہ ہو چکا ہے لیکن قاری کی معلومات میں بید حقیقت بھی اضافہ کا باعث ہوگی کہ آپ اردو کے شاعر بھی تھے۔ جب آپ کی شاعری کے متعلق کچھ کہا جائے تو اس کا بیہ مطلب ہوگا کہ آپ میں شعر کہنے کا سلیقہ اور جذبہ بھی موجود تھا۔ بین متعلق کچھ کہا جائے تو اس کا بیہ مطلب ہوگا کہ آپ میں شعر کہنے کا سلیقہ اور جذبہ بھی موجود تھا۔ بین کونہ بھی آپ کی فطرت میں قدرت نے ود بعت کیا تھا لیکن شعروشاعری سے شغف علائے دیو بند کونہ جمی رہا اور ندر ہے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ بول تو اکا برعلا میں قریب قریب سب ہی شاعر تھے گران کی شاعری میں مرثیہ گوئی یا نعت و معرفت یا دنیا کی بے ثباتی کے سوائے کچھ نہیں اور اگر تعزل کا رنگ موجود بھی ہے تو اس میں تھی شاہرت اور متا نت کا پہلو ہاتھ سے چھو شے نہیں یا تا۔

علائے دیوبند کے ادبی کارناموں سے متعلق راقم الحروف نے ایک مستقل تصنیف " تذکرہ ادبائے دارالعلوم دیوبند" کے نام سے مرتب کی ہے جوکسی وفت ان شاءاللہ حیب کر پیش خدمت کی جائے گی اس میں دارالعلوم دیوبند کے ادبا ان کی اردو فاری عربی خدمات پرسیر حاصل بحث کی جائے گی اس میں دارالعلوم دیوبند کے ادب اور مختصر سوائے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بہر حال اس تذکرہ میں آپ وہاں کے ادب کے متعلق محلومات حاصل کر سکیں گے۔

علامہ عثانی کی شاعری ان کی زندگی کا کوئی خاص عنوان نہیں ہے اور جیسا کہ انھی کہا گیا ہے کہ علاقے دیو بندگی زندگی شاعری سے متعلق تو کیا ہوتی بلکہ شعروشاعری کوانہوں نے محدود وائز ہیں علاقے دیو بندگی زندگی شاعری ہے متعلق کوئی تاریخی رکھ کراپی نقابت کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس لئے علامہ کی شاعری کے متعلق کوئی تاریخی حقیقت پیش کرتا کہاں کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور آ پ نے کیا کہ کے لکھا پردہ خفا میں مستور ہے۔ البت جو کہ منزل کا نشان ملا ہے وہ اس قدر ہے جیسا کہ حضر ست استاذی موزلا نامحم طیب صاحب مظلم العالی اسے مضمون میں تحریفر ماتے ہیں۔

"مولانا (شبیراحمه عثانی)نظم اورشعروشاعری ہے بھی عاری نہ نتھے گواس کا ذوق نہ تھا چند مواقع اليه بھی بیش آئے كەجذبات ولى كى ترجمانى آپ نے تقم میں فرمائى حضرت فيخ الهندرحمة الله عليه كى وفات ير" ناله ول" كے نام سے ایک نظم کھی جو بہت پیند كی گی اور ایک بارمبرے متعلق أيك نظم قلم بندفر مائى جس كا واقعه به بهوا كه ميرا رشته رام بور ميں مولوی محمود صاحب مرحوم اور رام بوری کے بہاں ہو چکا تھا۔ نکاح ابھی تک نہیں ہوا تھا کہ بیمیری اہلیہ ہے بورا بے تایا کے یاس تی ہوئی تقی اور شدیدعلیل ہوئی۔ حالت تازک دیکھ کر خلطی یا غلط بھی سے وہاں ہے کسی نے انتقال کا تاردے دیا جس سے بہاں دیوبند میں صف ماتم بچھ کئی۔ تیسرے دن تاریبنیا کہ وہ انتقال کا تار غلط تغااس پر بساط شادی بچھائی اور تہنیتی جلیے گھروں میں اور مدرسہ میں ہونے شروع ہو گئے۔ تقريباً بيندره مين دن تك جلسه مائ شيرين وتهنيت كاسلسله قائم رمار ان مجالس مين مختلف حضرات کی طرف سے مبار کیا د کی نظمیں بھی پڑھی جاتی تھیں۔اس سلسلہ میں حضرت مولا تا نے بهى أيك جلسه من نهايت بليغ نظم لكهى اور بناتى جس كاوا قعاتى شعربي تقا\_

فلطاك تاربرتی كيني تني سج بورے جس نے جلايا خرمن مقصود كو برق تيال ہو كر ال طرح بمی بھی کسی خاص محرک کے ماتحت نظم بھی کہدلیتے متھے مرب چیز ذوق کے درجہ میں بتھی صرف ضرورت كورج من تقى اورطبيعت اس عارى اورعاجز نقى "\_ (رسالدوراعلوم اوى ١٩٥٥م ٥٠) حضرت مولانا محمرطیب صاحب کے مذکورہ خیالات سے علامہ کی شاعری پراجمالی اشارہ ہو چکا ہے۔ آپ کی اہلیمحترمہ کی وفات سے متعلق غلط خبر پرمولانانے جواشعار کیسے اگر وہ سب سامنے ہوتے تو آب کی شاعری کے متعلق معلومات میں اضافہ کا سبب بنتے۔ کاش کے مولانا مدخلام

العالى علامه كيتمام اشعار تحرمر فرمات\_

حضرت عثاني ني شخيخ البندر حمة الله عليه كي وفات بريقول مولانا محدطيب صاحب جواشعار '' نالدول'' کے نام سے تحریر فرمائے انسوں کہ وہ بھی کہیں دستیاب نہ ہو سکے البتہ حضرت شاہ عبدالرجيم صاحب رائع يوري رحمة الله عليه كانقال برعلامه في ايك مرثيه لكهام جود وروول کے نام سے مطبع قاسمی میں چھیا تھا اور پھر کتب خانہ اعزاز ریہ نے بھی طبع کرایا۔حضرت شاہ عبدالرجيم صاحب رحمة الندعلية رائع بورضلع سهار تبورك ريخ وال الل الله بزركول ميس وارالعلوم کے اکا برمیں ہے تھے۔ آپ کی وفات سے متعلق تعزیق جلسہ کی کارروائی رسالہ القاسم رجب ب<u>ے اسام</u> مطابق ایریل <u>واواء</u> ش چیبی ہے۔ بیتعزیتی روئداد حصرت استاذی مولا تااعز از علی صاحب سابق شخ الادب دارالعلوم نے تحریر فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رائے پوری کا انتقال ۹ جمادی الاخری ایس ایسے کو ہوا اور اس روز دارالعلوم دیو بندین ایسال تو اب کے لئے اساتذہ اور طلبہ کا اجتماع ہوا۔

ا گےروز اجمادی الاخری کو حضرت مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب مرحم نے حضرت رائیوری کی یادگاریس سے کے ساڑھے سات ہے دوسری دفعہ جلسہ منعقد کیا جس شی انہوں نے جلسہ کی غرض بیان فرمائی اور مولانا رائے پوری کے اوصاف کا تذکرہ کیا اور نوحہ جا جلیت اور ثناعلی الاموات (مزدوں کی تعریف ) میں لطیف فرق بیان فرمایا۔ بعدازاں حضرت مولانا محرانور شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے تقریر فرمائی پھر اپنا ایک عربی مرشہ پڑھ کرسنایا پھر مولانا عزاز علی صاحب نے عربی اشعار سنائے پھر مولانا موبیب الرحمٰن صاحب نے عربی اشعار سنائے پھر مولانا موبیب الرحمٰن صاحب نے عربی قاری اور اردوش بعدازاں حضرت استاذی مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دار العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے عربی قاری اور اردوش مرھے پڑھے۔ اس و مداد کے بعد مولانا عزاز علی صاحب دار العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے عربی قاری اور اردوش مرھے پڑھے۔ اس و مداد کے بعد مولانا عزاز علی صاحب تحربی فرمائے ہیں:۔

آپ کے بعد حضرت مولا نا مولوی شیر احمد صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے اپنی اردوکی ظم سنائی عربی نظم میں اور کھا تھا کہ آپ سنائی عربی نظم میں اور بھی اور در کھا تھا کہ آپ نظم میں اور بھی بے تاب کرد کھا تھا کہ آپ نظم میں اور بھی بے تاب کرد یا اردوز بان میں ہونے اور در دناک مضامین سے جرب ہونے کی وجہ سے سامعین پراس کا بچھا ایسا اثر ہوا کہ ضبط کریہ مشکل ہو گیا اور اکثر شرکا ہے جلسہ با دجود صبط کے بلند آوازوں سے دونے سکے بچھو دیم سکت بھی سال رہا"۔ (رسال القاسم رجب سے سامعی ہوگا

حضرت مولانا اعزاز علی صاحب مرحوم کے ندکورہ بیان سے مولانا عثانی کے مرثیہ کی پوری تاریخ اور اثر کا پورانقشہ آئھوں کے سامنے تھنچ جاتا ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے اس مرثیہ کے منتخب اشعار پیش کئے جاتے ہیں کیونکہ اس مرثیہ کے کل اشعار کی تعداد باون ہے۔

### ننتخبهاشعارمرثيه

یہ کیسی مجلس غم ہے ہیے کس کا تذکرا ہو گا قیامت سے بھی شاید حادثہ کوئی بڑا ہو گا تو موت مرشد کامل کا بولو نام کیا ہو گا کہسامع کا کنابوں سے جگرشق ہور ہا ہو گا مرے ول پر بیں کیوں آٹارو حشت آئ کیا ہوگا تمہارے شوروشیون سے گماں ہوتا ہے رہمجھ کو اگر یہ مانتے ہوموت عالم موت عالم ہے سنجل جانا کیاب میں نام کی تشریح کرتا ہوں خركه يتهيد في ما معين كانظام في والدياب الظاركا كندة معرية م كري كريز كياجار الب تواضع اور مروت كركوكي مخض مجسم بو تو وه سرتا قدم عبدالرحيم باصفا هو كا حضرت شاه صاحب حضرت قطب الارشادمولانا رشيد احمرصاحب كتكوي كے خليف تفياور منگوه كافيض ان كے ذر ليدرائے بورے جارى تفارا كلے شعر ميں اى كا اظهار ہے اور خوب ہے۔ جنہوں نے رائے پورٹس بیٹ کر کنگوہ دیکھاہے انبیں علی یاد کچھ کنگوہ کا جغرافیہ ہو گا یقین ہے وہ تمناؤں کا میری مقبرا ہو گا خےتم شخ کا اپنے مزار پاک کہتے ہو جب شاه صاحب كاانقال مواتو يتخ الهندمولا نامحود حسن صاحب مالنا مين قيد فريَّك مين <u>تق</u> اسے تو غالبًا ول آپ كا بھى جانتا ہو كا علے بیں آپ اور محود بھی آنے نہ یائے تھے ندکورہ شعرا تناسلیس ہے کہ در گفتن نمی آید۔ <del>ش</del>یخ الہند نے بھی ای هم کا شعر حضرت گنگوہی كے مرثيہ ميں لکھاہے۔

كرے كا كلشن اسلام كى كون اب تكہبانى

كه حامى بهم غريوں بيكسوں كالجمي خدا ہوگا کہ کیا کچھ حال تیرا اے اسیر مالٹا ہوگا تمهاری فکر چس بی کیا خبر متنی وه فتا ہوگا فلك يراب الأنك كي مفول عن وهوتدتا موكا حمہیں معلوم شاید سے ند ہو گا یا ہوا ہو گا كبول كيا كيا مواكيا مورباب اوركيا موكا

ووسر معرع كريكو كياموا كيامور بإساوركيا موكامنى حال اوستعتبل كي خوب تصورين بير. برا عی کام ان ٹوئے دنوں کا جوڑنا ہوگا سابق بالخير عرني تركيب كوكياخوبصورتى سيكمياياب كهجوز دكماني نبيس ديتا\_

ہارا بس تمہاری اک نظر پر فیصلہ ہو گا یه جال وقف ستم ہوگی ہیدول مثق جفا ہوگا ترے ناوک کا اور میرے جگر کا سامنا ہوگا تو بلبل کا ای دم غخیه امید وا ہو گا

ندآ ئےمبدی موعوداورتم بھی چلے یاں سے آ مے چل کر حضرت عثانی لکھتے ہیں۔ بهت اجها جميل سب جهوز كرتنها يطير جاد کلیجەمنە کو آجا تاہے جب ریموچتا ہوں میں تمبارے ذکرے جس کے بدان عماجان آئی تقی زمین والول کے مجمع میں تماس نے جب تھے پایا وست کی ہے کچھ حرت بحر سالفاظ میں اس نے غرض وه توجوار حق مين پينيج اوريهال ہم پر

خدارا جلد آ کر دیکے لوچٹم محبت سے اداےتم جود کھو کے تو ہم نذر قضا ہوں کے تماشدلوگ دیکھیں کے ہنرہم آ زمائیں کے عبم كركے جس دم تم دبن سے كلفشال بو م

یہ مانا تم وہاں بھی سابق بالخیر ہو لیکن

بہارا جائے گی پھرمیش کے سامان بہم ہوں گے جلے گا دور ساغر اور تسلسل دور کا ہو گا وہی مینا' وہی خم اور وہی جام وسبو ہوں گے وہی ساتی وہی ہے اور وہی پھر میکدہ ہو گا آخر کے بیتمام اشعار تغزل کا رنگ رکھتے ہیں۔ شاعر مرثیہ لکھتے لکھتے جذبات میں گھر کمیا

ا سرے بیمام استار موں ایک رہے ہیں۔ ساسر معلے بھے جدبات کی افرایا ہے۔ اگر چدمر شدہ کیکن فدکورہ چھاشعار ہے رنگ تغزل کا بھی اندازہ ہوسکتا ہے۔ مرشد کے آخر میں دعا سیاشعار ہیں لکھتے ہیں۔

مجھی شاید ہی کوئی کام ہم سے بن پڑا ہوگا یقین ہے کچھ کرم ہم پر بحق مصطفے ہوگا کہ کہ دول داخل خلد بریں ہی مادہ ہوگا خدایا ہم ضعیف و ناتواں ہیں اور تکے ہیں ترے بندے ہیں اور تیرے ہی کے نام لیواہیں سمجھ میں صورت تاریخ یہ بے قصد برآئی ہے تاریخ مارہ کے شعر برمر شیختم ہو کیا ہے۔

مرد کینے کے قابل بات بیہ کہ ان دواویر بچاس اشعار میں '' ہوگا'' کی ردیف کو کتنے مضامین میں رنگ کر نکالا ہے۔ اس آخری شعر میں موصوف نے اپنا تخلص نہیں ظاہر فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ شاعری کی طرف کوئی خاص توجیتی اور نہ تخلص کی منرورت پڑی۔ بیجی تابت معلوم ہوتا ہے کہ نہ شاعری کی طرف کوئی خاص توجیتی اور نہ تخلص کی منرورت پڑی۔ بیجی تابت ہوتا ہے کہ آب کوتا رنے نکا لیے کا بھی ملکہ تھا۔

#### رباعيات

شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری کے مرشد کے بعدا کر پھشعری کلائے علامہ کے الم سوز درول کی ہے تابی میں لکلے ہیں او وہ علیم الامت مولا تا اشرف علی صاحب تھا توی کی وفات پر غم کے آ نسو بن کر لکتے ہیں۔علامہ عثانی کی بید پانچ رباعیاں ہیں جوانہوں نے مدرسہ جامعہ حسینہ راعدید (سورت) کے تعزیق جلسہ میں لکھ کر پڑھی تھیں اور جو خاتمہ السوانح مولا تا اشرف علی کے آخر میں موا میں علامہ عثانی کے نام برطبع ہوئی ہیں۔شاہ عبدالرجیم صاحب کا انتقال تیرہ سوسینتیں ہجری میں ہوا ہے اور مولا نا انشرف علی صاحب کا وصال ۱۲ رجب ۱۲ سالے مطابق ۱۹ جولائی سوس ایک کو ہوا۔ اس فی عثانی کے مرشد اور رباعیات کا فاصلہ زمانی کی بیس سال ہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے اپنے سند شعرکوم میزرگ یا ہے یا نہیں تاریکی کے بردے میں ہے بہر حال میہ پانچ رباعیاں ہویہ ناظرین شرکوم میزرگ یا ہے یا نہیں تاریکی کے بردے میں ہے بہر حال میہ پانچ رباعیاں ہویہ ناظرین تیں جو تیرک سے کم نہیں۔

واحسرتا کہ ﷺ زمانہ نہیں رہا است کا وہ تھیم بیگانہ نہیں رہا جاکئیں جہال ازالہ شبہات کے لئے اب کوئی اپنا الیا محکانہ نہیں رہا

ہمرم بیان گلشن برباد کیا کریں درمان راحت دل ناشاد کیا کریں بیعقوب کی نگاہ کا تارا کدھر سمیا ہم ہے کسوں کا آہ سہارا کدھر سمیا روح درواں نے چھوڑ دیا اتصال تن واصل بجق ہونے بطفیل شہ زمن ارکان جامعہ بھی غریق قلق ہوئے مومن دہ ہیں جو تابع فرماں حق ہوئے قلب و جگر فگار ہیں فریاد کیا کریں غم ہی وہ غم پڑا ہے کہ اللہ کی بناہ امداد حق نظر کا نظارہ کدھر سمیا فیض رشید و قاسم و محمود شخ ہند تھا اشتیاق دید خدا دل میں موجزن آخر وطن بنا ہی لیا باغ خلد کو رصلت سان کی قلب دیگرسب کے تق ہوئے رصلت سان کی قلب دیگرسب کے تق ہوئے لیکن سوائے مبر کے جارہ نہیں ہے کچھ

ان رباعیات میں موز وغم اور جوش واصلیت کا تلاظم برپا ہے۔ درد اٹھ اٹھ کر کلام میں اضطراب دکھا رہا ہے۔ اور دوال ا اضطراب دکھا رہا ہے۔ پہلی رہائی کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع بالکل صاف اور روال ہے۔ تیسرے مصرع میں ازالہ شبہات نے قدرے تقل پیدا کر دیا ہے مگر حقیقت کا رنگ اس ترکیب میں نمایاں ہے۔

ودسری رہائی فن شاعری کے معیار پرشعریت میں بے نظیر ہے۔ تیسری رہائی میں جن نظر کا نظارہ نگاہ کا تارا بیکسوں کا سہارا خوب ککڑے ہیں۔

تیسری رہائی کے تیسرے مصرع میں چنداساء ہیں جن کی تشریح ہیہ کہ رشید سے قطب ربانی مولانا رشیدا حمد کنگونی اور قاسم سے مولانا محمد قاسمٌ صاحب بانی دارالعلوم دیو بنداور محمود سے شخ الہندمولانا محمود الحسن صاحب کی طرف اشارے ہیں۔ جن کے بعدمولانا اشرف علی صاحب کی ہی بارگاہ علم دعرفان مرجع علماء کرام ہی ہوئی تھی۔

اشعار کے تیور بتاتے ہیں کہ آگر علامہ عثانی کلشن شعر کی باغبانی کرتے تو اس فن میں بھی وہ لالہ وگل کھلاتے کہ جن کی شخصتی اور بہار گلستان شعر کوسد ابہار بنائے رکھتی۔اسباب خواہ کچے ہوں لیکن اندازہ کہتا ہے کہ مولانا کا اور بھی کلام ہوگا جود وسرے ملمی مشاغل میں دب کرتم ہوگیا۔

ندکورہ بالا تغیرہ کی روشی میں بیام واضح ہو چکاہے کہ علامہ دیگر علوم وفنون کی طرح اردو ادب میں بھی کمال رکھتے تھے اور آپ ہی کی ایک الی شخصیت تھی جوتوت تحریرا دراسلوب بیان میں دارالعلوم میں اپنا نظیر نہیں رکھتی تھی۔ وہ استعارات تشبیبات فصاحت و بلاغت و جدت اداز ورکلام تمثیلات اور حسن الفاظ سے چن اردو کے سجانے میں یوری الجیت رکھتے تھے۔

### عر بی ادب

مولانا کے اردوادب کے بعدان کے عربی اور فاری ادب پر تاریخی حقائق کی روشی میں قاری کے سامنے تذکر ہ کرنا مناسب ہوگا۔

بہتوایک واضح حقیقت ہے کہ علامہ عثانی کی مادری زبان عربی بلکداردو ہے۔ نہ وہ کسی عربی ملک میں قیام پذیررے اور نہ کسی عربی زبان کی سوسائٹی میں رہ کرعربی زبان میں گفتگو کا سامان ان کومیسر ہوسکا۔ لے دے کران کی مادرعلمی بیعنی دارالعلوم دیوبند کی اسکے کودایس ہے جہاں سے انہوں نے عربی تحریر وتقریر کا سلیقہ حاصل کیا۔ اور سب سے بڑا جو ہران کا فطری ادبی جو ہر ہے کہ وہ علم وا دب حکمت وفلسفہ اور دیکرعلوم وفنون کواینے اندرسمولیتا ہے۔ یہی فطری شعوراور قوت قبول مولا نا کے حربی اوب کا پس منظرے ورنہ کتنے ایسے الل علم ہوگز رہے ہیں کہان کی علمی قابلیتوں کا لوہاسب مانے ہیں لیکن عربی بول جال اور تحریر میں ایک قدم بھی آ کے جلنے سے عاجز رہے ہیں۔ تاہم یہ بھی ایک اصلیت ہے کہ علامہ کو اتنا اردولٹر پچر سے واسط نہیں پڑا جتنا کہ عربی ے علم تو میں شرح مات عامل سے شرح جامی تک منطق میں تہذیب سے لے کر قاضی تک فقد میں نورالا بیناح اورمنیة المصلی سے مداریتک اوران کےعلاوہ اصول فقۂ فلفہ تفییر حدیث اوب اصول حدیث فرائض معانی و بیان وغیر مادوران تعلیم مین سب عربی زبان میں پڑھتے رہے۔ ۱<u>۳۲۵ھ یعنی سال فراغت تک عربی زبان میں تعلیم حاصل کی اور ۱۳۲۵ھ ۱۹۰۸ء</u> کے ۹۲<u>۳۱۱ ہے ۱۹۳۹ء</u> تک رات دن کے لیے عربی کتب کی درق گردانی میں گزارے۔ جس ہے مولا ناکو عربی زبان کا ذوق بیدا ہونا لازمی امر تھا۔ فراغت علم کے بعد مولا تا اپنی ذکاوت وفراست کے باعث اکابر دیوبند میں شار کئے جانے لگے تھے چنانچیکمی بلندیر دازیوں نے آپ کومسلم کی شرح کھنے کی طرف داغب کردیا۔ مدری کے زمانہ میں ابتدا ہے لے کرانہا تک معقول ومنقول کی جیوٹی برى اكثركمابيں پر هانے كے بعد آپ نے صرف مسلم بر هانے كے لئے اسنے آپ كودارالعلوم دیوبند میں مخص کرایا تھااور میخصیص مفتی محرشفیع صاحب کے قول کے مطابق ۲ سیسا ہے ہوئی۔ مسلم کی شرح میں آپ کوعر نی لکھنے کی ضرورت بڑی ممکن ہے کہ دوران تعلیم میں بھی اینے فطری ذوق کے باعث عربی لکھنے اور بولنے کی مثق کی ہوجیسا کہ طالب علمی کے دور میں آپ کی مناظرانداوراد بباندسر كرمول كاچرجار باب مسلم شريف كى مبسوط شرح في مولانا كوعرني كأنجى پختہ ادیب بنا دیا جبیہا کہ قر آن کی اردوتغییر نے اردو کا۔اور میرا قیاس ہے کہ شرح مسلم ہی وہ

بنیادی کوشش ہے جس ہے مولا نا کوعر بی تحریر میں بھیرت ہوتی چکی تھی۔ البتہ درس نظامیہ میں ادب کی کتابول نفتحہ الیمن سے لے کرمقامات حریری اور پھر دیوان متنبی اور دیوان حماسہ و غیرہ نے آپ میں عربی ادب کا غداق پیدا کرنے کا سامان پہلے ہی پیدا کرویا تھا۔

مولا ناعثانی کی عربی گفتگواورتقر بریں

فیقعد ۱۳۲۲ مطابق ۱۳۲۲ میں جب کہ سلطان ابن سعود نے مکہ معظمہ میں عالمگیراسلامی کانفرنس بلائی تھی۔ آپ کی خودنوشتہ کانفرنس بلائی تھی۔ آپ کی خودنوشتہ ڈائری ہے جس کی نقل راقم الحروف کے پاس لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ سلطان کے سامنے اور دیگر مجانس علایش مولانا کی عربی تقریروں اور گفتگو وس کا پینہ چلا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں عربی میں تقریروں کے سامنے اور کا بینہ جلا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں عربی میں تقریروں کے سوائے چارہ چارہ چارہ جارہ بی کیا تھا۔ آپ نے اپنی ڈائری میں صفی تمبر اا اس ایر تحریر فرمایا ہے:۔

"امیراین معود نے سب نے کھڑنے ہوکر مصافی کیا اور دعائی کلمات کہتے رہے بھر دہی الفاظ شکرید وغیرہ کیے۔ بھر سیدسلیمان صاحب نے تقریر کی جس میں زیادہ تر زوراس پر تھا کہ ہم عرب سے اجانب واغیار کا اثر بٹانا جاہتے ہیں درمیان میں شوکت علی محد کی کھے تر جمانی کرتے رہے جس میں جیل وغیرہ کا ذکر تھا۔ بعدہ مولوی عبدالحلیم صدیق نے کھے تقریر کی بعدہ بندہ نے ایک مبسوط تقریر کی ہے۔

سلطان ابن سعوداور دیگرعلا کے سامنے مولانا عمانی کی اس عالماند عربی تقریر کا بہت ہی اثر موا۔ آ کے چل کرمولانا اپنی ڈائزی میں فرماتے ہیں۔

علامہ کی عربی تحریر و تقریر پرسید سلیمان کی رائے مولانا کی اس تحریرے تقریر کی فصاحت ووضاحت اور علمی ولائل کی توت کا پید چارا ہے اور یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ تقریر عربی میں ہوئی ہے۔ چنانچہ مولانا سیدسلیمان صاحب ندوی المعارف میں مولانا شبیراحمد صاحب اورا ہے ای سفر مکہ وموتمر کا حال لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مولانا ندوی کی اس عبارت سے بیدونو سی جملے میری مسرت اور میر ہے مقصد میں زیادتی کا باعث بنے۔ پہلا جملہ بین اس سفر میں جملے معلوم ہوا کہ موصوف عربی تحریروتقریر پراچی طرح قادر سے '۔ دوسرا جملہ بینی مولانا شعیرا حمد صاحب نے اس موقع پر خلاف توقع اپنے اکا بردیو بند کے عقائد اور نقتی مسلک پراچی اور شستہ گفتگو کی اور سلطان دیر تک سفتے رہے'۔ ان دونوں جملوں سے زیادہ جوایک ادیب اور قابل جو ہرکی زبان سے نظم بیں مولانا عثانی کے عربی ادب یہ اور کیا کہا جا اس کے عربی جملے کا فی جی ۔ اور کیا کہا جا اسکتا ہے جی ہو جھے تو ان کی عربی ادبیت پرصرف مولانا شددی کے یہی جملے کا فی جیں۔

مولانا عثانی کے اس سفر مکری یادواشت سے ان کی ندمرف عربیت کا پورا فاکر ذہن میں آجاتا ہے بلکہ یہ بھی کروہ علا کے ان موتمر کے جلسوں میں اپنی فقاہت وقت استدلال اور نسانی اونی جو ہر سے تمام علا یر جیما سمجے تھے۔ مولا تا بی اس نوٹ بک میں ایک اونی مجلس کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

نقس کے عیوب پرنظر ڈالٹا ہے اورائ کو ملامت کرتا ہے اور غیر کی برنست اپنے ہی آپ کوزیادہ نشانہ مخاب و ملامت بناتا ہے جیسا کہ کلام الٰہی میں اس کی نظیر ہے (بلکہ انسان اپنے نفس کے لئے آپ دلیل ہے اگر چ بہانے بنائے ) پس کریم آ دمی بہانے بیس تراشنا بلکہ اپنائشس کو برا بھلا کہتا ہے اور (جیسا کہ اس کی نظیر ہے) یہ ول ضعاوندی کہ ) جیٹک انسان اپنے رب کا ناشکر اہے اور دواس کوخود بھی جانتا ہے (کریس ناشکرا ہوں)

ندگورہ بالا عربی مصرع کی تشریح اہل اسان اور مشاہیر علما سے سامنے مولاتا عثانی کی ادبی صلاحیتوں اور علمی کمالات کی تفازی کررئی ہے۔ مولاتا زاج خشک نہ تھے بلکہ ان کے ادب ہیں جیسا کہ پہلے ظاہر کیا جا چکا ہے آبک لطیف مزاج اور شستہ ظرافت ہوتی تھی۔ ایک جگہ اور موتمر مکہ کی یا دواشت ہیں مولانا کیسے ہیں ہے۔

"ابن بلید نے ضیافت کے لئے کہا تو شوکت صاحب نے کہا کہ بی اس کے لئے ہروقت تیار ہوں۔ میں اس کے لئے ہروقت تیار ہوں۔ میں نے کہا "ان ھلاا ھوا حاصنا فی العقل والا کل (پیٹک بیہ ہمارے عقل اور اکل میں امام ہیں) اس پرسب لوگ نہا ہے معظوظ ہوئے۔ میں نے کہا

لمانزلنا يبجرة رأينا الاطفال الصغار يقولون مشيراالى شوكت على شف هذاالرجال كبيرقلت "ولفظ الرجال و ان كان من اغلاط العامة الاانه صحيح في حقه قانه ليس رجل بل هو رجال" (نديكممه)

ہم بجرہ اترے تو ہم نے چھوٹے بچوں کومولانا شوکت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور بہ کہتے ہوئے دیکھا'' کہ اسے موٹے آ دی کودیکھوٹس نے کہا کہ رجال کا لفظ اگر چہ غلط العوام میں سے ہے لیکن وہ ان (مولانا شوکت) کے حق میں سیجے ہے۔ کیونکہ وہ ایک مختص نہیں جیں بلکہ (اسکیے ہی) کی آ دمیوں کے برابر ہیں۔

اب آپ طاحظة قرمائے کہ مولانا کا پہلا جملہ بینی ان ھذاھو اعامنا فی العقل والا کل کیسا پر جستہ لطیف اوب میں الطیف مزاح اور مقلی لفظوں میں چست طرح بے مقیقت بیہ کہ مولانا کی بیا پر جستہ لطیف اوب میں الطیف مزاح اور مقلی لفظوں میں چست طرح بر مولانا شوکت کی مولانا موکست کی مولانا موکست کی مولانا شوکت کی مولانا شوکت کی مولانا موکست کی مولانا کہ مولانا موکست کی مولانا کہ مولانا کہ

مرحوم کی سیرت وصورت کا ایک جمله یا چندالفاظ میں اس سے اچھااور کیا نقشہ کھینی جا سکتا ہے۔ رہی دوسری عربی عبارت وہ نہایت ہی قصیح 'سلیس اور عربی زبان کا مایہ ناز قطعہ ہے جس میں شکفتگی اور بے ساختگی کے علاوہ او بیت اور ذرا تیز مزاح کی جاشی قبقہ مار نے پر مجبود کرری ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ المل زبان بول رہا ہے۔

ای موتمر مکه کی ڈائری میں ایک اور جگر تحریر فرمایا ہے:۔

"من بسطة في العلم سيرسليمان جيساوربسطة في المجسم شوكت على جيسے مفات بيس ركھا"۔
الحقى مذھر علم ميں سيرسليمان جيسا كھيلا و ركھتا ہوں اور مذجهم ميں مولانا شوكت على صاحب
جيسا مولانا عثانی نے اس جملہ سے قرآن كريم ميں طالوت كم متعلق بسسطتة في العلم و المجسم
سے كيسا فائده اشمايا ہے اوراس كوكيا اچھادونوں بستيوں پرفٹ كيا ہے بجي ادبيت كي شائيں جيں۔

### خطبها سنقباليه عرني مين

میرے برادراصغرریاض الحسن مرحوم نے ایک تحریر میں مجھے مولانا عثمانی ہے متعلق ان کی وفات کے بعداس وقت کا ایک واقعہ کی کر بھیجا تھا جب کہ مولانا دارالعلوم میں صدرالصدور یتے کھیا تھا:۔

"دری النانی عن العصر الم المعداد برقابره کے علما پر مشمثل ایک وقد آیا تھا جس میں ابراہیم جبائی مصرکے مشہور عالم اوران کے رفقا تھے۔ وقد نے ہند کے تقریباً تمام مدارس میں علمی سرگرمیوں اور کتب خانوں کا جائزہ لیا۔ وارائعلوم میں حضرت عثانی صدر تھے مولا نا عثانی نے خطبہ استقبالیہ عربی میں تحربی میں تحربی ہوگئے۔

# لجنة الاصلاح كى سريرستى

ايك اوروا تعدعز يزندكور في لكه كربيجا تعاز

" مقصد میقا کردارالعلوم دیوبند کے طلبہ بات چیت بی عربی اللمان کا قیام عمل بیں آیا جس کا واحد مقصد میقا کردارالعلوم دیوبند کے طلبہ بات چیت بی عربی زبان استعال کریں۔ چنانچاس لجند کے اجلاس عام طور پرمولانا بی کی زیرصدارت ہوتے تھا درمولانا شبیراحمرصا حب کی عربی تقاریر بصد موثر ادراعلیٰ پاریکی ہوتی تقیم چنانچہ مولانا کی کوشش سے طلبہ کوعربی ہولئے کی مہارت ہوتے گئی تھی ۔ موثر ادراعلیٰ پاریک ہوتی تھیں چنانچہ مولانا کی کوشش سے طلبہ کوعربی ہولئے کی مہارت ہوتے گئی تھی ۔ "موثر ادراعلیٰ پاریک ہوتی تھیں جنانچہ مولانا کی عربی تقاریر کا پیتہ" الموثر مکہ اور "جنہ اصلاح اللمان" وارالعلوم دیوبند کی تقریروں کے بعد مولانا کی عربی تقاریر کا پیتہ" الموثر ملہ الرائے کی مختلف حجبتوں میں ادر مختلف اجلاسوں سے چال ہے۔

# الموتمرالاسلامی کا پس منظراوراسلامی بلاک صدارت عرب یا کستان ثقافتی انجمن

مولاناعثانی کی زندگی کے کارناموں میں جہاں اور شاہگار ہیں ان میں سے ایک "موتر اسلامی" بھی ہے۔ اس کاسب سے پہلے خیل علامہ ہی کے دماغ میں بیدا ہوا جس کا مقصد بیتھا کہ مولا نااحلامی ممالک میں رشتہ اخوت پیدا کرنااوران کو متحد کر کے اسلامی ہلاک بنانا چاہتے تصاور چونکہ آپ "پاکستان عرب ثقافتی انجمن" کے صدر تھے۔ اس لئے "موتر اسلامی" کی بنیاد آپ کے فریضہ کی اولین کڑی ہونی بھی جا ہے تھی۔ مولف" یا کستان کے تین سال "(اگست بھی اور سے اگست میں ایک ایک کھتا ہے:۔

'' پاکستان عرب ثقافتی جعیت کی بنیا د ۱۹۴۸ء کے اوائل میں رکھی گئی اور مولا ناشبیراحمرعثانی مرحوم اس کے صدر تھے۔اس انجمن کی غرض وغایت میتھی کہ کلام پاک عربی زبان اور عربی رسم الخط کے مطالعہ کا ذوق وشوق پیدا کیا جائے تا کہ دنیائے اسلام کے ساتھ قریبی رابطہ پیدا ہوسکے۔اس جعیت کی کوششوں کی بدولت ایک عربک کالج قائم ہوگیا''۔

اخبار ''جنگ'' کراچی نے اسلامی بلاک اور مولا ناشبیر احمد صاحب کا یوم وفات منانے کے سلسلہ میں حسب ذیل خبر شائع کی تھی:۔

''ڈاکٹرمخمود حسین (صدرمجلس استقبالیہ واختفال العلماء وزیرامورکشمیر) نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کانفرنس (موتمراسلامی) کے انعقاد کا پہلامقصد شخ الاسلام علامہ شبیرا حمدعثانی کا یوم وفات منانا اور دوسرالان کی زندگی کے سب سے برٹے مشن اسلامی بلاک کی تشکیل کے لئے غور کرنا ہے'۔

مذکورہ بالا دونوں حوالے اس لئے پیش کئے گئے ہیں کہ ان سے معلوم ہوسکے کہ ' پاکستان عرب نقافتی جمعیت کی صدارت اور ' موتمر اسلامی ' کے انعقاد سے اسلامی بلاک بنانے کامشن مولا ناعثانی کی سعی کا مربون تھا اس موتمر عالم اسلامی کے صدر بھی مولا ناہی ہے۔ موتمر بیس آپ نے مختلف تقریریں عربی بیس کیس اور اپنا خطبہ بھی پڑھا۔ موتمر کی تقریروں بیس سیدعبدالحمید وزیر مملکت سعودیدی تقریر معنوں بہ ' الخطاب البلیغ'' کے ساتھ مولا ناعثانی کا خطبہا ور تقریر بھی چھپی ہوئی ہے اس کو پیش کرتا ہوں مولا نا محر بخش مسلم بی اے نے مجھے بتایا کہ تمام ممالک عربید اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر بیس اپنی آئی تقریریں لکھ کر پڑھیں لیکن مولا ناعثانی نے بغیر اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر بیس اپنی آئی تقریریں لکھ کر پڑھیں لیکن مولا ناعثانی نے بغیر اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر بیس اپنی آئی تی تقریریں لکھ کر پڑھیں لیکن مولا ناعثانی نے بغیر کسی نوٹ یا تخریر کے فی البدیہ عربی میں تقریر فرمائی۔

## بيان مولا ناشبيراحم عثاني في الموتمر الاسلامي كراشي

لقد اجتمع الموتمرون على بركة الله من جميع الاقطار الاسلامية ينشدون شيئاً واحداً وهو خدمة الاسلام ولماكان هذاالمقصد متعدد النواحي في تفاصيله و بحوثه فقد انهمك على دراسته نخبة من اعضاء الموتمر ليقدموا الموضوع الى العالم الاسلامي تاماكاملا صالحالان يكون اساساً للتعاون بين رجال الدعوة الاسلامية في انحاء الارض

الله کی مہربانی سے اطراف مما لک اسلامیہ سے افراد موتمر کا اجتماع ہوا جوسب کے سب
ایک بی راگ الاپ رہے ہیں بعنی خدمت اسلام اور چونکہ یہ مقصدا پی تفصیلات اور مباحث کے
اعتبار سے متعدد پہلور کھتا ہے۔ اس لئے اس پر بعض مخصوص افراد موتمر نے زور دیا ہے تا کہ وہ
پورے اور کامل اور درست طریق پر مقصد کو مسلمانان مما لک اسلامیہ کے سامنے پیش کر سکیس اور
تاکہ اطراف ارض ہیں دعوت اسلامیہ والوں میں تعاون کی بنیاد کا سبب ہو۔

ولكنار أينا جماهير الناس متعطشين الى ان يقرء واشيئاً من مقررات الموتمر سريعاً قريباً الى افهامهم فاستحسنا ان نقدم اليهم ماياتى ليكن بم في لوكول كى اكثريت كواس بات كاپياسا پايا بوه موتمركى تجويزي جوان كى عقلول كے في آسان بول جلد پڑھيں اس لئے بم في مناسب مجماكمان كيسا ھے أكنده خيالات جيش كريں۔

ان كل اسباب المصائب والنكيات على الامة الاسلامية ترجع جملتها الى شي واحدهو ضعف الايمان بالله والثقة به و فسادالعقيدة فساداً قتل روح الاسلام في قلوب المسلمين فلو ان العقيدة الاسلامية كانت متمكنة في قلوبهم كما كانت في قلوب السلف الصالح لما انحرفواقيد شعرة عن تعاليم الاسلام ولما غيرالله من حالهم شيئاً ولحقق وعده لهم ولكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وبدلهم من بعد خوفهم امنا يعبدونه ولايشركون به شيئا وان هذا هو جوهرالدعوة الاسلامية بل هو اساس اديان السماوية كلها فعلى المسلمين ان يبدأوباصلاح انفسهم من هده

الناحية حتى يرسخ التوحيد ويتمكن كل التمكن في قلوبهم و تظهر اثاره الطيبة على السنتهم وجوارحهم فاذابد، وابه فالله كفيل لهم بالمزيد من التوفيق والهداية والامداد (ان تنصروا الله ينصركم) الخ ثم (ان ينصركم الله فلا غالب لكم و ان يخذلكم فمن ذاالذي ينصركم من بعده و على الله فليتوكل المومنون)

لقد كان رسول الله عليه الصلوة والسلام يحافظ على جوهر هذه الدعوة كل المحافظة و ينكر كل شئ ينقص منها او يكون ذريعة للاخلال بهامن كل مايصرف الناس عن التوجه الى الله والركون اليه بحيث يفوت الالتفات التام الى المحالق سبحانه تعالى

رسول الشملی الشعلیہ وسلم ای جو ہر تو حید کی تبلیغ پرکڑی محمرانی اور کوشش فرماتے ہتے اور ہر اس چیز کی مخالفت فرماتے جس سے تو حید میں خلل پیدا ہو یا جو چیز خداو تد تعالی کی طرف دھیان اور

#### توجہ ہے مانع ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ ہے مسلمان کوروک وے۔

ونذكره على سبيل التمثيل مارواه الامام احمد رحمه الله في مسنده ان رجلاقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيما قاله (ماشاء الله و شنت) فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (اجعلتني لله ندا قل ماشاء الله وحده (وهذاردمنه صلى الله عليه وسلم على سوء تعبيره في بيان مقام التوحيد المحض ونذكر ايضاً ماروئ عن ابي واقدالليثي قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين و نحن حدثاء عهد يكفر وللمشركين سلرة يعكفون عندها و ينوطون بها اسلحتهم يقال لهاذات انواط فمرونا بسلرة فقلنا (يا رسول الله الجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهم الهة قال انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي و صححه

ہم مثال کے طور پراما م احمد رحمۃ الشعطیہ کی اس روایت کا ذکر کرتے ہیں جوانہوں نے اپنی سند میں چیش کی ہے کہ 'ایک شخص نے رسول الشعلی الشعلیہ وسلم ہے کی چیز کے بارے میں جو آپ نے اس نے رایا یوش کیا (جو پھوالشہ نے اور آپ نے چاہا) اس پرآ مخصور معلیہ وسلم کو خصہ آیا اور فرمایا (کیا تو نے بھے اللہ کا شریک تھرایا۔ صرف ماشاء اللہ کہ ویہ آمخصور علیہ العلو ق واقعلیم کی طرف ہے اس شخص کی اس غلالعیر کا رد ہے جو تو حید خالص ہے ہٹ گی تھی۔ العلو ق واقعلیم کی طرف ہے اس شخص کی اس غلالعیر کا رد ہے جو تو حید خالص ہے ہٹ گی تھی۔ اور ہم اس کا بھی ذکر کئے ویے ہیں جوانی واقد لیش سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حقین کے لئے نظاور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہتے اور مشرکین کی ایک ہیری تھی جس کے پاس وہ اعتفاف کیا کرتے ہے اور ان ہیں اپنے ہتھیا رائ تا تے جس کا نام ذات الانواط (کھونٹیوں والی) ایس ہم ایک ہیری کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی الی تی ہیری کھونٹیوں والی مقرر فرما و جبحے جیسی کہ ان کی ہم اس پر بھی کی بین محبود تھیے جیسی کہ ان کی جاس پر تو خصور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر: خدا کی تشم تم نے انہی باتوں کی خواہش کی جیسی کی بی اسرائیل نے موئ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکر: خدا کی تھی می د 'اے موئی ہمارے لئے بھی الیہ تی معبود تجویز خواہر اس ائیل نے موئ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ کو تعین کہ 'اے موئی ہمارے لئے بھی الیہ تی معبود تجویز خواہر کی تھیں گر ''اے موئی ہمارے لئے بھی الیہ تی معبود تجویز خواہر کی تعین کی دے اس اسرائیل نے موئی علیہ السلام سے فلا ہم کی تعین کی ''اے موئی ہمارے لئے بھی الیہ تی معبود تجویز خواہر کی خواہر کی تعین کی دی اسرائیل نے موئی علیہ السلام سے فلا ہم کی تھیں گر ''اے موئی ہمارے لئے بھی الیہ تھیں کے موئیوں کی ہمیں کی تھیں کی ہمیں کے بھی کی ایس کی معبود تجویز خواہر کی خواہر کی کی دی کی معبود تجویز خواہر کی کھونٹیوں کیا کہ کی کھونٹیوں کی ایک کی میں کیا کے موئی کی کھونٹیوں کی خواہر کی کھونٹیوں کی کھونٹیوں کی کھونٹیوں کی کو کر کھونٹیوں کی کھونٹی

کردیں جیسا کدان کے ہیں موکی علیہ السلام نے کہاتم تو جاہل قوم ہوتم اینوں سے پہلے لوگوں کے راستہ پر چلنا جاہے ہو۔اس کور ندی نے روایت کیا اور پیچ کہا ہے۔

ونذكرايضا ان دعوة كل الانبياء كانت تبدأبقولهم ياقوم اعبدواالله مالكم من اله غيره و نحن في مستهل دعوة هذا المؤتمر ندعوا المسلمين باول مادعاهم اليه انبياء هم فنقول لهم. يا قوم اعبدواالله مالكم من اله غيره ولا تدعوا مع الله احداً و معهذايجب ان تحفظوا ان امقاط الاسباب الطبيعية رأساوتعطيل الوسائل المشروعة ليس من التوحيد ولا من التوكل الشرعي المحمود في شئ بل القيام بها واعتبارها و انزالها في منازلها التي انزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية واجمع القوم على ان التوكل لاينافي القيام بالاسباب فلا يصبح التوكل الامع القيام بهاو الافهو بطالة وتعطل وتوكل فاسد فالموحد المتركل يلتفت الى الاسباب بمعنى انه لايسقطها ولايهملها ويلغيها يل يكون قائما بها ملتفتا اليها ناظراً الى مسببها و بحريها فلا يصح التوكل شرعاً وعقلا الاعليه سبحانه وحده ولا الخوف الامنه والاالرجاء الالديه ولاالطمع الا في رحمته كما قال اعرف الخلق به (اعوذ برضاك من سخطک واعوذ بمعاقاتک من عقوبتک واعوذبک منک) و قال (لامنجأولاملجاً منك الا اليك) فاذاجمعت بين هذاالتوحيد و بين البات الاسباب استقام قلبك على السيرالي الله تعالى ووضح لك الطريق الاعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله و انبياء ٥ و اتباعهم وهوالصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم و بالله التوفيق.

اورہم یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ تمام انبیاء دعوت وتبلیغ کی ابتداء یہاں ہے کرتے تھے کہ اللہ کے مالٹدی عبادت کرواس کے سواتبہاراکوئی معبود تیں 'اورہم بھی اس موتمر کی دعوت کا آغاز انبیاء کے ای قوم اللہ کی عبادت کرواس کے سواتبہاراکوئی معبود تیں کہ''اے قوم اللہ کی عبادت کرواس کے سوائے تبہاراکوئی معبود تیں ہے اوراللہ کے ساتھ کی اورکومت بگارؤ' ۔اس کے باوجود رہمی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسباب طبیعیہ کے اصل ہے جھوڑ و بٹااوروسائل شرعیہ کو مطل کردیتانہ تو توحید

سے ہے اور ندہی اسباب کو چھوڑ وینا شرعی تو کل کا نام ہے۔ بلکہ ان فررائع کو قائم رکھنا اور ان کا لحاظ رکھنا اوران کوان کے ان مقامات میں رکھنا جن میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہی خالص تو حیداور عبادت ہے اور قوم کا اس امریرا تفاق ہے کہ تو کل اسباب کو حرکت میں لانے کے مخالف نہیں بلکہ اسباب د نیاوی کوئمل میں لانے سے بعد ہی تو کل سیح ہوتا ہے ور نہ تو وہ تو بریاری اور تعطل اور فاسد توكل ب كيونكه توحيد برست متوكل اسباب كي طرف اسمعن مي متوجه بوتا ب كهوه ان كوساقط نہیں کر رہا۔ اور چھوڑنہیں رہا اور نغونہیں کر رہاہے بلکدان اسباب کے ساتھ قائم رہیتے ہوئے اور متوجہ ہوتے ہوئے اس کے سبب کی طرف دیکھتا ہوتا ہے لہذا شرعاً اور عقلاً سوائے ایک خدا کے تو کل کسی بر کرنا صحیح نہیں اور اس کے سوائے کسی سے خوف نہ کھانا اور امید نہ رکھنی جائے اور اس کی رحت کی طمع رکھنی جاہے جیسا کہ اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پہچائے والے نے فرمایا (بیس اے اللہ تیری رضا مندی کی تیرے عصہ ہے اور تیری معافی کی تیری سزا ہے بناہ حابتا ہوں اور تیری ہی بناہ جا ہتا ہوں تیری گرفت ہے)اور حضور نے قرمایا (نہ تو جائے نجات ہے اور نہ جائے یناہ ہے تھے سے مرتیری ہی طرف) پس اگرتم اس توحیداوراسباب کو باہم یکجا کرلو مے تو تمہارا دل الله كي طرف جانے كي طرف مشقيم هوجائے كا۔اورتم پرايك شاہراه صاف هوجائے گي جس پرتمام انبیاءاوررسول چلا کئے ہیں اور وہی صراط منتقم ہے جوان لوگوں کا راستہ ہے جن پراللہ نے انعام كياب اورالله ي كم اته مين توقيق ب-

ثم ان من الاسباب المشروعة التي امرالله بالقيام بها كما امرباقام الصلوة وابتاء الزكوة والصيام والحج وغيرها من العبادات هو ما محض عليه عباده وندلهم اليها بقوله سبحانه (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم) الاية و نبههم على ان اعداد الاسباب الحربية التي تجلب القوة و تلقى الرعب و توقع الرهبة والهيبة في قلوب اعداء الاسلام حسب ما تقتضيه الضرورة في كل زمان و مكان هو عين الدين و محض الاسلام و من لوازم التوحيد فانه تعالى حيث ذكر ارسال الرسل وانزال الكتب في كتابه العزيز قرن معه انزال الحديد وذكر غايته بقول و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب

پھروہ اسباب مشروعہ جن کے قائم کرنے کا تھم دیا ہے مثلاً نماز قائم کرناز کو قد دیناروزہ رکھنااور رخی وغیرہ عبادات کرنا جن کی رقبت ولائی ہے اورا ہے بندول کوان کی طرف بلایا ہے جیسا بیاللہ کا قول (اور تم تیاری کروحسب استطاعت طاقت کی اور گھوڑے وغیرہ کی جن کے ذریعہ اپنے اوراللہ کے وقت کا ورشو کی تھی کہ منانان جنگ کی تیاری جوقوت کا وقت ہوا کو تم فرما ہوں کہ تھیا ہے کہ سامان جنگ کی تیاری جوقوت کا باعث ہواور جواعدائے اسلام کے دلول میں رعب ہیبت پیدا کرے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ہر جگہ اور ہروقت میں دین اسلام اور خالص اسلام اور تو حید کے لواز مات سے ہے کو تکہ اللہ تعالی نے جگہ اور ہروقت میں دین اسلام اور خالص اسلام اور تو حید کے لواز مات سے ہے کو تکہ اللہ تعالی نے جس جگہ دسولوں کے جینے اور قر آن کر یم میں کتابوں کے نازل کرنے کا قرکر مایا ہے وہاں لوہ کے جسے بیونکہ اور وہ یہ کہ کہ اللہ جان سے کہ بیونکہ اللہ جان سے کہ اور وہ یہ کہ کہ اللہ جان سے کہ اس کی اوراس کے دسولوں کی بن دیکھے کون مدوکرتا ہے ''۔

وانى ارئ ان ترك الامة الاسلامية الامتثال بهذه الاواعر منذقرون من اكبر اسباب ضعفها وانحطاطها. وإنا لن ننجج في مقاصدنا الدنيوية الا بتحقيق التوحيد الخالص ومباشرة الاسباب وتهيأها الى اخرحد الاسطاعة الانفرادية والاجتماعية حسب ما اسلفنا ذكره من طريقة اسلافنا الاولين الاكرمين من الجمع بين ما تقتضيه قدرة الله العاملة الكاملة وهذا هوالذي يجب غلينا ان نعض عليه بالنواجد ولا نغفل عنه ولا نتساهل فيه والله الموافق لارب غيره وصلى الله خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين (الناب المؤلفة الامرائل)

اور ش تو بی جمتا ہوں کہ امت اسلامہ کی صدیوں سان احکام کوچھوڑ بیضے سے
امت میں کروری اور انحطاط پیدا ہو گیا ہے اور ہم بھی بھی دغوی مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے
جب تک کہ خالص تو حید اور اسباب کی بجد امکان تیاری شکریں ۔خواہ وہ تیاری انفرادی ہو یا
اجماعی ہوجیسا کہ ہمارے اسلاف کے ذکر میں گزرا۔ کیونکہ ہمارے قابل احترام بزرگ ان
اسباب کو اللہ تعالی کی کامل اور شامل قدرت کے تقاضوں کے ماتحت اور اس کی تعکمت بالف کے
مطابق مہیا کرتے ہے ہی وہ مل ہے جس کوہمیں جائے کہ مضبوطی سے اسکوا ہے لئے لاکھ ملل متا کی اور اللہ بی وہ مل ہے جس کوہمیں جائے گسالل نکریں اور اللہ بی تو قبل دینے والا
عبا کمیں اور اس سے قطعا عافل نہ ہوں اور اس میں بالکل تسائل نہ کریں اور اللہ بی تو قبل دینے والا
ہے کہ اس کے مواتے کوئی رہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و
اصحابہ اجمعین۔ (افعا بالیغ م ۱۳۶۱۳)

يرتوتها معزت عثانى كامر في مختربيان كيكن جو خطبه استقباليدة بسف اس موتمريس برهااور

جوتجویزیں چیش میں وہ اپنی جلد تاریخی حیثیت رکھتی ہیں اور خطبہ میں تو او ہیت کا خاص جو ہر چمک ر ہاہے ملاحظہ فرما ہے۔

# خطبة مولا ناالشبير احمة عثاني رئيس الموتمر الدائم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين واله صحبه اجمعين. اما بعد قاني انتهزهذه الفرصة السعيدة فرصة الفراغ من شئون الموتمر الاسلامي الدائم لاول مرة في تاريخه فاحي العالم الاسلامي من هذالمنبر التاريخي الذي ولدفيه هذاالموتمر الاسلامي الخطير واسأل الله سبحانه لشعوب العالم الاسلامي اجمع السدادوالتوفيق وجمع الشمل و نجاح القصد والاقالة من العثرات كما اني باسم الامة الباكستانيه المجيدة لارحب بوفودالموتمر كضيوف اعزاء الدى الباكستان واشكرهم على تكلفهم مصائب الاسفارمن شتى الاقطار لتشجيع الموتمر وتدعيمه وانا معشرالباكستانيين لنعتز بظهورهذا الموتمر في العاصمة الباكستانية كما نعتزبحكومتنا الباسكتانية التي احتضنت هذاالموتمر وشدت في ازره وشجعته اكرم تشجيع لنقيم الدليل الاول على أن باكستان جديدة بمكانتها في الشرق كدولة اسلامية كبرئ تحرص اشدالحرص على تحقيق رسالة الاسلام السامية في هذه الارض ولاعجب في ذلك فان باكستان هي اول امة في العالم تمخض عنها الاسلام وولدت من اسمه و نفخ فيها من روحه فاصبحت قوة له واصبح روحا لها لانعيش الابه واني قبل توديع ضيوفنا المحترمين احب ان الفت الانظار الى ثلاث حقائق.

ہرتم کی تعریق جہانوں کے پروردگار کے ہی لئے ہاور درودوسلام افضل الانبیاء والمرسلین اوران کی آل واصحاب سب پر ہو۔ بعدازاں یہ پہلاخوش نصیب تاریخی موقع ہے کہ ہم ایک موتمر اسلامی دائم کے حالات سے دوجار ہورہ ہیں۔ اس لئے میں عالم اسلامی کواس تاریخی منبر سے زندگی کا پیغام دے رہا ہوں جس میں میشا ندار موتمر اسلامی عالم وجود میں آئی ہے اور میں خدائے پاک سے تمام عالم اسلامی کی مختلف شاخوں کے لئے استنقامت اور تو فیق اور انتشار کواجتائے اور

ادادہ میں کا میانی اور لفزشوں سے چشم ہوتی کی وعاکرتا ہوں۔اوراس طرح صاحب عظمت احت

ہاکتانیہ کے نام پر پاکتان کے نزدیک محترم مہمانوں کی آمد برخوش آمدید کہتا ہوں اور مختلف مقامات سے موتمر کو کا میاب بنانے کے لئے سفر کی تکالیف اٹھانے پران کاشکریداوا کرتا ہوں اور مقامات سے موتمر کو کا میاب بنانے کے لئے سفر کی تکالیف اٹھانے کو ان طرح سے عزت کی تگاہ سے ہم پاکتانی لوگ وار الحلاقة (کراچی) ہیں اس موتمر کے انعقاد کو ان طرح ہم اپنی محومت پاکتان کو دیجھتے ہیں جس نے اس موتمر کی مربح کی اور ابل کو پروان پڑھایا اور اس کی بہترین طریقہ برحوسلہ افزائی کی تاکہ ہم اس بات پر بہلی جمت قائم کر سکیس کہ پاکتان ایشیا میں ایک بزی اسلام سلطنت ہے جو اسلام کی تبلیغ کا اس مرز بین میں بہت نیادہ شوق رکھتی ہے اور اس میں کوئی تجب نہیں کہ پاکتانی ونیا میں بہلی جماعت ہے کہ جس میں ہے اسلام خالص ہوکر لکلا اور اسلام کی قوت بی اور اسلام اس میں ہوکر تکلا اور اسلام کی قوت بی اور اسلام اس کی دوح بیل کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور جس معزز مہمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور جس معزز مہمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ ان کو تین باتوں کی طرف متوجہ کروں۔

ا. اولا. ان هذاالموتمر اخذ على نفسه ان لايتصادم مع السياسة و ان لايقوم في اى طورمن الطواره باعمال لتسئ لاى حكومة من الحكومات بل لقد اخذ على نفسه فوق ذالك ان يكون حربا على الحركات الهدامة و ان يكون عونا مخلصا ليسا عدالحكومات الاسلامية من طويق الدين على تحقيق اغراضها السامية وتقريب الطويق لخطواتها و نهضتها

ا۔اول۔ بیموتمراہے اوپراس امرکولازم کرلے کہ وہ سیاست میں آپس میں نہیں نکرائیں گے۔اورکسی صورت میں بھی ایدا اقدام ندکریں سے جوکسی حکومت (اسلامی کے منافی ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ بید کرتے ہی حملاف ڈٹ جائیں سے اور مددگا رفتاعی بن کراسلامی حکومتوں کی ویٹی طور پران سے بلندمقاصد کی حقیقت کے مطابق مددکریں سے اوران حکومتوں کی ترقی کے لئے ان کے قدموں کے واسطے راستوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں ہے۔

۲. ثانيا. سيتعاون رجال الموتمر وانصاره على حصراعمالهم فى المسائل الاسلامية المتفق عليها بين الجميع وعلى تجنب النظريات

التي كثرالكلام والاختلاف فيها والتي من شانها ان تثيرالنقاش و تصدع كيان الموتمر

۲۔ دوم۔ موتمر کے ممبران اور مددگارتمام مسلمانوں کے متفق علیہا مسائل میں محدود رہ کر باہمی تعاون سے کام لیں گے اورا بسے نظریات سے بچیں سے جن میں زیادہ بحث اورا ختلاف کرنا پڑے اور جو ہاہمی اختلافات پیدا کریں اور موتمر کے متفقہ فیصلوں کو یارہ یارہ کردیں۔

٣. ثالثا. نلاحظ ان هناك حقيقة مرة و هي ان العالم الاسلامي قد ابتلي بالاجتماعات والخطاب والمناهج والتصويحات التي لاطائل تحتها ولاعمل من ورائها والتي لاتثمرالاشيئاً واحداًهومضاعفة ياس الامة الاسلاميت وسوء ظنها بزعمائها و علماء ها واعتقادها الله لم يبق شيء يمكن فيه انقاذها مما هي فيه ونباء على هذه الحقيقة المرة فارجوان يوطن رجال المؤتمر انفسهم على ان لا يخرجوامنه الابنتائج عملية ولوضئيلة اوناقصة حتى يشعر وابانهم قدادواشيئاحقيقيامن خدمة الاسلام و اني لعلى ثقة بان هذاالموتمر سينجج بعون الله ويؤدى اطيب الثمرات وان المسلمين وحكوماتهم في اقطارالارض سيساعدونه لانه اول موتمر اسلامي من نوعه في هذالعهد

۳-سوم-ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک تلخ حقیقت ہے جو یہ ہے کہ دنیائے
اسلام الی جماعتوں تقریروں طریقوں اور وضاحتوں میں جٹلاہے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہاور
اس کے پیچھے کوئی عمل نہیں ہے اور جو امت اسلامیہ میں رہبروں اور علاء کے ساتھ بدگانی اور
نامیدی کے سوائے کوئی متیج نہیں رکھتی ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز الی نہیں رہی ہے کہ امت
اسلامیہ جس مصیبت میں جٹلا ہے اس سے اس کوکوئی چیٹرا سکے۔ اس تلخ حقیقت کی بناپر میں امید
کرتا ہوں کہ موتمر کے اشخاص اپنے دلوں میں اس بات کو مضبوط کر لیس کہ وہ اس موتمر سے علی تنائج
کے بغیر خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہونہ الحمیں حتی کہ وہ محسوس کریں کہ انہوں نے اسلام کی کوئی خدمت انجام دی ہے اور جھے بحروسہ ہے کہ یہ موتمر اللہ کی عدوسے کا میاب ہوگی اور اسلام کی کوئی بیدا
کرے گی اور مسلمان اور اسلامی حکومتیں اطراف زمین میں اس کی عدوکریں کے کیونکہ یہ موتمر اس

ز مانه میں اپنی توعیت کی پہلی موتمر ہے۔

میں نے تو بید خطبداور بیان اوئی سرخی اور عنوان کے عمن میں چیش کیا تھا جس سے میں علامہ کے عرفی ادب پر قدرے روشنی ڈال سکوں۔ کیکن ضرورت ہے کہ علامہ کی عرفی انقر یظوں میں سے کوئی مقتی تقریق چیش کی جائے جس سے ان کی او بیت کا خالص انداز وہو سکے اس عمن میں ہے املیم شرح مسلم کی وہ عرفی عبارت پڑھے کے قابل ہے جس میں انہوں نے سابق تا جدار دکن میرعثان علی خان کے نام پراس شرح کو ہدیے مقیدت کے طور پر چیش کرتے ہوئے کمی ہاس سلے میں میں وہ تعریق کے حاشیہ پر تحریر فرمائی وہ تقریق جو علامہ نے مولا تا محدادریس صاحب کا ندھلوی کے مقامات تریری کے حاشیہ پر تحریر فرمائی ہے۔ پیش کرتا ہوں چوسب ذیل ہے:۔

بسم الله الرحمن الرحيم

صورة ماقرظه الحيرالقهامة والبحر التكلامة زبدة الفضلاء الكرام عمدة العلماء الاعلام فخرالمتكلمين وقدوة المفسرين مولانا الشيخ شبير احمد العثماني متع الله بفيوضه الاقاصي والاداني الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الانسان مالم يعلم والصلوة والسلام على رسوله محمد الذي ارسل الى العرب والعجم واله واصحابه الذين هم بحورالعلم والحكم

اما بعد فان علم الادب صناعة اهل العرب هذه فضتهم والذهب وسنانهم العضب به يمتازون عن جميع العالم وان لم يكن عندهم دينار ولادرهم ولابدمنه لمن ارادالاطلاع على غوامض الكتب وعلومه ويعرج على سماته و نجومه وعلى معارف الاثار والسنن بل في كل علم و فن لكن هبت رياح الجهل على مصابيحه فخبت و توسطت ارض الغفلة بين شموسه فكسفت وصارنهاره كالليل المظلم ولاتستل عن ليله المدلهم ' من علينا العالم البارع التقى النقى والفاضل الفارع الذكى المزين لمسندالتدريس المولوى الحافظ محمد ادريس بان انتدب لتحشية المقامات للامام ابى القاسم الحريرى رحمه الله تعالى فحشاها و شرح مشكلاتها و وشاها وكشف مغلقاتها بحيث يعم نفعها و يسهل فهمها فلله الحمد والمنة و به التوفيق والعصمة

العيد

شبير احمد العثماني عفاالله عنه

ا ١ فوالقعده سنه ٣٣٥ اهج

ندکورہ بالاعربی تحریروں اور تقریروں سے علامہ کی عربی او بیت پراہل نظر کے لئے کافی بصیرت کاسامان فراہم ہوجا تاہے جس ہے آپ کا عربی اوب کا مقام قاری کے سامنے واضح ہوجا تاہے۔

#### فارسى ادب

وہ جواکی فطرت سیحداور طبع قدرت نے مولانا کودی تھی وہ ہرمنزل اور ہروادی ہیں آپ

کے لئے جملی طور کا کام دے ربی تھی۔ ول بیں ایک نور طبیعت بیں شعور اور د ماغ نور علی نور تھا اس
لئے مولانا ہرول کے سرور اور ہرآ کھ کے نور شھار دوفاری یا عربی کوئی ادب ہوسب میں مولانا کی
چک اور بصیرت کام کر ربی تھی۔ اس نور نگاہ علم وادب نے قرآن کریم اور اردوکی کتا ہیں پڑھنے
کے بعد سما ساتھ سے ۱۳۱۹ھ تک دیو بند میں فاری کی متداولہ کتا ہیں مولانا محمد یاسین صاحب
ویو بندی مدرس فاری سے پڑھیں۔ ۱ ساتھ سے عربی کورس کی شخیل میں مشغول ہو مجے۔ اس کے

بعد فاری کی منی ایک مختلف کتابوں اور مشنوی وغیرہ کا مطالعہ خود کرتے رہے ہوں گے۔ چنانچہ آپ کی تصانیف بالحضوص تغییر جس جا بجا فاری کے دلچے اور لطیف اشعار مضامین کے مناسب چہاں جی ۔ جن ہے آپ کے فاری ووق کا پید چاتا ہے مثلاً قرآن کریم مطبوعہ کہ یہ پریس کے مفت مف کا کہ و تبریم الحس لقد رای من ایت ربعه المکبوی کے من جس کھتے ہیں۔ مف کا کون کرا دہائے کہ پرسد زباغیاں بلیل چہ گفت کل چہ شنید و صبا چہ کرو اکتوں کرا دہائے کہ پرسد زباغیاں بلیل چہ گفت کل چہ شنید و صبا چہ کرو یا نعین اقرب الیه کی تغییر میں لکھتے ہیں۔

جال نہاں دوجہم و او در جاں نہاں اے نہاں اندر نہاں اے جان جاں یاصف۔۱۷۲۳م

مرز باغ دل خلالی تم بود بر دل سالک ہزاراں غم بود یاصف۸۲۷فائدہ نمبر ۱ میں۔

من تحردم خلق تا سودے کم جکہ تا بربندگاں جودے کم خرصکداس طرح بہت ہے اشعار تفسیر کے علاوہ ان کی دوسری تصانیف میں بھی ہیں۔ مثلاً خطبہ صدارت ڈھاکہ میں میں میں الاسلام صف ۱۳۳ پر۔

عربیت که افساند منعور کبن شد من از سر نو جلوه دہم داردرس را مطرب از گفتہ حافظ غزل نغز بخوال تا بگویم که ز عبد طربم یاد آبد محیم مولانا عثانی کے فاری ادب پرتبره کرنے کے لئے کوئی آپ کی فاری تحریریا تقریریناتی تھی لیکن ڈھونڈے سے فعدا بھی ل جاتا ہے آپ کی تغییر نے بی ایک فاری تحریریا بسیا تعوائی۔ کائل کی حکومت نے جب آپ کی تغییر کا ترجمہ فاری میں کرا کے چپوایا تو اس کی پہلی جلد پارة اول سے دس تک مولانا کو دیو بند بیجی دوسری جلد گیارہ پارہ سے میں پارے تک دیو بند اس وقت پینی جب کہ مولانا کرا چی تشری جلد مولانا کی وفات کے بعد کرا چی آئی۔ اس جلد کا ایک نے علام مولانا کی بیگم صاحبہ ہوئی۔ تیسری جلد مولانا کی وفات کے بعد کرا چی آئی۔ اس جلد کا ایک نے علام مولانا کی ایک مصاحبہ وفی۔ تیسری جلد مولانا کی وفات کے بعد کرا چی آئی۔ اس جلد کی ایک سولیا کی ایک مولانا کی ایک فاری تحریرے جو آپ نے تقریفا کے طور پر پہلی جلد کے مطالعہ کے بعد اپنے دست مرادک سے کھو کو نائی تھی اور جو حسب ذیل ہے۔

## تقريظ ازبيت الفضل ديوبند ازطرف مولا ناشبيراحمه صاحب مفسرتفسير شريف

"ارباب بصیرت می دانند که مثلیکه حیات جسد عضری از نفع روح است ٔ حیات حقیقی روح انسانی بددی ربانی قرآن عظیم است ازی کهاظ قرآن انسانی بددی ربانی قرآن عظیم است ازی کهاظ قرآن کریم را بایدروح الارواح نامید مزید برآن ندیم بذر بیدای روح اعظم ارواح وقلوب زندگی انفرادی را بدست میآ رند بلکه حیات اجماعی بهم که آن را حیات قومی بایدخوا نداز جمیس روح مقدس مفاداست پس اقوام مرده از فیض جمیس روح زنده می شوند و حیات یا بند

الل بصیرت پرروش ہے کہ جس طرح عضری جسم کی زندگی روح کے کرم پر موقوف ہے اس طرح روح انسانی کی اصلی زندگی وی ربانی ہے ہے اور وی خداوندی کا اعلیٰ اور کالل مظہر قرآن کریم ہے اس حیثیت ہے قرآن مجید کوروح الارواح کہنا چاہئے۔ ندصرف بیقرآن تنہا انسانوں کے دلوں کی زعدگی کی روح اعظم ہے بلکہ بیروح اجتماعی حیات کو بھی جس کو جسم قومی زندگی کہتے ہیں۔ زعدہ کرسکتی ہے لہذا مردوقو میں ای روح قرآن سے زندہ ہوتی اور حیات یاتی جیں۔

امکان وارد کرتوی از مجموعه فیوش قرآن کریم به بهره ما هدوبزرگ ترین و بلندترین ترقیات مادی را حاصل کمندگرین آل را محش ترقی بجیمیت و یا ببیست میدانم و آل را ارتفاع انسانیت نی پندارم در معن محیج و هیقی من حیث یک انسان و یا جمیت انسانهایج ترقی و زندگی در حالیک انسان و یا جمیت انسانهایج ترقی و زندگی در حالیک از کلام ربانی و روح قرآنی جدابا شدمکن نیست (و کلالک او حینا المیک و و حا من امونا ماکنت تدری ما الکتب و لا الایمان و لکن جعلنه نور ا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی المی صواط مستقیم ) بنایران در برعمراحتیات بوده است که بخرش اینکه بذرائع و و سائل جست و و که بخرش باید زرائع و و سائل جست و و که باید به باید و را تو می باید و را تو باید و باید و را تو باید و را تو باید و را تو باید و باید و باید و را تو باید و را تو باید و ب

برابرعد والفاظ قرآن سبته وبيتها متؤسطات لاتعد ولأتحصى به

ممكن بكركوني قوم قرآن كريم كتمام فيوض س بنصيب موكره نيادى اور مادى زياده س زیاده تر قیال حاصل کرے کیکن میں اس کو صرف جو یاؤں در ندوں اور شیطان کی ترقی ہے زیادہ نہیں سجهتاا وراس کوانسانی ترقی خیال نبیس کرتا۔ درحقیقت کوئی انسان یا انسانوں کی جماعتیں درانحالیکہ وہ كلام ربانى اوردوح قرآنى سے بنازر بين ترقى نبين كرسكتين (جم فياى لئے اسے علم سے آپ كى طرف قرآن كريم كونازل فزمايا-آب جانة بى نديت كدكماب كياب اورايمان كس چيز كو كهت میں لیکن ہم نے اس قرآن کونور بنادیا کہاں کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کوچاہیں ہدایت دیں اور آ ب تو صراط منتقیم کا راستہ و کھاتے ہیں ) اس لئے ہرز مانے میں ضرورت رہی ہے کہ روح قرآنی کے ذرابعدلوگ اور قومیں نئی زندگی حاصل کریں اس کے لئے ذرائع اور وسائل بھی تلاش کئے جا كي - تاكة قرآن كريم كى بدايات اور تعليمات زياده سے زياده عام ہوجا كي اور كوشش بھى كرتى عاہے کہ قرآن کریم کوذہنوں اور عقلوں سے اس قدر قریب کردیاجائے کہ انسانیت کا ہر پہلواس کے نورے چک اٹھے اس سلسلہ میں ہرز مانے علاء اور فضلانے این ذوق کے مطابق قرآن مجید کی تنسیروں کے لکھنے کی خدمات انجام دی ہیں چنانچہ لا کھوں کی تعداد میں چھوٹی بڑی تغییروں کا ذخیرہ امت كى رببرى كے لئے ذخيره بوكيا ہے۔ اگرايك طرف يشخ علاء الزابد حفى كى ايك بزار سے زياده جلدول كى تغييرا درابو يوسف قزوى معتزلى كى تغيير تين سويا ياغ سوجلدول بيس مرتب بهوكى تو دوسرى طرف جلالین ایی تغییر بھی ہے جواتی مخترے کہ اس کے الفاظ قرآن مجید کے الفاظ کے برابر ہیں ز یا و نہیں اوران مطول ومختفر تغییروں کے درمیان اور بے شارتغییریں کھی گئی ہیں۔

تمناوکوشش این احتر العبادیم بمیشداین بوده است کدالله جل جلاله مرایم در زمرهٔ خدام قرآن محشور فرماید نفطه نظرمن این بود که با وجود قلته بعناعت و استطاعت مطالب قرآن عظیم ورجالیکه در حدودا حادیث واتو ال سلف متقید باشم بچتال عبارت سلیس وروان دطرز معقول و دل نشیس ادا کرده شود که درقلوب بندگان خدائے مهر بان بسوی معارف وبصائر قرآنی یک کشش خصوصی بیدا کند۔

تنها الله تعالى بهترميدا تدكردراي مقعدتا كدام اندازه كامياب شده ام؟ البية ازآ ثار وقرائن اين قدراطمينان حاصل ميشود كهاين سح محقر يكلي رائكان وبهدرنوخته فلله المحمد و المعنق

اس احقر العباد کی ہمیشہ بیتمنا ہوتا ہے کہ خدا و تد تعالیٰ جھے بھی قر آن کریم کے خدمتگاروں کے کروہ میں حشر کے روز اٹھائے ۔میرا نقط نظریہ تھا کہ بادجود قلت بعناعت قر آن کریم کے مطالب کو حدیث اورا قوال سلف کے دائر ہے میں محدودر ہے ہوئے ایسے معقول و کنشیس طرز اور سلیس ورواں عبارت میں پیش کروں کہ بندگان خدائے مہریان کے داوں میں قرآن کے معارف و بصائر کی طرف کشش پیدا ہوجائے مصرف خدائی کوعلم ہے کہ میں اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں البت آٹار وقر ائن ہے اتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں این مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں البت آٹار وقر ائن سے اتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں اچیز کوشش را تگال نہیں گئی اللہ کافضل واحسان ہے۔

جنوز بدملاحظه تمام تفسير قادرنشده ام چند جاءی مهمه را مطالعه کردم بی ساخته در حق حضرت فاضل مترجم از دل و عامی برآید به برخیال شخفیق و تدقیق و فوروفکر کرده شده و شان وروح اصل تغییر را در ترجمه آل قدر محفوظ داشته است که لی اختیار مجبور بعرض این کلام میشوم (نقاش نقش ثانی مهتر کشد زاول) فعوز اهم الله احسن الجوزاء و شکره ساعیهم الجمیله

میں ابھی تمام ترجمہ تفییر و کھے نہیں سکا ہوں۔ چندا ہم مقامات کو دیکھا ہے ہے ساختہ فاضل مترجم کے لئے دل سے دعائلتی ہے ترجمہ الی تحقیق اورغور سے کیا گیا ہے اورتفییر کی اصل شان اور روح کو ترجمہ میں اتنافقاط طریقہ پر قائم رکھا ہے کہ مجبوراً ہے اختیار ہوکر کہنا پڑتا ہے۔ ع (کہ نقاش نقش اول کی نسبت دوسر نے نقش کو زیادہ اچھا بنا تا ہے ) اللہ آپ کو اچھی جزا عطافر مائے اور آپ کی مسامی جمیلہ مشکور بنائے۔

خداوند قدوس دولت عليه افغانستان و بإدشاه پاک دل روش ضمير آل التوكل على الله اعلى حعرت محد ظاہرشاه راازنوائب و ہرمامون ومعتون بداراد و برائی اعلاء کلمة وتقوية مفادسلمين بيش از پيش توفيق عطافرما يد - احين اللهم احين والسيلام مع الوف الاحتوام

دعا كوشبيراحر ينانى

از د يو بند ضلع سهار نبور يو يي هند وستان

خداوندقدوس دولت عظمی افغانستان اوراس کے پاک دل روش ضمیر بادشاد المتوکل علی الله اعلی حضرت محد ظاہر شاہ کو زمانہ کے حوادث سے مامون ومحفوظ رکھے۔ اور اعلاء کامة الله اور مسلمانوں کے فوائد کی تائید کے لئے پہلے سے بھی زیادہ تو آئی عظافر مائے۔ آمین اللهم امین والسلام مع الوف الاحتوام

وعأ كوشبيرا حمرعتاني

ازويو بندمشلع سبار نبوريوني بندوستان

مولانا کی فاری انشا پر میں اس ہے زیادہ اور کچھ کہنائبیں چاہتا کہ شایدا بی عمر میں ان کو

مرف بی تقریط فاری میں لکھنے کا موقع ملا ہو در نداور کو کی فاری تحریر ندل کی۔ مکتوب عثمانی بینام شاہ امریانی

علامہ کی فاری تحریروں میں البتدا یک خط کا سراغ ملاہے جوآپ نے تشمیر کے سلسلہ میں شاہ
ایران کولکھا تھا اور جس میں آپ نے پرزورالفاظ میں تحریفر مایا تھا کہ چونکہ تشمیر پر ہمارے حریف
نے بروروج قبضہ کرلیا ہے۔ اس لئے حکومت ایران کوچا ہے کہ وہ اخلاقی حیثیت سے مسلم ملک کی
حمایت کرے اور حریف ملک کو پیٹرول کی قطعاً مدونہ وے۔

### فارى گفتگو

جیبا کداردوع فی اورادب کے عمن علی گزرا کہ موصوف کوع فی اور فاری علی مجھی گفتگو کا ای طرح ملکے تھا جیسا کداردو علی بول چالی کا چنا نچرد یکھنے والوں نے بتایا ہے کہ پاکستان بنے کے بعد جب کا علی کے مشہور عالم ملائے شور بازار جن کے اثر وافقد ارنے شاہ امان اللہ کو افغانستان سے نکال بھگایا تھا جب پاکستان بننے کے بعد عبان تشریف لائے تو آپ جہاں لا بور آئے اور ایک پیک جلسے میں قاری میں تقریر کی جس میں راقم الحروف بھی شریک تھا وہاں آپ کرا چی بھی تشریف لے گئے اور علامہ عثانی سے آپ کی متعدد ملاقاتی میں بوئم اور دونوں شیور نے کی فاری میں خوب خوب با تمی ہوئمیں۔ چتا نچہ ملائے شور بازار شیخ الاسلام کی گفتگو سے اسے متاثر ہوئے کہ شاید عمور بازار نے صفرت عثانی کی ضدمت میں بعض تھے تو کہ کی چی شریف کے باوجوں کی مقار ہوئے ہوں۔ ملائے شور بازار نے صفرت عثانی کی ضدمت میں بعض تھے نوح کی شائل کی خدمت میں بعض تھے دوق کی خوب کی اور پولئے کا اگر چہ کم تی انفاق ہوا کین اس کے باوجود وقت کی جو تھے۔

### واكثرشبيراحمه عثاني

اب تک آپ نے دنیائے اسلام کے ایک عظیم القدر عالم کی تغییر حدیث نقد کلام علم فلفہ و منطق وغیرہ علوم اور عربی فاری اردوادب کے متعلق بہت کچھ پڑھا ہے۔ آپ نے ان کے علمی سوارخ کے پڑھنے کے بعد جو کچھ رائے قائم کی ہو بہاتو آپ کی اپنی بات ہے لیکن مجھے آخر میں بیاور کہنے دیجے کے بعد جو کچھ رائے قائم کی ہو بہاتو آپ کی اپنی بات ہے لیکن مجھے آخر میں بیاور کہنے و بیجے کے مطامہ موصوف کاعلمی مقام المشر تی اور مغر فی تعلیم یا فتہ دونوں طبقوں میں مسلم تھا۔ ای کا بیاثر قائل آپ احرام تمام امت مسلمہ پاکستان وہ عدد میں اور معمول کی دونات کے بعد جب و بنجاب مالک اسلامیہ میں پوری حقیدت کے ساتھ کیا جاتا تھا چتا نچہ آپ کی وفات کے بعد جب و بنجاب

یونیورش لا ہور میں بی اسے ایم اسے وغیرہ کی تقسیم اسناد کا جلسہ ہوا جس کو کا نو وکیشن کہا جا تا ہے تو اس وقت کے جلسہ کی کارروائی کی رپورٹ اخبار زمیندار موردہ موردہ موسود اور اس الطرح لکستا ہے۔

9 وسمبر 1979ء بروز ویرز برصدارت سردارعبدالرب خان نشتر گورنر پنجاب یو نیورش پنجاب لا ہورکی کا نو وکیش (تقسیم سندات) کا جلسہ ہوا جلسہ کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہواسب سے پہلے شخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی سرحوم کو قاضل علوم شرقیہ ( ڈاکٹر آف اور تنگل ( ننگ ) کی ڈگری دی گئی۔رجشرار ( یو نیورش) احترام کے طور پر کھڑے ہو گئے اور فاتحہ خوالی کے بعدان کے لئے دعائے مغفرت کی گئی۔ ( زمیندار )

اس ر بورٹ سے علامہ کی شخصیت کا انداز ہ نگانا آسان ہوجاتا ہے حالانکہ آپ کے پچھ عرصہ کے بعدا نگریزی طبقے کے تریمان سیدسلیمان عمومی کا بھی پہیں انتخال ہوا مگر آپ کی وفات ہریا کستان کے علمی طبقے میں انسوس کی ایک لہر دوڑ گئی مگر وہ ملک کیرشان حاصل نہ ہو سکی۔

یوں تو دنیامیں زعدہ انسانوں کوڈ گریاں دی جاتی ہیں چنانچہ یا کستاتی ہو نیورسٹیوں میں شاہ ایران اور بعض دیکر مقتلہ و مختصیتوں کوڈ گریاں دی گئی ہیں لیکن کسی ایس سسی کوجود نیا ہے آخرے کورخصست ہو چکی ہوکسی یو نیورٹی کے منظمین کا ڈگری چیش کرناانہائی عقیدے اوراحترام کا منظر پیش کرتا ہے۔

یہاں اس امر کا اظہار ہے گل نہ ہوگا کہ حضرت شخ الاسلام کے لئے بوغورش کے پاس ڈاکٹری کی ڈکری ایک آخری ڈکری ہوسکتی تھی جونیش کی گئی لیکن آپ کی شخصیت آتی بلند تھی کہ آپ کے فام کے لئے یو نیورش کے باس کوئی بھی ڈکری نہ تھی تا ہم دارالعلوم دیو بند کے ایک مابیناز علام کے لئے یہ امر اس حیثیت سے قابل فخر ہے کہ وہ الن یو نیورسٹیوں ہے بھی بغیر کی خواہش کے ڈاکٹری کی ڈکری لے سکتا ہے اور اس کی فسیلت علمی کے قدم چوم کرڈاکٹری اپناسرافتھا ربلند کر سکتی ہے وراصل آپ علم کے اس مقام پر بھٹی ہے تھے۔ جہاں اس مسم کے اعزاز کو آپ کی ہتی ہے وابستہ ہوتا یا حث فخر تھانہ کہ آپ کی ذات کو کیا خوب فر مایا کرتے تھے حضرت امام سید تھا آپ کی ذات کو کیا خوب فر مایا کرتے تھے حضرت امام سید تھا آپ کی خدمت کرتے صاحب سمیری دیو بندئ کہ انسان ابتداء میں عام کے تابع اور خادم ہوتا ہے لیکن اس کی خدمت کرتے مارت و واس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جب علم عالم کے تابع اور اس کا خادم بن جاتا ہے۔

مرتے وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جب علم عالم کے تابع اور اس کا خادم بن جاتا ہے۔

مرتے وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جب علم عالم کے تابع اور اس کا خادم بن جاتا ہے۔

مرتے وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جب علم می شود شعیر احمد قاضلے ورد ہوتا ہے۔

مرتم ایا یہ کہ تا یک عالم از لطف طبع می شود شعیر احمد قاضلے ورد ہو بن

### سياست عثاني

سمی قائدیا صلح کی سیاسی زندگی یا سیاسی بصیرت پرقلم اٹھانا جوئے شیر لانے سے تم نہیں۔ بید وہ پر خاروادی ہے جس کے نوک وار کا نٹوں سے قدم قدم پر کف پاکوزخی اور لیولہان ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح قیادت صالحہ اور سیاست میجھ کے تاروں کو چمیڑنے کے لئے معٹراب وائش وعقل کی سخت ضرورت ہا ال طرح کی قائد وسیاس کے گوشہ ہائے گروتد برکا سی تجزیبر کرنا اور سی جائزہ لینا شخت مشکل ہے۔ علامہ شہیرا حمد مثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیائے اسلام کی سیاست داں ہستیوں ہیں ایک اسکی ہتی ہیں۔ جن کی سیاست داں ہستیوں ہیں ایک ہتی ہیں۔ جن کی سیاسات کے لیے ہم کی ایک رسا کمند ورکارہ ۔

بوسلش تاریم صد بار بر خاک الگائد شوقم کہ لو پروازم و شاخ بلندے آشیاں دارم تاہم "سیاسیات عمانی" میں جو" تجلیات "کے اوراق کا ایک عنوان یا حصدہ میں اس امر کی پوری کوشش کروں گا کہ علامہ کی سیاسیات پراول سے آخر تک جو پچھ میں بچھ سکا ہوں بقدرامکان ایک سیرحاصل تبھرہ کروں اور قاری کے سامیات سیاسلہ کی ایک ایک کری کو جوڈ کرد کھ دوں جو میرے ویش سیرحاصل تبھرہ کروں اور قاری کے سامیات تھاری مفعاشن اور جلسوں یا سیمبتوں میں پڑھایا اساسے۔

نظر ہیں اور جن کو میں نے ان کے خطبات تھاری مفعاشن اور جلسوں یا سیمبتوں میں پڑھایا یا ساسے۔

نظر ہیں اور جن کو میں نے ان کے خطبات تھاری مفعاشن اور جلسوں یا سیمبتوں میں پڑھایا یا سامیسی سیمبتوں میں پڑھایا یا سامیسی سیمبتوں میں پڑھایا یا سامیسی سیمبتوں میں میں سیمبتوں میں سیمبتوں

سیاست کی اہمیت اور سیاست دان کی ذمدداری

کنے کو قسیاست ایک جھوٹا سالفظ ہے گراس لفظ کی اہمیت اپ دامن میں اس قد روسعتیں رکھتی ہے کہ دنیا کے ممالک کے قوانین اوران قوانین سے ہجری ہوئی ہے شار کتابوں کی موشکا فیاں سب اس سیاست کی کرشہ سازیاں ہیں۔ مکوں اوران کے جوانوں 'بوڑھوں' بچی اور مورق کی ایری جانوں اور مورق کی دارو مدارا بھی یا ہری سب اور موقع شاس سیاست وان یا نافہ ما کم وامیریا قائد پر ہے۔ ہٹلر نے دس اور کے بھی جیٹر اور ہے گئی ہیں ہما کہ وامیریا قائد پر ہے۔ ہٹلر نے دس اور کے بھی جیٹر اور ہے گئی ہیں ہما کہ وامیریا قائد پر ہے۔ ہٹلر نے دس اور ہے گئی ہیں ہما کہ کی بجائے روس پر ہملہ نے جرمن کو ہر یا دی اور فلائی کے کئو کی شدہ دھا دے دیا۔ آج جرمنوں کا بہائے ہوں ہوروس اور فلائی کے کئو کی شدہ دھا دے دیا۔ آج جرمنوں کا محمد جزل کی بجائے روس پر ہلک جرمنوں کا محمد جن پر دوس اور اور کی گئی ہوسیدہ ہڈیاں کس مرز شن پر ملک جرمن کا محمد ہوری کے بیا تک بھی تحقید وار پر چڑھائے جانوں ہو گئی ہیں ہو گئی ہوسیدہ ہڈیاں کس مرز شن پر ملک جرمن کا محمد ہوری کے بیا تک بھی تحقید وار پر چڑھائے جاتھ ہو جاتھ ہوں ہوں اور امر کے کوساتھ ملاکر خصوصاً روس کو جرمن کے مقابلہ میں ڈال کر بہترین سیاس پارٹ اوا کیا اور امر کے کوساتھ ملاکر خصوصاً روس کو جرمن کے مقابلہ میں ڈال کر بہترین سیاس پارٹ اوا کیا اور امر کے کوساتھ ملاکر خصوصاً روس کو جرمن کے مقابلہ میں ڈال کر بہترین سیاس بارٹ اوا کیا اور امر کے کوساتھ ملاکر خصوصاً روس کو جرمن کے مقابلہ میں ڈال کر بہترین سیاس بارٹ اوا کیا اور امر کے کوساتھ ملاکر خصوصاً روس کی گئی ہوں کے کہ کی فلا سیاس تھی بارٹ جاتھ کی سے درنہ تاریخ ہیں مقدم کی مقابلہ میں ڈال کر بہترین سیاس بارٹ میں مثال کے لئے اس قد رکا فی ہو ورنہ تاریخ ہیں تھی ہو گئی ہو ہوں کی کے کہ کی مقدم کی کی فلا سیاس کی تو رہ کی گئی ہو ہوں کی ہو گئی ہوں کی کو کی ہو کی ہو گئی ہو کی کی کو کی کی ہو کی کو کر باتھ میں کی گئی ہو کی کی کو کی کو کر کی گئی ہو کی کو کی کو کی کو کر کی گئی ہو کی کی کو کر کو کی کی کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کر کی کر کی کر کی کو کر کر کر کی کر کی کو کر کر کی کو کر کر کر کر کر کر کر

قائماعظم کوسیاست وانول کی فہرست میں ایساا چھامقام ل چکاہے کہ یا کستان جیساونیا میں سب سے بدا اسلامی ملک ان کی سیاس بیدار مغزی کاممنون ہے الغرض سیاست کی اہمیت کسی صورت میں بھی نظرا نمازیس کی جاسکتی اورای بناپرسیاس کا نازک مقام انتها ورجه پردرخورا متنا ہے کہ اس کے ناس تدبیر پر قوم اور ملک کی تخصیوں کے بلیجنے کا انتخاب ہے۔ اس لئے قائد کا انتخاب تجاب ہے اس کے تاکہ کا انتخاب تجاب ہے۔ خلیفہ باوشاہ یا صدر کی فرمہ دار ہوں کا بارسلم ہے۔ اس لئے تو شیخ سعد کی نے پہند کی بات کہد و کی ہے کہ فرم کے تاہیت کو وسیح منتی میں قرآنی کا تم رکھتا ہے اور باوشاہ کو تمام ملک کا اس بار مملکت کی اہمیت کو وسیع منتی میں قرآنی اشار ہے نے کس قدر صاف کردیا ہے۔

اناعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنهاواشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً

ہم نے امانت کوآ سانوں زشن اور پہاڑوں کے ساسنے پیش کیا (کدواس کی ڈسداری لیس) کیکن انہو س نے اٹکاد کردیا اوراس کا بارا فعائے سے ڈرمے اورانسان نے اٹھالیا۔ تقیناً وہ ظالم اور جاہل تکلا۔

آ خریجی آورجبال جیسی عظیم الشان طاقتی کا المنات البیدی برا افھانے ہے آسان وزین اور جبال جیسی عظیم الشان طاقتیں کا نوس پر ہاتھ وحرنے آلیس اور انسان نے عقل کو برطرف رکھتے ہوئے عشق و ناز برداری کے مرکب احترائ سے متاثر ہوکراس کوا شالیا۔ اس امر کا احساس صاحب المانت تک کو ہوا کہ انبان نے یہ ذمہ داری لے کرائی جان پرظلم کیا ہے اور ہماری المانت کی ذمہ داری کا بوجھ المحانے کا اقرار کر کے ایک حرکت کی ہے جو کسی ناوان سے بی ہو سکتی ہے چنانچہ ذبان ناز سے ظلوماً جھو لا کالقب اس ناز برداری کے سلسلہ میں انسان کوعطا ہوا۔

جو بارآسان وزمن سے نہ اٹھا سکا تو نے غضب کیا دل شیدا اٹھا لیا

# ذمهداری سے بچنامردائلی نہیں

آیت فدکورہ کی تہ میں جو حقیقت کام کردہ ہی ہے وہ ہے کہ کی کاکسی کی ذمداری تبول کرنا تعلق کی عین ولیل ہے ایک فض کی دوست کو ایک لا کورو پہر کسی دوسرے مقام ہے اپنے گھر پہنچانے کے لئے چیش کرتا ہے لیکن وہ اس ذمدواری ہے ڈر کرا نگار کر دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احقیاط برت کراس فنص ہے جدودی یا مجت جس اجنبیت یابر دنی کا جوت چیش کررہا ہے لیکن اس کے برتکس جو فنص فیتی امانت کا بارا پی گردن پر رکھ کرا ہے آپ کو خطرے میں ڈالیا ہے مائین اس کے برتکس جو فنص فیتی امانت کا بارا پی گردن پر رکھ کرا ہے آپ کو خطرے میں ڈالیا ہے مائین کی اوران مائین کو مانت کے اضاف کی تعلق میں واقعا بلکدر ب العزت کی طرف سے خود پیکشش تھی اوران کے اختیار پر بارامانت کا معاملہ رکھا گیا تھا۔ اگر صاحب امانت کا تھم ہوتا تو تینوں میں سے کی کو بھی کے اس کے کہ کو بھی کے کہ کو بھی کے کہ کو بھی کے کہ کا تھی ار پر بارامانت کا معاملہ رکھا گیا تھا۔ اگر صاحب امانت کا تھم ہوتا تو تینوں میں سے کسی کو بھی

مرتانی کی مجال نہ ہوسکتی تھی اس لئے ان بینوں کی طرف سے تھم عدولی کا تخیل غلط ہے درآ نحالیہ "سبح له السموات والارض اور "سخونا مع داودالجبال یسبحن والطیو" مسبح له ما فی المسموت والارض کے اعلان کے مطابق آسانوں پہاڑوں اورز مین سے تقریب وقع کا جوت مثاہ بلکہ اشفقن منہا سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ ایانت الہیکا بارآسان وز مین اور پہاڑوں نے محق اس لئے اٹھائے سے معقدت کی کہ آئیس ڈرتھا مبادا بیامانت ہم سے ضائع ہوجائے نیز ایسے ذمہ وارانہ بارا ٹھائے برتھم وینا بھی ربوبیت کب بہند کر سکتی تھی البت خود اس بارا طف سے خالی ہیں۔

#### مقامات امانت

امانت کے مراحل پرخور کرنے ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ امانت کے دومقام ہوسکتے ہیں:۔ ا۔امانت کا پہلا دومقام ہے جس میں احتیاط کے تقاضے کی بنا پرامانت کا بارا تھانے ہے بچتا اور خطرہ مول لینے ہے پر ہیز کرنا ہے بھی دومقام تھا جس کوآسانوں پہاڑ دن اور زمین نے اختیار کیا اور حوصلہ نہ یا کرڈرتے ہوئے بیجھے ہٹ گئے۔

۲۔ امانت کا دوسراوہ مقام ہے جس میں احتیاط سے بے نیاز اور بے پرواہوکر خطرہ سے کھیلنا اور جان جو کھوں میں ڈالٹا ہوتا ہے چنانچیاس مقام پر کھڑے ہوکرانسان نے بارامانت الہیکوا پنے ناتواں کندھوں پراخھالیاوہ جمتا تھا کہ ذمہ داری اور خطرہ سے دوج ارہوئے بغیر کا روبار جہاں چلنا مشکل بی جس بلکہ ناجمکن ہے اس لئے اس نے آگے قدم بڑھایا اور امانت کی ذمہ داری کو قبول کر لیا مقام عبود بہت وظافت کا نقاضہ بھی بھی تھا بلکہ مردائی وجوانمردی کا ثبوت بھی اس طرح دیا جا سکتا تھا تہاں طرح دیا جا

#### سياست وخلافت

ذکرتوسیاست کی اہمیت کا تھا گر بات ظاہنت تک جا پیٹی اور جا پیٹی ہی تھی کہ سیاست مالحداور خلافت و فول کا چولی وامن کا ساتھ ہے کونکہ اسمالی نقطرتگاہ ہے احکام البید کے ماتحت و نیا بھی میزان اعتدال قائم رکھتا اور مہمات کمی اور حقوق انسانی کا و اقیمو الوزن بالقسط و الا تعصو و المعیز ان کے مطابق تو ازن کرتا خلافت یا تیابت البید ہے لہذا ان اصول وضوا بلا سے میزان اعتمال کوقائم رکھنا سیاست صالحہ کہلائے گا۔ اس کے جب امانت خلافت کا نام ہے اور خلافت میں سیاست صالحہ کی مخت ضرورت ہے تو امانت کا بار اور و مدداری اور اس کی نزاکت و خلافت میں سیاست صالحہ کی مخت ضرورت ہے تو امانت کا بار اور و مدداری اور اس کی نزاکت و

اہمیت سیاست معالحہ کی اہمیت ہے وابستہ ہوجاتی ہے جبیبا کداو پر کہا جاچکا ہے کہ سیاس کا فرض ہے کہ وہ سیاست کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر اہل ملک کی عصمت وحفاظت کا مقام پہنچانے اور اس وادی پرخار میں قدم رکھنے سے پہلے سوے اور سمجے کہ میں نے ملک اور قوم کی کتنی بڑی و مدداری ا بن گردن پرلی ہے اگروہ اینے تا تو ال کندھوں کواس بار کے قابل نہ سمجھے تو احتیاط اور دانش مندی کا تفاضاب ہے کہذاتی تفع یا حصول شہرت کے لئے لیڈر بن کرتوم کو ہلاک کرنا انتہا درجہ کی بدیختی ہے۔ علامديخائى عليدالرحت نے والسسمآء دفعها ووضع العيزان ان لاتطغوا كمى المعيذان " كتغيري جوكرافشاني كي باس من ايك قول يهمي تقل كياب كدميزان سيمراد . بعض کے نزدیک یہاں میزان عدل وانصاف اور تکا فو وتساوی حقوق عباد ہے بلکہ آسان و زمین میزان عدل کے دو پاڑے ہیں جن کے بیلنس اور توازن سے دنیا کا مزاج اعتدال پذیرر بتاہے اگر و نیا میں انساف کاعمل رک جائے تو زمین وہ سان میں فسادلا زم آئے بغیر نبیس روسکتا چنا نجے دنیا میں جادة انساف واعتدال سے بث كرميزان آسان وزين بس طفاوت كررہى ہے جس كا متيب ظهرالقساد في البروالبحر بما كسبت ايذى الناس ( خَطَى اورزَى شِي الْوَلِ \_\_اعَالَ بدے باعث فساد پھوٹ پڑا) کی صورت میں ہماری آئموں کے سامنے ہے ہیں خلافت اللی یا ساست عظمی ایک بی مفہوم کے دومختلف نام ہیں اور میراند عاممی سیاست سے میں سیاست اسلامیہ يا خلافت اللي ب جس من شريعت مطهره كموافق على مزاج كالمعتدال حقوق عباد منبط تغور دفاع ملك ترتى ولا يات أستخلاص وطن آ زادى قوم وغير وتمام مكى نشيب وفرا زمضمر ہيں ۔

اكرسياست ك نغوى اورا صطلاح معنى يرايك سرسرى نظر ذانى جائے توسياست كى اجميت اور نیابت الہیہ کے ساتھ اس کا تو افق قطعی ثابت ہوجائے گا۔

### سياست كيلغوى اورا صطلاحي معنى

سیاست کے فقلی معنی محور وں کی د کمیر بھال یا تکہائی کے بیں لفظ "سائس" جواردو میں کثرت استعال ے سائیس بن میالفظ سیاست ہے تی ماخوذ ہے جس کے معنی محوزوں کے محرال کے ہیں۔ لیکن اب لفظ سیاست کوئ کر محور ول کی د کید جمال کی طرف ذہن قطعاً خطافیوں ہوتا بلکہ جب سیاست کا لفظ کانوں کے یدے سے مراتا ہے واس سے ملی سیاست کا تخیل وہاغ کے بدون پرتصوریں بنانا شروع کردیتا ہے۔ الحاصل منطقی نظریہ کے مطابق اصطلاحی اور نغوی معنی جس مناسبت و ربط اوزی ہے چتانچہ

اصطلاح مس سیاست کے متنی بھی وی ملکی و مکھ بھال وی ملکی تدابیر کے ہیں جن کا ابھی او پرذکر ہوا ہے۔

علامه جلال الدين دواني كاقلم اخلاق جلالي شي تمدن وسياست كا نتجارف حسب ذيل الفاظ من اس طرح چيش كرتا ہے: -

" محما گفتہ اعدانسان مدنی بالطبع ست بعن عمان است بطبع باجماع مخصوص کرآ نرائدن خواندو چوں دوائی طبائع مختفوں کر ایشاں رابطبع خواندو چوں دوائی طبائع مختلف است و ہمدنفوں مجبول اعد برد طلب نفع خوداگر ایشاں رابطبع خود باگز ارعد تعاون ایشاں ہنتیم کرد چہ ہر یک برائے نفع خودا ضرار دیکراں نمایدہ مودی بنتازع کردد بافناء وافساد ہدیکر مشغول شوندیس البتہ تد ہیرے باید کہ ہر یک رابا نچر حق اوست رامنی کردا نندودست از تعدی اہم کیکروتا ودارعدوآ ل تد ابیرداسیاست عظمی خواندا"۔

حمانے کہا ہے کہ انسان فطری طور پر مدنی ہے یعنی ایک خاص اجھاع کا فطر ہے تاہ ہے۔ ہی کو تمان کہتے ہیں اور چونکہ طیائع کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں اور تمام انسان اپ نفع کے حصول کی فطرت رکھتے ہیں اس لئے اگران کوان کی مرضی پرچھوڑ دیا جائے تو وہ یا ہم تعاون ہیں کر سکتے کوئکہ ہرائی۔ اپ نفع کی خاطر دوسرے کے ضرر کے جیجے پڑ جائے گا تا آ نکہ نزاع تک نوبت بھنی جائے گا تا آ نکہ نزاع تک نوبت بھنی جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کوفنا اور بر باوکر نے کے لئے مشغول ہوجا تیں کے لہذا کوئی ایسی تد ہر کرنی چاہئے کہ ہرفض کواس کے تی پر راضی کردیں اور ایک دوسرے پڑھم کا ہاتھ دراز کرنے ہے باز آ جا تیں اثمی تد ایر کا میاست عظمی ہے۔

سیاست کی اس تعربیف کے بعد خلافت اور سیاست صالحہ کی قدروں میں صاف توافق و اشتراک پایا جاتا ہے لہذا امانت الہیا ور سیاست عظمیٰ کی ذمہ داریوں اور نزا کتوں کا سیح احساس قائد یاسیاست دان کی قابلیت واحتیاط کا بخت چتاج ہے۔

علامہ عثانی کوسلمانان ہتدوستان کے ستعقبل کی خوش بختی یا بتاہی آزادی یا ظلامی کے روح افزایا روح فرسا حالات کے لئے قیادت مسلم لیگ کی راوکس احتیاط اور ذمہ داری سے دکھاتے بیں آسمندہ عبارت بیں اس کا جائزہ لیجئے۔

علامه كاسياسيات مين مختاط اقدام

ہندوستان کے افق سیاست پرکائریس کا آفاب عرصہ سے چک رہا تھا۔ ابتداہ میں یہ
آفاب ہندوسلم دونوں کے لئے ضیا بخش تھا۔ ہرقوم کے افراداس سے اکتباب نورکردہ سے لیے نیا ایک وہ وقت آیا کہ اس آفاب کا پرتو ہندوتوم پرزیادہ جلوہ گلن ہونے لگا۔ اس وقت مسلم توم کا ایک فروا فی اجس نے اس آفاب کے متا المدس مسلم نیگ کے آفاب کوزیادہ کرے مسلمانان ہندوستان فروا فی اجس نے اس آفاب کے متا المدس مسلم نیگ کے آفاب کوزیادہ کرے مسلمانان ہندوستان

کے سای افق پر چکا نا شروع کردیار کین ایک جداج اخ روشن ہونے کے باوجود مسلمانوں کی بعض مقدر جماعتیں تا ہنوز ای کا گریس کے سورج کی روشی شر مسلمانوں کی مزل آ زادی حاش کرنا چاہتی تھیں گر جماجیر مسلمانان ہندا ہی خش بختی مسلم لیک کے جہر منیر سے داب تر کرتا پیند کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف قا کھا عظم جیسی بے لوث خطعی اور سیاست دان ہستی کی روز افزوں مقبولیت کا سوال تھا اور دوسری طرف مولا تا ابوالکلام آ زاوا سے سیاست دان عالم کی کا گریس جی شمولیت کا سمالہ ہی ہیں نظر تھا۔ مسلمانوں کا آیک طبقہ تحت کش کش جی تھاان کواپنے ایمان کی بھی فکر مشمود کی اس مقصد کے لئے علامہ شبیرا حمد عاتی نے ایک شوعی اور مسلمانوں کا ایک طبقہ تحت کش کش جی تھاان شروع کی ۔ آ پ نے پوری تھی اور مسلمانوں کو جی ایک جی میں شام ہوئے کی دوس کی ہوری کے جی سے بوری سے میں مقدد کے لئے علامہ کے خطبہ میں شرکت اور ان کے نہا بہت کا طاور سیاک اور ختی دوست کی اور مسلمانوں کو میں دوست کی دوست کی اور مسلمانوں کو میں اور ختی دولت کی اور مسلمانوں کو تھی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی اور مسلمانوں کو جی بیا تھی میں دوست کی دوست کی دوست دی جانے میں میں شرکت اور ان کے نہا بہت کا طاور میں دوست میں کھیج ہیں ۔ ۔

"دراقم الحروف خود ایک دت درازتک ای شش وی پی بی رمااور یمی وجه ب کدفاصی تاخیر سے بیس نے سلم لیگ کی حمایت بیس افعایا۔ بیس نے اپنی قدرت کی حد تک مسئلہ کی نوعیت پر قرآن وسنت اور فقد حقی کی روشنی بیل خور وقکر کیا۔ انٹد سے دعا تیس کیس اوراستخارے کے بالآخر ایک چیز میرے اطمینان اور شرح صدر کا سبب بنی اور وہ حضرت امام بحد بن حسن شیبانی رحمة الشعلیہ کی ایک چیز میرے اطمینان کی کتاب السیم الکبیر میں موجود ہے" (طبعدارت برشوس،)

آکورہ بالاعبارت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کی دور کی نازک سیاست کی قیادت اور رہنمائی کرتا ہذاؤ مدداری کا کام ہاوراس فر مدداری میں قدم رکھنے سے مہلے علامہ نے قرآن وصدیت اور سنت برخور کیا اور نظریہ یا کستان اور لیگ کی تا تید میں قدم افغانے سے پہلے استخارے کے اور پر علمی قدم افغانے نظیم کی تا تید میں قدم افغانے نظیم کی تا تید میں اور ایک کی تا تید میں اور اس کی میں میں ام محدوجمۃ اللہ کی السیم الکہر سے انہوں نے لیگ میں شرکت اور اس کی تا تید کو دلیل بنایا ہے۔

ملاحظ قرما ہے جس میں امام محدوجمۃ اللہ کی السیم الکہیم سے انہوں نے لیگ میں شرکت اور اس کی تا تید کو دلیل بنایا ہے۔

#### كياعلامه سياست دان نديميج؟

بعض الل فكر وقلم كويدخيال عدا مواب كه طلامدسياس آوى ند فقداس نظريه كااكريد

مطلب ہے کہ وہ سیاست کے پیچیے اس طرح کے ہوئے نہ تھے کہ دات دن ان کو بھی شغل ہوتو اس معنی میں ان کا بیر کہنا درست ہے کہ وہ اس طرح کے سیاس نہ تھے لیکن جب ملک کی نازک ذمہ داریاں ادر مسلمانوں کے ہم حقوق کا سوال سامنے آتا تو وہ ہرگز بیجیے نہ ہے۔

ا-ووصاحب الم تصاورصاحب الم نازك موقعون يربغير بنش الم بين بيؤسكا-

٢- وه صاحب لسان تضاور صاحب لسان لساني جهاد سے خاموش نبين رہتا۔

۳-دہ صاحب علم و تھکت تھے اور صاحب علم و تھکت اسپے علم و نعثل دل اور دہائے فعنیات و لیافت کو تو می اہم اور تازک تقاضوں کے دفت ہیں معطل نہیں کرسکتا۔ چنانچ مغتی نتیق الرجمان صاحب کے اس موال کے جواب میں کہ آپ توسیاسیات سے الگ رہا کرتے تھے آپ نے فرمایا:۔

"آپ نے یہ کیا کہا کہ میں سیاسیات سے بھیشہ علیحدہ رہا ہوں گذشتہ چند سالوں کو جموز دیا ہوں گذشتہ چند سالوں کو جموز دیا ہوں گذشتہ چند سالوں کو جموز دیا ہے۔ دیکھتے اس سے پیشتر جمعیۃ العلمائے ہند میں ہماری بھی تو مجمونا چیز خدمات رہی ہیں۔ ہم نے بھی تو مجموم کے بین ''۔ (علام ۴۳۰)

علم وعقل

ونیاش ہیشاہ نے دور میں ایتھے عالم اور زبردست الل علم بیدا ہوتے رہے ہیں نیکن عالم بیب تک عاقل نہ ہوال کے علم سے فاکھ سے کا کھرے کی بجائے نقصان کہنچے کا اندیشہ ہوتا ہے جب کی الل علم بیل عقل کی محسول کی گئی ہے آوال کے نقدان کے باعث است کے اہم مسائل کا حل مشکل ہوگیا ہے اگر چیٹر لیعت میں ہردرد کی دواموجود ہے لیکن روحانی طبیب میں تشخیص اور نسخ کر جو برسی نہونے کے اگر چیٹر لیعت میں ہردرد کی دواموجود ہے لیکن روحانی طبیب میں تشخیص اور نسخ کر ہوئے نہونے کے باعث اور ان است میں اور اللے عمل مال کی ضرورت رہا کی ہے چتا نچا مام فرائی امام ازی معترب میاس اللہ عمل و عمل سے بیں خوالی امام ازی معترب میں اللہ عمل و عمل اللہ عمل و عمل سے بیں جنوں نے شریعت کے مزان کو جما ہے اور ان کے علم کے ساتھ عقل اور محمت رہا کی ہے۔

علامہ شیرا حمرصاحب عنانی بھی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل نئے۔ وہ شریعت کے مواج کو بھتے تھے اور عقل سے تو لئے تھے۔ کوئی بات فر مداری اور خیت سے خالی ندہوتی تھی۔ زمانے کے تقاضوں کو بھتے تھے اور ان کوشریعت کی کسوٹی پر پر کھنے کی پوری قابلیت رکھتے تھے یعنی ایسے فقید دائش مند تھے جن کی شریعت کو خرودت ہوتی ہے۔ بلا شہرہ وہ امام غز الی رازی شاہ وٹی اللہ اور مولا تا محد قاسم صاحب رحمت اللہ علیم اجمعین کی جماصت کے ایک خاص فرو تھے۔ کسی ساوہ آ ومی نے کیا بات کھی صاحب رحمت اللہ علیم اجمعین کی جماصت کے ایک خاص فرو تھے۔ کسی ساوہ آ ومی نے کیا بات کھی ہے کہ ایک من علیم سے کہ ایک من جہاں برار من علم تھا

تو نو ہزار من عقل بھی تھی۔ وہ کس مسئلہ کو تحض جذبات ہے بھی بھی الرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے جبیبا کہ عام طور پر بعض علما کا دستور ہے۔ جذبات سے حل کرنے کا بیہ مطلب ہے کہ ساکل کوالیسے علما کے جواب سے اگر عارضی آلی ہو بھی جائے لیکن وائی طور پر دل شفایا ب نہیں ہوتا۔

شفايا بي اورتسكي

علامہ علی کے بہاں جواب میں شفا ہوتی تھی۔اطمینان وسکون نصیب ہوتا تھا تحقیق ملتی مسئلہ میں المعلوم دیو بند کے طلبہ کی جب مسئلہ تقدیر جیسے اہم مسئلہ میں تہ ہوتی تو وہ علامہ کی طرف آتے اور آب ان کو محققانہ جواب دے کرخوش خوش واپس کر تے۔آپ ڈا ہمیل سے معلامہ کی تعطیل میں تشریف لاتے اور وارالعلوم کے طلبہ آپ کی خدمت میں مسائل کے مان اور تعلی میں تشریف لاتے اور وارالعلوم کے طلبہ آپ کی خدمت میں مسائل کے مان اور تعلی میں جس کو مان اور تعلی میں جس کو اور قبل کے ساتھ حکمت اور عقل ہمی جس کو انگریزی میں المحق جیں۔

اخبارالجمعية والى كالديثرابية آرتكل من لكمة بين: ..

اور برا درعزیز استاد ذرا ده مولا نااز هرشاه نے مضمون میں لکھا: ۔

"المل یا کشان این شیخ الاسلام اور قرای قائد کے انقال پر افسوں کرتے ہوں کے یہاں مدوستان میں ان کے لاکھوں تیازمند جماعت دیو بند کے سب سے بڑے عالم کی جدائی پرغمزوہ ہیں "۔ مندوستان میں ان کے لاکھوں تیازمند جماعت دیو بند کے سب سے بڑے عالم کی جدائی پرغمزوہ ہیں "۔)
(مددوزہ جنان لا بور ۱ اجزری مدائے ہے۔)

اگر دنیائے اسلام کے لوگوں کی صرف رائیں بی چیش کی جائیں تو ایک کتاب بنی ہے اس طرح ان کی سیاست دانی کے متعلق سیاست دانوں کی باتیں سنئے:۔

### سياست داني

ڈاکٹر اثنتیاق حسین قریثی سابق نائب وزیر داخلہ ونشریات پاکتنان نے علامہ کی وفات کے روزریٹر یویا کتنان سے ان کے متعلق اپنی تقریر میں براڈ کاسٹ کرتے ہوئے کہا:۔

" بھے بعض لمی مسائل پرخور وخوش کے سلسلے میں علامہ عثانی کی خدمت میں ہاریا بی کا شرف ماصل ہوا اور دستور بنانے کے سلسلہ میں بھی مجلس دستور ساز کے اندراوراس کے باہر تبادلہ خیالات کا موقع ملاجس سے جمعے معلوم ہوا کہ مولا نانہ صرف علم دین اور علوم شرقی میں تبحرر کھتے ہتھے بلکہ ساس مسائل کو بھی سجھنے میں دفت نظر اور دسعت فکر کے حال تھے۔معالے مکی اور امور دین کا وہ شمجے امتزاج جواسلام کی خصوصیت ہے۔مولا ناکے قول و فکر میں نمایاں تھا"۔ (آبکہ جوری دوائیوں)

### شہیدسہروردی کی رائے

پاکستان کے وزیراعظم مسٹرسپروردی نے علامہ عثمانی کے سیاست دان ہونے کو حسب ذیل الفاظ میں تسلیم کیا ہے:۔

"مولانا کی شخصیت زیدوتفوی علمی نعنیات اور سیاس بعیرت کا اجتماع تھی۔ وہ علوم دیدیہ اور قانون شرعیہ کے تبحرعالم تھاس کے ساتھ ساتھ انہیں جدیدر جمانات کا بدرجہ اتم احساس تھا اور واحد انسان شخصے جوموجودہ زمانے کے تقاضوں اور الجعنوں کا اسلامی افکار کی روشنی میں حل بتا سکتے ہتھے۔ انسان شخصے جوموجودہ زمانے کے تقاضوں اور الجعنوں کا اسلامی افکار کی روشنی میں حل بتا سکتے ہتھے۔ انہوں نے اسلامیان ہندگی جس انداز میں قیادت اور رہنمائی کی اے بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔" انہوں نے اسلامیان ہندگی جس انداز میں قیادت اور رہنمائی کی اے بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔" (اخباد زمبندار ۱۱ دیمبروس ایم الا انہروس الا المرابی الا المرابی (اخباد زمبندار ۱۲ دیمبروس ایم الا المرابی ا

### مولوی تمیزالدین صدردستورساز اسمبلی کی رائے

مولوی تمیزالدین صاحب سابق صدر دستورساز آسمبلی پاکستان نے کراچی بیل علامہ عنائی
کے ایک تعزیق جلسہ کی صدارت کرتے ہوئے اپنی تقریر بیل ان کوز بردست سیاست دان کہا ہے۔
انہوں نے کہا:۔'' ایک دفعہ بیل اور مسٹر لیافت علی ایک خاص اہم سیاسی معالمہ بیل پر بیٹان سے کہ
اس کو کس طرح حل کیا جائے جب پہلے بچھ بیل نہ آیا تو ہم علامہ شیر اجمہ عنائی کی خدمت بیل پہنچ
اور ان سے اس معالمہ بیل استعواب کیا مولانا نے سنتے تی فورا اس سنتی کوسلیما کر رکھ دیا اور ہم
مطمئن ہوکروا ہی لوٹے جس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ (بروایت مولانا محربی معالم اور ب

اگریس علامہ موصوف کے سیاست دان ہونے پر متندلوگوں کے اقوال پیش کروں تو مضمون طوبل ہوں ۔ آھے چل کران طوبل ہو ہوئ طوبل ہوجائے گااس لئے صرف فہ کورہ بالا سیاست دانوں کے اقوال پر بس کرتا ہوں۔ آھے چل کران کی سیاسیات پر جوتیمرہ ہوگا اس سے قاری بخوبی اندازہ لگا سکے گا کہ ان کا سیاست میں مقام کتا بلند تھا۔

### ملكى حكومت

ڈھاکے کے خطبہ میں انہوں نے پاکستان کے لئے جن بنیادی قوانین اور اصول کو پیش کیا ہوں ان کی اسلامی قانون سازی قانون دانی اور سیاست کے بہترین آئینددار ہیں اور جن کو ہم ان شاماللہ آکھ اور اق جس چش کر رہے جیں۔ انہوں نے دوسال کے عرصہ میں پاکستان کے قیام جی قانون سازی کے لئے اپنی ایک سیمیٹی بنائی تھی۔ آپ کا مقصد ہے تھا کہ حکومت پاکستان سے اسلامی قانون سے اجرا وکا مطالبہ کرتے ہوئے جس قانون کے چڑا ہے اس کا ایک خاکہ مہلے ہے مرتب کر لیاجائے چڑا ہے آپ نے شاندوز اس کام کو انجام وے کرقانون کا آیک بورا دفتر جیموڑا جومولا نااخت ام اس کے پاس موجود شان مورکے بعدان کے سیاست دان ہونے پر بحث کرنے کا سوال ہی پر انہیں ہوتا۔

#### علماءا ورسياست

ایک خود بیں طبقے کی بیرائے جلی آ رہی ہے کہ علااور سیاست دومتناد چیزیں ہیں محراس خیال کا ایکر بنظرانصاف تجزید کیا جائے تو کسی حد تک بیام صحیح ہے اور کسی حد تک غلط۔

سی کی اس لئے کہ وہ تک نظر نام نہادعا بن کوعلوم شریعت میں قکر وقیم اور مطالعہ سیاست اور نشیب و فراز ملکی میں وسعت قلبی و ذبنی حاصل نہ ہوسیاست ان کے بس سے باہر ہے۔ تکریا نہی پر کیا موقوف ہے علا وہ وہ طبقہ جس کومغربی علوم سے واقف ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے وہ بھی اپنی فطرت غیر منتقیم اور محد و دوائر ہ بصیرت کے باعث قوموں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا ہے دائے مرف علمائی رئیس بلکہ غیر علما رہی جسیاں ہو سکتی ہے۔

لین کی مدتک فرکورہ بالا تقیدائی کے غلط ہے کہ تاریخ اسلام کے بہت ہے درختال اوراق اور سفیات اس حقیقت کوروش کررہے ہیں کہ ابتدائے اسلام سے لے کرآج تھے علاکی ایک جناعت ہیں ہے۔ ایک جناعت مالی سے ملک کی سیح تما تندگی کی ہے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ سیاسیات میں حصہ لینے کے عنوانات اوران کی راہیں جداتھیں۔ یکد آج دنیا میں انہی علائے حق کی سیاسی و فرجی بھیرت کے تیک متائج ہیں کہ مسلمان دنیا کی جدوجہد میں برابر کے شریک نظر آرہے ہیں۔

جس خوش فہم طبقہ کا گوشہ ہم علا اور سیاست کے اجتاع ضدین کی طرف ہے وہ وراصل بورپ کے اس نظرید کا عمل این آئید اوراک میں پارہ ہیں جس نے سیاسات کو پاپائے روم سے الگ کردیا ہے۔ وہ اس سے بخر ہیں کہ اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جوزندگی کے ہر پہلوکا ضامن اورانسانی اجتاع کی ہر روحانی و باہی ضرورت کا نقیل ہے اور بی ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر روحانی و مادی ضرورت کا نقیل ہے اوراس ضابطہ دیات کے ہر پہلوکا ضامن اورانسانی اجتاع کی ہر روحانی و مادی ضرورت کا نقیل ہے اوراس ضابطہ حیات کو لے کر ہمار سے اسلاف نے و نیا کو ایک کھمل انسانی زندگی بخش جس نے باطل پرستوں کوئن میا حیات کو لے کر ہمار سے اسلاف نے و نیا کو ایک کھمل انسانی زندگی بخش جس نے باطل پرستوں کوئن میا حیات کو اس کے داوں کو رحم دل قراقوں کو محافظ اور بیشوروں کو مسلمان جا ہلوں کو عالم سکے داوں کو رحم دل قراقوں کو محافظ اور بیشوں کو محمر ان اور مسلم کے کردن بناویا تھا۔ بقول حالی۔

مس خام کو جس نے کندن بنایا کمرا اور کھوٹا الگ کر وکھایا عرب جس پر قرنوں سے تھا جہل جھایا پیٹ دی بس اک آن جس اس کی کایا وہ بکل کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زجن جس نے ساری ہلا دی الغرض بلاتحسب پر حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ علائے ویدہ وربی مجمعی جس سیاسیات سالحہ کے الغرض بلاتحسب پر حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ علائے ویدہ وربی مجمعی جس سیاسیات مالحہ کے الغرض بلاتھ جس جن کی وسیح نظرین زمانے کی نبعنوں کی دھڑ کئوں اور تقاضوں کو پر کھتے ہوئے تر آن وسنت اور فقد کی بصیرت کے ماتحت دینی اور کھی کلیات وجز کیات پر کھری نظر رکھ کئی ہیں۔ یہ بھی اگر چہ مشکل نہیں کہ شریعت خراسے ناواقف اور سیاسیات اسلامی سے نابلد مغربیت کی راہ سے کھی معاملات میں دخیل ہواور کی درجہ تک ملک کوایک مرکز پر لا کر جمع کر دے لیکن سے اوروہ نور دین تین اور نظریات کا نور دنیا جس کی جیلانا جا بات سے اجبر صلاحیتوں کی جیل نا جا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا جا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا میا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا میا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا میا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا میا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا میا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا میا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا میا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا میا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا میا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا میا بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا جو بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جیل نا جو بتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی جو مالمین نا میکن ہے اور دور نور دین شین کی کے در بید جبلوں تھا ہوں کی خور نے دور تھا ہوں کی جو کھوٹوں کی کھوٹوں کی

### حضرت مجد دالف ثاني

بیرون بند کے اسلامی شہنشا ہوں اور آزاد خلفا کی مطلق العنا نیوں اور سیاس افزشوں کوچھوڑ کر قرابندوستان بین مسلمان سلاطین کے خلاف فرہی اور سیاسی اقدام علما کی بہت کچوسر کرمیوں کا پیت دیا ہے۔ آ بیئے سلمانت مغلبہ پرایک سرسری نظر ڈالئے اور دیکھئے کے سلمانت مغلبہ کا جیسوں کے جیسوں اوقات خالص برہمن غرض اس نے جیسوں میں میں اوقات خالص برہمن غرض اس نے جیسوں

ند بی مبهروپ مجرے اورز وپ دھارے اور ہندوؤں کو مالکی اور ندہبی حقوق ویے کہان کی خاطرا پنا دين تك تبح ديا- اين صورت بدلي سيرت بدلي نسل بدلي رنگ بدلاغرض كدايني سب د نيابدل و الي تا آئکہ مسلمانوں کا اسلامی اور دنیاوی مستقبل ہندوستان میں بخت تاریک ہونے لگا تھا۔اس وقت ا یک صدافت کی کرن چکی معنی حضرت مجددالف ثانی نے اسلام اوراسلامیان مند کے مفاوے لئے اکبرکی بھیلائی ہوئی ممراہ سیاست کو پیلنے کیا۔ جہاتگیر کے چاروں طرف شیعیت کے جال تھیلے ہوئے یتے اور اکبر کے اثر ات نے اس کی صورت کوخالص ہندوصورت بنادیا تھا۔حضرت مجد دعلیہ الرحمة کی غیرت ملی نے بہال چیلنج کیا۔ جہاتھیری سطولوں نے محدوونت کوزنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا اور آ خرکارروحانیت کی طافت نے ماویت کے ایک ایک بعندے کوکاٹ کر مجینک دیا۔ حق کے سامنے باطل كاسر جمكا۔ جما تكير حلقة ارادت من داخل جوا اور سياست و تدبب كے دهارے نے اپنارخ بدلا مجدد عليه الرحمة كابيوه كارنامد بكراكرآب حكومت وتت كاس طرح آثر عندآت وكفر كاحريصانه مندتمعي بندنه هوتااور طاغوت كامية تش فشال يهاثرة ئنده چل كرايبا يحثتا كهايي لپيث میں تمام اسلامیان ہندکو لے کرخا کستر بنادیتا ایکین قدرت کے نیبی ہاتھ نے بروقت ایک مروخدا کو كفراكياجس كى مسجا تكابول نے مسلمانوں كے لى زہى اورسياى مريض كوسنيالا ديا۔ اكبرجس كے عبد من لا غربيت كاسمندر تفاخيس مارر باتفا۔ جہاتكيركے زمانے ميں اس كے تلاطم ميں سكون اوراس كي كرى من يجه صند بيدا مونى اور بالآخران مجدوان الواروبركات اورمجابدان اعلائ كلمة الحق اور جانفروشیوں سے اکبراور جہانگیر کے بعد جودا بائی دختر مہارانبہ اور سے بور کے کا فران بطن سے شاہ جهال جبیها تنجید گزاراور پخته مسلمان اسلامی جذبات کا پیکرظهور شن آیااور بالآخرانمی مجددی نورکی شعاعيس عالمكير جيسے عالم باعمل اور خالص متنى بادشاه كى صورت ميں پھوٹيس كه كفركا سمندرجس جوش ے ابھرا تھا اس طرح دب کیا۔مسلمانوں کے اقتدار کی ساکھ بھرقائم ہوگئی ورندا کبر کے بعد ہی ہندوستان میں رام راج کی ندیاں بہتیں۔

ا كبرے كے كرعالمكيرتك على ئے ہند كے شاعدار مامنی "كے الفاظ بين ملاطين مغليد كے شہنشا ہوں كے درجات ملاحظ فرمائية۔

اكير....الاندب

جهاتكير .....ندبيت اورلاندبيت شرمتوسط

شا بیجهان ........ قد بیبیت بی پختهٔ پیشتیت اور مجد دیت بین متوسط عالمگیر...... قد اببیت بین پخته اور خالص مجد دی ' ب (ملابه ند کاشاندار این مند ۱۳۰۰) جس طرح دن کے نور کے بعد رات کی قلمت آتی ہے ای طرح

عیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز ہے اخ مصطفوی سے شرار بولیمی ك مطابق اسلام و بدايت كا روش آفاب كقرى كهنا نوب تاريكيول سے نبرد آزمار باہے۔ خاعمان ولی الملی نے اچی ہدایت کی روشی سے مندوستان کے تفرستان کی شامول کواسلامستان کی مبحل كے بنانے كے لئے وقف كرديالكين أيك وقت مندوستان ميں وہ آيا جبك سلطنت مغليد كاچ اخ انگریز کی سیاست سکسوں کی چیرہ دستیوں مرہوں کی نبرد آ زمائیوں کے تھیٹروں سے کل ہو کمیا۔ ہر طرف مسلمانوں کی ہے کی اوران کے برے برے خاندانوں کی تباہی ان کا نوحہ کررہی تھی۔ولی کے شاجهانی لال قلعه ير بالكل آئے سائے اغيار كا جمئذ الهراكر شائى مسجد كى بلند ميناروں كى اسلامى غیرت کومحروح کرد ما تھا۔ بہاورشاہ ظفرشہنشاہ منداس کی عصمت نواز بیکات اوراس کے جگریارے شنم ادے قلعمعلیٰ سے نکل میکے ہیں۔وہ اب انگریز کے زبروست شاہنی ہے میں ایک مولے سے زياده حيثيت نيس ركهما وه بحيثيت ملزم برسرعدالت لاياجا تاب حتى كه طوت مغليدكي بية خرى يادكار رتكون من نظر بندره كريميشه كے كئے موت كاجام في ليتى ہے۔ آ ووة قلعہ جس ميں من وشام بہاريں ہى بہاری تعیس بادفزال کے جمود کوں سے بامال بوکررہ کیا۔اس بہاروخزال کی دونوں کیفیتوں کو عالب ے ہو جیئے جس کی نگا ہول نے دونول تنت و کیصاور دل ترب کررہ کیا۔ بیدی غالب تفاجوا کثر ذوق کے بعد قلعہ کی عظمتوں کو آ کمعیں بھاڑ بھاڑ کرد مکتا تھا اور بہادر شاہ ظفر کے پاس سلام محبت پیش کرتا تعاادراس کی موسد اور قلعہ سے نکل جائے کے بعد عالب کے دل پر کیا گزری و دیوں بیان کرتا ہے۔ یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر کوشہ بساط وامان باغبان کف کل فروش ہے یا می وم جو دیکھے آ کر تو برم میں نے وہ سرور وسوز نہ جوش وخروش ہے واغ فراق محبت شب کی جلی ہوئی ۔ اک جمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خوش ہے غرض برطرف مسلمان يامال سياى حيال بيس ماست اقتصاد ياست بيس يربادع تبس خيرمعموم معموم فيرمحفوظ مستورات فيرمستور فيصويكها حاكم ونت في كهابيتو قابل دارب\_

حضرت مولانا اساعیل صاحب اور حضرت مولانا سیدا حدصاحب شہید بریلوی نے علم جہاد بلند کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلامی روح میں تک کران کے دلوں میں زمہی پارہ مجردیا۔ مشرق سے کے رمغرب تک اور شال سے کے کر جنوب تک اسلامیان ہند جذبہ جہاد سے سرشار ہوکر انشکی راہ شی ہمر بکف ہونے کے لئے تیار ہو گئے ۔ حضرت مید شہید سندھ کے داستہ کا بل پنچ جس راہ سے گزرتے لاکھوں آ دمی پر والوں کی طرح اس شع الی کے چاروں طرف طواف کرتے اور جانے کو تیار ہوجائے و یور تیں گار کو اس کا گل کراس بجاہدا وراس کے لاکٹر کے والہاندا ور بجاہدا وراس کے لفکر کے والہاندا ور بجاہدا مراس کے لفکر کے والہاندا ور بجاہدا نہ مناظر کا تما شاد کی محت اور جہاوا سلام بھی شامل ہونے کی کوشش کرتے ۔ الفرض اس مرد تی نے کا بل کی سرحد کی طرف سے صوبہ مرحد پر جملہ کیا اور سکھوں سے جہاد کر کے الفرض اس مرد تی نے تا علاقہ مجاہدین کے بس بھی آ بیاس بھی اسلامی قانون جاری کیا اور حدود خداو تدی کا نفاذ ہر دوئے کا را یا لیکن جبار بجاہدین کے بس بھی آ بیاس بھی اسلامی قانون جاری کیا اور حدود پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور آئندہ کے پرد گرام کے لئے تیار ہوں بھی محروف ہوئے ہے بہلے صد سالہ شب بیداری سے زیادہ صاحب فضیات تو اب بھی محواستہ احت تھا۔ بعض غدار مسلمانوں کی را ہنمائی شب بیداری سے ذیارہ والو مجاہدین کی تمام سے وشنوں کے کامیاب شب خون کا شکار ہوکر جاتی اور بربادی سے دوچار ہواتو مجاہدین کی تمام اسکیس فاک بھی ل کر بیوست ہوگئی اور برج برج کی ایک وقت تک کے لئے ناکام ہوگیا۔

یہ سب سیای اور لمی مجاہدے چند علا کے حق برست ہی کی دماغی اور جسانی کا وشوں کا بتیجہ تھے۔ حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب کنگوری اور حضرت قاسم العلوم مولانا محمد قاسم صاحب بانی وارالعلوم و یوبند نے بھی مرھ اور میں برطانیہ کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ کڑیاں جھیلیں اور مسلم حکومت کے ہندوستان میں قیام کے لئے بہت کچھیٹن کئے۔ جن سے انکار نہیں ہوسکتا۔

معزت فی الہندمولا نامحودالحن صاحب دارالعلوم دیو بندنے افغانستان تجازشام ٹرکی کے سلاطین اور گورفرول انور پاشا عالب پاشا وغیرہم کے پاس اپنے تمائندے بھیج کراورخود ممالک سلامیہ کاسٹوکر کے ان سے ملاقات کی اور ہندوستان پر تملہ ور توبے اوراسلامی حکومت کے قیام کی تدبیر میں اختیار کیس لیکن وائے برحال مسلمانان ایک خادم خاص انیس احمد فی اے (علیک کی تدبیر میں اختیار کیس لیکن وائے برحال مسلمانان ایک خادم خاص انیس احمد فی اے (علیک اسلام کے ہاتھ مخبوط کرد کے اور خانیہ اور وشمنان اسلام کے ہاتھ مخبوط کرد کے اور خرشر نیف کمہ کی خداری اور اسلام دھنی نے شیخ الہندکو برطانیہ کی سور کردیا اور اگل میں میں خوب سیرد کردیا اور اگل خرصت میں خوب سیرد کردیا اور آخر یہ جاہدانہ عن خوب حد لیا اور آخر یہ جاہدانہ عن اور اسلام کے ماشین حضرت میں اور اسلام پرجان توب حصد لیا اور آخر یہ جاہدانہ عن اور ان کے جدان کے خاص جانشین حضرت مولانا الور شاہ قربان کر کے دنیا سے رخصت ہو کیا اور ان کے بعد ان کے خاص جانشین حضرت مولانا الور شاہ

صاحب مدر درس وا رالعلوم و بو بندحغرت مولا ناشبيرا حد حثانی شخ الاسلام پاکستان مولا ناعبيدالله مندحي مولا ناحسين احدصاحب بدنی وغيرېم کمکی سياسيات چي حصد لينته رسي-

فرض علی نے رہائین کے سیاسیات سے لبریز کا رناموں سے برعبداوردورکی تاریخیں مجری
پڑی ہیں اس لئے سیاست اور علا کو اجتماع ضدین کہنا ہورپ کی اس تک نظر ذہنیت کے ماتحت ہے
جس نے پایا ہے روم کو غرب بیسوی کی جہار دیواری میں مقید کر کے افتدار کی یاگ کو سیاست اور
غرب کو منتفاد کہ کرا ہے ہا تھو میں لی۔

شربعت اسلام اورسياست

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي زند كي كاخلاصه

اسلام جس سے میرامقعدوہ خاص دین ہے جوآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بارگاہ خداو تدی سے قرآنی احکام اور نبوی عمل کی صورت میں ہم تک کہنچا ہے۔ آ تحضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی مملی تغییر ہیں۔ جبیبا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جامع و مانع قول حلقه المقوان سے واضح ہے۔

چنکہ آئفٹرے ملی اللہ علیہ وکلم تمام دنیا کے لئے رسالت و نیوت کا پیغام لے کرتشریف لائے تھے۔ اس لئے بیا کیے مقتلی فیصلہ ہے کہ تمام دنیا کے اس بیداور آب وہوا کے لئے صحت آور روحانی زعرگی کی ضرور یات اور بخیل کے لئے ٹھوس اور کمل ضابطہ حیات کی ضرورت ہے اور یہ قرآن میں خدائی اہل فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ ان المدین عندالمله الاسلام اور من بیت خے طیو الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الانحو قدمن النخسرین لیجنی کہ دین اسلام کے سوائے کوئی اور دین اب قابل اتباع وقابل تبول نہیں تو مانتا پڑے گا کہ بید دین مانتیا تمام زمین پر ایسے والوں کے لئے ایک کھمل نظام زندگی اور ایک مناسب ومعتدل قانون جس میں قیامت تک کی تسلوں کا لائے ممل اور ضابطہ حیات ہو چیش کرے گا۔ چنا نچہ تمام ادیان وظل کی آسانی اور خود ساختہ کرایوں اور قوانین کا آپس میں ان کے انبیاء کی زندگی کے ساتھ ساتھ مقابلہ کروتو معلوم ہو جائے گا کہ کس آسانی کتاب نے سب سے بڑا معتدل اور فطری نظام چیش کیا ہے اور کس نی نے جائے مل کہ کس آسانی کتاب ہے اور کس نی نے اسے عمل کے ہر ہر شعبہ میں عمل نمون اور آٹار حیات چھوڑے ہیں۔

شرخوار کے سے آپ نے ذرا آ کے قدم بر حایا ہے مرجھل میں علید کے بجول کے ساتھ بمریاں چرا رہے ہیں ۔ دیکھئے آپ بچا کے ہمراہ تجارت میں ملک شام کا سفر کررہے ہیں۔ قدرے تجربہ تجارت کے بعد حضرت خدیجہ کے وکیل تجارت کی حیثیت سے ملازم ہیں۔ کاروبار میں دیانت وامانت کی سیح ترجمانی فرما کرخد بجیاے داوانسانیت لےرہ ہیں۔ حتی کہ خد بجیا کے دل کوایے برکات اور انوارر بانی سے موہ لیا ہے اور انہوں نے اس پیکر انسانیت سے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے اب آ ب نے آ مے جوانی کی طرف اور قدم بر معایا ہے تاموس اکبر کی کرن کے سید اطہر میں خیکنے کے آثار نمودار ہوتے دکھائی دیتے ہیں ۔گلہ بانی 'ملازمت تجارت اور ضدیجہ کے مال کوجوانہوں نے آنخضرت کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ غریبوں میں تقسیم کر کے عاوت کا تمغہ لے عظيم بين يقريش كي جمرا سود كيزاع من عدل وانساف كرك منعف اوريح كازبان كوعادي بنا كرقوم مي صادق اورلوكوں كے مال ميں راست بازى وكماكرا مين كالقاب في يك ميں - ذرا آ کے بڑھنے بیاخلاق حند کے سانعے میں وصلا ہوا کالبدرروحانیت کے حصول میں غار حرامیں عيادت شي مصروف ب- حاليسوي سال جائدنے عارح اسے كميت كيا ب-اور تبوت كابيد منیراللہ انسانیت کال کا سرفیقلیٹ لے چکا ہے۔ مجمی عبادت البی میں راتوں کو کمرے کمرے یائے میارک سجالتے ہیں مجھی یہی آ فآب رسالت مجور کے پیٹوں اور اونث کے بالول سے بے ہوئے جرے میں بیٹا ہوا تیمرو کسری کو ہدایت نامے بھیج رہاہے کسی ونت عرب کے وحثی اور انسانیت سے خارے در تدومغت انسانوں کو تکست وفلسفدالی کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں اور وہ و کھوامحاب صفد کودرو لیٹ اور حبت الی کا جام بھی وہی پالارہے ہیں عبداللدین عباس جیسے مفسراور عبدالله بن مسعود جيے نظيموں كو درس قرآن و فقه دے رہے جي اور علي كے لئے علوم كا درواز و محولتے نظرا تے ہیں کہیں تمدن کے آواب سممارے ہیں اور بھی انسانیت کاسین وے رہے ہیں

يى مجدنوى من المت محى كررب بي اور يى جنك خندق من محاب كساته خندق كمودن میں بھی شریک ہیں۔ اگر رفیقوں کے بیٹ پرایک چھر بندھا ہے تواس امام الانبیاء کے بیٹ سے دو پھر بندھے ہوئے ہیں۔غزوہ بدراورا حدیش اپنے رفقاء کی کمان بھی وی کررہے ہیں اور خالد و عمروبن عاص اورسعد بن وقاص جیے جرنیل بھی ان سے بی ٹرینگ لےرہے ہیں۔فنون حرب میں اس شہنشاہ کو نین کووہ پد طولی حاصل ہے کے حمز ہوگا جیسے ان کے شا کر دہیں یکران سب یا توں · کے باوجودای میں ندو کیمنے کر میں ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مشغول ہیں اینے دست مبارک ے كيزوں ميں بيوند بھى خودلكا ليتے ہيں جوتا بھى خود كانفد ليتے ہيں غريوں يتيموں بے كسول اور را تدول کی خبر کیری بھی کرتے ہیں۔ اور ملح حدیدید بیں کفار مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا ملکی اور سیاس تومی مستقبل سنوار نے کے لئے اپنے نور نبوت کی روشنی میں عبد نامہ پردسخط بھی ثبت فرمارہ میں۔ایک یہودی مہمان بستر کونجاست سے ملوث کر کیا ہے اس کووست مبارک سے دھورہے ہیں خلق عظیم اورمهمان نوازی کابیمظاہرہ دیکی کردنیا دیک رہ گئی ہے۔ تبلیخ اسلام میں یائے استقلال میں کیا مجال کہ نفزش آ جائے لوگوں کی گالیاں سی جیں محر جواب میں دعا تیں وے رہے ہیں۔ اللهم اهدقومي فانهم لايعلمون طائف من يتخركمات بين جس س جدداطهرلبولهان بو ميا ہے۔ داستے ميں كانتے بچھائے مكتے ہيں تاكدكف يائے دسالت ميں چبوكر يلئے پھرنے سے روک ویا جائے مراللدرے انسائیت کہاس کے جواب میں بیارشاد ہوتا ہے کہا ےمسلمالو! کم ورجد كا ايمان بيب كدراسة سدايدًا دين والى چيزول كوبانا دورآب كوز برويا جاتاب جادوكا حربه بعی آب بر کیا حمیا ہے۔الغرض اس فد کورہ خلاصہ نبوت کا خلاصہ سیجیج تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم سياست رحمت اتسانيت سخاوت شجاعت استقلال بخل محجل عفت حیا' جحز بندگی اخلاص عنا' ففر مبر شنگیم ورضا' تا آ نکسانسانیت کامل کے فرداعلی اور خدا کی خداتی كے سب سے انعثل تمونہ تنے۔

جب ایسے اکمل واعلی ہی کی سیرت مجموعہ ہے ان تمام صفات کا تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی امت کے لئے ان تمام صفات کا تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی امت کے لئے نجات و نبوی اور قلاح اخروی نیز نظام اور ضابطہ حیات کی ضامن ہوگی چنا نجیا تھی مجموعہ صفات کے باعث بقول شاعر

حسن پوسٹ دم عیسیٰ بد بینیا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری آپ نے ذروں کو محرا اور قطروں کو دریا بنا دیا۔ خدا کے نام پر مرنے کو زندگی فرما کر مسلمان کو جینا اور مرنا سکھلایا۔ کسری و قیصری شوکت مغرو رکاطلسم تو ژکراونوں کے چرانے وانوں کو بلند کردیا۔غلاموں کو جہا تھیری اور جہانبانی کے آ داب متا کرزمانے بھر کا مولی متا دیا۔ تاریخوں سے بوچھووہ حمہیں بتائیں گی کرحق نما' حق جو' حق پرسٹ مسلمانوں نے اینے اعلیٰ کرداراور بہترین تربیت اسلامی اور سیاست صالحہ اسلامیہ سے بیمین دلوں کوسکون اور پکلی موئی انسانیت کوا بھار کرد کھ دیا۔ ہری چنداختر نے خوب کہا ہے۔

مس نے ذرول کو افھایا اور محرا کر دیا سے مس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا زعمه موجاتے ہیں جومرتے ہیں جن کتام ر اللہ اللہ موت کو کس نے سیجا کر دیا و البی تعر مری کر دیا محص نے تو اللم مندم من نے البی تعر مری کر دیا سات پدول میں چمیا بیٹا تھا حسن کا کات ۔ اب سمی نے اس کو عالم آ شکارا کر دیا آ دمیت کا غرض سامان مہیا کر ویا ۔ اک حرب نے آ دمی کا پول بالا کر دیا

یہ ہے خلاصہ اس انسان کامل کی زیرگی کا جس سے عمل میں انسانیت کی معاشرتی 'اخلاقی' سای قدری بوری محیل کے ساتھ جگک کردی ہیں۔

اب آب بی خود یہ فیصلہ میجئے کراس آفاب نیوت کے جاتھیں دیدہ وراور علائے رہانی ہی سیاست مالحك اللهو عطة بي يركها كموجوده بين الاقوامي سياسيات معاهده برا تهيل موسكة فلذب آ محضور صلى الله عليه وسلم كى كى خاموش زعد كى پيش خير يتى ان طاقتوں كا جناع كى جومدنى زعر على حاصل موارچنا نيد مدنى زعرى كا برشعبد برهم كى زعرى اورخصوصاً على وسياس زعرى كا فموندتمارا لغرض

جلال پادشای مو که جمهوری تماشا مو مدامودی سیاست سے توره جاتی بے چکیزی اسلام کی تاریخ میں سیاسیات کے روشن عنوانوں کے ماتحت اسلامی سیاس قدروں کا آپ بوراجائزہ کے سکتے ہیں۔ ذراقر آن کے اوراق کوالٹا کر دیکموتو معلوم ہوگا کہ قرآن تھیم دنیا کے نظام كوكس طرح اعتدال يريكن كے لئے معرب وهكس طرح ونيا بس حل كى آ واز كے ساتھ ساتھ ندھ رف سیاست انسانی بلک سیاسیات کا کنات کواچی گرفت میں دکھتا ہے۔ اس نے نظام عالم پرایک السی کڑی محرانی اوراس کوایک ایسے عاولاند نظام میں جکڑ کرر کھودیا ہے کہ کسی کوچون وچرا کی منجائش بيس اس ساست كقرآن عيم كى ان آيات ش فوركر كد يموز

الشمس والقمر يحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها

ووضع الميؤان ان لاتطغوا في الميزان

سورج اور جا عد حساب (نظام) کے ساتھ کردش میں معروف ہیں اور ستارے اور درخت مجی (خالق کے آگے) سربیجو وہوتے ہیں آ سان کو بھی ای نے بلندی پخشی اور میزان بھی اس نے قائم کی تا کہ وزن میں تم کی بیشی نہ کرو۔

اس آیت کو جار کاو ول بیل تحسیم کرے دیکھا جائے پہلاکلواجس بیل سورج اور جا عرکے ایک نظام میں نمسلک ہوئے کا ذکر ہے دوسرا قطعہ جس میں ستاروں اور درختوں کی ذات واحد کے ساہنے سر بھی و ہونا ظاہر کیا گیا ہے اور تیسراج زجس میں آسان کو بلند کرنے اور میزان کے قیام کا اظهار ہے۔ بیتینوں فکڑ ہے ایک قانون فطرت کے سامنے انغیاد واطاعت کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان تنیوں امورتم بیریے بعدانسانی قطرت کوخالق اوات نے ہدایت کی راہ دکھا کر بتایا ہے کہ دیکھوا کر بیامور ایک نظام عالم کے ماتحت ٹھیک ٹھیک رفار پر چل رہے ہیں تو تم جواشرف المخلوقات موتمها راسب سے برافر بیندے کتم آسان وزمین کی تراز وہی بورابورا توازن اور بیلس قائم رکھوا ورجونظام حیات اور قانون عمل ہم نے تہیں بتایا ہے اس میں موانح اف نہونے یائے۔ ال مشمون كوقر آن عيم نے جيرا كه ذكوره صفحات من پيش كياميا ہے۔ واقيمو االوزن بالقسط و الانحسرواالميزان كي آيت ش كم كميذكم اتعالكاركرفراياب-اس آیت بین بھی دو کلزے ہیں۔ پہلے میں آرڈراور کا نون اٹیاتی شکل میں ہے اور فرمایا کیا ہے کہ وزن كوانصاف كے ساتھ بيشہ يابىرى اوراعندال كے ساتھ قائم ركھواى اقيموا كالفلاسے اقيمواالصلوة كأتغيري بيمرافثاني كاب كمازكوتعديل اركان كساته تغير تغيركرك ركوع ويحودكاحن اوا موجائ اور يابندي كماته بميث يزعة رموراقيمواش جهال استغامت بابتدى سيده كمغبوم بين وبال اس من استمرار اوراستقلال بعى ب- احيد اقيمو االموزن من تجمى انساف اوراعتدال استفامت اوراستقلال واستمرار كيصيرت وتفي معني مضمر بين\_

دومراکلواو الانحسر واالمدوان ہے حکمت خداو عربی الالمائی نظام زندگی اس حقیقت پر انفی کی صورت میں گیرزوروے رہا ہے کہ میران وعدل میں کی ندگرو۔ حالانکہ پہلے کلوے میں وزن بالقد اسے حکم سے خشا طاہر کر دیا گیا تھا گرنی کے پہلوسے کی تجروکے لئے سرحی کی قطعا مخوائش میں کرو کے لئے سرحی کی قطعا مخوائش میں رکھی می ہوسیا کہ بعض غیر سلیم فطر تیں ذرای مخوائش یا کراسینے لئے رومل کا موقع مخوائش بیس سیمطان نے رومل کا موقع مال لیتی میں اندہ تعالی نے اوم علیہ السلام کو بھی تو پھنی دی تھی کہ اللہ تعالی نے الاحقو باعدہ

الشجوه كباب كاس ورخت كے پاس نہ جاؤرلين بيكمال فرمايا بكراس كوكھاؤمت.

ای شم کی اثباتی اورانکاری یا منفی بیلوتر آن کریم می مختلف جگذافر آتے ہیں جن کی اہمیت پر زیادہ ورد بیا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچ اسلام کے ضابط حیات اور روح زندگی با سیاسی قومیت کی بنیاوی لتمیر کو بول بیان فرمایا ہے۔ واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفر قوا واذکر وانعمة الله علیکم اذکنتم اعداء أفالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته احوالا و کیکئے پہلے علیکم اذکنتم اعداء أفالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته احوالا و کیکئے پہلے واعتصموا امرکی شکل میں ہے اور پھر لاتفر قوا سے برشم کی تغریق تقسیم اور تشاجر وتخرب نا اتفاقی اور پھوٹ سے مسلمانوں کوروکا کیا ہے۔

اسلام کے فلفہ اجھا و تھ ان اور سیاست سے کہ وہ تمام انسانیت کو ایک مرکز پر لاکر تم کرنا چاہتا ہے اور جو اسلای نیادہ سیاست اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تمام انسانیت کو ایک مرکز پر لاکر تم کرنا چاہتا ہے اور جو اسلای سیاست اور اسلای ضابطہ زندگی کو تعلیم کر چکے ہیں ان کو اس آ بہت میں تھم دیا جا رہا ہے کہ تم زندگی کی روح اور قوت اگر حاصل کرنا چاہج ہوتو وہ قومیت اسلامی میں ہے جس کی بنیا وکی مضبوطی اللہ کی ری لین اسلام یا قرآن کو متفقہ اور جمتم مور پر مضبوط یکڑنے بعنی اس پھل کرنے سے حاصل ہو کتی ہے۔

ایک اسلام یا قرآن کو متفقہ اور جمتم موسوص ایک سیسہ بھلائی ہوئی تھیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تا آنکہ اس بنیادکو کانہم بنیان موصوص ایک سیسہ بھلائی ہوئی تھیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نمازخودایک اسلامی برادری کی بهترین سیای اورفوجی اخلاقی اوروحانی قوت اورمظاهره کا تام ہے۔وہ ایک طرف روحانی منازل کی ارتقائی معراج پرمسلمان کو پنچاتی ہے جہال قد دسیوں کا بھی سرمواو پر جانا فروغ علی کو گوارائیں۔ چنانچہ الصلوة معواج العؤمنين پرخور شيخ اس معراج میں سکون وقرار بھی تعیب بوتا ہے اور منازمی میری آئی کو گوارائیں۔ پرتد بر شیخ۔ ہے اور منازمی میری آئی کو گوٹنڈک حاصل موتی ہے ) پرتد بر شیخ۔

دومرى طرف نماز اخلاقى بلنديول ير يبنيانے كى شامن ہے۔ ان الصلواۃ تنهىٰ عن الفحشاء والمعنكر والبغى نماز كے بہترين ثمرات ہيں۔ بشرطيكه تماز واقعی نماز كے بہترين ثمرات ہيں۔ بشرطيكه تماز واقعی نماز ہو۔

تیسری طرف تماز سیاسی پلیٹ قارم ہے جومسلمانوں کوایک پیشل قوت بخشتی ہے۔ اور تمازی وہ اسلامی رکن ہے جومسلمان میں فوجی سپرٹ چھونک کران کوایک مجاہدا نداور جانفروش قوم بننے کی تعلیم و بی ہے۔ خرض اسلام کا بید کن اپنے اعدا خلاقی روحانی سیاسی اور فوجی تمام بی تو قو تیس رکھتا ہے۔ زکو قو اسلامی اصول میں ایک خاص اقتصادی اور تقییم وولت کا ذریعہ ہے۔ بیسیاسی اور کمکی اقتصادی اور تعلیم مان سے خداواو مال میں سے خدا اسلامی میں ایک کے صاحب نصاب مسلمان اپنے خداواو مال میں سے خدا کے لئے ملک کے خریب سلمانوں کی احداد کریں کے قو ملک سے خریت اور افلاس دور موجا تیں سے کے لئے ملک کے خریب مسلمانوں کی احداد کریں سے قو ملک سے خریت اور افلاس دور موجا تیں سے کے لئے ملک کے خریت اور افلاس دور موجا تیں سے

اورجس ملک میں غریب ومفکس ندرہ گا وہ ملک یقیناً مرفدالحال اور فارغ ہونے کی حیثیت سے قابل فخر ملک میں غریب ومفکس ندرہ گا وہ ملک یقیناً مرفدالحال اور فارغ ہونے کی حیثیت سے قابل فخر ملک کہا جاسکتا ہوئی فاقد زدہ روحوں کورندگی کا سامان فراہم زدہ روحوں کورندگی کا سامان فراہم ہوجا تا ہے اور یہی اصل سیاست کئی ہے۔

آئ ونیایس سرمایدداری اوراشترا کیت کی جان گداز جنگ اورعوم اضطرابی حالت بین امیدو اطمینان کی کوئی روشی اگر بخشا ہے تو وہ اسلام ہا کیت کا قائل ہے اور مالکول کو ان کی جدد جدے حاصل کی جوئی جائز مملوکات سے محروی کا نا درشائی تھم نیس دیتا اوراس طرح وہ سرمایہ داروں اور مالکول کو قارون صفت ماریخ بنے کا بھی تھم نیس دیتا بلکہ وہ زکو قاور صدقات کے ذریعہ سے مالکول یا اور خریول کو آیک لیول اور سطح پرلا نا چاہتا ہے اس لئے اس نے صاف تھم دیا۔ وانفقوا فی مسبیل الله . اللہ کے داستے میں خرج کرو۔

ان لوگوں کو موضین کی فہرست میں شائل کیا گیا جوز کو ہ وسیتے ہیں چنا نچے فرمایا گیا والمذین هم للو کو افا فاعلون لیتی جوز کو ہ اوا کرتے ہیں چروہ لوگ جوسر مایہ داردں کی طرح مال و دولت کو جع کر کے رکھتے ہیں۔ ان کے لئے واضح طور پر تنبیہ کی گئے۔ "ان المذین یکنزون المذھب والفضة و الایتفقونها فی صبیل الله فتکوی بھا جبا ھھم و جنوبھم و ظھور ھم ھذا ماکنزتم الانفسكم" وہ لوگ جوسونا اور چا عری گاڑگا ڈکر (جمع کرکے) رکھتے ہیں۔ اور اللہ کی بیٹا تیوں کی ہو وال اور پیٹوں پر اس کے اور ان سے کہا جائے گا کہ بیس اس جرم کے بدلے میں ال کو تیا کر داغ لگائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ بیس اس جرم کے بدلے میں سے مال کو تیا کر داغ لگائے کے ایس کے اور ان سے کہا جائے گا کہ بیس اس جرم کے بدلے میں سے کہ کس نے مال کو جمع کر کے رکھا تھا۔

آبک اور جگددولت کے متعلق اسلامی تظریہ بیہ کے ضرورت سے زیادہ تمام رو پی خرج کر دینا جاہیے جوفالتو ہو۔

ويسئلونك عن الانفاق قل العفو

بیلوگ خربج کے بارے بیں پوچھتے ہیں ان سے کہدد بیجئے کہ فالتو مال خرج کرڈ الو۔ ارکان اسلام بیں روز و شدا کدومصائب بیں صبر وقتل اور ہمت وایٹار کا عجیب مظاہرہ ہے ملکی نوجوانوں کومکن دفاع بیں سخت مشتنت تحل شدا کداور قربانی کی ضرورت ہے جس کے بغیر سیاست مکمی ومیانت مکلی کا انصرام ناممکن ہے روز وسیاست ملکی اور دفاع کی بہترین کڑی ہے۔ جی ارکان اسلام میں اتھا و و تنظیم الل اسلام کا بہترین اصول ہے جس میں سیاست عیادت
جسمانی عبادت الله سفر کے برکات اور دنیائے اسلام کو تھد و منظم کرنے کی پوری سپرٹ موجود ہے۔
الحاصل تو حید اسلامی وصدت عمل اور اتھا دو اخوت مسلم کے لئے بہتو لہ جز ہے تماز فو تی
مظاہرہ ہے۔ زکو ہ تککہ مال ہے۔ روز و تککہ صحت اور جی ایک مرکزی کمان ہے۔ جس کے ذریعے
تمام دنیائے اسلام کی مرکز یت قائم کی جاستی ہے یا جس کو اسلامی بلاک کا مظاہرہ کہا جاسکت ہے۔
میں اپنے اس دھوے میں کہ سیاست اور علما متفاد چیزی فیس جی بلکہ سیاست صالحہ اور
سیاست میجد کے تی دھویدار وہ علمائے رہائی ہی ہو کتے جی جو اسلام کی ندگورہ بالاحیثیات کا علم
رکھتے جوں اور جو زمانے کے تا ذک تقاضوں اور شریعت احکام و دموز جس مطابقت و کھانے میں
بھیرت رکھتے ہوں کو نکہ سیاست صالحہ دین اسلام کا ایک جز ہے۔ جس کے بغیر سیاست کمل نہیں
ہوسکتی یا جس کے بغیر دین کھل فیس ہوسکتا دور لکل گیا۔

### علاءی سیاست کے مختلف رنگ

اصلاح پرمسلمانان بندگ اصلاح موقونے تھی کویا جڑکی اصلاح سے شاخوں کی اصلاح خود پخو دہو جائے گی۔ چنانچیاس کھریقہ سے انہوں نے ہند دستان میں اسلام کوننا ہونے سے بچالیا۔

معرت شاہ ولی اللہ رحمة الله علیه اور ان کے افراد خاعمان معرت شاہ عبدالعربیّ شاہ عبدالعربیّ شاہ عبدالعربیّ شاہ عبدالقادرِّ شاہ عبدالقادرِّ شاہ در من اللہ من منبیم الرحمت قرآن وحدیث اور اسلامیات کی اشاعت سے مسلمانوں کی حالت درست کرتے میں معروف رہے۔

پھرای فائدان کے بہدانسان معنرت شاہ محدا سائیل شہید نے اپنی شعلہ زاتقریروں سے دفی کے سوختہ فرکن کردیں اور دوسری طرف بیرو دفی کے سوختہ فرکن کردیں اور دوسری طرف بیرو موکن جہاد فی سبیل اللہ کے لئے دنی سے آگرہ تک جمنا کی موجوں جس تیر کرخون کی موجوں جس نہائے سکے مثل کرتا رہا اور بھی دلی کی جامع مسجد کے سنگ مرخ پر سخت کرمیوں کی کڑا کے دھوپ جس نگھے یاؤں پھر پھر کر جہاد کی تکلیفوں کواسے آپ کوعادی بنا تارہا۔

مولا ناسید شہید علیدالرحمة نے روحانی طاقتوں ہے مسلمانوں میں روح اسلامی پیونکی اور بجرتكوار لے كرميدان ميں اترے بيدوه وفت تھا جبكه مسلمان بالكل وب چكا تھا اورا تكريز كا افتدار ہندوستان میں ہوتا جار ہاتھا۔غیورمسلمانوں کے دل اعلائے کلمۃ اللداوراحیا واسلام کے لئے بے تاب تتے۔ گرزمانہ کے حالات نے مجبود کرد کھا تھا۔ سیدا حد شہیدعلیہ الرحمت انگریز سے خلاف جہاد کرنا مقصد زعر کی بچھتے ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹائے اور ۱۸۱۸ء کی طرف کرون موڑ کر و مجعة -سيدهبيد كے جاہئے والوں مل امير خان نواب ٹونك امكريز كے خلاف جهاد كے لئے سركرم تتے كرنا كا دامير خان ايسے ديكے كه انكريزوں كے سامنے بتھيار ڈال دئے۔ سيد مساحب نے ہرچند سمجمایا محران کی سمجھ نے کام نہ کیا۔ آخرامیر خان کو پہنانا پر ااور اگر بروں کے باتھوں ہیں بے بس موكررو كئے۔ اور دفلي من لاكر الكريزوں نے ان كووہ پنتنى دى جو تاريخ يز منے والوں كو معلوم ہے۔اس وقت کے حالات سے اگر چہلوگ سبے ہوئے تھے مردل کے بخار کوشعرانے کس شکل میں غزل کے رنگ میں نکالا ہے وہ ایک ریسر ہے کی شکل میں میرے استاذ محترم پر وفیسر خواجه منظورا حدصاحب سابق پروفیسرمسلم یو نیورشی علی کژید وموجود و پروفیسر کورنمنٹ کا کج لاجور بیش کررے ہیں جو ملک میں کرانما بیاد فی خدمت کا شامکار ہوگی لیکن مجھے ایم اے کلاس کورنمشث كان كالمورك وسالد قيام بن جوز انوے قلمبعد تذكرنا نعيب مواسداس بن يروفيسر ساحب موصوف نے جوفزل کے رمک میں اس دور کے حالات کا نقش بختلف شعرانے پیش کیا ہے ان سے

استفادہ کا موقع ملاہے۔اب قاری کو بی مختفراً اس تحقیقات کے کلٹن کی سیر کراتا ہوں جس کو بظاہر قاری پڑھ کرا کی عشقیہ غزل سمجے گا۔ تمرنیس وہ دراصل سید شہیداور مولا نامحدا ساعیل شہیدر تمۃ اللہ علیجا کے دور کے حالات ہیں اور ان کی مجاہدانہ سر کرمیوں کو اشاروں اشاروں ہیں طاہر کیا ہے۔ لیجے اب ان اشعار میں اس زمانہ کے حالات کی سیر شیخے۔

واہ صیاد اجل اور واہ صیادی کا بچ سمجنے کے ہے اسفندیار آیا کہاں رسم کے پاس
انگریز وں اور سکموں وود شمنوں کے در میان مسلمانوں کی عجب حالت تھی۔اس مسلمانوں کی
زندگی وموت کے قصہ کوایک طرف کرنے اور فیصلہ کرنے کے لئے ذوق مولانا اسلمیل شہید کواور
ان کی تکوار کو دعوت دیتا ہے۔

شدرگ برا بی زندگی اور موت میں ہے لاگ آ تینے یار قصہ تو یہ انفصال کر دعوت جہاد میں بے قراری اور شرکت کا دعوت جہاد میں بے قراری اور شرکت کا نقشہ یوں کھینچتا ہے۔

الی جلوہ ہے کس بت کا آج مسجد میں کہ دم بخود ہے مؤذن جدا خطیب جدا جو اللہ کے ہمراہ کیوں نہ ہو نالہ کہ فوج سے نہیں رہتا کہی نقیب جدا سر بوقت ذک اپنا اس کے زیریائے ہے یہ نعیب اللہ اکبرلوٹے کی جائے ہے تخریک و آخر برحضرت سیدا سیدا سے عام بعیرت اور بیداری

ہر حباب برکی کھل جائے گی تارای آگھ سیمس آلگن مررخ روش تمہارا ہو میا ترکیفتے جویول خلب عدم سے یک بیک چوشے سیمر شور قیامت کو تری آواز یا سمجھے داوں میں تحریک کے بہتائی کا اثر آگریز کے پابند کرفناری اشخاص کو پیغام مصائب کا نقشہ اور مجاہدین شہداکی حالت

رضت اے زیمال جنول زنجیرود کمڑ کائے ہے مڑوہ خاروشت پھر تکوار مرا تھ جلائے ہے

رحم جوش کریہ پھر چھاتی ابھی جرآ ئے ہے ستارے دھوپ میں ہم دو پہرکود کھتے ہیں پھر ہیں جنوں کی سلسلہ جنبانیوں میں ہم تکنریکلزیدل جویژاہے تو دہ تو وہ حسرت ہے ہائے نو گنبہ بینا کے کلس ٹوٹ مکئے آج كيا قافع كسار عرس توث محت

بس كرم سوز ورول بيمن جاسس محدل اورجكر الٰہی آگ یہ سینے میں ہے کہ آفت ہے یا کو بیوں کو مژدہ ہو زندال کو ہو تو ید قطره قطره آنسوآ نسوطوفال طوفال شدت ہے كس كم موثل في السدمت وي أوث كن ذوق ہم ہو گئے گم اٹی ہوئی گم آواز

بہادرشاہ ظغراوراس کےاردگر داغیار لیعنی انگریزوں کے اقتدار کے بہندوں کو دیکھ کر ذوق

نے جواثر لیاہاس کووہ یوں مکا ہر کرتا ہے۔

ہے آئیں کا آج سر باتاج وافسر زریا میں ہوں وہ کشتی شکتہ بحرالفت میں سوار ۔ ایک تختہ رہ کیا ہے جس کا چ کر زیر یا

ر کھتے تھے جو کشور کسری و قیمر زیر پا

یہ چنداشعار محض اس دور کے شعرا کے دل کا بخار طاہر کرنے اور اس زیانے کی حالت کا نتشه پی کرنے کے لئے لکھے مجتے ہیں در ندمومن ذوق عالب شیفتہ اوران کے تلامید نے تحریک سيداحد شهيدر حمة اللدى يورى تصويرات اشعاريس مين كركهدى بـ

ميرك منتمون كاسلسله بينفا كداسلام بثل فرجب اورسياست جدانبيس اور بردور بيس علمايئ ربانی اپنی اپنی قیادت صالحداور سیاست حقد ہے سردھڑ کی بازی لگاتے رہے۔ خاعمان ولی اللّٰہی تے اول علم کی شمع روش کی جب بیروشی مجیل منی تو انہی کے خاعدان کے آیک مردمجاہد لیعنی شاہ اساعیل شہید کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے میں تکوار جو حضرت سید شہید ہریلوی کے ووش بدوش جهاو في سيمل الله يس شهيد موا-اى خاعدان كايرتو حاجى الداد الله جيدولى كامل اوران كماته بانى وارالعلوم ويوبند حصرت مواذنا محدقاتهم صاحب اور حعرت مولانا رشيداحرصاحب مستنگوی پر پڑااوران حضرات نے اپنے نورایمانی اور تنوم پر روحانی سے اپنے دور میں مختلف عنوا نات من تحریری تقریری مجلس رشد و بدایت اور مدرسه عالید دارالعلوم کی شکل میں جہاد جاری رکھا۔

حضرت مولانا محمدقاسم صاحب جيب جفائش اورمجابد عالم كااثران كے شاكر درشيد حضرت مولا نامحودحسن صاحب دیوبندی عن الحدیث وصدر مدرس دارالعلوم بریز ۱۱ورایی ساری زندگی احياه اسلام اورآ زادى متريش كزاردى\_

بينخ البندرحمة اللدكي روحاني اورمجامدان زتدكي كايرتوان كخصوص تلانده حضرت مولانا محدا تور

شاہ صاحب سمیری حضرت مولا تا حسین اجرصاحب بدنی مصرت منی کفایت القدصاحب وہلوی حضرت مولا تا عبداللہ صاحب سی الدوں پر حضرت مولا تا شیر اجر صاحب سی الدوں کے مرشا کردوں پر بڑا اوران حضرات نے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اور بھیرت نے ہی کا تحت نیک تی سے جہاد وحریت ہیں۔ حصر ایا نے طاق میدہ ور کے موقر وجود سے متازر ہا۔ بلکہ حریت و آزادی کے تصور سے آکر و بکھا جائے تو ہدوستان کے لئے بیددور بہت ی تازک اورا ہم سیاسیات کا دور ہے۔ خصوصاً وہ زمانہ جس میں کہ ہدوستان کی قسمت کا ستارہ چکا اور دوسوسال کی سیاسیات کا دور ہے۔ خصوصاً وہ زمانہ جس میں کہ ہدوستان کی قسمت کا ستارہ چکا اور دوسوسال کی ایروں کی غلای کا جواس کی گرون سے افراد اس وقت محرب سی کے البند کے طاقہ وہی ہندوستان کی قسمت کا متارہ وہی اور حضرت کی بساط سیاست پر حضرت مولا ناحیوں اجر صاحب محرب میں پورے شدہ وحد سے افرے ہوئی مولا ناشیر احد صاحب عثرانی خصوصی طور پر میدان سیاست میں پورے شدہ وحد سے افرے ہوئی کی مولا ناشیر احد صاحب عثرانی خصوصی طور پر میدان سیاست میں پورے شدہ وحد سے افرے ہوئی کو اور کا گراپی اپنی اکثر بردومصرات کا خیال بیتی کہ ہندوستان کو تعیم نہ کیا جائے بلکہ ہندواور مسلم دونوں کو میں اگراپی اپنی اکثر بردومصرات کا خیال بیتی کہ ہندوستان کی حکومت چلا کمیں اور کا گھریں ۔

کر جند ہے کے بینے مدائے آزادی اورا ہیں اور میت کا حصول جاری رکھیں ۔

دوسری طرف ملک میں مسلمانوں کا سواد اعظم مسٹر محمرعلی کی قیادت میں مسلم لیگ کے پلیث فارم پر پاکستان کانعرہ بلند کرر ہاتھااور ہندوستان کی تقسیم کا مدعی تھا۔ جس کا زبردست نعرہ تھا۔ ''بٹ کے دہے گا ہندوستان کے کے دہیں سے پاکستان'۔

ان کانظریدیقا کہ ہندوستان کانصوبوں میں جہال مسلمانوں کی اکثریت ہے ایک علیحدہ نظام ہوجس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ایک علیحدہ نظام ہوجس میں مسلمان اپنے تلج راور تہذیب اپنے ند بہب اپنی تفاقت اور اپنی ملت کوخود علی رائد حیثیت سے فروغ وے سکیں ۔ بعنی صوبہ سرحذ ، نجاب سندھ بنگال آسام کوعلیحدہ کر کے اس کا نام پاکستان کے واج اے اور دیاست کشمیر بھی مسلمانوں کی اکثریت کے باعث یا کستان میں شامل ہو۔

بیدا ہوتا مسلمانوں کی انفرادی فطرت کے علادہ اس لئے بھی ضروری ہوا کہ مسلم
ایک ادراس کی قیادت برادران ملک یعنی ہعدو کی ذہنیت اوراس کے بندری سیاس افتداراوراس
افتدار میں مسلمانوں پراپی عارضی حکومت کے دوران میں چیرہ دستیوں کے شاندروز مشاہدات اور
تجریات دکھے چی تھی۔ ان کو اندیشہ تھا کہ اگر ہندوستان کو مشتر کہ طور پر آزادی کی تو ہندوا پی
اکثریت کے بل ہوتے پر مسلمانوں کوفتم کر کے رکھ دیں سے اس خیال کے موید علامہ شیراحمد
عثانی شے اور دومسلم لیک کی تعایت میں اپنے پورے تھی اروں کے ساتھ کا تھر کس کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کو مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کے مق

لئے میدان سیاست میں اترے۔ بدونوں جماعتیں پورے بوش و خروش سے نبرد آ زماتھیں۔
کامحریس کے ساتھ مسلمانوں کی مختری تعداد اور جمیت العلماء ہند کے مقدر علاء اور بعض مسلم
سیاک لیڈر تھے اور دوسری طرف مسلمانوں کی اکثریت اور سلم لیگ تھی۔ حضرت مولانا حسین احمد
سیا حب مدنی کامحریس کے موید ہونے کے سبب سے اور علامہ شیر احد عثانی مسلم لیگ کے حامی
ہونے کے باحث انقاق سے بغیر ادادہ ایک دوسرے کے حریف سیاست بن گئے اور بداتی
ہونے کے باحث انقاق سے بغیر ادادہ ایک دوسرے کے حریف سیاست بن گئے اور بداتی
دوسرے سے محیثہ کے لئے جدا ہوگئے۔ بات بیہ اصول کی جنگ میں چونکہ شخصیتوں کا تصادم
دوسرے سے محیثہ کے لئے جدا ہوگئے۔ بات بیہ اصول کی جنگ میں چونکہ شخصیتوں کی تاکہ در ہے۔ اس لئے ایک مادر طلمی بینی دارالعلوم دیو بھر کے دو فاضل اور ذیر دست ہفتھیتوں میں
اختلاف افکار کی تو بت آ گئی بہر حال داتم الحروف اس اختلاف کو ہوا دینے کے ائے تیں بلکہ
اختلاف افکار کی تو بت آ گئی بہر حال داتم الحروف اس اختلاف کو ہوا دینے کے انے تیس بلکہ
امر دست علامہ عثانی کی بتقدرت کے سیاس اختلاف پر پوری میر حاصل بحث کرنے کا ادادہ رکھتا ہے۔
امر دست علامہ عثانی کی بتقدرت کے سیاس اختلاف کو ایوائی خوالان کے دیکر ایس کے الے مطابق تھا افران کی دندگی کے آخری سیاس

### خدمات اسلامی ومکی اور سیاسیات عثانی کے مختلف دور دوراول

اگر کمکی واسلامی خدمات اور سیاسیات عثانی کے دور قائم کئے جا کیں تو ہم آسانی سے ان کو مختلف حصوں میں تفتیم کر سکتے ہیں۔

پہلا دوروہ ہے جوان کو جنگ بلتان کے سلسلہ ش ترکوں کی ہدردی کے لئے ہے تاب کر
دیتا ہے اوراکی مرکز اسلامی بینی خلافت علی ٹی کے دشمن کو نیرد آنر مائیوں بنس ان کو مالی طور پرترکوں
کی امداد کے لئے میدان بنس لا کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ دورخلافت کی تحریک کے اہم نازک دور تک
جلا گیا ہے۔ ان کا نظریہ بیہ ہے کہ اسلامی افتد اراور اسلامی سیاسی افکار خلافت علیا نیے کی بنا جس مضمر
جیں اورمسلمانوں کی عزت کا دارو مدارخلافت ہے۔

اسلام میں مسئلہ خلافت نہا ہے ہی اہم اور عظیم الشان مسئلہ ہے۔ بی وہ مسئلہ ہے کہ رسول التمان مسئلہ ہے کہ رسول التمان مسئلہ و مسئلہ ہے کہ رسول التمان الله علیہ وسلم کے بعد نظام اسلام کو چلانے کی اہم ذمہ داری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی تنظریہ کے مطابق بوری احتیاط اور تعتوی عدالت اور انصاف سے قرآن وسنت کی سمجے روشن میں

احكام خداوندي كااجرا خلافت راشده كانازك فريضه بجس كي حقيق روح حضرت ابوبمراور حضرت عمرٌ حضرت عثمانٌ اور حضرت عليٌّ كے زمانہ ميں محاب ميں كارفر مائتى۔ بعد ازاں خلافت سلطنت میں تنبدیل ہوگئی اور خلافت کا اصلی تقش فتا جلام کیا تا آ ککہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ز مانه میں خلافت راشدہ کا وہ محوشدہ نقش بھرا بھرائیکن مسلمانوں کے اس دور میں بھی جبکہ خلافت کی حقیقی روح موجود ندهمی اسلام کوغلبه حاصل ر مااور بوتے ہوتے آخری دور میں سلطنت عمانیہ میں جن کور کول کے نام سے بکارا جاتا ہے خلافت جس رنگ بیں بھی تھی ان کے خاندان میں چلی آتی تقى اورمسلمان ان كابحيثيت خليفه بورااحزام كرتے تضاورخطبات جمعه ميں خليفه كانام ليتے تھے آخرمصطفی کمال یاشاترکول بی افعااوراس نے صدراتکورہ کی حیثیت سے خلافت کو ملک سے تکال بابركيااورمغربي طرزى ملك ميس جهبوريت قائم كى يعنى خلافت كے نام كوجو ندبب كے نام ير جلي آ ر بی تھی جلا وطن کر دیاستوط خلافت کا اعلان کمال نے ۲۶ رجب ۱۳۲۲ بھیمطابق کم مارچ ۱۹۲۴ یوکو ری پبک کے علم سے جاری کیا اور بعدازاں تیسرے دن قومی اسبلی نے اس اعلان کی تقعد بی کر دی۔منگل کے روز صبح دو بجے خلیفہ عثانی نے اپنی معزولی کا تھم سنا اور پھر جلاوطن ہو کہا۔ آج کل مسلمانوں کا اس معنی میں کوئی بھی خلیفٹریس ہے اور نہ ہی مسلمان قوم کسی ایک پلیٹ فارم یا مرکز ہر متحد ہے۔ تمام ممالک اسلامیہ کاشیراز ومنتشر ہے اور ہرایک اپنے اپنے ملک کے طبقاتی اور شخصی یا اہے ذاتی مفادیس مبتلا ہے۔ حالا تکہ نظام اسلامی اس امر کا مقتضی ہے کہ ایک خلیفہ کے ماتحت تمام مما لک اسلامی میں نائبین خلیفہ ہوں اور مرکز سے جو تھم صاور ہوتمام مما لک اسلامیداس کا اتباع كري اور واعتصموا بحبل المله جميعاً والانفرقواكي شان كے ساتھ مسلمان سيسيد تجملائي موئى ديوارى طرح چنان بن كرغيرمسلم اقوام سدايي طافت كالوما منواكي محرخدا كواه ہے کہ جب ہے مسلمانوں ہے اسلامی روح اورا تحادیمل کی سیرٹ نکل تی ۔ان میں پھرکوئی محدا بن قاسم طارق صلاح الدين ايوني بإبرا ورنك زيب حيدرعلي اورسلطان فتح على ثيبي پيدا نه ہوا۔ بيلوگ ا کر چہ مسلختوں کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے لیکن غیرت اسلامی کے وقت ظاہری مصالح کو چوژ کرمیدان میں اتر آتے تھے۔اس انتشار کا متیجہ بیہ کر قیادت مسلمانوں ہے بھی کی لکل چکی ہے اور آج ممالک اسلامیہ عیسائیت کے تالع بن کررہ مجتے ہیں جواسلامی خود داری کو چکٹا چور کر وين كيم معنى ب- اكرمما لك اسلاميك طاقت ايك مركز بربتع بوجائ تومانية ونياش ال كى آ واز مل شکوه اور دبدبه بدا بوجائے۔ ببرحال خلافت کے نام پر دنیا کا برمسلمان جان بھی قربان

کرنے کو تیار ہوجا تا تھا۔ ترکوں پر جب مجمی مصیبت آئی تو ہندوستان اور یا کستان کا مسلمان بے قرار ہوجاتا تھا۔ ٹرکی بورب میں واحد اسلامی ملک ہونے کے باعث مجمی روس مجمی برطانہ مجمی یونان سے نبرد آ زمار ہاہے۔اوراس کوائی عمر کے عرصہ میں دسیوں دفعہ حریفوں سے جنگ کرنے پر مجبور مونا يزاب-علائ ويوبند مئله خلافت كاحساس اوراسلامي سياى افكار ي بيشه متاثر ر ہے ہیں چنانچہ ایمان سے ۱۸۵۱ء کے دوران میں جنگ کر بمیا کے نام سے روس اور ٹرکی میں جنگ ہوئی۔زارروس موس اول این ملک کی تجارت بر حانے کے لئے ٹرکی پر قبضہ کرنا جا ہتا تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ زار کو تمام ٹرکی عیسائی رعایا کا محافظ تسلیم کیا جائے اور بروٹٹم برہمی قیندوے دیا جائے۔ٹری اگر چہاس زمانہ میں بہت کمزور تھا اور اس کو بورب کا مردیار ( The Sikman of Europe) کہا جاتا تھالیکن ٹرکی نے روس کےان مطالبات کو مکراد یا۔روس نے ٹرکی کے خلاف اعلان جنگ کرد بالیکن برطانیاور فرانس نے ٹرکی کی مدد کی۔مباداروس طاقتورین کر ہندوستان برجمی تعند كر لے۔ تاہم اس جنگ ميں روس نے ٹركى كے كئى مقبوضات ير قعند كرليا اور فركى كے بحرى بیڑے کو تیاہ کر دیا لیکن انتحادی فوجوں یعنی ٹرکی برطانیہ فرانس کی روس سے جنگ ہوئی چونکہ اس جنگ کی تمام لڑائیاں بھیرۂ اسود کے جزیرہ نما کریمیا میں لڑی تمئیں اس لئے اس جنگ کو جنگ کریمیا كباجا تاب-اتعادى فوجول في المارك مقام برروسيول كوككست دى -بد جنك مختلف المازيل ختم جوكل فيكن سياى انقلاب كى موجيس رقبيها شهوسنا كيون اورمعا ندانه بوالهوسيون كى صورتول بيس بمیشه طوفانی رنگ اختیار کرتی رہی ہیں۔ چنانچہاں کے پچھ عرصہ بعد بلغاریہ نے ترکی کے خلاف علم جنگ بلند کیا اور روس نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ جنگ عائم میں مولی مولی مول تاعبیداللہ صاحب سندهی چنده بلال احراوردارالعلوم دیوبند کے مضمون میں لکھتے ہیں:۔

صاحب والديز دكوار ينخ البنداور حعزت مولانا فخرالحن صاحب رحمهم الشريح عربي فارى اوراردو تعا کدای جگ کے سلسلہ میں لکھے مئے جوتھا کدقائی میں اپنے بورے جوش وخروش کا جوت دے دہے ہیں۔حضرت مولانا محدقاتم صاحب ای موقع پرایے قصیدہ میں روس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

غرور روس کو تھا اٹی سخت جانی بر یہ تنظ ترک میں لکلا اجل کا اصل خمیر تو ہمامنے کے روی سوئے مصارسیر فرار سے نہ کمی جب نجات دنیا میں تركول كسيابيول كى تغريف كرت موئ كلعة بي-

ندان کوخوف ہے مانع ندشوق وامن میر شدان كومرك كالمحلكا ندان كوياس حيات بلائم باتعالو بل جائي وشنول كے ول جوماري باتھ تو مجرسرے باؤں تک ديں چر خليفه وقت سلطان عبدالحميدخان كى تعريف اس طرح فرمات بير \_

وہ بادشاہ ہو یہ اس کے آ کے تھم یذر جوآ روز ہے تو ہے ہے کہ مرید ہوسلطان ده كون حعرت عبدالحميد خان خبير وه کون کیمر عالی محبر کرم حمشر نه کوئی اس کا مقابل نه اس کا کوئی تظیر شہ کوئی اس کی بمایہ شہ کوئی ہم بلیہ مقابلوں میں ولاور مصاحبوں میں مشیر كرم يس ايركرم وين بس هي حامى وي معالمات میں عاقل نحاریوں میں بصیر سفادوں میں ہوریا شجاعتوں میں ہے شیر زمانه اس کا موافق جهان اس کا مطیع ادحرتو بخت معاون ادحر خدائ بعير جہاں یہاس کی عنایت خدا یہاس کی تگاہ فلك ياس كےمراتب زيس ياس كا مري رعاجوں میں مساوی نقیر ہو کہ امیر مناعول عمل برابر سب اینے بیگانے تو ہے زمین یہ عبدالکریم عالمکیر فلک بیراس کے لئے ممرو ماہ تور افشاں ذرای ور میں محر سٹ کے کر لیا تسخیر ای کی صت مردانہ تھی کہ سرویہ کو كرے ب قاسم مكيس وعا يدختم كلام مدد یہ اس کی ہیشہ رہے خدائے قدم

ایں جنگ کی اہمیت کا اندازہ اس امر ہے اور زیادہ ہوسکتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب علید الرحمة فے اس اردوقعیدہ کے علاوہ فاری میں بھی ایک زیردست قصیدہ ای جنگ کے متعلق سپر جلم کیا ہے جس کے چھاشعار یہ ہیں۔ مُكُن كُلُن برخ كل شتاب برقع نور

كمروظلت شب نه زروسة ياكش دور

بکش بکش برخ سبزه زود چاور آب که خاک ریزی پیجا ست باد را دستور زبار سابه کل دوش کل چوشد رنجور بخاک سایه زوند و بیاد بودادند چەرىگ دېوست تو مكونى بصورت دسيرت بېرش شده عبدالحميد خال مستور قاسم العلوم والخيرات مولانا نانوتوى كان قصائد سے واضح بے كه علا ديو بندكو خلافت عثانيه کی تائيداور دائے درے قدے تھے ویضے امراد ہے کس قدرشغف تھا۔لیکن اس میں بھی منك تبين كرتر كى سلطنت كاعروج سليمان اعظم كے بعد ختم ہو چكا تھا۔سلطنت ميں قوت اورا فقد ار کے لئے در بارا ورحرم میں محکش تھی۔امراکی باہمی رنجشوں سے سلطنت میں کمزوری پیدا ہوتی جلی منيمتى - يبليے برترک بادشاه برجدنه باعلاقه سلطنت میں شامل کرلیما تعااب ہرسلطان سے عہد میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہاتھ ہے لکل جاتا تھا۔ ترک کی ساکھ بکڑ گئے۔مقبوضہ علاقوں کے امیر سلطنت ترکی کو کمزورد کی کر باغی مونے ملے بہلے آسر یا اور مظری کے علاقے ہاتھ سے لکل مے چرسرویا اور بلغاريه في مرافعايا ادهرروس في مجه علاقية دبائ البائية في بغاوت كي يونان من تركول كے خلاف شورش مولى مصركا والى اسين استقلال كالعلان كرجينا غرض ١٣٩٢ جيك يعنى عبدالحميدى تخت نتینی کے وقت ترکی قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔ای زمانہ میں بورپ نے ترکی کو 'مرد بیار' کا خطاب دیا تھالیکن سلطان عبدالحمید نے تخت نشین ہوتے ہی ترکی میں دول بورپ کی مداخلت کا زورتو ژااورسلطنت کی اندرونی اصلاح کے کیلئے دستوری حکومت کا اعلان کیا۔ کویاتر کی نے اب سنعالاليار بيحالت وكي كرزاركوس في جونسطنطنيد يرنظرركمنا تعارحمله كرويا اورآ يس ميس جص بخرے کرنے کا ارا دہ کرلیا مگر پھر آپس کی ہوستا کیوں کے باعث برطانیے نے بیدد کی کرکہ اگر روس فنطنطنيه كامالك موكيا تواس كى طافت برده جائة كى روس كوآ كے برصے نبيس ديا۔ بيسلسله اس طرح چاتارہا۔ یہاں تک کر ۱۹۱ع میں بلتان کی ریاستوں بعنی بلغاریہ سربیا اور یونان نے اٹلی کے اشارے برتر کی مرحملہ کردیالیکن چے بیاؤ ہو کیا۔ مربحر ۱۹۱۳ء میں جنگ عظیم شروع ہوگئ۔

جنك عظيم كالبس منظر

اس جنگ میں بورپ کے تقریباً تمام ملکوں کے علاوہ ایشیا کے بھی بہت سے ممالک نے حصہ لیا۔ اس جنگ میں انسانی خون اورا قضادی تباہی اختیا درجہ کو پہنچ گئی۔ اس لئے اس کو جنگ عظیم کہا جا تا ہے۔ جو اورا اورا قضادی رہی اورا انومبر در اورا یکودن کے گیارہ بج ملح ہوکر میجاہ کون جنگ ختم ہوگی۔ میجاہ کون جنگ ختم ہوگی۔

اس جنگ کا بس منظریہ ہے کہ جرمنی کی صنعت وحرفت تیز رفقای کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور ای کے ساتھ آبادی بھی ترتی پذیر تھی۔اس لئے جرمنی کواپنے مال کے لئے منڈی کی ضرورت تھی اور آبادی کے لئے نئے علاقے درکار تھے۔اس وقت نوآبادیات پرفرانس اور انگلستان کا قیصنہ تھا۔اس لئے یہ جنگ رونما ہوئی۔

جرئی نے فرانس کے دوسوبوں الساس اور یورین پر میں ایک جنگ بیس قبضہ کرلیا تھا۔ فرانس ان کو واپس کرتا جاہتا تھا گر جرئی تیار نہ تھا۔ چنا نچہ دونوں ملکوں نے بعض اپنے ساتھی پیدا کر لئے۔ فرانس نے روس اور انگستان کو اپنے ساتھ ملایا اور جرئی نے آسٹر یا اور انگی سے معاہدہ کرلیا۔ جے انتحاد ملاشہ ہاجا تا ہے۔ اوھر جرئنی مشرقی ممالک میں بھی طاقت بڑھار ہاتھا چنا نچیٹر کی کے ساتھ بھی اس نے وہ سائے تھا ورٹر کی سے بغدا در یلوے لائن بنانے کا شمیکہ بھی لے لیا تھا جس کے وہ سائٹ بیدا کر لئے سے اورٹر کی سے بغدا در یلوے لائن بنانے کا شمیکہ بھی لیا تھا جس کے ذریعہ دو برلن سے بغدا دکو ملانا جا ہتا تھا۔ اوراس نے اپنی بحری طاقت بڑھا کی ہے برطانے کو اس طاقت کا بھی کے سائٹ آتھی۔ برطانے کو اس طاقت کا بیدا کی گئی ۔ برطانے کو اس طاقت کا بیدا کی گئی ۔ برطانے کو اس طاقت کا بیدا کی گئی ۔ برطانے کو اس طاقت کا بیدا کی گئی ۔ برطانے کو اس طاقت کا بیدا کو کھنا کی آگے۔ سائٹ آتھی۔ برطانے کو اس طاقت کا بھی کی آگے۔ سائٹ آتھی۔ برطانے کو اس طاقت کا بھی کی آگے۔ سائٹ آتھی۔ برطانے کو اس طاقت کی تھی کے اس کی ان کے برکن اور برطانے میں بھی دشمنی کی آگے۔ سائٹ آتھی۔ برطانے کی اس کی ان کی سائٹ آتھی۔ اس کو اس کی تا کی سائٹ آتھی۔ برطانے کو بھی کی تا گئی کی تا کی سائٹ آتھی۔ اس کی تھی کی تا کی سائٹ آتھی۔ برطانے کی ان کی سائٹ کی تا کی کی تا کی سائٹ آتھی۔ برطانے کو بھی کی تا کی سائٹ کی تا کے سائٹ کی تا کی سائٹ کی سائٹ کی تا کی سائٹ کی سائٹ کی تا کی سائٹ کی تا کی سائٹ کی سائٹ کی سائٹ کی سائٹ کی تا کی سائٹ کی سا

# جنگ کی فوری وجہ

آسٹریاکا ولی عہد جس کا نام آرج ڈیوک فرڈی دنڈ تھا ۲۸ جون ۱۹۱۱ء کوسرویا کے ایک شہر مراجو ویس سیر کرر ہاتھا اوراس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہاں ایک شخص نے دونوں کو ماردیا۔ حکومت سرویا نے اس قبل کا ذمہ دار حکومت آسٹریا کو شہرایا اور جرمنی کے اکسانے پراس قبل کی تلافی کے لئے ذکیل شرطیں چیش کیں۔ ادھر دوس نے سرویا کو اکسایا چتا نچے سرویا نے ان شرطوں کو مانے سے صاف انکار کردیا۔ اس پر آسٹریا نے ۲۸ جولائی ۱۹۱۳ وکوسرویا کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ آسٹریا اور سرویا کی بید جنگ عالمی بین گئی۔ اس جنگ میں دوفریق حسب ذیل طرفداریوں کے ساتھ بین گئے۔

من ایک طرف الکلیندُ فرانس روس امریکهٔ اٹلی جایان بلجیئم ' بونان رومانیهٔ چین اورسرویا تھا۔ اور دوسری طرف جرمنی آسریا' ٹرکی اور بلغاریہ ہتھے۔

> اس جنگ میں مختلف محاذ وں پرلڑ ائی کڑی گئی۔ چنانچی محاذ وں کی صورت رہی گی۔ ا۔مغربی محاذبہ جیئم اور مارن کی کڑائیاں۔ ۲۔مشرقی محاذبہ روس اور پولینڈ کی کڑائیاں۔ ۳۔ٹرکی سے جنگ۔عراق مھڑٹرکی اور سرویا کی کڑائیاں۔

#### ۳۔ بورپ سے باہر جنگ۔افریقہ اور بحرانکالل کی الڑائیاں۔ ۵۔ بحری جنگ۔ جٹ لینڈ اور نوک لینڈ کی الڑائیاں۔ محافظ مرکی

ندکورہ محاذوں کی تفسیل چھوڑ کرہم صرف ٹرکی محاذے بحث کرنا جا ہے ہیں۔ نومر ساال اور بیں اتحادیوں نے دارہ دانیال بیں اتحادیوں نے مظاف ترک بھی جرمنوں کے ساتھ ل گئے تھے۔ اس پراتحادیوں نے درہ دانیال کے راستے اپنی فر جیس گزار نے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ٹرکی کے دارالخلافہ فسططنیہ پر جسنہ کرلیا جائے اور بچرہ اسود سے گزر کرروس کو مدو پہنچائی جائے۔ لیکن درہ دانیال پران کو تخت محکست ہوئی۔ پھراتحادیوں نے جزیرہ نما کیلی پولی بیس خشکی کے راستے سے استبول پر بھنے کرنا چاہا لیکن ترکوں نے اپنی بہادری کے دہ جو ہردکھائے کہ اتحادیوں کو یہاں بھی شکست ہوئی۔ ہندوستائی فوجیس خلج فارس اور نہر سویز کے راستے سے عراق کے صوبہ میسو پولیمیا پر حملہ کرنے کے لئے پر میس فوجیس خلج فارس اور نہر سویز کے راستے سے عراق کے صوبہ میسو پولیمیا پر حملہ کرنے کے لئے پر میس ساجنے ہتھیارڈ ال دیے اس دفت تریف ملے بر مجبور ہو کر جزل ٹاؤن ھینڈ کے ماتحت ترکی فوج کے ساجھوڑ کر ساجنہ تھیارڈ ال دیے اس دفت تریف مکہ نے ترکوں سے غداری کی۔ اور ان کا ساتھ چھوڑ کر اسے ہتھار ڈال دیے اس دفت تریف مکہ ہوں کہ جھی آ بہنی اور انہوں نے بغداد اور بہت المحمد من کول کے بعض سے بھی اسے جو تکہ کے اور انہوں نے بغداد اور بہت المحمد من کول کے بعض سے بھی اسے جو تکہ کے اور انہوں نے بغداد اور بہت المحمد من کول کے بعض سے بھی اسے جو تکہ کے اور انہوں نے بغداد اور بہت امریکہ بھی اس لئے اس جنگ میں شریک ہور یا اور الد ڈ کچو خرق ہوگیا۔

جزمن آبدوزی غیر جانبدار ملکول کے تنجار تی جہاز ول کو بھی ڈیو وی تھیں۔ اس پر ڈاکٹر لسن صدر جہوریا مریکہ نے جرمنی کی اس جارحانہ کارروائی کے خلاف احتجاج کیالیکن جرمن ان حرکول سے باز ندآئے۔ اس لئے امریکہ بھی برطانیہ وغیرہ کے ساتھ ال کیا۔ امریکہ کی شرکت سے جنگ کا نقشہ بی بدل کیا۔ ہر جگہ اور ہرمخاذ پر جرمنی کو فلست ہوئی۔ ترک بھی فلست سے دوجیار ہوئے۔ بلخاریہ نے ہار مان ۔ لی۔ آسٹریا نے بھی تاب مقاومت نہ یا کر چھیا ررکھ دے اور جرمنی اکیلارہ کیا۔ قیصر کو اپنی تباہی سامنے نظر آر بی تھی ۔ چٹانچہ وہ تحت چھوڑ کرا ہے ولی عہد کے ہمراہ ہالینڈ بھاگ کیا۔ اور جرمنوں نے سامی کی درخواست دے دی۔ چٹانچہ انومبر داوا یودن کے کیارہ بے عارضی سلے ہوئی۔ اور جرمنوں نے کیارہ بے عارضی سلے ہوئی۔ اور جرمنوں نے کی بولنا ک جنگ ختم ہوگی۔ اور اس طرح دنیا کی ہولنا ک جنگ ختم ہوگی۔

بیضااس جنگ کاپس منظر جس بیس ٹرکی کو بخت بناہی کا سامنا کرتا پڑا۔ چونک ترکوں میں فلیف فرہی حیثیت سے مرکزی اور خصوصی اہمیت رکھتا تھا اس لئے مسلمانان ہند کے بیچے کی زبان پر ترکوں کی فتح کے لئے دعائی الفاظ وظیفہ شیاندروز تھے۔ شہروں شہروں اور ہندوستان کے تصبوں اور گاؤں گاؤں میں چندے کی این افاظ وظیفہ شیاندروز تھے۔ شہروں شہروں اور ہندوستان کے تصبوں اور گاؤں گاؤں میں چندے کی این اور ترکی کے سے مسلمانوں کے جذبات میں جیجان پیدا ہوگیا تھا۔ اس خلافت کی تائیداور ترکی کے لئے مسلمانان ہندنے خلافت کی تائیداور ترکی کے ایس مسلمانان ہندنے خلافت کی تائیداور ترکی کے ساتھ اور اور گاؤں گریں کی ترکی کے مسلمانوں کے میں ہوگئا اس کے جذبات میں جوان ہیدا ہوگیا تھا۔ اس خلاف ہندنے خلافت کی تائیداوں کے مسلمانوں ہندوئی کے لئے مسلمانان ہندنے خلافت کی گوسلمانوں کے ساتھ کی گریں کی ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ کی گریں کی ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ کی گریں کی ترکی کے ساتھ کی گور کے کو سلمانوں کے ساتھ کی گریں کی ترکی کے ساتھ کی گور کی کو سلمانوں کے ساتھ کی گریں کی ترکی کو سلمانوں کے ساتھ کی گریں کی ترکی کو سلمانوں کے ساتھ کی گریں کی ترکی کو سلمانوں کے ساتھ کی گریں گری کردیا۔

۱۹۱۸ میں اگر چہ جنگ عظیم ختم ہو چی تھی اور ترکوں کا کچوم نکل چکا تھا کے افیا ہے جس نوجوان کے انتقال کے بعد سلطان وحید الدین تخت پر آئے لیکن یہ تخت شینی برائے نام تھی۔ جس نوجوان پارٹی نے جنگ عظیم میں ترکی کوشریک کیا وہ تو قسطنطنیہ سے بھاگ گئی اور اب وحید الدین کی ماتحتی میں ایک برائے تام وزارت بن گئی۔ جنہوں نے مخالف ملکوں سے سلم کرنی چاہی مگر کر ور سے سلم میں ایک برائے تام وزارت بن گئی۔ جنہوں نے مخالف ملکوں سے سلم کرنی چاہی مگر کر ور سے سلم کون کرتا ہے۔ ترکی کے حصد بخرے ہوگئے۔ فتط نظیم ارمینیہ اور مشرقی انا طولیہ روی کول گیا۔ شام اسکندرون اور موصل فرانس کو بردیا گیا اور افتداوا ورفلسطین کا علاقتہ برطانیہ نے لیا۔ لیکن جنگ عظیم سے بعد رویں میں بعناوت ہوگئی اور قسطنطنیہ پر قبضہ نہ کرسکا۔ اس لئے برطانیہ فرانس اور اٹلی عظیم سے بعد رویں میں بعناوت ہوگئی اور قسطنطنیہ پر قبضہ نہ کرسکا۔ اس لئے برطانیہ فرانس اور اٹلی نے بی قسطنطنیہ میں قسطنطنیہ میں واضل ہو کمیں اور انہوں نے بی اور خسل میں مقسلہ کی میں تھے۔ مالنا بھی ویا اور مسلطان وحید اللہ بین کوائی خرض کے لئے بطور نظر بن قسطنطنیہ میں رہنے ویا۔ سلطان وحید اللہ بین کولی کے نی السلام بھی ہے۔ مالنا بھیجی ویا اور سلطان وحید اللہ بین کوائی خرض کے لئے بطور نظر بن قسطنطنیہ میں رہنے ویا۔

# ترکی کے انقلاب کا دوسرارخ مصطفے کمال کاعروج

قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے بعد اٹلی فرانس اور برطانیہ میں اندرونی جھڑے پیدا ہوگئے۔ ادھرتر کی کے علاقہ اناطولیہ میں ایک تتم کی طوا کف الملو کی تقی مصطفے کمال پاشا کوتر کی کی تباہی کا سخت قلق تعاانہوں نے اناطولیہ کواپتا مرکز بنایا۔ کرتل عصمت انونو جنزل فیضی اور کپتان رؤف کوا پے ساتھ ملایا اور چونکہ یہ قسطنطنیہ میں پھی ہیں کر شکتے تھے اس لئے انہوں نے اتحادیوں کے قبضہ کے خلاف پر و پیکنڈ وشروع کر دیا۔ چنانچہ کاظم قرہ کی چوڈ ویژن فوج نے ہتھیارڈ النے سے انکار کر دیا۔ اتحادیوں کو تخت نا گواری ہوئی۔ اس اثنا میں سلطان وحیدالدین نے مصطفے کمال کوانا طولیہ کی فوجوں کا انہوں نے مصطفے کمال کوانا طولیہ بیٹج کر ترکی فوجوں کو منتشر کر دیں اور بیا تحادیوں کے دباؤک وجہ سے ہوا۔ مصطفے کمال ادھرروانہ ہو گئے۔ رؤن بے جوانہیں جہاز پر سوار کرانے کے لئے آئے تھے انہوں نے اطلاع دی کہ یونا نیوں نے سرنا پر حملہ کر دیا۔

ادھرمصطفے نے مختف ترکی افروں کواپ ساتھ طالیا اور اناطویے کی طوا تف المدوک ہم کے ایک متوازی حکومت قائم کر لی اور ملک کے طول وعرض کا دور و کر کے توج اسٹی کی۔ اتحادیوں نے فلیفہ پر مختلف ہم کے دباؤ دیے۔ فلیفہ وحیدالدین نے کمال کو تسطنط نے قورا آنے کے تارد کے گروہ نہ مجے بلکہ فلیفہ کوا تاطولیہ بلانے کی خواہش فلاہر کی۔ آخر مصطفے نے جواب دیا کہ میں اس دفت تک اناطولیہ فیروں گا جب تک قوم کو آزادی صاصل نہ ہوجائے۔ "یہاں اناطولیہ مصطفے کمال کولیڈر سلیم کرلیا گیا چائے کا لی خواہش فلاہر کی سات کمال کولیڈر سلیم کرلیا گیا چائے کا لی نے گرینڈ بیشل آسمبلی قائم کی اور پورپ کی تمام سلطنوں کے عام ایک اعلان بھیجا کہ قسطنط نیہ پر اتحادیوں کے ناجائز قبضہ کے بعد ترک لوگ فلیفہ اور ترکی حکومت کو گرفآر بھیتے ہیں اس لئے انہوں نے ایک بڑے بیا اس وقت ترکی کی حکمران ہے۔ اس لئے ترکوں نے کرینڈ بیشل آسمبلی کی بنیا در کولی ہے۔ سی آسمبلی اس میٹی اندوں ہی سی سی سی سی سی کوئی معاہد و ترکی میں اس آسمبلی کی بنیا در کولی ہے۔ سی اس میں میں اس آسمبلی کی بنیا در کولی ہے اور موسیوکی ہمنو جوٹر کی کوآ پس میں تقسیم کرنے کے فیصلے کر دہ ہے جو کوئی سی تعلیم کر دیا اس کوئی کی بندر جب کی سی میں آگئی اور انہوں نے اس مرو بیان آ رمینیا اور اتحادیوں میں تقسیم کردے اس فیصلہ کی بندر جب کی سی میں آگ لگ گئی اور انہوں نے مصطفے کمال کوان سے خطنے کوئی ہیں آگ لگ گئی اور انہوں نے مصطفے کمال کوان سے خطنے کے مخارکل بنادیا۔

#### فوجي كيبنث

مصطفے کمال نے اتحادیوں اور یونانیوں کے مقابلے کے لئے ایک فوجی کیبنٹ بنائی۔جس میں بکر سمجے اونان اوررفیق شامل متھے اور عصمت آف دی سٹاف بنایاسب سے پہلے شام کی سرحد سے فرانسیسیوں کو ہازنعلی میں روکا اور فکست دے کر پیچھے ہٹا ویا۔مشرق میں کاظم قرہ ابو بکرنے آرمینیکی سرحدوں کوشریرارمینیوں سے صاف کردیاس کے بعد مصطفے کمال نے علی فواد کوایشیا کی طرف سے اور جعفر طیار کو بورپ کی طرف سے قسطنطنیہ کی طرف برجین کا نفرنس کے مد بروں نے فوجوں کو دہاں سے نکل جانے کے سواچارہ نہ تھا۔ لیکن اس موقع پر پیرس کا نفرنس کے مد بروں نے بوتا نیوں کو سمرنا پر حملہ کرنے کے اوہ کر لیا اور آھے انا طولیہ پر تسلط کرنے کا مشورہ دیا جس کے صلہ میں بوتان سے ایک بڑی سلطنت کا وعدہ کر لیا۔ اس موقع پر مصطفے نے پھر فوج آگھی کی اور رات دن ایک کردیا اور سویٹ روس سے بھی محام مرکزیا۔ چنا نیچہ چھاہ میں ترک فوج کا ایک اچھا کشکر جمع کر لیا۔ چنا نیچہ چھاہ میں ترک فوج کا ایک اچھا کشکر جمع کر لیا۔ چنا نیچہ چھاہ میں ترک فوج کا ایک اچھا کشکر جمع کر لیا۔ پھوٹوں نے بوتا نیوں پر جوائی حملہ کیا اور انسونوں' کے مقام پر انسیس شکست فاش دی۔

ا۱۹۲۱ء کے پہلے ہفتہ میں یونانیوں نے پھرایک زبردست تملہ کیا اور آ مے بڑھے گئے۔

یونانیوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔عصمت پاشائے جملے کورو کئے کے لئے کی جوابی حملے کئے۔ بالآخرانہوں نے مصطفے کونار دیااور وہ فوراً پہنچ اور کمان اپنے ہاتھ میں کی مصطفے نے جنگ کے نقشہ کا بغور مطالعہ کیا اور چھچے ہٹ کرفوج کی پوزیش مضبوط کی یونانیوں نے ۱۲۴ اگست ۱۹۲۱ء کو پھر تملہ کیا ۔ جی کہ دست بدست لڑائی ہونے گئی۔ چودہ دن تک تھمسان کی لڑائی ہوتی رہی اور فنج و کشست کا فیصلہ نہ ہو گئے۔

ما۔ آخر چودھویں روز معرکہ ترکول کے حق میں رہا اور یونانیوں کی فوج کے حوصلے بست ہوگئے۔

دوسرے دن مصطفے کمال نے اپنی تازہ در یزروفوج کو میدان میں بھیج دیا۔ بلا خربا کیسویں دن یونانی فوجیں بہا ہونی شروع ہو گئی اور اس طرح کہ یونانی آگے آگے اور ترکی چیچے جھے تھے۔ آخر یونانی فوجیس بہا ہونی شروع ہو گئی اور اس طرح کہ یونانی آگے آگے اور ترکی چیچے جھے تھے۔ آخر یونانی فوجیس وہاں تک چھے ہیں ہے۔ آخر

فتح سمر نا اور تھر لیس نیز فسطنطنیہ سے بوتا نیوں اور انتحاد بول کا کوج معطفے ابھی مطمئن نہ تے جب تک سمرنا فتح نہ ہوجائے۔ چنا نچہ سمرنا فتح کرنے کے تمام منصوبے اور سیاسی ڈھنگ سوچ لئے گئے اور ۲۲ اگست ۱۹۲۲ء کی منح کوچار بج بونا نیوں کی اہم پوزیشن ' اقبول قرہ حصار' پر حملہ کردیا اور شام تک سمرنا کی نوجوں سے ان کے سارے تعلقات منقطع کردئے۔ بونانی بدحواس ہوکر بھا گے اور بھا گتے بھا گتے سمرنا کی بندرگاہ پر پہنچ جہاں بونانی بیڑے اپنی فکست خوردہ فوج لے جانے کے لئے تیار کھڑے تھا ان میں بونانی فوجیں سوار ہوگئی ترک فوجوں نے اب بونانیوں پر جارحانہ حملے کے اور دس دن کے اندرا ندرانیوں ترکی سرحدے برے بحیرہ روم میں دھکیل دیا اور سرز مین ترکی کو ان کے ناپاک قدموں سے پاک کر دیا۔ اور سمبر کی ۱۲ تاریخ کو عازی کمال پاشا سمرنا ہیں تزک واحشام سے داخل ہوئے۔ ایک طرف سمندر ہیں ہوتا نیوں کی فوج ہما گی جارہی تھی اور دومری طرف سمرنا ہیں فتح کی جراغاں ہورہی تھے اور اتحاوی جنگی جہازاس کا تماشاد کھیرہے تھے۔ سمرنا کی فتح کے ساتھ ترکی اور یونانی جنگ کا خاتمہ ہوگیا اور اب اتحاوی ترکوں کی شرائط پر ملح کرنے کے لئے مجبور ہو گئے۔ اس کہتے ہیں طاقت۔ اس کے بعد مصطفے کمال نے یونا نیوں سے قریس خالی کرانے کی شانی اور چناتی پر بردھنے کا تھا دیا۔ فرائیسی حکومت اس سے قبرا گی اور انہوں نے اپناسفیر عازی کمال کی خدمت ہیں بھیجا کہ اتحادی یونا نیوں سے قریس خالی کرادیں کے اور تسطیط کے کہی خالی کردیں سے چنا نچرتر کی اور برطانیہ ہی عارضی سلح بردیجو کی اور برطانیہ ہیں عارضی سلح بردیجو کی اور برطانیہ ہیں عارضی سلح بردیجو کی اور برطانیہ ہیں عارضی سلح بردیجو کے اور اس معاہدہ کے بعد مصطفے کمال کا مقصدا ور ترکوں کی فتح کمل ہوگئی۔

# ترکی میں خلافت کی بجائے جمہوریت

مصطف کمال نے بیرس کچے کرنے کے بعد سوچا کہ جب تک خلافت کوسلطنت سے جدا خبیل کیا جائے گا اس وقت تک ملک کی دو عملی ختم نہیں ہوگی۔ اس لئے الا نوم بر ۱۹۲۴ء کوقو می آسیلی نے خلافت اورسلطنت کو جدا جدا کرنے کا معالمہ طے کر دیا۔ کینٹی میں انہوں نے سلطنت کو خلافت سے علیحہ ہ کرنے اور سلطان وحیدالدین کو معزول کرنے کی تجویز چیش کی ۔ اس تجویز سے ممبر چونک الے کے میں ہوگئے ہو اور کی تجویز چیش کی ۔ اس تجویز سے ممبر چونک الے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ خلیفہ مسلمانوں کا فرجی پیشوا تو رہے مگر سلطان شدر ہے۔ بالا خر مصطف کمال نے اپنی قوت سے میہ تجویز منظور کرائی۔ اور خلیفہ کو معزول کر دیا۔ جب بین خرف خططیہ پیٹی تو وہاں کے برائے نام وزراء تو فیقی پاشاوز پر جنگ اور سب وزراء متعقی ہوگئے البتہ سلطان اپنے تخت سے چھے رہے رکین پہودنوں کے بعد جب انگورہ کی حکومت کی طرف سے ان پر غداری کا الزام لگایا کیا اور ان پر مقدمہ چلانے کی تیاری ہوئی تو دہ انگریز کی ہے۔ مالار جریکشن کی پناہ میں اپنے لڑکے اور بیوک کو لے کرائٹائی بے سروسا مائی اور حسرت و مالیوی میں انگریزوں کے زیرسایہ مالن میں جا بہتے۔ اور نیشن آس بیلی نے ان کی بجائے ان کے بچازاد میں گئی پرنس عبد الجید کو خلیفہ مقرر کیا۔ مراس کے بعد ۱۹۲۳ء میلی نے ان کی بجائے ان کے بچازاد میائی پرنس عبد الجید کو خلیفہ مقرر کیا۔ مراس کے بعد ۱۹۲۱ء میں ترکی میں جمہوریت قائم ہوگئی اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

یہ ہے ترکی خلافت کی مخکش اور اختبام اور مصطفیٰ کمال پاشا کی کوششوں سے جمہوریت ترکی کا مختصر خاک

# حضرت عثانی کی سیاسیات کا پس منظر ( دوسرادور )

ندکورہ تاریخی وا تعات کو تفصیل ہے پیش کرنے کی وجہ صرف ریہ ہے کہ ترکوں کی اس تمام تر سرگذشت اور جنگ میں علام عثانی کی خدمات اور سیاسیات لیٹی ہوئی ہیں۔ اور نہ صرف علامہ عثانی کی بلکہ ہندوستان و پاکستان کی مشہور درس گاہ دارالعلوم دیو بندگی سیاسیات کا ایک حصہ ترکوں کی جنگ ہو دابستہ ہے۔ آپ نے گذشتہ اوراق میں حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیو بند کے وہ حالات پڑھے ہیں جوان کے ان جذبات کوروش کررہے ہیں جوترک کے ساتھ گہری ہمدردی اور ترکول ہے جس کی جلن حضرت مولانا محمد واس محب کی جلن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب محدث اعظم مولانا محمد قاسم صاحب محدث اعظم دارالعلوم دیو بندکو کی جوان کے شاگر درشید ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا حمد میں احمد صاحب مد شلا

''قدرت نے حضرت میں الاسلام والمسلمین مولانا محد قاسم صاحب نافوتوی اور حضرت میں العلم والعلما مولانا رشید صاحب کنگونی قدس الله اسرار ہما کے در دولت تک پہنچا کر'' شخ الہند کی شرف شاگر دی اور صاضر باشی بارگاہ عطافر ہایا۔ یہ بردو حضرات بھو 19 ہیں جہاد تریت کے شالمی تھانہ بھون (ضلع مظفر نگر) وغیرہ میں علمبردارر ہے شے اور حضرت قطب عالم مولانا الحاج المداد الله صاحب مہا جرکی قدس الله سرہ العزیز کی سرپرتی میں بڑے بوے کارتمایاں کر چکے شے اور اگر چہ برطانوی در تمرگی ان دونوں حضرات کو بھی مشل دیگر مجاہدین حریت صفی ستی سے منانا ور اگر چہ نیرطانوی در تمرگی ان دونوں حضرات کو بھی مشل دیگر مجاہدین حریت صفی ستی سے منانا چوٹی کا زور لگایا تھا مرقد رت کے خفیہ ہاتھوں نے ان دونوں حضرات کی کھی کھی خوارتی عادات جو ٹی کا زور لگایا تھا مرقد رت کے خفیہ ہاتھوں نے ان دونوں حضرات کی کھی کھی خوارتی عادات کرامتوں سے حفاظت کی تھی۔ بہرحال حضرت شخ الہندر جمۃ الله علیہ میں ان دونوں بزرگوں اور باخصوص حضرت تا نونوی قدس الله اسرار ہما کی صحبت اور شاگر دی اور خدمت کی دجہ سے وہ تمام باخصوص حضرت تا نونوی قدس الله اسرار ہما کی صحبت اور شاگر دی اور خدمت کی دجہ سے دہ تمام اطلاعات جن کی دجہ سے انقلاب ہے ۱۸ اند علیہ بینی آئے جن کی بنا پر وہ جذبہ جریت دائی راور واقعات جواس جگ آئر ادی میں چیش آئے نے تھے جن کی بنا پر وہ جذبہ جریت دائی راور وال میں پیش آئے دائی عالم اسلام میں اس کی آگ ادرامور حکومت پر تیقیدائر نظر پیدا ہوگئی تھی کہ جس کی نظیر بجو ترون اد کی عالم اسلام میں اس کی آگا۔ درامور حکومت پر تیقیدائر نظر پیدا ہوگئی تھی کہ جس کی نظیر بجو ترون اد کی عالم اسلام میں

ياكى جانى تقريباً ممتنع بـ " - (نتش ديات ١٥٢)

الحاصل معنرت بیخ البند کو بیرجذ بات مولانا نانوتوی سے درشیس ملے اور انہوں نے بھی جنگ بلقان طرابلس اور خلافت کے زمانہ میں ترکول کی بے صدامداد کی مولانا حسین احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔

"باقان کے خونخواراور طرابلس کے تقین واقعہ نے مولانا کے دل ود ماغ پر نہایت عجب مر بے چین کن اثر ڈالا۔ چنا نچاس وقت (حسب طریقہ استاذا کبر مولانا محمہ قاسم صاحب قدس اللہ اللہ اللہ میں فرمائی۔ فتو ب سرہ العزیز بزمانہ جنگ روس) مولانا نے پوری جان تو ڈکوشش الماد اسلام میں فرمائی۔ فتو بے چھوائے مدرسہ کو بند کر دیا طلبہ کے وقو و بجوائے خود بھی ایک وقعہ کے ساتھ لگلے چند سے کئے اور ہر چھوائے مدرسہ کو بند کر دیا طلبہ کے وقو و بجوائے خود بھی ایک وقعہ کے ساتھ لگلے چند سے کئے اور ہر طرح سے مدد کی۔ ترغیب دے کرایک اچھی مقدار بجوائی۔ مگراس پر بھی نہ پڑا کیونکہ جنگ بلقان کے تیجہ نے دور بیٹوں کو بالکل غیر مطمئن کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یورپ کے سفید عفریت اسلام کے شماتے چراغ کوگل کر دینے کی قلر میں ہیں۔ پھر ذمہ داران پر طانیہ مسٹر اسکو۔ تھ وغیرہ کی دوبارہ بازیاں خرس دوس کی جفا کاریاں تو یقین دلاتی تھیں کہ تقسیم ٹرکی اورا جراء وصایا گلیڈسٹون کا دارنہ مریری آگیا ہے۔ "
درانہ مریری آگیا ہے۔" (حزار شخ ابندس)

#### علامه عثاني اورجنك بلقان

شخ البند كے بياسلاى تركى حكومت كى الداد كے واقعات را اوائے تك كى جنگ بلقان سے متعلق ہيں۔ درامل اس جنگ ہيں برطانيہ اوراس كے شركاكى كرى سازش تقى وہ چاہتے تھے كہ يونانيوں سے تركول كا تصادم كراكران كى قوت كو پارہ پارہ كرديا جائے بہرحال شخ البندر حمة الله عليد نے مدرسہ دارالعلوم ديو بندكو بندكرا ديا۔ طلبہ كے وقد بينج اورخود بحى دورے كے طاہر ہے كہ عفرت شخ البند كے شاكرد السلم من خاموش كو تكررہ سكتے تتے اوروہ بحى خصوص شاكرد چنانچ معفرت شخ البند كے شاكرد السلم من خاموش كو ترك كا مداد كے لئے بہت كھ كيا۔ اخبار على مدان لا جور لكھتا ہے۔

"جب اجمریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثانیکا تیا پانچا کرنے کے لئے ریشدوانیاں شروع کردیں اور یورپ کی طاقتیں ترکوں کو تباہ و برباد کرنے پر حقد وختنق ہوکران پر تعلد آور ہوگئیں آو ہندوستان میں جذبات ہمردی کا جوالا کھی بھٹ پڑا۔ ایک ایک فروش جذبات فیرت واخوت جاگ اسٹھے اور ترکوں کی تمایت کا برطرف غلغلہ بلندہ و نے لگا۔ نوجوانوں بچوں پوڑھوں عورتوں اور مردوں نے اسٹھے اور ترکوں کی تمایت کا برطرف غلغلہ بلندہ و نے لگا۔ نوجوانوں بچوں پوڑھوں عورتوں اور مردوں نے

ترکوں کی معاونت کے لئے سردھڑکی بازی لگادی اور میدان جنگ میں زخمی ترکوں کے ایک ایک زخم کواپنا زخم سمجھا بہان اتک کہ مشاہیر ہند کا ایک ریڈ کراس کا وفدان مجرد جین ومظلومین کی مدد کے لئے ترکی یہ بنچا شخ الاسلام (علامہ شہیرا حمد عثمانی) کے جذبہ اخوت میں جوش بیدا ہوا اور آپ نے بذات خود چندہ جمع کیا ہلال احمر کے کام میں آپ نے دن رات ایک کردیا اور ایک سیچے مومن اور مجاہد کی طرح مردانہ وارترکوں کی مدد کی۔'' (اخبراحیان ۱۵ از مروس ایس الانجرا)

اخبارروز تامه كراحي لكعتاب.

دارالعلوم دبوبنداور چنده بلال احمر

ان عبارتوں کی روشی میں بیواضی ہوجاتا ہے کہ حضرت طامہ مثانی ملی اور تو می خدمات اور ترکوں کی نہیں جنگ اور خلافت کے سلسلہ میں اس زمانہ میں اکثر مصروف رہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا خیس رہی جبکہ راتم الحروف نے وارالعلوم و یویند کے ماہ ذی الحجہ میں سابع مطابق ماہ و مبر ۱۹۱۳ء کے ماہ نامہ القاسم رسالہ میں مولانا عبیداللہ صاحب سندھی فاضل دیوبند کا ایک نوٹ پڑھا''۔ اس نوٹ میں وارالعلوم دیوبند کی ان سرگرم کوششوں کا ذکر کیا ہے جواس کے اساتذہ اور طلب نے ترکوں کی جنگ باتان کے سلسلہ میں کیس۔ بلال احر ترکی میں آیک انجس یا جماعت کا نام ہے جس کا مقصد رید کراس موسائٹی کی طرح جو انگریزی نام ہے۔ ملک کی آڑے وقت میں مدوکر تا زخیوں بیاروں کا علاج اور مدوائی کرنا ہے الغرض مولانا عبیداللہ صاحب ناظم جمید الانصار وارالعلوم دیوبند تکھیج ہیں:۔

دارالعلوم کافتوی جوگذشته نمبری آپ ملاحظ کر بیکے بین اب تک مختلف طور پرایک لاکھ ہے زیادہ حجیب کرشائع ہو چکا ہے دارالعلوم اور اس کے متعلق مدارس کے مدرسین اور طلبہ کے وفود قصبات اور دیمات تک ہند کے تمام اطراف میں دورہ کر کے دوساعلاء مشائخ اور جوام کومتوجہ کرتے دسیات اور دیمات تک ہند کے تمام اطراف میں دورہ کر کے دوساعلاء مشائخ اور جوام کومتوجہ کرتے دسے بین محض ان لوگوں کے مواعظ اور اس جماعت کے مسائل جمیلہ سے ایک بردی مقدار جس کا

تخیبہ قین لا کھرو ہیں ہے کم نیس کیا جاتا مقا می انجمنوں اورا خبارات کے درید ہے بھیجا کیا ہے۔
اس کے علاوہ اراکین دارالعلوم کی معرفت بھی پھتر ہزار ( ۲۵۰۰ کے ) سے زیادہ جمع ہو چکا ہے اور یہ
رو پیریمو فا نیشنل بینک کے توسط سے پریڈیٹن بلال احرق مطنطنیہ کے تام سے پہنچایا گیا ہے۔ ہم
وفود وارالعلوم کے دورہ اور خاص دیو بند میں جورو پیرجع ہوکر براہ راست قسطنطنیہ بھیجا گیا یا اراکین
وارالعلوم کی کوششوں ہے جمع ہوکر بھیجا گیا ہے اس کی تقصیل تو آئیدہ ہوگی گواس قدر ذکر کرنا ہے کل
در ہوگا کہ شطح سہار نیور میں مولا نا شایل احمر صاحب مدرس اول مدرسہ مظاہرالعلوم سہار نیورصدرا جمن
ہلال احمرسہار نیورومولا نا شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری ومولا نا اشرف علی صاحب تھا تو ی ومولا تا
کیاں احمرسہار نیورومولا نا شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری ومولا نا اشرف علی صاحب تھا تو ی ومولا تا
کیاں احمرسہار نیورومولا نا شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری ومولا نا اشرف علی صاحب تھا تو ی ومولا تا
کیاں لوگوں سے اتنی رقوم جمع کر لینا آسان تیس۔ مولا نا ظیل احمرصاحب خاص سہار نیورسے زا کہ
الحال لوگوں سے اتنی رقوم جمع کر لینا آسان تیس۔ مولا نا شیل احمرصاحب خاص سہار نیورسے زا کہ
الحال لوگوں سے اتنی رقوم جمع کر لینا آسان تیس۔ مولا نا شیل احمرصاحب خاص سہار نیورسے زا کہ
الحال لوگوں سے اتنی رقوم جمع کر لینا آسان تیس۔ مولا نا شیل احمرصاحب خاص سہار نیورسے زا کہ
الحال لوگوں ہے اتنی رقوم جمع کر لینا آسان تیس۔ مولا نا شیل احمرصاحب خاص سہار نیورسے زا کہ

کاغذات پرآئی ہوئی یا دواشتیں ریسری اور تحقیق کے طلبہ کے لئے دولت سے زیادہ ایک بیش بہاسر مایہ بیں۔ ندکورہ تحریر سے علمائے دیو بنداوران سے متعلق انجمنوں اور مدارس سے دارالعلوم کی تحریک برکل مجموعہ تین لا کھرو یہ یکوئی معمولی سر ماریہیں جوتر کول کی ہدد کے لئے بھیجا گیا۔

ان وجوہات کی بنا پر کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا تھیا اور ایک اہم امردر پیش تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے خزائے بیل بھی بخت کی پیش آ گئی تھی۔حضرت استاذ مولا ناسراج احمد صاحب استاذ دارالعلوم ناظم جمعیۃ الانصاراور نائب مدیر رسالہ القاسم لکھتے ہیں:۔

"سال گذشتہ میں چونکہ جنگ بلقان کی وجہ سے ترک مظلوموں کی امداد کی طرف عامہ مسلمین متوجہ سے برشہر قصبہ اوراکٹر دیہات میں ہلال احرکی انجمنیں قائم تغییں۔ونو د جا بجا پھرتے سے اورخود دارالعلوم و بو بنداوراس کی جمعیت کے اجزااس کا رخیر کے لئے وقف ہے۔ دارالعلوم کی آمدنی ایک مدت تک بندری اورجعیت الانصار کے سفراکے دوز تا پچوں اور بیوں میں بجائے رقوم اور بہوں کے صفررہ کیا"۔ (القاسم ذی الجراسیانیونس)

ان تمام تحریروں کو پیش کر کے راقم الحروف نے جنگ بلقان دارالعلوم دیو بنداور متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مساعی اور ترکوں سے ہمدردی کا پورا پس منظر قاری کے سامنے رکھ دیا ہے۔ گریہ سب با تعی علامہ عثانی کے جنگ بلقان میں حصہ لینے کے قد کرہ کے حمن میں سامنے آگئیں۔ علامہ کے متعلق جیسا کہ اخبار امروز کراچی اورا خبار احسان کی اطلاع ہے کہ انہوں نے جنگ

بلقان میں ترکوں کی بہت مدد کی اور ہلال احمر کے لئے بیش از بیش چندہ کیا واضح ہے۔ چنا نچے ضمیمہ القاسم ذی الحجہ ومحرم اساجے واسساجے میں کی جگہ مولا نا عمالی کا نام آیا ہے۔ اس کے دیمے معلوم ہوتا ہے کہ آل موصوف نے بھی شخ البند کے دوسرے شاکر دول کی طرح اور دارالعلوم کے میل القدر استاذ کی حیثیت سے مختلف جگہ کے دورے کے بیں جوان کے لئے مقرر کئے گئے ہول کے مثلا آپ نے ضلع مظفر گریں دورہ کیا اور کا ندھلہ ضلع مظفر گرسے ہی ایک رقم تین سو پندرہ روپیے کی وصول کی مثلاً تکہ دوایک مجھوتی تربستی ہے بھرایک رقم اومری ضلع مراد آباد سے مولا نا عمان کے نام درت ہے کہ ان کی معرفت دوسورو پیے کی رقم ملی ہے۔ ان کی معرفت دوسورو پیے کی رقم ملی ہے۔ گویا ہو گئی ہے۔ ساجہ سے میں جو پندرہ کی رقم تو یہ ہے کین باقی حسابت تیسری قسط کے طور پر القاسم رہے الاول اسساجے میں جو بیں جواس وقت میر سے بیش نظر نہیں ہے۔ علاوہ از یں ۲۰ ذی الحجہ سے اللہ کے جلسے میں جو میں جو بیں جواس وقت میر سے بیش نظر نہیں ہے۔ علاوہ از یں ۲۰ ذی الحجہ سے اللہ کے جلسے میں جو میں بھی بیں جواس وقت میر سے بیش نظر نہیں ہے۔ علاوہ از یں ۲۰ ذی الحجہ سے اللہ کی مقد ہے۔

یرتوم وزیراعظم تسطنطنیہ کو بذر بید بیشنل بینک بمبئی رواندگی گئی جیسا کدانقاسم رسالد کے صفحات سے
واضح ہے۔ رسالدانقاسم ماہ محرم ساسا بھی کے خمیمہ میں صوار وارالعلوم سے بلال احر قسطنطنیہ کی یانچویں قسط کی
رسید وصولیا بی کا تاربنام مہتم صاحب ورج ہے بیتاروز براعظم مارش محمود شوکت کی طرف سے کیارہ سوتر کی بونڈ
سینجنے کی اطلاع پرشائل ہے۔ جو ۲۸ جنوری کوچار بجکروس منٹ پرتر کی ہے دواند ہوکر ۲۹ جنوری کوسات نگ کر
سینجنیس منٹ برمہتم صاحب وارالعلوم و یو بندکوموصول ہوا تھا۔
(میرالقاس مجم سینا میں)

جنگ بلقان کے دوسال بعد جنگ عظیم چیزگی اور ترکول نے جزمنی کا ساتھ ویا یہ جنگ ۱۹۱۸ میں ختم ہوئی جس کی تفصیل گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ بچکے جیل کیکن جنگ کے خاتمہ پر چونکہ برطانیہ اٹلی فرانس نے ترکول کے ملک کوا ہے اسپے حصول میں تقسیم کرلیا۔ اس لیے خلافت کی تحریک ہے زور پکڑا اور ہندوستان کے مسلمانوں اور ملائے ویو بندنے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اورائی مرے سے اس سرے کے ملک میں آگ گگ ٹی۔

اس مقام تک تینی کے بعد سیاست عثانی کوتین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:۔ ۱۔ پہلاحصہ جنگ بلقان وطرابلس اور ترکوں کی سیاس اور مالی امداد۔

۲۔ دوسرا حصہ بنگ عظیم ۱۹۱۳ء سے ۱۹۱۸ء تک جس میں ترکوں کی مالی اور سیاسی نصرت کی اہمیت کا تعلق ہے۔

٣۔ تيسرا دور ١٩١٨ء سے كر ١٩٢١ء تك ہے جس ميں جنگ عظيم بند ہونے پر تسطنطنيه اور

ترکی ملک کی تقتیم کے بعدے مصطفے کمال کے عروج اور سمرنا نیز تھریس سے بونانیوں کے اخراج اور قسطنطنیہ <u>۔۔۔۔ تا ۱۹۲۲ء میں اٹلی برطانیہ اور فرانس کے</u> اقتدار اور تسلط کے خاتمہ تک جس کے بعد خلافت کا خودتر کول کی طرف ہے۔۱۹۲۳ میں خاتمہ کر دیا اورمصطفے کمال کی کوششوں ہے ملک میں انگورہ اسمبلی نے جمہوریت کااعلان کردیا۔

# تحريك خلافت اورعلامه تنيسرادور

# تحريك خلافت واواء

چونکہ ترک خلیفہ خلافت اسلامی کے اہم کردار کوجس حالت میں بھی تھا ادا کررہا تھا اور نام کا خلیفہ کہلاتا تھااس لئے ہندوستان کے مسلمانوں میں تقسیم وتسلط کے بعد انگریزوں کے خلاف بخت ہیجان میمیل کیا اورمسلمانوں نے ہندوستان میں خلافت کے جلیے کرنے شروع کردئے۔ان میں ے خاص خاص طبے حسب ذیل ہیں:۔

ا ـ اجنوري وا الي كومدارس من بصدارت سينه يعقوب حسن ـ

۲-۲۶ جنوري 1919ء كوككمنويس بصدارت مولانا عبدالباري\_

٣-٣٢ متير ١٩١٩ وككعنوين آل اغريامسلم كأنفرنس كے نام سے۔

سر ۲۲ نومبر <u>۱۹۱۹ کودیل</u> میں بصدارت مسر فضل حق (مسلمانوں کاروش مستقبل)

اس اثنا میں مسٹر گاندھی بھی خلافت کی تحریب میں حصہ لینے لکے اور ندکورہ ابتدائی جلسوں کے بعد امرتسر میں مولانا شوکت علی کی زیرصدارت ایک بردا جلسه منعقد ہوا مولانا شوکت علی نظر بندی سے دہائی یا کرسید سے جلسے کی صدارت کے لئے بہنے۔

تحریک خلافت کا اثر حکومت ب<u>ر 1919ء</u> کی ابتدا ہے ہی پڑنے لگا تھا۔ بعد از اں اس تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ ہندوستان کا بچہ بچہ انگریز کے خلاف زہر اکلتا تھا اور ہر محض یے دھڑک انكريزول كےخلاف تقرير كرتا تھا۔

خلافت کانفرنس کا دوسراشا ندارا جلاس ۱۵ فروری و ۱۵۲ یکوسینی میس مسترغلام محد بحرکری کی ز مرصدارت ہوا۔ بعدازاں جبکہ مولا تا ابوالکلام آزا وطویل نظر بندی ہے رہا ہوئے تو خلافت کے جلسول میں ندصرف شریک ہوئے بلکہ شرکت کرنے لکے چنانچہ انہوں نے کلکتہ میں یراوشل کانفرنس کی جو ۲۹ فروری و ۱۹۱۰ کو منعقد ہوئی۔ صدارت کرتے ہوئے انگریزوں سے ترک موالات کاریز ولیوٹن پیش کیا جس میں ہندوؤں نے بھی بہت ولچیں لی۔ کو یاتح کیک خلافت ترک موالات کا ہندوستان میں ہنگامہ ہریا ہو گیا اوراس میں ہندومسلمان دونوں برابر کے شریک ہو مجھے اب خلافت کی طرح بیج کی زبان پرترک موالات اور خلافت کی رٹ تھی۔ انگریزی مال ابت خلافت کی رٹ تھی۔ انگریزی مال انگریزے تعاون کو ہندوستانی سخت براجانے گئے۔

ان دونوں تحریکوں بعنی ترک موالات اور تحریک خلافت میں علمائے ویوبندنے رہبری کے فرائض انجام دے ۔ شیخ البند مولا تامحمود حسن کوتر کوں سے ہدر دی اور انگریز ول کی حکومت سے بیزاری پہلے ہی ہے ظاہرتھی تکر جنگ بلقان اور طرابلس میں روپہیے ترکوں کی امداد نے شیخ الہند اورتر کی حکومت کوقریب کردیا تھا۔ چنخ الہنداورمسلمانان ہندوستان کا سلطنت مغلید کے زوال کے بعدے اورخصوصاً علمائے دیو بند کا نظریہ بید ہاہے کہ انگریز ول کو ہندوستان سے نکال کرمسلمانوں کی حکومت کو بحال کیا جائے۔ چنانجداس سلسلہ میں حضرت شنخ البند کی باہر کی اسلامی حکومتوں کے ساتھ برابرسلسلہ جنبائی ری اور بالاً خرای جنگ عظیم کے دوران میں شیخ البند تنبر ۱۹۱۵ء میں حج ے ارا دو سے مکہ معظم تشریف لے گئے تھے۔ اور اگست <u>داوا میں مولا تا عبیداللہ سندھی کو جوان</u> کے جال نثار شاگر دیتھے جرمنی اور ترکی مشن سے جوافغانستان آیا ہوا تھا ملنے کے لئے بھیج دیا تھا تا کہوہ امیرا فغانستان پر برطانیہ کےخلاف زورڈ الے۔گمرانگریز دن کی ہی آئی ڈی تمام حالات پہنچار بی تھی چنانچہ شریف مکہ کے ذریعہ جوٹر کوں سے باغی ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے شخ البندعلیہ الرحمة كومكه معظمه میں گرفنار کیا اور مالٹا میں نظر بند كر كے ركھا۔ پانچ سال كى اسپرى كے بعد حصرت شیخ الہند، ۲ رمضان ۱۳۳۸<u>ے ۱۹۲۰ء</u> کوبمبئی کے ساحل پرانزے اور ۲۷ رمضان ۱۳ جون ۱۳۳۸ ہے و١٩٢٤ کو ا بج د يو بند كے شيشن ير بيني د يو بندين كر آرام كا موقع بمى ند ملاكه جاروں طرف سے تح كي خلافت اورزك موالات في آب كوائي لييث من اليار

> يشخ الهندمولا نامحمودحسن صاحب ويشخ الاسلام مولا ناشبيراحمه صاحب

شخ البندى ج كى روا كى سے پہلے جنگ بلقان و جنگ طرابلس كے سلسله ميں معزت شخ اور ان كے شاكردوں اور مولا نا عثانى كا حال آپ براھ تھے ہيں ليكن شخ البندكى مالٹاسے واپسى بر مولانا عثانی نے اپنے استاذ کی معیت میں طوفانی دورے کئے اور شیخ البندی زبان اور قلم بن کر پوری ترجمانی کی۔ چتانچیمولانا سعیداحمرا کبرآبادی ایٹریز بان نظرات میں لکھتے ہیں:۔

" حضرت شیخ البندرجمة الله عليه كم مالنات آف كر بعد آب (مولانا شيراحم عثانی)
في افاع كر الموالي كر المراع على كر الله كر المولانا عثانی كر عشرت المولانا عثانی كر عظمت و برتری كا سكر بنما ديا" ـ (رساله بران ماه جنوری و 190)

مولانا سعیدا جمد ما حب نے 1919ء کے آخر کے متعلق جو تحریر کیا ہے کہ شخ البند کے ساتھ دورہ کیا ہے جم منیں۔ کیونکہ شخ البند خود ۱۳ جون 1919ء کو مالٹا ہے دیو بندوالی آئٹریف لائے شے۔ اورای سندیں حضرت شخ کے ساتھ علامہ کے دورے دے۔ بہر حال فرکورہ عبارت سے بیدواضی ہے کہ خلافت اور ترک موالات کے ساتھ علامہ کے دورے دے۔ بہر حال فرکورہ عبارت سے بیدواضی ہے کہ خلافت اور ترک موالات کے سلسلہ میں مولانا نہ مرف علامے دیو بنداور نہ صرف شخ البند بلکہ تمام علائے بندگی بہترین ساتی اور فرجی ماکندگی کرتے دے۔ مولانا سیرسلیمان صاحب ندوی ایمنامہ سرالہ معارف میں لکھتے ہیں:۔

'' خلافت اورجعیۃ کے جلسوں میں مولا ناشبیراحمرصاحب آتے جاتے رہتے تھے'

(سوارف أي ل ١٩٥٠ م ١٠٠١)

جنگ بلقان کے قان ۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۱ء کا اور بالحصوص ۱۹۱۹ء سے جون ۱۹۱۰ء تب جب کہ حضوت بیٹی البندیا تی سال کے لئے مالئ ہے اور جدیت کے جلسوں میں علائے دیو بندگی جماعت میں سب سے برا شعلہ مقال مقرر صرف مولا نا عثانی تیے جو خلافت اور جدیت کے جلسوں میں علائے دیو بندگی نمائندگی کرتے رہے اور یا حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی جو آپ کے برئے بھائی سابق مہتم وارالعلوم تے اور یوں تو باہر متوسلین دیویندگی کی منتمی محروار العلوم میں انہی دونوں بھائیوں کا زیادہ اثر تھا اور یوں تو باہر متوسلین دیویندگی کی منتمی محروار العلوم میں انہی دونوں البند جن کو یا نجواں سال مالٹا کی اسارت میں ہوگیا تھا ان کی رہائی اور قید سے خلاص کے لئے مولا نا حافظ محدا تھے اس سال مالٹا کی اسارت میں ہوگیا تھا ان کی رہائی اور قید سے خلاص کے لئے مولا نا حافظ محدا تھے ماحد سامند ہیں ہوگیا تھا ان کی رہائی اور قید سے خلاص کے لئے اور تد ہیروں سے مختلف کوششیں کرتے رہے تھے۔ حضرت مولا نا سیدا صفر حسین صاحب محدث وار العلوم حیات شخ البند میں تحریر فرماتے ہیں۔

ووحظرت مولانا مخداحه ماحب مبتم دارالعلوم ويوبندى طرف عاكسات بارشاكع بواجس

یں (شیخ البندی رہائی کے لئے کمشنر سے ملنے کے لئے) جویز شدہ وفد اور دیوبند کے جلس کی اطلاع دے کر دوسرے مقامات کے اہل اسلام کو ۲۱ رجب ۱۳۳۸ھ (۱۱۱ پر بل ۱۹۲۰ء) ہوم جعد کو اپنا اسپنا ہے شہروں میں جلے کرتے کی تحریک کی تختی اوراشتہار کی اطلاع کے بموجب اس تاریخ کو بعد نماز جعد دیوبند میں عام اہل اسلام کا ایک جلسہ ہوا جس میں ویوبند اوراس کے متعلق و بہات کے مسلمان بہتعداد کشر شریک تنے حضرت مہتم صاحب مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اور مولانا شبیر احمد صاحب نے تقریریں کی جن میں متاسب حالات و واقعات کے ذکر کے بعد برز ور الفاظ میں صاحب نے تقریریں کیں جن میں متاسب حالات و واقعات کے ذکر کے بعد برز ور الفاظ میں محدث سے حضرت مولانا (شیخ البند) کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا اور پھر تمام حاضرین کے انقاق سے وائسرائے کی خدمت میں اس مضمون کا ایک تاریخ البندی الی مقاور پھر تمام حاضرین کے انقاق سے وائسرائے کی خدمت میں اس مضمون کا ایک تاریخ البندی اس کے در بات انتی البندی الا

ندکورہ تحریر سے معلوم ہوا کہ حضرات علماء دیو برند حضرت بیٹنے البند کی رہائی کی برابر کوشش کرتے رہے اور اپنے بیٹنے کے لئے علامہ عثانی کا ول بھی جدائی بیں جاتا رہا۔ بہر حال مولانا سید سلیمان عموی مرحوم کے ندکورہ بالا جملہ ہے معلوم ہوا کہ حضرت عثانی خلافت اور جمعیة کے جلسوں میں شریک ہوتے رہے جبیما کہ ابھی گزرا کرتح یک خلافت کی بنیا و 1919ء میں پڑی اور اس کے جلے بتنصیل ذیل ہوئے۔

ار پېلا بزاا جلاس امرىت مريش بعمدارت مولا ناشۇكت على صاحب ر

۷\_دوسراا جلاس فروری ۱۹۲۰م میں بمقام جمینی زمیصدارت غلام محر بحرکری۔

٣- تيسراا جلاس منوري اعلام كوز رميدارت مولاناعبد الماجد بدايوني بمقام نا كيور

سم چوتفاا جلاس ۲۷ دسمبر ۱۹۲۱م بمقام احمر آباد بصارت عکیم اجمل خان مرحوم \_

۵\_ یا نجوال ۱۷ دمبر ۱۹۲۳ یکو بمقام کیاز برصدارت و اکثر انساری\_

٢\_١٩١١رج ١٩٢٣م بعدارت مولانا محرعلى بمقام كلكتر\_

عدا يك خاص اجلاس ٢٥ جون ١٩٢٢م كود على من موار

۸ ـ۲۲۳ دیمبر(۱۹۲۵ءکوبمقام کانپودبصدارت مولانا ایوالکلام آ زادر

٩-٨ ٩ من ٢ ١٩٢١ كو بمقام د بلي زيرمدارت سيدسليمان عدوى \_

• ا \_ ١٩١٤ من تين اجلاس بمقام لكمنو مدارس وغيره بوت ـ

اا\_٢٥ دىمبر ١٩٢٨ع كوبعدارت مولانا محديلى بمقام كلكته

اس کے بعد خلافت کمیٹی کے لیڈروں جس نیرور پورٹ کے سلسلہ جس اختلاف ہو گیا اور پھر

سالانہ جلے باقاعدہ نہ ہوسکے۔ سامئی ۱۹۳۱ء کو بمبئی بیں اور ۱۷ متبر ۱۹۳۱ء کو اجمیر بیں اور ۱۵ و بمبر سر۱۹۳۱ء کو بمبئی بیں خلافت کے جلسے ہوئے اور پھر کوئی جلسہ نہ ہوا۔ اور اس طرح خلافت کمیٹی کا کام ختم ہوگیا۔ (ماخود از سلمانوں کاروش معتل)

علامه عثانی اور جمعیة العلما مندد ہلی جمعیة العلما کی بنیاد

۳۳ نومروا او ایکوجب خلافت کانفرنس کا اجلاس دیلی می منعقد ہوا۔ تواس میں مجلس شوری نے سے کیا کہ تہ ہی اور سیاسی امور میں علامسلمانوں کی رہبری کا کام انجام دیا کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے 1919ء میں جعیۃ انعلما کی بنیا ورکمی گئی اور علامہ عثانی اس کے دکن رکین بن کررہ سے معصد کے لئے 1919ء میں جعیۃ انعلما کی بنیا ورکمی گئی اور علامہ عثانی اس کے دکن رکین بن کررہ سے ۔ جعیت کے جلے حسب ویل سمالوں میں منعقد ہوتے رہے جن میں اکثر علامہ ندمسرف شریک ہوئے آپ نے برجوش اورکا میاب تقریریں کیں۔

ا . ببلااجلاس ۲۸ دسمبر<u>۱۹۱۹ م</u>کو بمقام امرت سربوا \_

٧\_دومراا جلاس ١٩ تا٢١ وتمبر ١٩٢٠ وبمقام دبل بعدارت في البندمولا تامحود حسن صاحب

٣ \_ تيسراا جلاس ١٩ نومبر المواع بمقام لا بور بعدارت مولا نا ابوالكلام آزاد ..

١٧- چوتغا جلاس ١١٠ ويمبر ١٢٠ او يمقام كياز رحد ارت مولانا حبيب الرحن عناني مبتم وارا علوم ويويند

۵\_ بانجوال اجلاس از ۳۰ وتمبر ۱۹۲۳ء تا ۲ جنوری ۱۹۲۴ء بصدارت مولانا حسين احمد

صاحب بدنى بمقام كوكناؤا\_

۲\_چینااجلاس اا تا ۱۷ جوری ۱۹۲۹ وزیر صدارت مولانا سید محر سجاد صاحب بمقام مراد آباد۔ عرب اتواں اجلاس ۱۲ مارچ ۱۹۲۷ وزیر صدارت مولانا سید سلیمان عددی بمقام کلکتر۔

٨\_ آخوال اجلاس ٢ تا ٥ وتمبر يحافي بمقام پيثاورز برمندارت حضرت مولا ناسيد محدانور

شاه صاحب محدث ديو بند\_

9\_نوال اجلاس ۱۲ متی وساوا به بعدارت شاه عین الدین صاحب بمقام امرد بهد

١٠ وسوال اجلال اسهاري كيم ايريل اساوا وكراجي يس-

اس کے بعد علائے جمعیة کے جیلوں میں بار بارجائے کے باعث جلسہ نہ ہوسکا۔ بعدازاں آ تحد سال کے بعد کیار ہواں اجلاس منعقد ہوا۔ اا میمیار بوان اجلاس ۱۳ تا ۱۲ ماری ۱۹۳۹ و دیلی مین بوار ۱۷ میار بوان اجلاس ۱۸ م جون ۱۹۳۹ و کوجون بور مین بوار ۱۳ میر بروان سمالاندا جلاس ۲۰ تا ۲۲ ماری ۱۳۳۹ و با بور مین بوار ۱۳ میر دووان سمالاندا جلاس ۲۳ تا ۲۵ می ۱۳ ایسهار نیور مین بوار

تدكوره بالاخلافت اورجعية العلماكا كترجلسول من علامه عثاني شريك بوت رياورنه صرف ان جلسوں میں بلکہ ہندوسلم متحدہ پلیٹ فارموں پر بھی وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ خلافت کے زمانہ میں ترک موالات کی تحریک کے موقع پرخلافت جعیة اور کا محریس کے جلے ایک ہی شہر میں اکشے ہوا کرتے تھے جن کی تاریخ بہت طویل ہے۔ تاہم دارالعلوم دیو بند کے حلقہ اثر میں اکثر و بیشتر علامہ عثمانی کی جلسوں میں شرکت اور دھواں دھار تقريرول كالذكره أتحمول س ويكيف والول س بعى سنا ب آية اب بم جعية العلماك دوسرے سالانہ اجلاس کے پلیٹ فارم سے جو ۱۹٬۳۰ '۲۱ نومبر ۱۹۲۰م میں حضرت بینے البندگی ز رصدارت مالٹا کی اسارت ہے واپسی پر نہایت شان وشوکت سے دبلی میں منعقد ہوا اور جس میں یا پی سوعلاء شریک ہوئے تھے۔علامہ عنانی کے ایک زبردست خطبہ کے اقتباسات پیش کرتے ہیں۔اس خطبہ کا ذکراس کتاب کے آغاز میں مجملا کیا حمیا ہے مگر یہاں پھریا وہ ہانی کے لئے اتنا ظاہر کردینا ضروری ہے کہ حضرت عثانی نے بیہ خطبہ حضرت سینے البندی فرمائش پرتزک موالات بر لكھا تھااور دہلی كے اس اجلاس ميں يڑھ كرستايا تھا جس كوعلانے بہت پيند كيا تھا۔ حضرت بينخ البند نے بیخطبہ لکھنے کے لئے تمن حضرات لینی مفتی کفایت الله صاحب مولا ناحسین احمر صاحب اور علامه عثاني كوفرها يا تعااوران سب مين ينتخ البندني علامه عثاني كاخطبه يبندفرها يا يبيها كهاس سے پہلے اوب اردو کی بحث میں مولا نا محد طیب صاحب کی عبارت پیش کی جا چک ہے۔

بہرمال چونکہ ہندہ اور مسلمانوں دونوں کی طرف سے انگریزوں کے ساتھ تعاون ترک کرنے گئے کیے دوروں پڑتی اس لئے جمعیۃ العلما کے اس اجلاس ہیں بھی اس پر فرجی اور شری حیثیت سے غور ہونا تھا۔ چنانچے علامہ عثانی نے اپنے ولائل شرعیہ پیٹنگی رائے اور قوت تحریر سے جلسہ پر چھا گئے۔ آپ کے اس خطبہ کے کچھ اقتباسات ملاحظہ سیجئے۔ جس سے ان کی شری معلومات سیاست اور تحریک ہیں شرکت کا اعمازہ ہوسکے گا:۔

# خطبهٔ عثمانی کے اقتباسات نزک موالات

کی قوم کی فتح وظفر کے دوئی طرح کے سامان ہو سکتے ہیں۔ مادی یا روحانی انہی روحانی اسلی سے ایک وہ ہتھیار ہے جس کوترک موالات یا ترک تعاون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیترک موالات کی تحرک کی کان شاء اللہ بھیتا موثر ہے۔ بشر طبکہ قوم شغق ہوکراس کو انجام دے۔ اگر چہسیا ی اور فہ ہی حیثیت سے اس میں بہت سے شبہات بھی پیدا کے مسلے جس کی جس قدراس مسئلہ پر کانتہ جسٹی کی جارتی ہے ای قدروہ زیادہ واضح اور قومی ہوتا جاتا ہے۔ آج کل سب سے زیادہ جو غلط ہی محیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اترک موالات ورسی تا ور محبت چھوڑ نے کا نام ہے لیکن تعلقات اور معاملات کا چھوڑ نااس میں واضل نہیں۔

#### متحقيق لفظموالات

جس کہتا ہوں کے موالات کے لغوی معنی ہا ہم ایک دوسرے کوولی بنانے کے ہیں۔ اورولی کے معنی قاموں اللغت میں ویکھ لیجئے۔ '' دوست'' کے بھی ہیں اور ناصر و مددگار کے بھی ہیں۔ اور قریب کے بھی اور ناصر و مددگار کے بھی ہیں۔ اور قریب کے بھی اور متصرف کے بھی۔ اب ویکھنا ہے ہے کہ آ یات موالات میں ان میں ہے کس معنی کا قصد کیا گیا ہے۔ امام این جربی طبری رحمۃ اللہ علیہ جن کی تغییر کوا مام التفاسیر کہنا جا ہے اولیا وی تغییر اعوانا و انصارا و ظہرا سے فرما رہے جیں جس سے معلوم ہوا کہ موالات ممنوعہ کے معنی معاونت اور مناصر کے جیں۔

ہوں۔ بات مرف اتن ہے کہ کمیش میرے اہل وعیال تنہا تنے میراکوئی خاتمان وہاں نہ تھا جوان کی حفاظت کرتا۔ خط کیسنے سے میری خرض یقی کہ کفار کمہ میرے اہل وعیال کے بارہ میں میری کچھ رعایت کریں۔ اور بیٹس یفین رکھتا تھا کہ اللہ ضرورا ہے وعدہ کو جواہے وسول کے ساتھ کیا ہے پوراکرے گا اور میراخط ان لوگوں کوخداکی سزائے ہیں بچاسکیا۔

ان واقعات کو پڑھ کرآپ ہتا ہے کہ کیا حضرت حاطب کو کفار کے ساتھ واتنی محبث قلبی اور دوستان تعلق تھا۔ کو کی شخص ایک محالی بدری کی نسبت یہ یعین نہیں کرسکتا البت ایک کا ہری معاملہ معاونت کا انہوں نے کفار کے ساتھ ایسا کیا تھا۔

جوایک دفیل رفیل کے ساتھ کرتا ہے۔اس پربیا بت نازل ہوئی:۔

يايهاالذين امنوالاتتخذوا عدوى وعدوكم اوليآء تلقون اليهم بالمودة و قدكفروابماجآء كم من الحق

اے مسلمانو! میرے دغمن اورائے دغمن کو مارو مددگار مت بناؤ پیغام سیجے ہوتم ان کی طرف ووتی کا حالا تکدو منظر ہوئے ہیں اس بچائی کے جوتمہارے یاس آئی ہے۔

پس بدابہ تابت ہوا کہ موالات صرف محبت قبلی تک محدود ہیں بلکہ ہراہیا معاملہ اور ہرائی اعانت والدادجس سے ایک دوسرے کی رفاقت ستر شج ہوتی ہے۔ موالات کے تحت میں واخل ہے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ ایک الی صرح تفاسیر کے بعد ہرایک مجھدار آدمی یفتین کرے گا کہ ترک موالات اور ترک تعاون متفارب الفاظ ہیں۔ ہاں ترک تعلقات یا ترک معاملات ان دونوں میں ان دونوں سے مجھوزیادہ تھیم ہے۔ ہماری عرض صرف اس قدر ہے کہ جو تعلقات اور معاملات اور معاملات اور معاصرت کے تحت میں آجا تھیں دو حرام ہیں۔

بلاشبرترک موالات کا تھم ایک دائی اور عام تھم ہے۔ نیکن اس قوم کے مقابلہ بیں وہ اور بھی زیادہ موکد ہوجاتا ہے جس نے علانیہ مسلمانوں پرچ مائی کی اور ان کوان کی بستیوں سے نکالا۔ چنانچے موروم تحنہ کی ہے آیت کفار کی اس تقلیم کوخوب واضح کرتی ہے۔

لاينهكم الله عن اللين لم يقاتلوكم في اللين ولم يخوجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوااليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهكم الله عن اللين قاتلوكم في اللين واخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاؤلّتك هم الظالمون.

الله تعالی تم کوان لوگوں کے ساتھ نیکی اور منصفانہ سلوک کرنے ہے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے معالمے بیں اڑائی نہیں کی اور شرقم کو تمہاری بستیوں سے نکالا۔ بلاشیہ اللہ افساف کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ خدا تو حمکوان لوگوں کی موالات سے روکتا ہے جو تم سے دین کے معالمے بیں اور جنہوں نے تم کو تمہاری بستیوں سے نکالا اور تمہارے نکا لئے بیں مددوی اور جو لوگ ان سے موالات کریں وہی طالم ہیں۔ (ترک موالات میں ۱۲۱۱۰)

یهاں تک علامہ عثانی کے طویل خطبہ میں سے مخترعبار توں کونفل کیا گیا ہے جس سے اصل مضمون بعنی کفارے موالات اور مناصرت کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے آ سے چل کرمجور ومغلوب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ تعلون کے معالمہ پر دوشتی ڈالتے ہوئے موسوف کھتے ہیں:۔

بہات بہت ذیادہ یادر کھنے کے قابل ہے کہ جوسلمان آوم اپنی بدختی ہے کی کافر قوم کے ذریحکومت آ کئی ہواورا پنے ہاتھ پاؤں فیرسلم مکر انوں سے خوب بندھوا چکی ہو۔اس کی قابل تاسف بچارگی کا خیال فرما کردن تعالی شاندنے ترک موالات کے تھم شریح وڑی کی تجائش مھی رکھ ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں:۔

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اوليآء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك من الله في شي الا ان تطوامنهم تقلة

مسلمان مسلمانوں کے سوائے کا فروں کو اپنایارو مددگار نہ بنا کی اور جوابیا کرے گا اس کو اللہ سے پچے سروکارٹین مکریے کہم ان سے اپنا بچاؤ کرتے رہو۔

پس ترک موالات کے وقت ایک محکوم و مقبور توم کو حاکم و قابر توم کے مقابلہ میں اپنے نفع و ضرر کا پورا پورا موازنہ کر لیما جائے اور جہاں تک ہوسکے کوئی السی صورت نداختیار کی جائے جس سے مسلمانوں کی عام ہلاکت کا اندیشہ ہو'۔ (ترک موالات میں ۱۲)

#### كفاركے ساتھ خريد وفروخت

اس استثنائی حالت کو بیان کرنے کے بعد کفار کیما تحد خرید و فروشت اور دیکر معاملات کے متعلق حضرت علامہ لکھتے ہیں:۔

"اس موقع پر بیمی فراموش ند کیجے کرنس کے وشرا (خرید وفروشت) اجارہ (شمیکہ) وغیرہ معاطات موالات میں داخل نہیں۔ بال اگر کے الی جیزی کا فرمحارب کے ہاتھ کی جائے جس سے وہ مسلمانوں کے متابع پرکام لے المثلاً ہتھیاری یا نوہ کی (جوہتھیاری مادہ ہے) اس کو ہدار وغیرہ میں ممنوع کھا ہے ' (تر موالات مرہ)

# کفارکی رسوم میں شرکت

ندکورہ تحریر سے کفار کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملہ کو صاف کرتے ہوئے ایک اور نہایت اہم اور ٹازک اور شرکی حیثیت سے قابل زجر امر پرمسلمانوں کو توجہ ولاتے ہوئے علامہ موصوف ککھتے ہیں:۔

من آنچه شرط بلاغ است با تو متگویم آنو خواه از مختم پند سمیر خواه ملال (ترکه دالاندم،۲۲)

اس عبارت سے حضرت عثانی کی اس قبی اور عالماندانفرادی شان کا پیتہ چاتا ہے کہ وہ کسی تخریک میں الیکی روش کو قطعاً لپند نہیں کرتے جوشر بیت سے ادھر ادھر ہو جائے اور جس میں جذبات کے ماتحت کسی فیر اسلامی حرکت یا شعار کوکوئی مسلمان اختیار کرے چنانچے تحریک ترک موالات میں مسلمانوں نے اپنی پیشانیوں پر قشفے لگائے اور الی باتوں میں جنلا ہو گئے جوقطعاً حرام تھیں۔مولانا عثانی کی بیشان میں شدوی کہ دو جذبات کی رومیں ہرگز نہ بہتے ہے بلکہ ہر ذہ ہی

اور سیای مسئلہ بیں اس کی حقیقت اور اصلیت کو چیش نظر رکھتے تنے حواہ اس سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو تجر بک ترک موالات میں بڑے بڑے لیڈراور مسلمان جذبات کی رومیں بہد کر فیرمختاط اقد ام سے بھی نہ جو کتے تنے مگر علامہ موصوف ان امور سے بھی بھی متاثر نہ ہوئے۔

یمی حال حضرت می البند کام می تھا کہ اپنے گئے یا پی توم کے لئے جذبات میں بہ کرشر بیعت کے تھا میں کا الدی جلسہ کے تھا کہ اس میں کوئی برمی کرنے کو تیار نہ تھے۔ چنا نچہ جمعیة العلما کے اس سالانہ جلسہ میں اسے خطبہ صدارت میں ہندوؤں کی ترک موالات میں شرکت کرنے کے متعلق فرمایا:۔

" برا دران وطن نے تمہاری اس مصیبت میں جس قدرتمہارے ساتھ ہدر دی کی ہے اور کر رہے ہیں وہ ان کی اخلاقی مروت اور انسانی شرافت کی دلیل ہے۔

اسلام نے احسان کابدا احسان قراردیا ہے کین ظاہر ہے کیا حسان اس کانام ہے کہ آپ بی جز کی کو و سے دیں۔ کی ووسرے کی چیز اٹھا کروے دیے کواحسان جیں کہتے اس لئے آپ براددان وطن (ہندول کا سکھول) کے احسان کے بدلے جی وہی کام کرسکتے ہیں جواخلاتی اور شریفانہ طور پراپنے اختیارات ہے کرسکتے ہول۔ فرائی احتام خداکی انانت ہیں اس پرتمبارااختیار تیں ہے اس لئے لازم ہے کہ حدود فرہب کے اعدرہ کرتم احسان کے واورو ڈول آو میں ال کرایک ایسے زبروست وشمن کے مقالے کے اعدرہ کرتم احسان کے واورو ڈول آو میں ال کرایک ایسے زبروست وشمن کے مقالے کے کئے کھڑے ہو وہ او جوجا وجوج کہا دے فرہب تہاری آزادی کو بال کردہائے۔ (خدیں۔)

یہ حضرت شی البند کا نظریہ کہ براوران وطن سے صرف اسے درجہ بی نعاون کیا جائے کہ حدودالی بی کوئی مداخلت یا اسلام کوکوئی ضعف نہ پنچے یا مسلمان دب کر ندرہ جا کیں آپ کا انتقابی پردگرام بھی بی بی تھا کہ جنگ عظیم کے دوران بی جب کہ برطانیہ پرمصیبت کے بادل چھائے ہوئے ہیں امیرافغالستان اور ترکی کے ذریعہ بندوستان پرتملہ کیا جائے اور قبائلی علاقہ کے مسلمانوں کو عام بعناوت پرآ مادہ کر کے ان طریقوں سے ہندوستان کو حاصل کیا جائے رہی ہے بات کہ دولت کمیٹی کی رپورٹ جو گورنمنٹ برطانیہ کی طرف سے ہوئی یتی کہ مولانا محمود انوں اوران کے اصحاب کی ہے جو برتمی کہ برطانیہ کو گلست دے کر ہندوستان بی ایک عارضی حکومت قائم کی جائے جس کے مدر داجہ مہند پرتاب شکھ ہوں جو شلع متحر اے ایک رئیس شے اور ۱۹۱۳ میں یورپ چلے سے جے سے اور برطانیہ کی مخالف سلطنوں سے لعلقات رکھے تنے بیدر پورٹ میرے نزد یک روایت و درایت دونوں جیشیتوں سے قبلا ہے اور جرائی ہے کہ تاریخ دیو بند کے مصنف نے بھی یکھودیا کہ۔ دونوں جیشیتوں سے قبلا ہے اور جہانی میں مکومت کی صدارت کا منصب راجہ مہندر برتاب دونوں جیندر برتاب

کے لئے جویز کیا کمیا تھا۔اس لحاظ سے ہندوستان کوسیکولراسٹیٹ (لاغربی ریاست) بنانے کا ب مہلاتصورتھا جوشخ البندیے بیش فرمایا"۔ (مرزع دیا بندس ۱۳۲)

حعرت فی البند کا مذا مجی می سیکوراسٹیٹ بنانے کا ندتھا ورآ نحایک داجر مہندر پرتاب والی رپورٹ می فلا ہے۔ فی البندگا متاز مولانا محد کا جاد بہاور شاہ ظفری حکومت کو وہارہ برمرافقد ادلانے کے لئے قالے بہی منطاقی البندگا تھا کرتر کی افعانی اور قبائی علاقوں سے ملم جہا و بلندگر کے ہندوستان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی حکومت قائم کی جائے کیونکہ ہندوستان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی حکومت قائم کی جائے کیونکہ ہندوستان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی حکومت قائم کی جائے کیونکہ ہندوستان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی منطومت قائم کی جائے کیونکہ ہندوستان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی منطاب تھی ہوئے البند کی تھا کہ مسلم المربک نے بیند شرح التر بیت جمیعة الانصاد اور بعد ازاں وہ فی کی نظار قائم مولانا محموم المسادی ہوئے کر البند وہ فی جس میں جسل جان سے مولانا محموم المسادی ہوئے کر بیدوں کی بات ہے۔ میراقیاس ہے کہ مصنف تاریخ مسادہ میں گئے کہ مسلم الوں کاروش سنتی گئی ہا ہے۔ میراقیاس ہے کہ مصنف تاریخ دیوبند نے بین جس میں میں مسلم الوں کاروش سنتی گئی ہا ہے۔ میراقیاس ہے کہ مصنف تاریخ دیوبند نے بین جس میں میں کہ کہ کی فلا محموم کی بات ہے۔ میراقیاس ہے کہ مصنف تاریخ دیا ہوئی کی تحقیقات مولانا مولوی محمود سن کی تھی بارے میں میں میں فلا محمد نے کھا ہوگیا کہ برطانے کہ کھا نے کہ اس سے کہ میں نہی باکھی اس لئے کہ امرواضی موگی باد نے میں تھی بلکہ بیا کی تھی اس لئے کہ انہوں نے آئی بھی دی کھی انہوں نے آئی بھی دی کھی اس لئے کہ انہوں نے آئی بھی دی محمود کی اسے بردی ہوگیا کہ برطانے کے خواص کے محمود کی بات ہے۔ دی ہوگیا کہ برطانے کے کھی اس لئے کہ انہوں نے آئی بھی دی محمود کی جو کھی کھی اس سے کھی اس کے کہ انہوں نے آئی بھی دی محمود کی بات ہے۔ دی ہوگیا کہ برطانے کے خواص کے محمود کی بات ہے۔ دی ہوگیا کہ برطانے کے خواص کو محمود کی بات ہے۔ دی ہوگیا کہ برطانے کے خواص کے محمود کی بات ہے۔ میں انہوں نے آئی باکھی کھی کے محمود کی بات ہے۔ دی ہوگیا کہ برطانے کے خواص کے

بھے طفیل اجمد صاحب کی خرکورہ رائے ہے جمی انفاق ٹیس۔ کونک ان کی ہے انباد کی تھے۔ البند کی تھے۔ البند کی تحریف البند کی تحریف البند کی تحریف نقی سیائی تھی سیائی تھی سیائی تھی سیائی تھی سیائی تھی سیائی تھی ہے۔ البند کی سیائی تھی ہے۔ البند کی سیاست خرجب سے ہر کر جدا کوئی چیز ٹیس کوئی سیاست خرجب سے ہر کر جدا کوئی چیز ٹیس ہے اگر سیاست خرجب سے خرک جدا کوئی چیز ٹیس کے اگر سیاست سے خرجب کوئی تھی کی اگر فرض ہے اگر سیاست سے خرجب کوئی تھی کی ایمانی کوئی تھی دری ہیں کی اگر فرض کر لیا جائے تو بھر بھول اقبال

جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چکیزی اس کے چی الہندکی قدرورفعت کو یہ کہ کرفتا کھٹانا ہے کہ ان کی تحریک فریک نہیں بلکہ سیاسی تھی۔قاضل مصنف' تاریخ دیو بند' نے مسٹر تفیل احمد کی دائے پرنا قدانہ نظر تیں ڈائی اور بظاہرا نمی کی تھلید ہیں یہ ککھیدیا کہ 'مندوستان کو پیکولرا شیٹ بنائے کا بیہ پہلاتھ ورقعا جو چیخ الہندنے ہیں فرمایا'۔ ذالک بهتان عظیم اس کوی من اوے کرفتے البندهای امادالله صاحب سیداحمد ماحب شہیدمولانا محمد اس معلام مساحب سیداحمد مساحب شہیدمولانا محمد اس مساحب مساحب اورمولانا رشیداحمد صاحب مسلوی جسے مجاہدین کی جماعت سے علیمہ ایک نظام لے کراشے شعے حالانکہ ان سب کا خشائحش اسلام کو عالب کرنا تھا۔ بس قار تمین کوایک بار پھر شخ البند کی تہ کورہ بالاعبارت کی طرف متوجہ کرنا چا ہتا ہوں کہ ان کا مقصد دین کے غلیہ کے مواقع کے محدد تھا۔ چنا نچہ آپ جمید العلما کے صدارتی خطبہ میں بار بار ان کا مقصد دین کے غلیہ کے مواقع کے خرف علما کو توجہ دلارہ میں اور تحریر قرمات ہیں :۔

"اکر سبب (مسلمان) متفقط پراسلای خدمت کے لئے مبرواستقامت کی وُ حال لے کر کھڑے ہوجائیں تو کیا کوئی طاقت ہے جو تو حید کی بھی پر عالب آجائے" دشمنان خدا ہیں اسلام اور مسلمانوں کوسفی ہستی ہے مطابے کی کوشش کرتے رہے ہیں کیکن خدا تعالیٰ کی تعرب اور تو تی ہے موشین کی تو ت ایجائی اور استفامت ہیشان کی کوشٹوں کے سامنے سد سکندری ٹابت ہوئی ہے۔ اسلام خداکا نور ہے جو ان کور چشموں کی معاندانہ پھونک ہے ہمی نہیں بھوسکا۔ فرز تھان تو حید آج نم نہارے ایجان اور اخلاص کا امتحان لیا جارہا ہے خدا تعالیٰ و کھر ہاہے کہ کون اس کے جلال اور جروت کے سامنے سر جھکا تا ہے اور کون ہے جو و نیا کی ناپائیدار ہستیوں کے خوف سے خداکی امانت میں خیائت کرتا ہے۔ اگرتم کومیدان حشر میں خداکے سامنے ہیں ہوتا ہے۔ اگرتم کومیدان حشر میں خداکے سامنے ہیں ہوتا ہے۔ اگرتم کومیدان حشر میں خداکے سامنے ہیں ہوتا ہے۔ اگرتم کومیدان حشر میں خداکے سامنے ہیں ہوتا ہے۔ اگرتم کومیدان حشر میں خداکے سامنے ہیں ہوتا ہے۔ اگرتم کومیدان حشر میں خداکے سامنے ہیں ہوتا ہوتا ہوتی ہوتا ہے۔ اگرتم کومیدان حشر میں خداکے سامنے ہوتی ہوتا ہے۔ اگرتم کومیدان حشر میں خداک میں مقامت کی اطاعت کرو۔ اس کی امانت تو حید کو یہ بادنہ ہونے دواور اس کی دی ہوتی عرب ہوتا ہوتی کوئی خوشی مجون ہوتا ہے۔ اس کی امانت تو حید کو یہ بادنہ ہوتے دواور اس کی دی ہوتی عرب کوشی میں ہوتی عرب ہوتا ہوتی عرب ہوتا ہوتی عرب ہوتا ہوتی عرب ہوتی عرب ہوتی عرب ہوتی عرب ہوتا ہوتی عرب ہوتی

یہ بے معزرت فی البند کا نظریہ جس کے بعد اور مزید کھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ انکشاف حقیقت

مولاتا عبیداللہ مماحب سندمی کی ہندوستان کو واپس کے بعدیہ تفیقت واشح ہوئی ہے کہ داجہ
مہندر پرتاب کوشے البندرجمۃ اللہ نے جواسیے خیالات شی شریک کیا تھااس کی وجہ مرف ایک سیاس
عکست عملی تنی اور وہ ہے کہ اگر خدانخواستہ ہماری تحریک فیل ہوجائے تو ابھریز کی نظروں ش صرف
مسلمانوں بی کی قوم نشانہ سم نہ بن جائے بلکہ ہندو بھی اس ش شال نظر آئے ای نظریہ کی خاطر
سیاستا شیخ البند نے راجہ مبندر پرتاب کو آئندہ بنے والی حکومت میں شریک کرنے کا ادادہ کیا تھا۔ اگر

شیخ البندگی سیم پوری ہوجاتی تو اس کے ماتحت ہندوستان میں صرف مسلمانوں کا افتدار ہوتا۔ کمان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی اور ہندو بھی سلطنت مغلبہ کی طرح اس میں حصہ لیتار بتنا۔ سیکولراسٹیٹ اور شیخ البندولاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔

ای نظریکوعلامیشیراحمدصاحب عثانی نے اپنالاتح مل بتایا ہوا تھا جیسا کہ فدکورہ عیارات سے واضح کے کہ وہ ہندوسلم اتحاد میں مسلمانوں کی کسی ایسی بات سے ہرگزمتفی نہیں نظر آتے جس میں مسلمان شعائر اسلامی سے کہ وہ ہندوسلم ایک وھرادھرج ذبات سے مغلوب ہوکر ہٹ جا کیں۔

علامہ نے ترک موالات پر شری حیثیت ہے اپنے خطبے میں جوروشی ڈالی ہے وہ صرف سیاسی ماحول کے ماتحت ہے بلکہ وہ اسلام کا ایک مستقل مسئلہ ہے جس کے تمام بہلوقریب قریب آ سیاسی ماحول کے ماتحت ہے بلکہ وہ اسلام کا ایک مستقل مسئلہ ہے جس کے تمام بہلوقریب قریب آ مجھے ہیں بہرحال موصوف کے خطبہ نے میں طاہر کیا کہ وہ تحریک خلافت کے تقاضوں کے پورا کرنے میں جمعیۃ انعلماء کے بلیث فارم اورخلافت کی شیجوں پر ملکی اور کی سیاسیات میں نہا ہے متاز کردار ادا کردہے ہیں علامہ کا بیدہ خطبہ تھا جو یا نیج سوعلا اور پیلک کے زبر دست اجلاس ہیں بیڑھا کیا تھا۔

# جعية العلماكے تيسرے سالان خلسه ميں شركت

جیۃ العلما کے ۱۹۲ع کے اجلاس کے علاوہ موصوف ۱۹۹اء کے تیسرے سالا تناجلاس میں کھی شامل ہوئے جومولا نا ابوالکلام آزاد کی زیرصدات لا ہور میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس میں آپ نے دوز پروست تقریری کیس تا آ تکہ جلے کا رنگ بدل ڈالا۔ آپ اپی تقریر فرما بچے تھے کہ مولوی محمد فاخرالا آبادی نے مسئلے گاؤٹش کے بارے میں ہندووں کی ولجوئی کے لئے تجویز فیش کی کہا گائے کی بجائے بھیٹر وہری کی قربانی کرلی جایا کرے اور خاص طور پرعلامہ عثانی اور حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کا نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مخالفت کے باوجود یہ مسئلہ پاس ہوکر رہے گا۔ اس چینے پر حضرت عثانی کی رگ اسلام بھڑک آخی اور آپ نے اس مضمون کا حوالہ دے کرکہ آخی مور علیہ الصلاق واقسلیم نے بعض از واج مطہرات کی خاطر شہد مضمون کا حوالہ دے کرکہ آخی مور علیہ الصلاق واقسلیم نے بعض از واج مطہرات کی خاطر شہد کھانے کا ارادہ ترک فرمادیا تھا جس کو اللہ تعالی نے نہ صرف طال فرمایا تھا بلکہ فید شفاء للنامس ارشاد فرمایا تھا۔ باری تعالی کی طرف سے تعلیما آبیت تازل ہوئی ۔ بیابھا النبی لم تحوم ما ارشاد فرمایا تھا۔ باری تعالی کی طرف سے تعلیما آبیت تازل ہوئی ۔ بیابھا النبی لم تحوم ما اصل الله لک تبعی موصات ازواج کے لیت ہیں جس کو اللہ نے طال قرار دیا ہے۔ اس چیز کو کیوں اینے اور جرام کے لیتے ہیں جس کو اللہ نے طال قرار دیا ہے۔ خوشنودی کے لئے اس چیز کو کیوں اینے اور جرام کے لیتے ہیں جس کو اللہ نے طال قرار دیا ہے۔

ائ آ ہے کا حوالہ دے کراورائ کے پی معظر کو واضح کر کے علامہ موصوف نے جو تقریر کی تھی اس نے تمام اہل جلسہ کو ہلا ڈالا تھا۔ آ پ نے اس تقریر ش اپنی پوری عالمانہ بھیرت اور علمی توت سے بنایا کہ گائے کی قربانی شہد کی طرح حلال ہے کو اپنے بنایا کہ گائے کی قربانی شہد کی طرح حلال ہے کو اپنے النے معنوع قرار دے در آ نحالیا۔ آ نحصور صلع کو بھی اس کی اجازت نددی گئی۔ اس تقریر سے جلسہ کی رائے عامہ علامہ کے ساتھ ہوگئی اور اس ریز ولیوش کو اس اجلاس میں رو کر و یا کیا۔ اس اجلاس کی رائے عامہ علامہ کے ساتھ ہوگئی اور اس ریز ولیوش کو اس اجلاس میں رو کر و یا کیا۔ اس اجلاس کی کیفیت کے رپورٹر اپنا آ تھوں دیکھا حال یعنی مولانا تھر اللہ خان صاحب ایڈ یز تسنیم اپنے اخبار میں لکھتے ہیں جس کا ذکر میں کے بھا مہ کی تقریری خوبیوں کے سلسلہ میں آ چکا ہے۔

''لا ہور میں مولا تا ایوالکلام آزاد کی صدارت میں جمعیۃ علائے ہند کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں مولا تاشبیراحمدعثانی کی تقریر نہایت معرکه آراءتھی وہ جمعیۃ علا کے متاز ترین علامیں شار ہوتے تھے''۔ (اخبار منبر الدور ہو برہر وسوایس کا کہا)

غرضكه حغزت موصوف جس جلسه بي جس مسئله كو لي كرا تحت كامياب بوت\_ اى مسئله كاؤكشى كاذكرد بلى كيابك اجلاس ميسآ ياليحيم اجهل خان مرحوم اورمولا نامحرعلى جوبرمرح مكامجمي ر جمان ترک موالات کے زمانہ میں میں تھا کہ ہنود کی خاطر گائے کی قربانی کورک کر دیا جائے۔ چنانجاس کے فیصلہ کے لئے ان حصرات نے حصرت شیخ البندکود ہلی تشریف لانے کی وعوت دی۔ کیکن آ س مخدوم تو بیاری اور نقاحت کے باعث تشریف نہ لے جاسکے بلکہ ایک خط لکھ کرمولا تاعثانی كواينا قائم مقام بناكر بيبجاجس من تحريرتها كه شرى حيثيت ميه مولا ناشبيرا حدصاحب جوفيصله دي کے دہ میرا فیعلہ تضور کیا جائے۔ چنانجہ مولاتا دیلی تشریف لے کئے وہاں ان اکابرین خلافت سے منتکو ہوئی۔ یہ منتکو بڑے بڑے لوگوں میں مولانا کی تاریخی منتکو خیال کی جاتی ہے اور جوائی نوعیت میں بہت دلیب ہے۔مولانا محمول نے فرمایا کدا مرا تحاد مکل کی خاطر کانے کی قربانی کو ترك كردياجائة توكيامضا كقهب-اس مرحضرت عثاني فرمايا كماكركل كوبنوديد كميناكيس ك مارے مطے کی معید میں مسلمان تماز پڑھتے ہیں لبذا ہماری خاطراس معید کوجیوز ویا جائے تو کیا آب كوارا كريكيس محدمولانا محرعلى نے قرمايا كه به تو ايك مستقل جيز ہے جو ممارت كى شكل ميں موجود ہے۔ گائے کی قربانی کی طرح ہرسال اس کی تجدید ٹیس ہوتی۔ آپ نے بیہ جواب س کر فرمایا کدا چیما اگر ہنود میرخواہش کریں کہ ہمارے محطے کی مسجد میں اذان و بنی چیوڑ دی جائے جو کہ يهلے سے تو موجود بيس موتى بلك يا نجوں وقت بيس كے بعدد بكر سے دى جاتى ہے۔اس كامولا نامحمد

علی کو جواب بن نہ پڑا۔ اکا برے ستا ہے کہ مولا نا محی علی نے مولا نا شیر احمد صاحب کے پاؤں بر اٹی ٹو بی رکھ دی جس کومولا نا نے بطور عزت اپنے سر پر دکھ لیا اور فرمایا کہ اس ٹو بی کی قدر وقیت میری نظر دل بیں آ سان ہے بھی زیادہ بلند ہے۔ کین آ قائے نا مدار علیہ الصلاق والسلام کے تھم اور فرمان کی قدر وقیمت اس ہے بھی کہیں زیادہ بلند ہے جس کے سامنے یو لئے کی مخوائش نہیں۔ جب جو بر مرحوم نے کہیں کو بھی مولا نا کی بہل انگاری نہ دیکھی تو کہنے گئے کہ اچھا اس مسئلہ کو شیخ الہند کی قدمت بیں پیش کیا جائے گا۔ اس پر مولا نا عمانی نے شیخ الہند کا گرامی نا مہ جیب ہے تکال کر پیش کر دیا کہ مسئلہ گاؤکش میں جو مولا نا شہر احمد صاحب کی دائے ہوگی وی میری دائے تھور کی جائے۔ جس پر جلس بیں سانا چھا کہا۔ اس واقعہ کی بیفیت اجمالی طور پر سید سلیمان تدوی مرحوم نے بیان فرمائی ہے جس کو بیس آ غاز کتا ہے بھی کہی کھی چکا ہوں لکھنے ہیں :۔

"( شیخ البندرجمة الله علیه ) خودتشریف نه کے جاسکے ( بلکه ) اپنے قائم مقام یا تر جمان کی حیثیت ہے مولانا شبیرا حمرصاحب کوئی بھیجا ان مقامات بی سے خاص طور سے دیلی کے جلسہ بیل ان کی نیابت یادگار اور مشہور ہے گائے کی قربانی ترک کرنے کے مسئلہ بیں بھی جس کو تکیم اجمل قان مرحوم نے اٹھایا تھا حضرت مولانا شیخ البند کی طرف سے مولانا شیر احمرصاحب نے نہایت وادگاف تقریر فرمائی تھی۔ بیتر جمانی اور نیابت مولانا شیراحمرصاحب کے لئے نہ صرف فخر وشرف کا عاصف بلکہ ان کی سعاوت اور ارجمندی کی بڑی دلیل ہے '۔ (سعارف بریل ہوں ہیں۔)

#### جمعية العلمائ مندكا جوتفاا جلاس

بیاجلاس ۱۲ دیمبر ۱۹۲۱ کے بعقام گیا۔ مولانا عثانی کے یہ ہے بھائی قاضل اجل و دیریگانہ مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی سابق مہم وارانعلوم دیوبندگی صدارت بیل ہوا۔ بیاجلاس اس وجہ سے اور بھی اہم تھا کہ خلافت اور کا گریس کے جلے بھی ساتھ ساتھ گیا بیل منعقد ہود ہے تھے اور اب تک برطانوی سکومت کا پورا بائیگاٹ تھا کیکن اب آیک پارٹی کا بیہ خیال تھا کہ کونسلوں بیل شرکت کر کے حکومت کے معاملات بیل وخیل ہوکر ملک کی بہتری کی تدبیریں سوچی جا تیں۔ پہنانچہ خلافت اور کا گریس والے وونوں اس سے متعق بیتے کمر جمعیۃ انعلما بیل کونسل کی ممبری کو ناچائز قرار ویا گیا۔ بی خطبہ قاضل والنی مندمولانا حبیب الرحمان عثانی کی سیاست کا شاہکار تھا۔ تا جائز قرار ویا گیا۔ بی خطبہ قاضل والنی مندمولانا حبیب الرحمان عثانی کی سیاست کا شاہکار تھا۔ آپ کی حاضر وما فی کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ آپ نے جلسہ سے دوروز پہلے بی خطبہ کھمتا شروع کیا۔ اوم کلمیت جاتے تھے۔ اور کا بیال قامی شروع کیا۔ اوم کلمیت جاتے تھے۔ اور کا بیال قامی

پرلیں میں چینی جاتی تنمیں۔عجب عجلت کا وقت تھا ادھر حضرت صدر روانہ ہور ہے تنے اور ادھر تازہ تازہ خطبہ کی گڈیاں یا عرصی جاری تنمیں۔

اس خطبہ کی ایک خوش تعتی یہ بھی تھی کہ مولا ٹاشبیراحد صاحب عثانی نے بی اس کو پر ما تھا۔ جس سے جلسہ پر ایک بجب کیفیت طاری ہوگئ تھی۔ گرسب سے بدی خاص بات اس جلسہ ش مولا تا عثانی اور سیدسلمان عموی اور دی گر لیڈرون کا اختلاف رائے اور مولا تا عثانی کی کامیا نی تھی۔ جس کومولا ٹاسیدسلیمان عموی نے حسب ذیل عمارت بس پیش کیا ہے لکھتے ہیں:۔

" العلمائي كم أخريس كما بس كالحرين اورجعية العلمائي شائدارا جلاس موت\_جعيت کے اس اجلاس کے صدر مولانا حبیب الرجمان صاحب تنے۔ ان کے ساتھ حلقہ دیو بند کے اکثر اساتذوآ ئے ہوئے تے ان میں مولاناشیراحرصاحب بھی تے۔کا تحریس اور جمیہ کے بیاجلاس ا یک خاص حیثیت سے اہمیت رکھتے ہیں۔ بعنی اس اجلاس میں کا تحریس کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی ہوئی اور پیڈے موتی لال ی آ رواس علیم اجمل خان ڈاکٹر انساری کی رہنمائی میں ترک موالات كي جكه جس بش كوسلول اوراسمبليول كابائيكات بعي تعابية بجويز ساست رحمي كي كدان كونسلول اوراسمبليول يرقبعنه كرك حكومت كوب دست وبإكروباجائ كوبا مقصد بيتحا كمتعود كحصول كے لئے طریق جنگ اوراز ائی ك و منك كوبدلاجائے۔اس تحريك كے حاميوں نے سوراج يارنى اینانام رکھناس وفت گائرمی جی ابوالکلام محریلی وغیرہ جیل میں تھے۔ان کے خالص میروول نے اس کی سخت مخالفت کی اور نوم پیخرند بدلنے والے کا لقب یایا۔ کا تحریس کی ملرح جمعیۃ بیس بھی مکیم ماحب نے اس جویز کوپیش کیااوراس کے فیملہ کے لئے ارکان جعیہ کا خاص جلسہ وارجویز کے حامیوں کی طرف سے خاکسارنے اور مخالغوں کی طرف سے مولانا شبیراحمرصاحب نے تقریریں كيں۔مولانا شبيراحرماحب كى اس تقريركا مرف ايك حد مجھے ياد ہے جس بي انہول نے فرمایا تھا کہ مسورا نورعلیہ العسلاۃ والسلام خانہ کعبہ کو تھے کے بعد معترت اہراجیم علیہ السلام کی بنیا ویر قائم كرنا جاسي من يمرج وكد قريش نومسلم تنهدان كويد بات كعبد كى حرمت اوراوب كے خلاف تظرآ كى اس كتحضور في حضرت عائشرض الله تعالى عنبا سدارشا دفر مايا كه المرتباري توم تازه مسلمان شہوتی تو میں کعبہ کوڈ ھاکر چراس کی بنیاوا براجی اساس پررکھتا۔ بدواقعہ بیان کر کے مولاتائے قرمایا کہ ترک موالات کی بدولت اہمی ہماری قوم انگریزوں کی غلامی سے ٹی ٹی لگل ہے بيا تمبلي اوركنسل كے چكر ميں يزكر پھر غلام ندبن جائے ببرحال ووث لئے محتے اور مولا نا (شبير

احرصاحب) كى مخالفت كامياب بوئى" . (معارف اربل و ١٩٥٠م)

مولانا ندوی کی ا*س تحریر سے علامہ عثانی کا مقام سیاست اوران کی اصابت رائے نیزعوام و* کواغ بھانب ملار نرمیں زورعلم دتقر مرکے نور بعد کامیانی کابوراانداز وجوجاتا ہیں۔

خواص کوا بنی جانب ملانے میں زورعلم دتقر مرے ذریعہ کا میا لی کا پوراا ندازہ ہوجا تا ہے۔

ای تشم کی غلغلہ انداز تقریروں کاعلم مولا ناسعیداحمد اکبرآ آبادی کی حسب ذیل تحریر سے ہوتا ہے اور میجی کہ علامہ جمعیۃ خلافت اور کا تکریس کے جلسوں میں اسلامی نمائندگی شدو مدے کرتے نظرآتے ہیں چنانچہ اکبرآ یا دی صاحب لکھتے ہیں:۔

" ہر معاملہ میں (علامہ عثانی) اپنی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ ہیں کرتے تھے۔
چنا نچہ شایدلوگوں کو اب تک یاد ہو کہ دہلی کے عظیم الشان جلسہ میں پنڈ ت مدن موہن مالویہ کے
مقابلہ پراور ۱۹۲۲ء میں کیا میں جمعیة علائے ہند کے سالانہ جلسہ کے موقع پرکونسلوں کے بائیکا ث
کے مسئلہ پر تھیم محد اجمل خان مرحوم کی مخالفت میں مصرت الاستاذ (مولا ناشیر احمد صاحب) نے
کمسئلہ پر تھیم محد اجمل خان مرحوم کی مخالفت میں مصرت الاستاذ (مولا ناشیر احمد صاحب) نے
کمسئلہ پر تھیم محد اجمل خان مرحوم کی مخالفت میں مصرت الاستاذ (مولا ناشیر احمد صاحب) نے
کمس تدر ہنگامہ آفرین ومعرکة الآراتقریریں کی تھیں "۔ (یربان جنوری والد صرنامرات)

#### جمعيت العلمائ مندكا جعثا اجلاس

یا جلاس از ۱۱ ۱۲ ۱۱ بنوری ۱۹۱۹ یکسید سواد صاحب نائب شریعت بهاری صدارت یک منعقد بوار مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مرحوم بھی اس بیس شریک سفے معاصد علی نے حسب عادت اعلی درجہ کی بصیرت افر وز تقریر کی مولانا سید محرسہ وانی بہلغ دارالعلوم دیوبند نے بتایا کہ مولانا نے تقریر کرتے کرتے آنحضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل جس معرفت ونور کے دریا بہا درئے ای تقریر بیس فرمایا تھا کہ چار کا عدو درب العزت کو کچھا ایبا پیند آیا ہے کہ انہیائے اولوالعزم مولیٰ عیسیٰ واو داور محموسلوت الله عیس چار ہیں۔ کہا جس سے کی توریت انجیل زیوراور قرآن مولیٰ عیسیٰ وار بیس سے کا توریت انجیل زیوراور قرآن مولیٰ عیس المرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بھی چار ہیں۔ بھی چار ہیں۔ ماکنہ مقربین یعنی جرئیل میکا نیک امرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بھی چار ہیں۔ اس تقریر کے بعد پھر آپ دیو بندکوروانہ ہوگئے مراد آباد کے شیشن یوالل اور قاور دیا بھی چار ہیں۔ اس تقریر کے بعد پھر آپ دیوبندکوروانہ ہوگئے مراد آباد کے شیشن یوالل شرکا جوم تھا اور ان کی خواہش تھی کہ مولانا ایک تقریر اور فرما کمیں چنانچہان کے بے حداصرار پر آپ نے نے ایک اور تقریر فرمائی ہیں۔ نے ایک اور تقریر فرمائی کیا۔

#### گيار جوا**ں اجلا**س

ا اور کے جعید العلما کے سالا شاجلاس کے تھوسال بعد مان ۱۵۴ ماری و 1910 کو بصدارت

مولاناعبدالحق بدنی دیلی میں شاندارا جلاس ہوا۔ ۱۹۳۱ء کے تھ سال بعد تک کوئی سالانہ جلسہ نہوسکا
کیونکداس اثنا ہیں جمعیة العلماء کے افراد بار بارجیلوں میں جانے رہے۔ بہرطال دیلی کا بیجلسہ چونکہ
آ تھ سال کے بعد ہور ہا تھا اس لئے بڑی شان سے متعقد ہوا صرف دارالعلوم و یو بند کے ایک بزار کے
قریب طلبہ نے اس میں شرکت کی علامہ مثانی نے بھی اس جلسہ میں شرکت فرمائی اور حسب روایات
زبروست تقریر فرمائی۔ جمعیة العلماء کے اس اجلاس میں جہاں اور تجویزیں پاس ہو کمیں ان میں چند
تجویزیں ہے بھی تھیں کہ آزادی ہند کے لئے اغرین جش کا گھریس کے ساتھ اشتراک ممل کرنے کی
یالیسی کا اعلان "کیا جائے۔

۴۔ودیامندر تعلیم کینام سے اختلاف رائے کا اظہار۔

سر کا گریس کاس طرز کمل سے ظہار ناراضی کراس نے منعتی کمیٹی میں کوئی مسلمان بیس رکھا۔
سر کا گریس سے مطالبہ کروہ مسلمانوں کی جن تلفیوں کی تحقیقات کے لئے کمیٹی مقرد کر ہے۔
ماڈیسسک کا محر کسی حکومت میں کوئی مسلمان وزیر مقرد شہونے پراوری فی میں مسٹر شریف کی جکہ دسرامسلمان وزیر مقرر شرکتے جانے پرا ظہارافسوں۔ (سلمان ر) دوئر مقرر شرکتے ہائے ہوئے میں ا

جیدہ العلما کے اجلاس کے بیر ہر ولیوش کا گریس کی وہنیت کو صاف طور پر بے نقاب کرتے ہیں۔ ترک موافلات کے زمانہ کے بعد المالیاء میں ہندوسلم فسادات ہو چکے تھے اور اب مصرف مہاسجا تیوں میں تعصب کی آگ بحرک رہی تھی بلکہ کا گریس بھی در پردہ ہندوقوم کی ترقی کی خوا بال تھی۔ ان حافلات میں جیمیہ العلمانے کا گریس کے ساتھ تعاون کا قدم اٹھایا تھا گر ہندو مسلم سیاسیات کا دھارا اب کی اور رخ پر بہدر ہا تھا۔ علامہ عنی فی نے اس جیمیہ کا اور رخ پر بہدر ہا تھا۔ علامہ عنی فی نے اس جیمیہ کا اور الماس میں مسلمانوں کی سیاست کا رخ متعین فر ما با اور اعلان کیا کہ مسلمانوں اور جعیہ العلما کو کا گریس کے مسلمانوں کی سیاست کا رخ متعین فر ما با اور اعلان کیا کہ مسلمانوں اور جعیہ العلما کو کا گریس کے ساتھ اشتراک عمل سے پہلے بھی شرائط ایس منوانا جا ہمیں کہ دوہ ہندوؤں کے تابح مہمل بن کر ندرہ جا تھی اور دوسری بات ہیہ کہ مسلمان بحثیت ایج گی شرکت کریں نہ کہ افراد بلا شرط کا گریس میں شامل ہو کر ہندوستان کی آزادی کے خوا باس تھے۔ علامہ العلمائے اس زیروست اجلاس میں حسب ذیل آئیت پرتقر برفر مائی۔

الملین اعنوا ولم پلیسو اایعانهم بطلم اولٹنگ لهم الامن وهم مهتدون چولوگ ایمال لائے اورانہوں نے اسپتے ایمان پی ظلم کویش طایا آئیں کے لئے اس ہے اورونی جایت یافتہ ہیں۔ ' اس اجلاس میں شرکت کی تحقیق کا علامہ کے اپنے خط بنام مولانا منظوراحد نعمانی مورند ۲۹ دمبر ۱۹۳۵ء مطابق ۲۳ محرم ۱۷ سامیو سے مجی پید چلتا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں:۔

" فالباوساور من اجلاس جمية البندولي كموقع برياد موقع كرآب فيل از اجلاس بحر تفكو المعالي المحافظة المحتلفة على المحتلفة المحتلف

اس تحریر سے اس سالاند اجلال کی شرکت واضح ہو جاتی ہے نیز ندکورہ کط سے علامہ کی افزادیت اور کا تحریر اور کی تحریر اور کا تحریر اور کی تحریر اور کی تحریر کے مسلمانوں کے حقوق کی تحمیر است بہرنوع ضروری ہم اوا کہ بغیر شرط اور انفرادی طور پر کا تحریر کے ساتھ اوغام اسلامیان ہے کے حقوق کی پامالی کا باحث ہو۔ حضرت مولانا تحریم اوالدین صاحب انصاری شیرکوئی مولانا کے دیتی خاص آیک ہندو مسلم مشتر کہ جلسے میں علامہ کی شرکت تقریر اور مسلم حقوق کی ایمیت کی تحریر ان کے متعلق اپنے آیک خطیر جوراقم المحروف کے ایمیت کی تحریر المحروف کے ایمیت کی تحریر کا میں جوراقم المحروف کے تام ہے تحریر فرماتے ہیں:۔

"ویلی میں ایک جلسہ ہوا جو (ہندوسلم کا) مشتر کہ تھا جس میں ہندوستان کے تمام مشہور اورکا کھرلیں کے مشہور متاز لیڈر بہت سے اور اورکا کھرلیں کے مشہور متاز لیڈر بہت شے۔ اوھر جیجة العلمائ علی مسلم در برخور بہتھا کہ کیا کا محرلیں میں شرکت بغیر شرط مناسب ہے نیز اہل اسلام من حیث الجماعت شرکت جا ہے تھے اور زہما و کا محرلیں بلاشر ط شرکت پر مجبور کررہے تھے۔ اسلام من حیث الجماعت شرکت جا ہے تھے اور زہما و کا محرلیں بلاشر ط شرکت پر مجبور کررہے تھے۔ جلسہ بیری ایمن میں محت رکھتا تھا اور دونوں جانب سے پر ذور تقریب ہوتی تھیں۔ جلسے کی دن رہا اور آخر

جمیۃ العلمان فیصلہ کردیا کہ بلا شرط کا تحریس کی شرکت منظور کر کی جائے مولانا شہرا تھ صاحب
سے خاص شرق ندہا گیا۔ جلسہ بھی اضحے سادہ ساکرتا اور پا جامہ سر پر معمولی ٹوئی تحود کیے۔ پر اس میں اور سال میں اس سے صدر جلسہ سے اجازت کی۔ پھرا کی بارعب اور پر جلال تقریر کی کہ جلسہ کا رتک بدل دیا۔ تقریر کا کہ و جزر دولائل کی پہتی الفاظ کی برا شکی اور شکس کی دجہ سے نہرواور گا تدھی کو مجود ہو کر بیے کہنا پڑا اور مولانا آپ نور تقریر سے جلسہ پراثر ڈال رہ بیں اور جلے کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں' ۔ مولانا نے فرمایا کہ 'میں ساوہ اور سلیس الفاظ میں ان دلائل کو پیش کردہا ہوں جن سے آپ کے جال کے تارو پودیم سے نظر آ رہے ہیں بیرعب نہیں دلائل کو پیش کردہا ہوں جن سے آپ کے جال کے تارو پودیم سے نظر آ رہے ہیں بیرعب نہیں ملکہ حقیقت ہے کہ آگر ہم بلاشر طشر کرت کرلیں قو ہمار کی قومیت تا ہوجاتی ہے۔ جمیعۃ العلماء ہتھیا دلائل چکی تھی مولانا کی تقریر نے مسلمانوں کی آ تکھیں کھول ویں۔ بیج جلسہ ختم ہوا اور شہر میں مسلمانوں کا ایک اور جاسہ ہوا۔ مولانا نے نہایت وضاحت سے اپنے مرعا کا اظہار کیا اور ساتھ ہی مسلمانوں کا ایک اور جاسہ ہوا۔ مولانا نے نہایت وضاحت سے اپنے مرعا کا اظہار کیا اور ساتھ ہی جمیدۃ العلماء سے استعفاء دیے کا ارادہ کیا لیکن مولانا حسین احمد صاحب کے اصرار پر خاموثی جمیدۃ العلماء سے استعفاء دیے کا ارادہ کیا لیکن مولانا حسین احمد صاحب کے اصرار پر خاموثی احتیار کی کر برابری کو کئی سے کام لیتے رہے''۔

الحاج مولانا انساری شیرکوئی مرفلہ کے گرائی نامہ ہے بھی ای امرک تائیہ ہوتی ہے کہ حضرت عثانی ہندووں کے ساتھ آزادی کے حصول کے مانع نہ شخے البتہ فدکورہ دوشرطوں لینی بحثیت بتاعت شرکت اور ہندووں سے حقوق منوا کراشتراک عمل کے قائل شخے اور اس رائے پر جمیشت بتاعت شرکت اور ہندووں کر ترتا رہا۔ اوھر مسلمان لیڈر بھی ہندووں کی مختلف تنم کی منعقبانہ کاردوا تیوں سے بدول ہوگئے تنے۔ دراصل ہندوسلم اتحاد خلافت کی تحریب نے پیدا کیا۔ خلافت کو کروں نے خود قوڑ ڈیا۔ اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی مصطفے کمال وغیرہ کے اس طرزعمل سے نفرت ہوگئی اور جر ہندو جواس تحریب میں شریک ہو کرآئندہ کے لئے سیاسی راستے ہموار کررہے تھے۔ شدی مسلمانوں کے دلوں میں ہی مصطفے کمال وغیرہ کو راستے ہموار کررہے تھے۔ شدی مسلمانوں کے دلوں میں ہی مصطفے کمال وغیرہ کرائے ہی اس طرزعمل سے نفرت ہوگئی میں ہندومسلم فسادات کی وجہ سے جمید العلما بھی ہندووں سے بیزار راستے ہموار کررہے تھے۔ لاکھی ہندووں سے بیزار مسلم فسادات کی وجہ سے جمید العلما بھی ہندووں سے بیزار ہوگئی ہی ۔ اور کا وار کا وار کی اور کی جارت کی وجہ سے جمید العلما بھی ہندووں سے بیزار موسا حب ہوگئی ہی۔ العلما بھی ہندووں سے بیزار میں مصاف کھی جن العلمانے لیک کی پوری جارت کی ۔ جس میں مولا ناشبیرا حمصا حب مولئی کی مسائی کو بھی بہت دخل تھا۔ جیسا کہ علم ایکون کے مصنف کھی جین۔

"مولاناتبیراحمساحب عثانی کامرار پرحفرت علامه مقی کفایت الله صاحب مفتی اعظم و صدر جعیة العلمائ بنذمسر جناح سے لاقات کے لئے تشریف لے محے مولاناتبیراحم صاحب

عثانی کے ذریعہ بدیلے ہو چکا تھا کہ کسی جماعت کے توڑنے یا کسی ایک کو دوسرے ہیں مرقم کرنے کا سوال نہوگا بلکہ الیک صورتوں پر بحث کی جائے گی کہ جن کے ذریعہ ان دونوں جماعتوں کے اختلاف کی خلیج یا کی جائے ادرا یک کو دوسری سے زیادہ سے ذیادہ قریب کیا جاسکے '۔ (ملائے من جذبہ ہوں ہو)

اس تحریرے واضح ہوتا ہے کہ علامہ کا نظر بیسلم لیگ اور جعیۃ العلما بیس اتحاد اور سیجتی پیدا کر کے مسلمانوں بیس باہمی تعاون کوفروغ وینار ہاہے۔ معزرت علامہ اسپنے کمتوب مورجہ ۲۹ دیمبر اسلامی موردہ ۲۹ دیمبر اسلامی موردہ ۲۹ دیمبر اسلامی موردہ ۲۹ دیمبر اسلامی بیس کیستے ہیں:۔

"آپ آن لیکول کے جس طغیان وعدوان کا ماتم کردہے ہیں اس کی بنیاد تی الحقیقت ہمارے علما نے اسپنے ہاتھوں سے اس وقت ڈائی جب انہوں نے اس اور ہیں مسلم لیک کی انتہائی حمایت شروع کی۔
اس کے بیوڈ ہیں شامل ہوکرتمام مسلمانوں کو اس کی امراد کی کرچوش سے متنبد کیا بھر پھ 191ء ہیں جب لیک طاقتوں ہوگئی تو ضعاجانے ہیں جب لیک طاقتوں ہوگئی تو ضعاجانے کی جھڑوں ہیں ہو کراس سے ملیحدہ ہوگئے"۔ (مراسلات بایسار دانی س

بہرمال زیادہ تغصیل کی بیمقام مخائش نہیں رکھتا۔ ۱۹۳۰ء تک مسلم لیگ اپنے شاب پر پینی می اوراس سال کی سالانہ کانفرنس میں بمقام لا ہورمسلم لیگ نے پاکستان کے حصول کا اعلان کر دیا اوراب کا تحریس اورمسلم لیگ ایک دومرے کے مقابل آئٹئیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی نہ تک اور سیاسی پارٹیوں میں جمعیۃ العلماء احرار فاکسار مرحد کے خدائی خدمت کاربھی کا تحریس میں شامل ہوئے۔

# جمعية العلمائ مندمين علامه كي خدمات

گذشتہ اوراق میں آپ کے سامنے علامہ کی ان خدمات کا ایک ایمنالی تفشہ آپ کے سامنے آچا کے جائزہ تو ان سامنے آچا ہے جو جمعیۃ العلما میں آپ نے کیں۔ اس سلسلہ کی تفسیلات کا بھی جائزہ تو ان ربورٹوں سے تفسیل وار ل سکتا ہے جو جمعیۃ العلمائے ہند دہلی کے دفتر میں موجود ہیں اور حقیقی معنی میں مولانا کی اس دور کی ساسی زندگی کی تفسیلات کا حق ای صورت میں اوا ہوسکتا ہے جبکہ جمعیۃ العلمائے دفتر کے تمام ریکارڈ سے موصوف کی تقریروں جموع وں وغیرہ کو بیش کیا جائے لیکن بیکام ای صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ وہاں بھی کر بوری ریسری کی جائے آگر موقع ملا تو ان شاء اللہ دوسرے ایڈیشن میں ان تفسیلات کو چش کیا جائے گا تا ہم اس دور کا ایک اجمالی خاکہ اخبار الجمعیۃ دوسرے ایڈیشن میں ان تفسیلات کو چش کیا جائے گا تا ہم اس دور کا ایک اجمالی خاکہ اخبار الجمعیۃ دبلی کا خانوں الفاظ میں ملاحظ فرمائے وہ اپنے آرشکل میں لکھتے ہیں:۔

"(علامہ مٹانی) (۱۹۳۶ء کے جعیة العلماکی ورکگ کمیٹی (مجلس عالمہ کے ممبررہ اور قومی المحاس میں میشہ آ مے رہنے کی کوشش کی تحریک خلافت سے لے کر (۱۹۴۵ء کک جعیة العلما اور

كالحريس كوآب كي تعاون كالخرط الربار بهت ى كميثول بس مدارت كفرائض انجام وي". الجمعية ٨ دمبرو ١٩٣٩ آرنكل كالم نمبرا)

# تحريك بإكستان اورعلامه عثماني

چوتھا دور

جيها كد كذشته أوراق من بتايا كمايي كموصوف جعية العلماكي وركك تميثي (مجلس عالمه) اورجعیة کے زبروست رکن تھے لیکن جعیت کی کا محریس میں بلاشرط اور بحثیت غیر مجموعی شرکت اور انفرادی سرگرمی کے مخالف تنے لیکن ابتدا میں جمعیت کے دیگر افراد کا خیال بیتھا کہ ملکی آ زادی جس مورت سے بھی حاصل ہوسکے ہوجائے۔علامہ تبیراحمصاحب جعیت سےان حالات کے اتحت آخرى ايام من بهت كبيده خاطر موسكة تفيه جنانية لموصوف اسية بيغام كلكته من لكست بن: " ہم سب كومعلوم ہے كەقدىم جمعية العلمائے ہىدو يلى بھى اينے شالع كروه مقاصد كے لحاظ ہے کچے بری نہمی ووا پی خدمات اور قربانیوں کے اعتبارے اچھی خاصی تاریخ رکھتی ہے جو پھے احتراضات

كے جاتے ہيں وہ اس كے تجركے چندسال طرز على يربين " ( پيغام كلكة من اا باخى بكذ بولا مور )

فدكوره خيال كى بنا يرمولانان فر ١٩٣٥ م جندسال يبلغ سے جعيت ك اجلاسوں ميں شركت ترك كردى تنمى أكرج يجلس عالمه كے دكن رہے۔جیسا كدم كالمدة العدرین بس مفتی فتیق الرحمن صاحب ويويندى صاحبزاده مفتى عزيز الرحمن صاحب رحمة الشعليد كيسوال كيجواب جي يتاريخي حقيقت واضح باورجس كالذكرواس يبلي إيكاب-

بدكلام واضح كرتاب كد چندسال كوچيوز كرعلامه موصوف بميشهمي خلافت مميى مندومسلم مشتر که جلسوں اور اکثر و بیشتر جعیۃ العلما اور اسلامی سیاسیات میں رہ کرمسلمانوں کی سیاست کو ا محارنے میں پیھے نہیں رہے۔البت ایساانھاک نہیں رہاجس میں رات دن مکی معاملات کی وحن لگ جائے۔مولانامحرطیب صاحب کی تقریر کے جلے بتارہے ہیں کہ علامہ نے ملک کی آزادی میں کافی حصرلیا ہے اور آب کی تقریروں سے لا کھول باشندگان وطن آزادی وطن کی حقیقت سے آ گاہ ہوئے ہیں (وفات عثانی پرتعزی تقریر)

# جمعية العلماسة عليحدكي

مهموف جعيت العلماس بالآخرعليمه مومت جنانجائية كمتوب بنام ايم سعيدالدين صاحب بهارى

عن ان کے پوچنے پر کرجمیہ العلمائے ہندولل میں جناب والاشریک ہیں یائیس جم برفرائے ہیں:۔
"میں کچھ مدت سے جمعیۃ العلمائے ہند والی سے علیحدہ ہو چکا ہوں اور سہار نپورسیشن (اجلاس) کے بعداد هرسے جورکنیت کی دعوت وی گئی تھی میں نے لکھ دیا تھا کہ اب میں اس کارکن بنتا پہندیش کرتا''۔ (کمترب عانی مذہرہ عوالیۃ ذی الجہ السابھ از دیدندم اسلات بیاب میں ا

اس عبارت سے واضح ہے کہ جمیت انعلماء کی طرف سے مہار نیود کے مالانہ جلسہ کے بعد
رکنیت کی دعوت کوموسوف نے تبول بیس فر مایا۔ بدا جلاس ۲۳۱۱ جمادی الاول ۲۳۱۱ ہے مطابق ۲۳ تا ۲۳ مادی الاول ۲۳ اسلامی مطابق ۲۳ تا ۲۳ می دعویت سے متعقل ہو گئے۔
میکی ۱۹۳۵ء تک مہار نیود میں ہواا دراس کے بعد سے آپ با قاعدہ جمیت سے متعقل ہو گئے۔
اگر محقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو خلافت اور عدم تعاون کی تحریک میں ہندومسلم اتحاد کے
مواسے آپ کا رجحان مسلم لیک کی طرف رہا۔ چنا نچے مولانا شوکت علی مرحوم جب وا جمیل آئے
اور مولانا عثانی سے مسلم لیک کی عدد کے لئے درخواست کی تو علامہ نے مسلم لیگ کی عدد کے لئے ایک
ہزاردہ یہ چندہ کرے مولانا شوکت علی مرحوم کودئے۔ بیغالیا ۲۳۱ ماریکائی زمانہ تھا۔

مسلم لیک میں شرکت اوراس کی وجہ

لین خصوصیت سے آس موصوف ۱۹۳۵ء میں مسلم لیک میں شریک ہوئے ۔ مختیل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمعیت العلماء کی رکنیت کی عدم منظوری سے پہلے بی آپ نے مسلم لیک اور کامحریس کے نظریات پر پوراغور کیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:۔

''راقم الحروف خوداً يك مدت ورازتك الى شش و ينج مين ربااور يمي وجه ب كه خاصى تاخير سے مين نے ليك كى حمايت ميں قلم اشھايا''۔ (طلب مدارت ملم ليك بانزلس ير ثوس ١١)

معلوم ہوا کہ موصوف نے مسلم لیگ کی شرکت کا اعلان کائی دیر کے بعد کیا اوراس عرصہ بس ایک دیدہ ورمبعر کی حیثیت سے مسئلہ کے سیاسی اور شرقی پہلو پر فور کرتے رہے۔ چنا ٹیچہ شرق نقطہ نگاہ سے شرکت کی وجہ فقہ کے باب میں امام محمد رحمۃ اللہ کی وہ تحریر کر ریکی ہے جس کا اظہار آپ نے میر نمد کا نفرنس کے خطبہ میں فرمایا ہے۔

صاف فاہر ہے کہ علامہ ہندوستان کے چیدہ اور جید عالم و رہبر ہوتے ہوئے ملک کی موجودہ سیای کھنکش میں بغیر فکر کے شرح شدہ سکتے تھے۔اس لئے آپ شرعی اور سیاسی حیثیت سے اس مسلم ریا ہے۔ اور آخر ہے۔ اور آخر مسلم ریا ہے۔ اور آخر ہے۔ او

"چونک ای الیکن سے قوموں کی قستوں کا فیملہ وابسۃ تھا اس بتا پر بس نے ضروری مجما کہ اس بنیادی موقع پران مسلم انوں کی مدکی جائے جواستقلال ملت اور مسلم حق خودارادیت کے حامی ہیں'۔ (سرم) موقع پران مسلم انوں کی مدکی جائے جواستقلال ملت اور مسلم حق خودارادیت کے متحلق ایک اور مجکہ فرماتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں:۔

"اسلامی برادری کا کیداد نی جز ہونے کی حقیقت سے اپنا تھازی علم دہم کے موافق سوج ہجو کرجو رائے قائم ہوئی ہے اس وقت بدورد تاک منظر رائے قائم ہوئی ہے اپنے تعلق نے ہیں اصرار پربطور مشورہ عرض کردیا ہوں۔ اس وقت بدورد تاک منظر و کیجے کرکدوس کروڑ مسلمانوں سے قومی اور سیاس استقلااً لی روح کوکیسی سنگد لی سے مسلمانوں ہی کی چھری سے ذرج کرکدوس کروڑ مسلمانوں ہی کی چھری سے ذرج کرایا جارہا ہے یا لکل خاموش رہتا گوارانہ ہوا"۔ (جان ایکن منتورد فی اور مناوی کے موقف کی تمایت کے لئے کھڑ ہے ہو گئے۔ ان وجو ہات کی بتا پر علامہ لیگ کے موقف کی تمایت کے لئے کھڑ ہے ہو گئے۔

## اعلان شركت اوراس كااثر

آپ کی مسلم لیک میں شرکت کا غلظہ بندوستان میں اس وقت بلند ہوا جب آپ کا پیغام
کلکتہ کی ''موتمرکل ہند جمعیۃ العلمائے اسلام' کے چارروزہ اجلاس اکتوبرھ 191م میں پڑھا گیا۔
علامہ کی تقنیفات اورخطبات کے حمن میں اس پیغام کے اثر ات کو بیان کیا جا چکا ہے۔ تاہم
ہندومتان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس پیغام نے تبلکہ مجاویا۔ اس مطبوعہ بیغام
کے چیں لفظ میں سید محد قریش صاحب میں ناظم کل ہند کھتے ہیں:۔

'' پیغام نے ایک عالم بے خودی پیدا کردیا عجیب محویت دکیفیت سمعوں پر طاری ہوگئی۔ بار بارنعرو بائے تکبیروعلامہ شبیراحمرز تدہ باد بلند ہوتے رہے''۔ (پینام میں)

اورايديرعمرجديدككته يجواية اخبارس الروث كعاوه يبين

" پیغام سنائے جانے کے وقت اس عظیم الشان مجمع کی تویت کا نظارہ میں جو طاوت ایمانی خود
اس اجتماع عظیم کے ہر ہر فرد نے محسوس کی اس کا اعمازہ کوئی بیان کرنے والی زبان بیان نہیں کرسکتی۔
تعمیک ابیا معلوم ہور ہا ہے کہ برسوں اور مرتوں کی سومی اور بیاسی زمین پر بردی امید بردے انتظار اور
بری تمنا کے بعد غیر متوقع طور پر یکبارگی باران رحمت کا نزول ہور ہائے"۔ (مسرجہ پر کا کشیر اس کتو برہ اللہ اور کا اظہار مرکا کم تا العدر بن میں جعیة العلمائے ہندو بل کے وفد میں ہے کسی صاحب
اسی اثر کا اظہار مرکا کم تا العدر بن میں جعیة العلمائے ہندو بل کے وفد میں ہے کسی صاحب
نے ان القاظ میں نظا ہر قرمائیا:۔

### "آپ كاعلانات نے ملك من الحجل وال دى ہے"۔ (عادم ٢٠٠٠) صدارت كل مندج عية العلمائے اسلام

اس پیغام کے بعد آپ کوئل ہند جمعیۃ العلمائے اسلام کی صدارت پیش کی کئی لیکن آپ ہیشہ صدارتوں کی ذمدار یوں سے علیحدہ رہے۔ چنا نچ سلم لیگ کانفرنس میر تھ کے صدارتی خطب میں لکھتے ہیں۔
'' مجھے آپ کے ہاں نہ کوئی منصب چاہئے تتحسین وآ فرین کے نعرے ایک اور صرف ایک ہی چیز مجھے مطلوب ہے کہ مسلم توم وقت کی نزا کت اور سامنے آنے والے مسائل کی اہمیت کواچھی طرح سمجھے کے اور جود کا وہمی داستہ میں حائل ہیں ان کودور کرنے کی کوشش کرے''۔ (حد سر فرم مرد)

نیکن آپ کی مرضی حاصل کے بغیر ہی جھیت والوں نے آپ کوصدر منتخب کرلیا تھا۔اس جھیت کے روح وروال مولانا راغب احسن صاحب ایم اے بانی جھیت اپنے ایک مضمون ہیں جھیت کے روح وروال مولانا راغب احسن صاحب ایم اے بانی جھیت اپنے ایک مضمون ہیں جوا خبار زمیندار کی اشاعت مور وروا جنوری 1919ء ہیں شائع ہوا ہے علامہ کی وفات کے بعد بیخ الاسلام کے عہد و کی کھی شرکے سلسلہ ہیں کھتے ہیں:۔

" بجعیة علائے اسلام کی تامیس وظیم راقم الحروف نے سالہاسال کی کوشش وکاوش کے ساتھ الجولائی ۱۹۲۵ء کو کلکتہ میں آل انڈیا الجولائی ۱۹۲۵ء کو کلکتہ میں آل انڈیا جعیة علائے اسلام کی کانفرنس منعقد ہوئی اور کلکتہ سلم لیگ کے روشن خمیر بیدار مغزیا ہمت مخلصین معاوقین نے کل ہند جعیة علائے اسلام کی بنیاور کمی اور مولا ناشیرا جمعتانی رحمة الشعلیہ کوان کی پینگی منقوری کے بغیر صدر چن لیا۔ سالم کی بنیاور کمی اور مولا ناشیرا جمعتانی رحمة الشعلیہ کوان کی پینگی منقوری کے بغیر صدر چن لیا۔ سالم کا ترکی و حضرت مولانا نے بہت اصرار پر صدارت منظور کرنے کا تارصد دوفتر کل ہند جعیة العلمائے اسلام کلکتہ کو بھیجا۔"

(میندارہ اجزدی سالہ)

یہ وہ حقیقت جس کے ماتحت علامدکل ہند جمیۃ العلمائے اسلام کے صدر پہلے ہی ہے چن کئے محے تھے اور آپ کو صدارت کے تبول کرنے پر باوجودا نکارمجود کیا گیا تھا اور یہ کہ کل ہند جمیۃ العلمائے اسلام کی بنیاد کلکتہ مسلم لیگ کے روشن خمیر بیدار مغزیا ہمت مخلصین صادقین نے جمیۃ العلمائے اسلام میں کی ترکی تھی۔ کویا مولانا را خب احسن صاحب کے قول کے مطابق جمیت العلمائے اسلام میں کی غیر مخلص یا بددیا نت عضر کا کوئی دخل نہ تھا۔

صدارت تبول کرنے کے بعد آپ کی ذمدداریاں وسیع ہو پکی تھیں۔ مسلم توم جواسیے دین اور دنیاوی امور میں فرمب کے احکام اور روش دل وو ماغ علما کے فیصلوں کے شدت سے ختھر ہوتے ہیں۔ علامہ کے پیغام کے بعد فوج در فوج مسلم نیک میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے مسلم لیک میں شرکت کرنے اور اس کی تا تد میں زبردست فوی شائع کیا جوا خیار رہبردکن حیدر آباد موری ۱۲۹ کتو بر ۱۹۹۵ واورد کی کے اخبارات میں شائع ہوا جس کا آخری مضمون ہے۔۔

"شی اور بھی اور اس کی غیر تلوط صاف آ واز ہرا کر کے اگر ایک کے وجود سے اتنا کام ہوگیا کہ مسلم قوم کی ستنقل ہتی اور اس کی غیر تلوط صاف آ واز ہرا تھر یز اور ہندو دونوں کے نزد کیک تسلیم ہو گئی اور تھوڑی کی عدت میں بدوں بہت زیادہ نقصان اٹھائے دنیانے ہندوستان کے اندرا کیک تیسری طافت کے وجود کا اعتراف کر لیا بلکہ لیک اور کا تحر نے کو کے مرمعا ملہ میں ایک بی صف میں دوش بدوش کھڑا کیا جانے لگا تو کیا یہ فاکدہ شری اور سیاسی نقط نظر سے بچھ کم ہے"۔ (رببردکن ۱۲۹ کو بر ۱۹۳۵ء)

ال میادت سے معلیم ہوتا ہے کہ چونکہ سلم توم کی ستی اوراں کے دقار کو سلم لیگ کی ترکی نے ہندواور انگریٹ کے معلیم لیگ جس ان کی سلم لیگ جس ان کی سیم انگریٹ بنا ہا ہے ہندواور مکا کمیۃ المعدد مین جس مقام کر یہ کہ سلم لیگ جس ان کی سیم کی ہے دو بالکل الفاظ میں اظہار فرماتے ہیں۔
"مما می نے جورائے پاکستان وغیرہ کے متعلق قائم کی ہے دو بالکل خلوص پری ہے۔ جمیۃ العلمائے اسلام جس آزاد ہجانی رہیں یا تندہیں جمیۃ العلمائے اسلام جس آزاد ہجانی رہیں یا تندہیں جمیۃ العلمائے اسلام قائم رہے یا ندرہے میری دائے جب بھی بھی دہے گئی کہ مسلمانوں کے لئے پاکستان مغید ہے۔ ہم نے آزاد بجانی یا جمیۃ العلمائے اسلام کی دجہ سلم میں آئید میں کی بھت بنائی اورا مسلماتی جد جہدکرنی جائے۔"

ایک کی تاکیدیں کی بلک دیاتا نے بنائی اورا مسلماتی جد دجہدکرنی جائے۔"

(مالام میں کی بھت بنائی اورا مسلماتی جد دجہدکرنی جائے۔"

(مالام میں)

ان حالات کی روشی میں ایک تحقیق کے طالب کو بیامرواضح ہوجاتا ہے کہ علامہ کار بھان کہ بہت کے سلم ایک کی طرف تھا دومسلم لیک میں کیوں شریک ہوئے اور تحریک پاکستان کی انہو اسے کیوں تا کیدفر مائی اور کن دلائل کی روشی میں تا کیدفر مائی۔ ادھر مولا ہا راغب احسن صاحب کی تحریر بیدواضح کرتی ہے کہ کل ہند جمعیت علائے اسلام کی صدارت کی منظور کی اور جمعیت کی بنیاد کا تاریخی ہیں مظرکیا تھا۔

### اعلانات عثاني

الغرض جب آپ كاعملى قدم مسلم ليك كى تائيد كے لئے اٹھا۔ تو آپ نے كل بندجية

العلمائے اسلام کے تام جو بیغام بھیجااوراس میں جن نظریات کا اظہار قرمایا وہ ملک میں طوفان کی طرح بھیل گئے۔ بیدوہ اعلانات میں جومحاورات کے طور پرلوگوں کی زبان پر چڑھ گئے اور مقولے بن گئے۔ پیغام کلکتہ میں دوقو میت کے نظر بیٹر قرماتے میں۔

ا۔ ''سب سے زیادہ اشتعال آنگیز جموث بیہ ہے کہ دس کروڑ مسلمانان ہند کی مستقل قو میت کا انکار کر دیاجائے''۔

۔ ۱۔ اب اس چیز کا کوئی امکان ہی باتی نہیں رہتا کہ سلم اور غیر سلم دونوں کے امتزاج ہے۔ کوئی قومیت متحدہ صحیح معنی میں بن سکے۔

۳-اتنی بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان ایک مستقل قوم ہیں اوران کے لئے ایک مستقل مرکز کی ضرورت ہے جوا کثریت واقلیت کی مخلوط حکومت میں کسی طرح حاصل نہیں ہوسکتا۔

۳-آج مسلم قوم سے بیتو قع ہرگز ندر کھئے کہ وہ انگریز کی سنگل اور اضطراری غلای کے مقابلہ میں انگریز اور ہندوکی ڈیل اورا ختیاری غلامی کوتر جیج دےگا۔

۵۔اس وقت مسلمانوں کوحصول پاکستان کی خاطر مسلم لیک کی تائید و حمایت میں حدود شرعیہ کی رعایت کے ساتھ حصہ لینا جاہتے۔

۲۔ بیس بیگمان کرتا ہوں کہ اگراس وقت مسلم لیگ نا کامیاب ہوگئ تو پھرشا یدیدے دراز تک مسلمانوں کواس ملک بیس بیننے کاموقع نہ ملے گا۔

ے۔ اکثریت میں مرغم ہو گرہم آزادی کا مل تو کیا حاصل کرتے اپنی قومی ہستی ہی کوفنا کر بینی ہوگرہم آزادی کا مل تو کیا حاصل کرتے اپنی قومی ہستی ہی کوفنا کر بینی ہوگرہم آزادی کا اے کے لئے کریں قربانی کوئی مقعد تو نہیں ذریعہ اور دسیلہ ہے۔ اگر حصول مقعد کی توقع اس ہے نہ ہو بلکہ خلاف مقعد کو تقویت میں بہتے کا اعریشہ ہوتو وہ قربانی کس کام کی۔ بقول اکبر مرحوم۔

ناچیز ہے سکوں تو الطم بھی نہیں کی ہے۔ ہم کی نہیں یہ ہے۔ گرتم بھی نہیں کی ا فرورہ بالا جملے علامہ کے پیغام کلکتہ میں سے پیش کئے مکئے ہیں جن سے ان کے سیاس خیالات کا پورانقشہ دماغ میں آ جاتا ہے۔ اس پیغام میں ایک زیردست فقہی مسئلہ کومولا تانے حل فرمایا ہے۔ کرماتے ہیں:۔

### كفاريب بمدولينا

" جارے فتہائے حنفیے نے امام محراور امام طحاوی رحما اللہ سے لے كر علامدا بن عابدين

(شامی) تک کسی نے اس مسئلہ ہے انکارنہیں کیا کہ ایک توم کے مقابلہ پر دوسرے کفار کو مدود بنایا

ان سے مدد لینا ای وقت جائز ہے جبکہ تھم اسلام طاہر (غالب) ہو۔ بیای لئے کہ مسلما توں کی جائیں اوراموال اسلامی نقط نظر سے بیکارضائع نہ جائیں۔ صاحب بدائع نے تو بہال تک لکھ دیا

کر استعانت بالکفار علی الکفار ان ہے معاہدہ کرنے کے بعد بھی مناسب نہیں کیونکہ ان کے عذر (بدع بدی) سے کسی وقت مسلمان مامون نہیں۔ علت بیربیان کی ہے کہ فان العداوة اللہ بنیة تحصم لهم علیه کونس فرہی عداوت ان کوغدراور بدع بدی پر ابھارے گی۔ آگے صرف حالت اضطراد کا استثنافر مایا ہے اور گاہر ہے کہ اضطراد کا مطلب اس کے سوائے اضطراد کا استثنافر مایا ہے اور گاہر ہے کہ اضطرار کا مطلب اس کے سوائے کہ فراور استثنافر مایا ہے اور گاہر ہے کہ اضطرار کا مطلب اس کے سوائے کوئی اور داستہ یاتی نہ دہے '۔ (بینام میں ۱۲۰۰)

مذکورہ فقبی مسئلہ کی روشی میں کفارے مرد لینے یا کفارکو کفارے مقابلہ میں مددوسینے پر مختفر عبارت میں جو بچھ علامہ عثانی نے پیغام میں تحریر فرمایا ہے اس کی روشی میں اہل علم کے لئے وائش و بھیرت کا پوراسامان ہے البتہ اضطرار کی حالت کا استثنا پیش نظر ہے۔علامہ کا نظریہ بمیشہ بیر ہاہے کہ مسلمان اپنی انفراد بہت کو برحال میں قائم رکھنے کا خیال رکھیں ۔ چنانچہ جمعیت العلمائے اسلام کلکتہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں :۔

"جاری تیرہ بختی دیکھے کہ آئ ہم کو ہندوستان میں بیدن دیکھنا پڑا ہے جبکہ مسلمانوں کا قومی اور سیاسی استقلال تابت کرنے کے لئے بھی ولائل کی ضرورت ہے۔ کو یاان کواحساس بی نہیں کہ اور سیاسی استقلال تابت کرنے کے لئے بھی ولائل کی ضرورت ہے۔ کو یاان کواحساس بی نہیں کہ کہ کا میانی خارج از ملت سے تاکامی بھلی لطف دشمن ابی سے شہرت ہوتو ممنامی بھلی بیوفا سمجھیں جمہیں ابل حرم اس سے بچو دیر والے کے ادا کہہ دیں ہے بدتامی بھلی بیوفا سمجھیں جمہیں ابل حرم اس سے بچو دیر والے کے ادا کہہ دیں ہے بدتامی بھلی ابل حرم اس سے بچو

# حسن اخلاق كي نفيحت

بینام کلکتہ کے آخر میں موصوف نے لیک اور کا تکریس کے معتقدین اور سیاست دانوں کو حداعتدالی اور دائرہ تبذیب میں رہ کرکام کرنے کی طرف پورے خلوص اور حسن نیت سے توجد دالی ہے۔ فرماتے ہیں۔
'' جب ایک جانب سے قائد اعظم کی جگہ کا فراعظم اور ملعون وعیار وغیرہ کے الفاظ استعال کئے جائے ہیں ایک جانب سے قائد اعظم کی جگہ کا فراعظم اور ملعون وعیار وغیرہ کے الفاظ استعال کئے جائے ہیں قول کھوں اشخاص کے سینوں میں پیلفظ جرونشتر بن کر کلتے ہیں۔ دوسری طرف اگرمولا تا ابوالکلام آزادیا مولانا حسین احمد صاحب کے ساتھ کوئی ناشا استداور گستا خاند معاملہ کیا جاتا ہے تو ند صرف ان کے

معتقدین بلکہ بزار ہاان مسلمانوں کے قلب وجگر بھی چھٹی ہوجاتے ہیں جن کوان حضرات کے سیاس مسلک ساتھ انداف ہے کہ جا کا مسلک ساتھ انداف ہے کی جماعت کے کسی بڑے آ دمی یا کسی عالم دین کواس طرح بدا بروکر تا یا اس پرخوش ہونا پر اس میں جا تھا تھا درجہ کی شقادت اور تمافت ہے ۔ استمام بھاعتوں کے اعاظم رجال کا فرض ہے کہ وہ پوری توجہ اور تو ت سے اسکار کیکے حرکات کا المداد کریں'۔ (یونا باکلتیں یان ۱۹۱۸)

اس عبارت سے مولانا کی بلند کرداری اور اعلی انسانیت کا پید چلنا ہے اور پر حقیقت ہے کیلمی اورسیای اختلاقات کے سبب وہ اپی تحریر اور تقریر میں بھی اعتدال کی راہ سے نہیں منتے تھے وہ تظريات كاختلاف كواختلاف نظريات تك محدود ركعة تضاورا ختلاف افكار مس كم فخعيت بر تجيزا جعالنے كوشدت ہے محسوں كرتے تھے چنانچية پ نے سلم ليگ كے حاميوں كو معزرت مولانا حسين احمرصاحب مرظله العالى اورجناب مولانا ابوالكلام آزادجيسي جليل القدر هخصيتوں كي شان ميں محتاخیال کرنے والوں کی برزور فدمت کی ہے اور اس طرح قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے كالحريسيون كابحى تطعاحوصلاافزالى بيس كى - چنانچە مير تھ كىسلم لىك كانفرنس كے عطب مدارت میں بھی انہوں نے چیخ الحدیث معنرت مولا ناحسین احمرصاحب مدخلہ العالی کے متعلق تحریر فرمایا۔ " بعض مقامات يرجوناشا نسته برتاؤ مولاناحسين احمد صاحب مدنى كے ساتھ كيا كيا ہے۔ تو میں اس پراظهار بیزاری کئے بدول نہیں روسکتا مولاتا کی سیاسی رائے خوا و کتنی بی غلط ہواان کاعلم وضل بہرحال مسلم ہے اور اپنے نصب الحین کے لئے ان کی عزیمت اور ہمت اور انتقاب جدوجہدہم جیسے كابلول كے لئے قابل عبرت ہے اكرمولا تاكواب مسلم ليك كى تائيد كى بنا يرمير سے ايمان ميں خلام مى تظرآئے یا میرے اسلام میں شبہ ہوتو مجھے ان کے ایمان اور ان کی بزرگی میں کوئی شہبیس کیا کروں علما ف المعاب كدموس اسين ايمان من تردولونيس كرسكامان الى سيدكار يول كي بيش تظراسي كوموس كيتي بوئ ذراشم ك آئى ب\_البند ورت ورق اتناع ض كرف كي ضرور جسارت كرون كا\_ مو وعویٰ تعویٰ نہیں درگاہ خدا میں ہے ہوں خوش ایبا گنبگار نہیں ہوں

# حضرت عثانى اورمولا نامدني

ندکورہ عبارت میں حضرت مولا ٹا مدنی کے علم وضل ان کی ہمت و جفائش ان کے ایمان اور ان کی بررگی کا حضرت عثانی نے زبردست الفاظ میں اعتراف فرمایا ہے اور اس حقیقت سے انکار

نامکن ہے کہ حضرت مولا تا مرنی قدرت ہے آبک بے باک طبیعت آبک مشقت کا عادی فولادی جہم آبک مجاہدانہ توت اور آبک روحانی ول لے کرآئے تھے۔ ان کے مقابلہ میں حضرت عثمانی جسم آبک مجاہدانہ تو تھے۔ ان کے مقابلہ میں حضرت عثمانی جسمانی مشقت کے عادی نہ تھے وہ جیل کی کڑیاں جمیلئے کے قابل نہ تھے۔ ای لئے نہ کورہ عبارت میں وہ ان کے مقابلہ میں اپنے آپ کو کا بل تقور کرتے ہیں محردوسری طرف علام علم کے پہاڑ محقیق کے سمندرفضیلت کے بحربیران قابلیت کے مابتا ب اور ذکاوت کے آفاب تھے۔

بیددونوں حضرات حضرت میں الہندر حمۃ اللہ علیہ کی آ کھ کتار ساور دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز فرز تد جیں جن براس ماور علی کو بہیشہ فخر رہے گا۔ بیددونوں حضرات ایک دوسر سے کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ اورائیک دوسر سے سے علم فضل کے قائل تھے وہ نفوس سعادت سے بہت دور جیں جوان میں باہمی آ ویزش کے تذکر سے کرنے اورافتر ات کی طبیع کو وسیع کرنے میں کوشاں رہے۔ رہا سیاس نظریات اورافکار کا اختلاف یے ملم وضل اور دائش وعقل کے خلاف نہیں۔ اختلاف نظر وفکر سے انسانی فطرت کورونق نصیب ہوتی ہے۔

بیکس دانانے بتایا ہے کہ ایک محلشن علم کے دوخوبصورت پھولوں کو مکلے کا ہار بنانے کی بجائے ان کی بیتیوں کوافٹر اق کی بادخزاں میں اڑا دیا جائے۔

ان دونوں مایہ ناز مخصیتوں کو قریب ہے دیکھے اور قریب لانے کی کوشش کیجے۔ میرے
پاس ان دونوں معرات کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے بعض خطوط ہیں جن میں وہ ایک دوسرے
کوکن الفاظ ہے یادکرتے ہیں۔ مولانا مرنی مرفلہ اپنے کمتوب مور خدا ارجب اس البھے بتام مولانا
عثانی میں جومیرے یاس ہے لکھتے ہیں:۔

"اورچونکہ خواجہ تاقی کی نجمت یفضلہ تعالی حاصل ہے اس لئے ہمارا آپس کا جنگ وجدال اور بخالف وغیر و بھی عدادت اور دشتی پرمحول ندہوتا جائے۔ایک وقت میں لڑیں کے اور دوسرے وقت میں ملیں مے۔عدادت قائمہ اور عداوت قلیبہ ندہوگی'۔

الكاكمتوب مل لكية بين: ـ

''اللہ تعالیٰ نے آپ کوئینکڑوں کمالات ایسے عطافر مائے ہیں جن کے سراد قات تک بھی ہم مالائعوں کی رسائی نہیں جب کہ ممبران مشورہ نے زیادہ تنجاؤ کیا تو اس کا تذکرہ ضرور آیا تمرکوئی الی چیز جو کہ آپ کے اخلاق کر بھانہ یا آپ کی شرافت شخص میں اثر رساں ہوتذکرہ نہیں گی گئی''۔ ادھرمولانا عثانی اپنے جوانی کھتوب بنام مولانا مدنی میں تحریر فرماتے ہیں۔ ''اس دفت اپنے عقیدے میں دیو بند کی صدارت تدریس کے لئے آپ کواحق ترین سجھتا ہوں۔ پھرآپ سے کینہ کپٹے رکھ سکتا ہوں۔

کفر است در طریقت ماکیند داشتن آنین ما است سیند چو آئیند داشتن جوالفاظ آپ کی شان گرامی کے خلاف کھے گئے ہوں ان سے کر بھاند مسامحت فرمائیں۔

ہملاد ومیرے مند سے بات اگر کو کی بری نکل سے بیدر دی ہے کہنا آ وہل ہے سری نکل اب فور کیجئے کہ ان حضرات میں باہمی کسے اجھے تعلقات تنے اور اگر باہمی اختلافات سے بھی تو وہ نہایت یا کیزگی اور متانت کے دائرہ میں شے اور یہ تعلقات براثر انداز نہیں ہوتے۔

میں نے اس کتاب کے آغاز میں کھا ہے کہ شیراور حسین ایک ہی شخصیت کے نام اور لقب میں اور آ کے احمد میں دونوں مشترک ہو کر شیراحمداور حسین احمد بن گئے ہیں یایوں کہنے کہ دونوں ہیں اور آ کے احمد میں دونوں مشترک ہو کر شیراحمداور حسین احمد بن گئے ہیں یایوں کہنے کہ دونوں

## ایک لا ہور کے رضا خانی کا قول

منطق کی ولالت مطابقی ہیں۔

اس موتع پر مجھے لا ہور کے ایک عالم کا قول یاد آیا جومولانا احمد رضا خان صاحب بر ملوی سے عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے مسلم لیک اور کا تحریس کی باہمی کھٹکش اور آویزش کے سلسلہ ہیں مولانا مدنی اورمولانا عثانی کے اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

"میاں بدونوں دیو بندی ایک بی بیں ایک فے مسلم لیک کی باک ڈورا پنے ہاتھ میں لے لی سے اور دوسرے نے کا تحریس کی جی است پر بیدونوں چھا مجے بیں"۔

میں توان کے بیہ جملے من کر پھڑک اٹھااور حق بیہ ہے کہ انہوں نے ہر بلویت کے نقط نگاہ ہے خوب کہا۔ کو بات تویہ نقی مگر کہنے والے نے دونوں میں موافقت ٹابت کر کے رکھ دی۔ پھر آپ کو کیا ہوا کہ دونوں میں خواہ مخواہ کشکش ٹابت کرنے کی کوشش میں بچھود وڑ اتے ہیں۔

### دانش د يو بندي

بریلوی صاحب نے تواہیے خیال سے قد کورہ بات کہددی مگراس کی تہدیش میرے دل کوایک حیرت انگیز رازل کیا۔ اور وہ بیہ کے مولانا محمد قاسم صاحب کے باغ کے دو پیولوں کی مہک سے پاکستان اور ہندوستان کی فعنا بحرگی اور دونوں مگوں کی سیاست کا سہزاان دونوں کے سرر ہا۔ یہاں پہنچ کراس بات کا افسوس کے بغیر بیس رہاجا تا کہ اصلاح ساحب نے حضرت مولا نامہ نی مرفلہ العالی کے خطوط کا جو مجموعہ شائع کیا ہے اس میں دہ خطوط بھی شائع کئے ہیں جن سے حضرت مولا تا حثانی کی عظمت اوران کی شخصیت پر آیک کو نہ ضرب پڑتی ہے۔ میر سے نزدیک بیہ بات دائش مندی سلامتی طبع نیز صلاح کا رکے خلاف ہے شن بیس جاہتا کہ مواخ نگار کی حیثیت سے ان کا جواب دوں فقط خبی نیز صلاح کا رکے خلاف ہے شن بیس جاہتا کہ مواخ نگار کی حیثیت سے ان کا جواب دوں فقط خبی افتصان پہنچاتے حضرت مولانا مدنی کی مختلے کو کری عزرت افرائی ہیں فرمائی سے معرب مولانا عثانی کی عظمت کوتو کیا نقصان پہنچاتے حضرت مولانا مدنی کی محکول کوشائع کرے مولانا عثانی کی عظمت کوتو کیا نقصان پہنچا ہے۔

علامه عثاني نے وارالعلوم و بوبند كى لاج ركھ لى

علمائے دیوبند کا سرفخر سے اس وقت بلند ہوجا تا ہے جب میں بیدد یکمنا ہوں کہ مولا ناشبیر احمد ماحب عثانى كول مى الله تعالى في كستان كي فيرى تائيدة ال كراس كام كے لئے ان كو كر بسة كرديا اور یا کستان کی مخلیق کے لئے کام کرنے کی ان کوتوفی اور جمت بخش ۔ انہوں نے دارالعلوم و یوبند کی لاج رکھ لی۔اوران کے دم سے دیوبند کے فرز عماس قابل بن مجے کہوہ یا کتان میں آج اپنا مندد کھا عيس وه ونيائے اسلام كاس سب سے بوے ملك يعنى ياكستان كے سلم يفخ الاسلام بے اوران كى وفات برسارے پاکستان اور اسلامیان ہنداور عرب ممالک میں صف ماتم بچیم کی رسرکاری ادارے اور منتخص کاروباراس روزمعطل کروئے مجے ۔ نیچے بیچے کی زبان برآ ہ آ ہ کے لفظ سے۔ زمینداراخبار کے تما تنده نے بیخ الاسلام کی وفات پر لاہور کے آیک معمولی وکا عمار کوحسرت وغم میں ڈوبا ہوا دیکھ کرمزاج تضان خدمات کے جوملامد حمد اللہ علیہ نے یا کستان کے لئے انجام دی تھیں ہم مولانا کی وفات پر مکی اور غیر مکی حکومت اور پیلک سے بیانات کوان شاءاللہ بیلی جلد میں پیش کریں سے۔ بہرحال یا کستان اكيفيى تقذير باامرر في تعاجس كودنياكى كوئى طاقت روك فيين سكي تعى اورعلام شبيرا حرعتاني كوالله تعالى نے ملامی اس کام کے لئے چن لیا تھا جن کوکوئی ہاتھ شریعت کی روشی دکھانے سے بٹائیس سکتا تھا۔ بس تمام پاکستان کی تحریک کا بیفلامدے آب بی کی شخصیت سے وابنتگی کا اثر تھا کہ آب سے جلیل القدرش المردمنتي بحرشفي صاحب وبوبندى تعليمات اسلاى بورة كمبربين اورآب ى كاصدة فعاك مولانا اختشام الحق صاحب نے مرکز میں بدمقام حاصل کیا اور اب بھی حکومت کی نظروں میں ويوبنديت كايا بمارى بهاوريسب كودعرت مثانى كى بركات كالتجسب

### برمرمطلب

میں مولانا عثانی قدس اللہ سرہ اور مولانا مدنی مذخلہ کے باہمی روابط میں کہاں ہے کہاں چلا سمیار میں تو بیلکھ رہا تھا کہ علامہ عثانی نے لیگ اور کا تکریس کے جانبداروں کو دونوں طرف کے لیڈروں کی عظمت اور عزت کا خیال کرنے کی شدت سے تاکید فرمائی۔

پیغام کلکت کا خلاص آب کے سامنے آپ کیا ہے پیغام کل ہند جمعیۃ العلمائے اسلام کلکت کے اجلاس منعقدہ آکتو ہر جس پڑھا گیا جس نے تمام ہندوستان جس تجا کہ تھا۔

نے اس کوخوش آ مدید کہا۔ اس پیغام نے جمعیۃ العلمائے ہند دبلی کو جواب تک شرق حیثیت سے اسلامیان ہندگی نمائندہ چلی آئی تھی بخت متاثر کیا۔ اس پیغام سے ہندوستان کے عوام مسلمان مسلم ایک بین جوق در جوق شال ہو گئے ہے۔ ۱۹ و تبر ہوا 19 کے و بڑے دن کی تعطیلات جس کیور تھلہ کالج بند ہوئے ہیں جوق در جوق شال ہو گئے ہے۔ ۱۹ و تبر ہوا 1 آس محترم اپنے مکان کی بالائی منزل پر بیٹھے ہے۔ بوئے پر جس علامہ عثانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آس محترم اپنے مکان کی بالائی منزل پر بیٹھے ہے۔ برح تیاک سے ملے ۔ اس وقت مکالمۃ العدر بن پر نظر عانی فرما رہے تھے۔ اس اثنا بھی آپ کی دور میں بہت سے خطوط سے ادراس زمانہ جس پیغام کلکتہ کے بعدا کر موافقین کے موافقت ادر سے جھے جن دور میں ادراک فی تعداد جس میں خطوط تھا دوراس زمانہ جس پیغام کلکتہ کے بعدا کر موافقین کے موجود ہیں۔ اس ڈاک جس میں ادراک خوال سے معرم جوابات کے چھے ہوئے موجود ہیں۔ اس ڈاک جس میں ادراک خوال سے معرم اسلات سیاسیہ نے تعام کے بعد ہم لیک جس شامل ہو تھے ہیں۔ میں کام فی میلان دیکھے ہیں۔ میلان دیکھے تھی کین آپ کے پیغام کے بعد ہم لیک جس شامل ہو تھے ہیں۔

بہرمال جعیت انعلمائے ہندویلی اس پیغام سے متاثر ہوئے بغیر مدروسکی۔ چتانچدان خطوط میں مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی کے دو خط اور مولانا منظور احمد نعمانی الجریئر الفرقان کا ایک مکتوب اوران کے جوابات قابل دید ہیں۔

اس پیغام کے بعد دارالعلوم دیو بندکی دوز پردست شخصیتوں کے نظریات میں اختلاف ہو جانے کے بعد جماعت میں اختلاف ہو جانا ظاہر تھااس لئے مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سید ہاردی جانے کے بعد جماعت میں اختلاف ہو جانا ظاہر تھااس لئے مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سید ہاردی جوعلامہ عثمانی کے ارشد تلاقہ میں سے جی اور جمعیت العلمائے ہند دیلی کے اس دفت ناظم اعلی بھی ہتھ وہ کی غرض سے کم دعم رہ 191ء کو دیو بند آئے اور اپنی نیک بنتی اور خلوص دل سے علامہ عثمانی کی عمیادت کو آئے اور اس امر کے خواہاں ہوئے کہ تباولہ خیالات کے ذریعہ جماعت ویو بند کے سیاسیات میں ہم آئی اور موافقت پیدا کریں مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے عرض کیا:۔

کے سیاسیات میں ہم آئی اور موافقت پیدا کریں مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے عرض کیا:۔

دوجہ میں کچھ آپ سے حالات حاضر و پر نیاز مندانہ کر ارشات کرنی ہیں۔ مسئلہ پرشری حیثیت

ے تو ہم آپ سے کیا مختلو کرتے بدورجہ تو ہمارانہیں البتہ کی واقعات ایسے بیان کرنے ہیں جن کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ شایدوہ آپ کے علم بیں شد آئے ہوں مکن ہے کہ ان واقعات کوئ کر معرت والا کی جورائے قائم شدہ ہے اس میں تغیر ہوجائے۔'' (مالمة السدين س د)

اس کے بعد مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کا خط دیلی ہے کا ذی الحجہ اسلام کا لکھا ہوا علامہ حالیٰ کے پاس بہنچا کے حضرت مولا ناجیس احمد صاحب کا ادادہ ہے کہ دہ جمعیت العلمائے ہندگی ایک خصوصی مجلس مشاورت جعرات کے دوز دیو بند طلا تیں اس لئے بیسب حضرات بھی تفکوش حصہ لیں تا کہ علائے دیو بند کے سیاس افکار ش بجتی ہو جائے چنا نچراس پروگرام کے مطابق کے ومبر جمعہ کے دن مولا ناجیس احمد احد مفتی کا استان احمد صاحب مفتی کا ایت الله صاحب رحمۃ الله علیہ مولا نا احمد سعید صاحب اور ماحب مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب اور ماحب مولا نا عبد الحلیم صاحب مدیق مفتی غین الرحمٰن صاحب اور مولا نا حبد الحرات خانہ پرتشریف لائے اور سیاسیات پر تبادلہ خیالات مولا نا عبد الحرات خانہ پرتشریف لائے اور سیاسیات پر تبادلہ خیالات مولا نا محمد المام میں مولا نا محمد طا ہر صاحب مرحوم نے مرحب کی اور اس کو طبح کرا دیا گیا۔ جس کا نام مکالمۃ ہوا۔ یہ کنگومولا نا محمد طا ہر صاحب مرحوم نے مرحب کی اور اس کو طبح کرا دیا گیا۔ جس کا نام مکالمۃ الصدر بن کے نام سے شہور ہے۔

### مكالمة الصدرين

 میں باہمی تبادلہ خیالات کو محقر البیش کرتے ہیں۔

# مولا ناحفظ الرحمن صاحب

مزائ پری کے بعد کلام کی ابتدا پرولانا حفظ الرحن معاحب نے کی جن کی گفتگوکا تجزیہ حسب ذیل ہے۔ ایک کشتہ میں جعیت العلمائے اسلام حکومت کی مالی امداد سے قائم ہوئی اور آزاد سجانی کی معرفت میرکام انجام پار ہاہے۔ آزاد سجانی ایک متلون مزاج انسان ہیں اور سرکاری آدمی ہیں۔ ۲۔مسلمانوں کے لئے نظریہ پاکستان سراسرنقصان دوہے۔

### علامهعثاني

جھے آزاد سجانی ہے کوئی بحث نیس۔ آزاد سجانی مسلم لیگ پس رہیں یا نہیں۔ بس نے پاکستان کے متعلق جورائے قائم کی ہوہ خلوص پر بنی ہے۔ جمیعۃ العلمائے کلکتہ بھی رہے یا تہ رہے میری رائے تب بھی بہی رہے گل کہ مسلمانوں کے لئے پاکستان مفید ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ جمیعۃ العلمائے کلکتہ سرکار کے اشارے ہے قائم ہوئی ہے تو کیا ہیں پوچے سکتا ہوں کہ کا گھریس کی ابتداء کس نے کھی ۔ اس کا بانی ایک ہندوستان کا دائسرائے تھالیکن بعد میں بیا یک مخلص جماعت بن گی ۔ اس کا جا ان ایک ہندوستان کا دائسرائے تھالیکن بعد میں بیا یک مخلص جماعت بن گی ۔ کیا ہمارے مسلمہ بزرگ مولا نا اشرف علی صاحب کے متعلق بھی بیا فواہ نہ محلی کہ ان کو چے سورو پید کورنمنٹ برطانیہ سے ملے ہیں اور کیا آپ لوگوں کے متعلق بیشہرت نہیں کہ آپ ہندوؤں سے رو پید لے کر کھار ہے ہیں۔ کیا ہے با تیں سی جی جیں۔ اس لئے ہمیں ان با توں سے ہملے تیں جہندا ہی مزید گلا

## سوالات حضرت عثاني

جوفارمولا جمعیت العلمائے ہندنے یا کتان کاتھ البدل طاہر کرکے ملک کے سامنے پیش کیا ہے اس فارمولا کوآپ حضرات نے کم از کم کاتھریس سے منوالیا ہے یانبیں؟ اور کاتھریس نے اس کوسلیم کرلیا ہے یانبیں؟

مولاتا حفظ الرحن صاحب:۔ ہمارا بیاصول نہیں ہے کہ ہم جنگ آزادی کی شرط کے طور پر ہندوؤں سے کوئی چیز منوا کیں اس میں پچھ عذرات ہیں۔ علامہ علیانی:۔ دوسری بات بیمعلوم کرنی ہے کہ آپ کی گفتگواس مفروضہ پر ہے کہ انگر پز حکومت ہندوستان ہے چلی گئی ہے یا جارہی ہے یا بید مان کر کہ وہ ابھی موجود ہے اور سروست جا نہیں رہی گویا یا جو کچھے لینا ہے ای سے لینا ہے۔

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب:۔ بیتو ماننا ہی پڑے گا کہ انگریزی حکومت ابھی ہندوستان ہی میں ہےاور جو پچھے لینا ہے اس سے لینا ہوگا۔

علامہ عثانی: تیسری ہات ہے ور بافت طلب ہے کہ آپ حضرات جو انقلاب اس وفت حیاہتے ہیں ووقت جو انقلاب اس وفت حیاہتے ہیں ووقع ہیں۔ حیاہتے ہیں ووقع ہی انقلاب ہے یا آئی کئی۔

مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب ۔اس وفت تو آئینی انقلاب ہی زیر بحث ہے۔

علامہ عثانی ۔بس اب بحث کارخ متعین ہوگیا کہ جو پھے لینا ہے انگریزی حکومت سے لینا ہے اور اس آئینی انقلاب میں مسلمانوں کے لئے وہ راستہ مقید ہے جو جمعیۃ العلمائے ہندنے تجویز کیاہے یا وہ راستہ جومسلم لیگ اختیار کررہی ہے۔

مولانا حفظ الرحمٰن: پاکستان بننے میں مسلمانوں کا نقصان اور ہندوؤں کا فائدہ ہے۔ کیونکہ بڑگال میں مسلمان ۵۳ فیصدی اور فلاں صوبے میں استے اور فلاں میں استے اور آسام میں اکثریت غیر مسلم ول کی ہے۔ مسلم اکثریت کے صوبول میں ۵۷ فیصدی غیر مسلم اقلیت دولت تعلیم مشخیم ہر حیثیت سے مسلمانوں پر بنالب رہے گی۔ حیثیت سے مسلمانوں کوآ رام سے بیٹھنے ندد ہے گی۔ حیثیت سے مسلمانوں پر بنالب رہے گی۔ سکھ جنگرونو م مسلمانوں کوآ رام سے بیٹھنے ندد ہے گی۔ علامہ جنگی کر مسلم اکثریت کے صوبا کیا کہ متان ہے گا؟ معلام جنگ کے اسلام اکثریت کے صوبا کیا کہ مسلم اکثریت کے صوبا کیا کہ مسلم اکثریت کے صوبا کیا کہ مسلم اکثریت کے صوبا کیا گئی ہے گا۔ مولانا حفظ الرحمان: ۔ تمام ہی مسلم اکثریت کا یا کستان ایک ہے گا۔

علامہ ۔ تو صوبجاتی اعداد دشار کی گفتگواس موقع پر برکار ہے جمیں یا کستان کی مرکز ی حکومت کا تناسب دیکھنا ہے۔

مولاناحفظالرطن:۔پاکستان میں مجموعی تعداد مسلمانوں کی چوکروڑ ہوگی اور خیرمسلم تین کروڑ ہوں گے۔ علامہ: ۔ بدخلط ہے مجموعہ میں مسلمان تقریباً سوا سات کروڑ کیکن ہم سات کروڑ نشلیم کئے لیتے ہیں اور غیرمسلم جو تین کروڑ ہے کم ہیں ان کوتین کروڑ مانے لیتے ہیں اس طرح سات اور تین کی تسبیت ہوگی۔آپ کے فرمانے کے مطابق ساٹھ اور چالیس کی ہوگی۔

#### جمعية العلماء كافارمولا

علامہ نے فرمایا کہ پاکستان کی مرکزیت میں تو آپ کے قول کے مطابق مسلم اور غیر مسلموں شرسائے دیلی کے فارمولے میں مرکز میں مسلموں شرسائے دیلی کے فارمولے میں مرکز میں جادر جمعیة العنمائے دیلی کے فارمولے میں مرکز میں جالیس فی صدمسلم اور جالیس فیصدی مندواور بین فی صدی دوسری اقلیت ہے اور بیغیرمسلم سب

مل کرمسلمانوں کے مقابلہ میں ساٹھ فیصدی ہو جائیں مے تو متحدہ ہندوستان ہیں مسلمانوں کا نقصان ہوگایا یا کستان ہیں اب دونوں نظریوں کا آپ خود فیصلہ کرلیں۔

مولا تاحقظ الرحمٰن: \_اسموقع برعيمائي جار \_ماته مول ك\_

علامہ:۔ بجیب ہات ہے کہ جب پاکستان کا فارمولا سامنے آتا ہے توعیسا کی مسلمانوں سے علیحدہ غیرمسلم بلاک میں شار کئے جاتے ہیں اور جمعیۃ العلمائے وہلی کے فارمولے میں عیسائی مسلمانوں کے ساتھ شار کئے جاتے ہیں۔

حضرت مولا تاحسین احمد صاحب: رجیب میں سے ایک کاغذ نکال کر پڑھتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کو دوحصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز انگریز کی ہے اور مسلم لیگ ان کے اشاروں پر جلنے والی جماعت ہے۔

علامہ شیراحہ علی فی: نظریہ پاکتان ہندہ اور اگریز دونوں کے تخالف ہے۔ لارڈ دیول واکسرائے ہندا گھریز کے سب سے بڑے نمائندے نے اپنی تقریروں میں برطا کہا ہے کہ اس ملک کا مرکز اور اس کی حکومت ایک ہی ہونی چاہئے۔ پہلی مرتبہ بی تقریر کلکتہ کے کا مرس جی برش کی اور دوسری مرتبہ لیجر میں کی اور تقییم نہیں ہو دوسری مرتبہ راولینڈی کے دورے پر کہا کہ اس ملک کی تقییم نہیں ہو کئی۔ اس سے پہلے لارڈ لناتھ کو نے بھی سامانے میں ای قتم کی تقریر کی تھی۔ ہندہ چاہتا ہے کہ انگریزوں کے ذیرسایہ مسلمانوں پر حکومت کریں اور اس طرح انگریز اور ہندو کی ڈیل غلامی میں ہم یا افتیار خود یہتے رہیں۔

مولانا احدسعیدصاحب: ریدانگریز کہتے کچھ جی کرتے کچھ جیں۔ بیتوان کی چالیں ہیں۔ علامہ: کیکن دلیل شن توسب سے بڑے فسدوار ہی کا تول پیش کیا جاسکتا ہے۔ معرت مولانا مدنی: ۔ پاکستان کی صورت میں اگر روس نے جملہ کر دیا تو سرحد کے مسلمان پس جا کیں گے اور ہندوستان کا دفاع کیے ہوگا؟

علامہ عثانی:۔ ہندوستان اور پاکستان کے باہمی مفاو کے پیش نظر دونوں کی باہمی کوشش سے نیز دونوں کے معاہرے سے دفاع ہوسکتا ہے۔

مولا نااحمرسعیدساحب: \_حضرت معاہدوں کوآج کل کون ہوچمتا ہے۔

علامہ:۔جب کا تمریس سے بلامعاہدہ آپ سب کھ کرنے کو تیار ہیں تو معاہدہ کی صورت تو بہرحال اس سے توی تر ہونی جاہئے بیمعاہدات ہی کی طاقت تھی کدروس اور برطانیہ نے ش کر

جرمن اور جايان كوكس طرح چيس و الا \_

وفد جمعیت: اجیما اگر پاکستان بن جائے تو تین کروڑ کی مسلم اقلیت ہندوموبوں بی رہے گی اس کی حفاظت کا کیا انتظام ہوگا۔

علامہ:۔ہمارے مہاں بھی ہندوا قلیت ہوگی اور تین کروڑ ہندوؤں کی وجہے ایک دوسرے کی حفاظت وابستہ ہوگی۔ آخر ا کھنڈ (متحدہ) ہندوستان میں دس کروڑ مسلمانوں کی حفاظت کس طرح ہوگی۔

مولا تا احمد سعید صاحب:۔ انجمریزی حکومت کا منشا پاکستان بنا کراور ہندوستان کونٹیم کر کے کلڑے کرنے کا ہے یا جمع کرنے کا اوراس کا فائد وکس طرف ہے؟

علامہ عثانی: کیمی انگریز کا فائدہ تکڑے کرنے میں ادر بھی جمع کرنے میں ہے اس کی حال بی کی نظیر ملاحظ فر مائیے کہ برطانیہ نے ٹر کی اور عرب کے تکڑے تکڑے کئے ۔عراق شام ابتان نجد کمیں سب کوعلیحدہ علیحہ وصوں میں منتسم کر دیا اور اب روس کے خطرے کے باعث عرب لیگ بنا کرسب کا ایک بلاک بناتا جا ہتا ہے۔ اس کو وقعہ نے تتاہیم کرلیا۔

مکالمۃ الصدرین سے میں نے پھھا تھا ہے میراخشا سوائح نگاری حیثیت ہے یہ ہے کہ آپ علامہ کی سیاس ہو جو ہو جو کا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سیاست کے کس مقام پر شخے دوسری طرف جمیۃ العلماء کے وہ عظیم الشان حضرات ہیں جن کاعلم نے ہداور کردار بھی نہایت بلند ہے اس لئے میں باہمی نقابل میں پڑنائیس چاہتا۔ آج مندوستان کے مسلمانوں کے لئے مولا تا ابوالکلام صاحب آزاد محضرت مولا ناحسین اجمد صاحب مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب ما مان رحمت ہیں اور ہرمسلمان کے لئے باعث فخر ہیں۔ البت ان حضرات کا اختلاف اجتہادی ہوتا ہو اوراجتہاد میں فاورصحت کا امکان ہوتا ہے۔ چنانچے علامہ نے مراد آباد کلائے کرول کے ایک مختص اوراجتہاد میں فاورصحت کا امکان ہوتا ہے۔ چنانچے علامہ نے مراد آباد کلائے کرول کے ایک مختص کا جواب دیتے ہوئے فرایا:۔

"میرے حاشیہ خیال میں بی بنیس آسکا کہ بید معزات بھی ذاتی مفاد کے لئے ایسا کریں ووایٹے نزد یک جوئن بچھتے ہیں کررہے ہیں اورای کوایئے استاد کا مسلک بچھتے ہیں۔ باتی بیلازم نہیں کہ جوان کا خیال ہے وہ واقع میں منجے ہو'۔

اى خيال كا اظهاراس مكالمه بس مولا نا احد سعيد صاحب في فرمايا:

"مبرحال بداختلافی مسلم اس می اختال خطا کا دونوں طرف ہے۔ ذرا کی تو نری

فرمائمیں۔"(مکالیصہ)

مولاناعثانی نے اس کاجواب دیتے ہوئے فرمایا:۔

"میراتو وبی خیال ہے جوفقہائے کرام نے مقلد کے عقیدے کے متعلق لکھا ہے کہ اپنا امام جو مسئلہ بیان کرے اس کی نبیا امام جو مسئلہ بیان کرے اس کی نبیت ریاعتقادر کھے صواب یعتمل النخطا (بھارے امام نے جو کہا وہ تھیک ہے البتہ خطا کا شبہ ہوسکتا ہے اور دوسرے امام نے جو کہا خطا یعتمل الصواب ( علط ہے ہاں تھیک ' ہونے کا بھی احتمال ہے )

مكالمة العدرين مين مولانا محمطا برمرحوم جواس كمرتب بين لكينة بين كديد مكالمه نهايت خوشكوار فضا مين العينة بين كديد مكالمه نهايت خوشكوار فضا مين بوااور جب يه حضرات رخصت بون كية توعلامه في فرمايا كد" بيسلسله كفتكو من من المنافق الم

مولانا محمط ابرصاحب مرحوم آخر مي لكھتے ہيں:\_

''علامہ عثانی کی معلومات شرعیہ جہاں بے پناہ ہیں وہاں سیاس عذاقت بھی اس سے پچھے کم نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سیاس لوگ جب اس مکالمہ کو سنتے ہیں تو پاکستان کی دضاحت اور مسئلہ کے اس انداز برعش عش کرتے ہیں'۔ (مرب)

### باطنی جائزہ

مکالمة العددين كاس حصركوفتم كرتے كے بعد ميرے دل بيس بيات القاء ہوئى كه امت كا ختلاف كتے مقام پر جہال بنتيں صاف ہوں دحت ہوا كرتا ہے علائے و يوبند كا بيا ختلاف ميرے زد يك رحمت تفاا و رو ہال تمن شخصيتول ہے اللہ تعالی مختلف كام لے رہے تتے جو يہ ہے:۔

ار حضرت مولا تاحين احمرصا حب متحدہ ہندوستان كا كروارا فقيار كے ہوئے تھے۔

ار حضرت مولا تاحين احمرصا حب متحدہ ہندوستان كا كروارا فقيار كے ہوئے تھے۔

ار حضرت مولا تاحين احمرصا حب مسلم ليك كی جمايت ميں پاكستان كی فيبى تاكيد كے لئے كربسة تھے۔

ار حضرت مولا تا محمر طب صاحب مہتم وارالعلوم و يوبند كى پاليسى مہم تھى نہ وہ صاف طور پر كا كريں ميں تھے اور نہ واضح طور پر مسلم ليك ميں ۔ قد رت نے آئيس وارالعلوم كا اجتمام و سے كا محمر سے سے و نوں جمائے و نوں ہے تھے۔ اس كے يہتا كہ وارالعلوم و يو بند ميں ليك كی طرف تھا۔ جس کو اجل الم ت مولا نا انشرف على صاحب تھا نوى سے بھی ليتے تھے۔ اس لئے يہ کہتا كہ وارالعلوم و يو بند ميں سب كا تحر ليں خيال كے تضر ساسر غلط ہے اور د حضرت تحتیم الامت مولا نا انشرف على صاحب تھا نوى كا کوئى عقيدت منداور مريد باصفا كا تحر ليں ہے ہوئے تھے۔ اس لئے يہ کہتا كہ وارالعلوم و يوبند ميں کا كوئى عقيدت منداور مريد باصفا كا تحر ليں ہے ہوئے تھے۔ اس لئے يہ کہتا كہ وارالعلوم و يوبند ميں کا كوئى عقيدت منداور مريد باصفا كا تحر ليں ہے ہوئے تھے۔ اس لئے ميکہتا کہ وارالعلوم و يوبند ميں کا كوئى عقيدت منداور مريد باصفا كا تحر ليں ہے ہوئے متنے تھے مالامت مولا نا تحر طيب صاحب كا كوئى عقيدت منداور مريد باصفا كا تحر ليں ہے ہوئے ہوئے متنے تھے مالامت مولا نا تحر طيب صاحب كا كوئى عقيدت منداور مريد باصفا كا تحر ليں ہے ہوئے ہوئے متنے متن نہ ہوئے تو تو ب

بھی حضرت تھانوی کی جماعت کے مرد تھے۔

# لیگ میں علامہ کی سر گرمی

وفت آیا کہ تحریر کی چہار دیواری سے نکل کرعلامہ عثانی اپنی بیاریوں کے باوجود میدان ممل پیس آئے۔مولانا منظور احمد نعمانی نے اپنے خط مور خد ۲۰ ذی الحجہ ۲۸ سامیر میں حضرت عثانی کی خدمت میں ایک طویل خط لکھتے ہوئے تحریر فرمایا:۔

"مفرورت ہے کہ اس مسلد کی واقعی ضرورت محسوس کر کے اس کواپی توجہ اور کوشش کا خصوصی مرکز بنایا جائے۔ ہمادے جو ہزرگ لیگ کی تمایت میں خبر کا یقین رکھتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ نیگ کے لئے دہ ان سے متاثر ہے کہ نیگ کے لئے وہ اتنا زیادہ کام عوام میں آ کر کریں۔ کہ عوام سب سے زیادہ ان سے متاثر ہوں۔ جناب والا یا تو حضرت مدنی کی طرح لیگ کے کام کے لئے کمر بستہ ہوں اور کم سے کم آنے والے صوبح اتی انتخابات تک جناب کے بھی مسلسل طوفائی دورے ہوں تا کہ لیگ کی دنیا میں آ بے حضرات کا اثر ورسوخ

ہوا ور دین کی باتوں کے لئے وہاں امکانات پیدا ہوں''۔ (مراسلات بابیس ۲۳۳) مولانا منظوراح رفعانی کا مطالبہ معقول اور واضح ہے کہ علامہ عثانی میدان عمل ہیں آ کر طوفانی وورے کر کے لیگ کے اندرویٹی جذبات بیدافر مائیں چنانچیاس کمتوب کے جواب میں علامہ نے تحریر فر مایا:۔ '' برخص اپنی وسعت اور طافت کے موافق ہی کا م کرسکتا ہے اور اگر اللہ جیا ہے تو کسی ضعیف

برس بہر ماہی و سے برس بہت برکت دے سکتا ہے پھر جب کو کی شخص عوام میں باتر ہوتو ومعندور کے تھوڑے سے کام میں بہت برکت دے سکتا ہے پھر جب کو کی شخص عوام میں باتر ہوتو اس کی معمونی می ایک آ دھ تحریر سے مولا تامدنی کے طوفانی دوروں کا بالمقائل کیا جام قائدہ لیگ کو پہنچ سکتا ہے اوراگر میمعولی تحریر عوام پر پچھ موٹر ہے تو آئدہ کوئی اصلاحی قدم بھی ان شاء اللہ ایک درجہ میں اثر انداز ہوسکتا ہے'۔ (مراسلات میں اس)

# فليل حركت ميس مزيد بركت

مولا ناعثانی کی فرکورہ تحریر میں ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہ فرمانا چاہیے ہیں کر چراہی تک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی تائید میں میرا حصہ صرف بیانات اور تحریروں تک محدود در ہا ہے کیکن صرف ان بیانات اور اعلانات سے ہی ملک میں اتنا اثر ہوا ہے کہ دوسری جماعتوں کی مدتوں کی مدتوں کی کوششیں معطل ہوکررہ می ہیں۔علامہ کے ان الفاظ نے کہ 'اگراللہ چاہے تو کسی ضعیف و

ی رسے سے بروہ وہ میں بھی تو یہ ہے کہ موصوف نے علامہ کی شان استغنا کی تصویرا تار کررکہ دی ہے ان دوجملوں بیں بھی تو یہ ہے کہ موصوف نے علامہ کی شان استغنا کی تصویرا تار کررکھ دی ہے بہر حال چونکہ قدرت نے پاکستان کی تائید کے لئے ان کوخصوص اور دیزروکردکھا تھا اس لئے باوجود صعف و بیار کی ان کوحوصلہ بخشا اور شکنا ہے تحریر و بیان سے نکل کرآ ہے میدان عمل بھی اثر سے اور و دکام کیا کہ میدان سیاست کے بڑے برنے بردآ زیا چھے رہ گئے ۔ مولانا محرطیب صاحب تحریفرماتے ہیں:۔

"آ خرجس سیای الا موں پران سے جوم کام انجام پائے یہ کی فی الحقیقت ان کی زندگی کا آیک شاہ کارتھا ہے بات تو الگ ہے کہ ان کی رائے سے بہت سے اکابر کواختلاف تھا۔ اختلاف رائے اپنی جگہ ہے اور اس جس برخض اپنی جمت سے مجبور ہے لیکن عزم وقمل کی جو طاقتیں مولانا (شہیر احمہ صاحبؓ) ممدوح سے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہو کی دوسرے آئیں ظلاف تو تع بجھتے تھ کرح ت تعالیٰ فی بیدھسان کے لئے مقرد کردیا تھا۔ آنہوں نے پاکستان بنے کے بعد ویں اورعلیٰ کوکافی سنجالا۔ قدرت نے تنہا آئیں وہاں کی مرکزی شخصیت بنادیا اوراس سے وہ کام الی جومرکزی شخصیت بنادیا اوراس سے وہ کام الی جومرکزی شخصیت بنادیا اوراس سے وہ کام الی مرکزی شخصیت بنادیا اور اس کے کاموں کی نوعیت بجھاور ہوتی بہاں کے لوگ ان کی رائے سے تو اختلاف در کھتے تھے گران کے جذبات اور صدق و خلوص کی موتی ہوتی تو وہ ہاں کے کاموں کی نوعیت بجھاور کی بہاں کے لوگ ان کی رائے سے تو اختلاف در کھتے تھے گران کے جذبات اور صدق و خلوص کی موتی ہوتی تو تو ہاں نہی بھی اس کے کاموں کی شخصیت آیک مین کا جو کام ہوا بقاہرا سباب وہ نہ ہوسکیا تھا غرض مجموی حقیت سے حضرت علامہ کی شخصیت آیک مین کا جو کام ہوا بقاہرا سباب وہ نہ ہوسکیا تھا غرض مجموی حقیت سے حضرت علامہ کی شخصیت آیک مین انتھا ہوا تھا اور بیرونی مما لک بین بھی اس کا مین میں ہی اس کا مین ہوتی ہوا تھا جس کے ساست بھی انتھا ہو بھی ہوا تو آپ نے لیگ میں اس کام سیاست بھی انتھا ہے بیوا کردیا تو آپ نے لیگ

كى كانفرنسون اورجعية العلمائ اسلام كيجلسول بس صدارتون كي كام انجام وي اور دوري كرنے كے لئے باہرقدم تكالا مركزى اسمبلى كے انتخابات بين مسلم ليگ كى كاميابى كے بعد صوبائى البكشن كے لئے سخت معركدور پیش تغاراس سلسلدين بساديمبر (١٩٢٥ء كومير تھويس ايك زيردست مسلم لیک کانفرنس متعقد ہوئی اوراس کی صدارت علامہ عثمانی نے کی اوراکیک زبروست خطیہ دیا جس میں آب نے مسلمانوں کومسلم لیگ سے حق میں ووٹ دینے کی تلقین کی اور فرمایا۔

''موجودہ الکیشن میں جونمائندے کسی قوم کی طرف سے جائیں سے ملک ہند کا آئندہ مستقل وستور بنانے میں انہی کا دخل ہوگا اس لئے ووٹ دینے والوں کوقر ابت یارٹی کا دیجے ووتی تلمذ پیری مریدی اورعقیدت وغیرہ کے تمام تعلقات سے قطع نظر کر کے اپنی عظیم فرمدداری کواچھی طرح محسوس كرلينا جائية -آج فخصيتول كى جنك كي بين اصول كى جنك بين (عدر يرزينه)

آ کے چل کرعلامیای خطبہ میں فرمائے ہیں:۔

"اصل بنیادی اختلاف لیگ اور کا تحریس میں بیہ کے کا تحریس کی ساری جز بنیا وقو میت متحدہ برب اس كا دعوى ب كه مندومسلمان أيك قوم بين اور بورب مندكي مخلوط حكومت من چونك مندوون كى تعداد بهت زياده باس لئے ايسے نظام حكومت من جہاں ہر چيز كافيصلة بحض رائے شارى سے بوتا ہونووس کروڑمسلمانوں کی اقلبیت کی وجدے جمیشداور ہرجگدان کے رحم وکرم برر بنا ہوگا''۔

ابمسلم نیک کا کہنا ہے ہے کہ جب دوتو میں جدا جدا ہیں تو آ زادی ان میں سے ہرایک کاحق ہےان میں سے ایک ہیشددوسرے کے حم دکرم پر کیوں رہے خصوصاً وہ غیور قوم جس نے اس دوسری قوم برآ تھ سوبرس تک حکومت بھی کی ہے اور آج بھی وہ زمین کے ایک بہت بڑے جھے برحکمران ہے۔اس کتے ہم کم از کم بیچاہیے ہیں کہ آج کل کےاصول کےموافق جنصوبوں میں جس قوم کی اكثريت جوروبال اس كي آ زاد حكومت موجومسكم اشخاص يامسكم جماعتيس مبندوا درمسلمان كوآيك قوم كيت اورسارے ملك كى ايك مخلوط حكومت جائے ہيں وہ سب كامكريس كے ساتھ المحق ہيں ان كوووث دینا فی الحقیقت کا تکریس بی کو دوث دینا ہوگا۔ان کے مقابل جوان کو دوستفل تو میں مانتا ہے اور وونول كى الك الك آزاد حكومت جا جنائيه وه ليك كى طرف رب كا" ۔ (علب يرفيس ١٠٤١)

آ مے چل کرعلامہ نے مسلم لیگ کے قائدین اور عام مسلمانوں کو تھیجت فرمائی:۔

" و پاکستان حاصل ہوئے تک کا بید در میانی زمانہ ہماری سخت آ زمائش کا زمانہ ہے۔ ہم کو یا کستان کے بعد کے لئے قرآنی تعلیم وزبیت کا ابھی سے درس حاصل کرنا ہے۔ آپ کومعلوم ہے کرقرآن کریم نے تمکین فی الارض بینی اسلامی حکومت کی کیاغرض وغایت بتائی ہے۔ سے الذین ان مکناهم فی الارض واقامواالصلوة واتواالز کواة وامروابالمعروف و نهواعن الممنکو ولله عاقبة الامور جم اس وقت غیرالله کی غلامی میں رہتے ہوئے جس قدرآ زادی الممنکو جو چاہیں کرتے رہیں ۔ کوئی احتساب اور دوک ٹوک نہیں ۔ آزادی ملنے کے بعد بیآ زادی ندر ہے گیا۔ بلکہ ایک بہت بڑی غلامی (اللہ کی عبودیت) کاعملی شبوت دیتا ہوگا'۔

میں تمام ذمہ داران قائدین کو ایک اونی خادم دین کی حیثیت سے نہایت پرزورطریق پردعوت دیتا ہوں کہ خود اسپنے اعلان کردہ الفاظ کے مطابق قرآنی احکام کی سرا وعلانیۃ پابندی فرمائیں۔ کلام کے خاتمے پرایک ضروری تنبیہ کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ پورے جوش ولولہ اور عزم واستقلال کے ساتھ مسلم لیگ کوآگے پڑھانے ابھارنے سنوارنے اور نکھارنے میں سرگرم رہے"۔ (خلیر ٹھیں)

### خطبه صدارت صوبه بنجاب جمعية العلمائ اسلام لاجور

مدارت کرتے ہوئے علامہ نے زبردست اور غلغلہ انداز خطبہ ویا جو ' ہمارا پاکستان' کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں بڑے بردست اور غلغلہ انداز خطبہ ویا جو' ہمارا پاکستان' کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں بڑے بڑے مسلمان حکام' بیرسٹر' وکلا پروفیسر' علا' موافقین' خافیمن اور عوام بیشار مسلمان موجود ہے۔ سب نے متفقہ طور پرتسلیم کیا کہ نظریہ پاکستان کو سجے معتی میں ہم نے آج سمجھا ہے۔ باوجود پیری وفقا ہت علامہ نے یہ خطبہ خود پڑھا اور دات کے نقریباً دو بیج ختم ہوا۔ اگلے روز لا ہور کے اخباروں میں اس خطبہ کی دھوم تھی۔ حسب ویل عبارتیں خطبہ کے مختلف صفحات سے پیش خدمت ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں :۔

ا۔ ''جداگانہ تو میت کاعقیدہ تو ہمیشہ ہے مسلمانوں کے دنوں میں متمکن رہا ہے اور کانگریس کے چند سالہ شور وغل ہے پہلے کوئی اس پر نظر ثانی کی ضرورت بھی نہ مجھتا تھا چنا نچے شخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے آخری پیغام صدارت میں جو جمعیۃ علمائے ہند کے اجلاس وہلی کے موقع پر حضرت کی وفات سے نو دن پہلے پڑھا گیا۔ ہندو مسلمان کے دوتو م ہونے کی نضر تک موجود ہے' ۔ (خلیص ۱۵) ۲۔ '' مکہ میں جہال کفار کا غلبہ تھا ایسا موقع کہال میسر تھا (کہ اسلامی مرکز قائم ہوسکے) آزاد حکومت قائم کرنے کے لئے ایک آزاد مرکز ومشنقر کی ضرورت تھی۔

ای نقطه نگاہ کے ماتحت شہریٹرب کوجو بعد میں مدینة النبی بن گیا مرکز توجہ بنایا گیا۔ اور

مشیت الہیدے زبردست ہاتھ نے آخر کارا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ہجرت سے مدینہ طبیبہ میں ایک طرح کا یا کستان بناویا۔ (۱۳۱۳)

س۔ کھرائے کے ہٹگائے کے بعدالی بری طرح ہم کو کھا گیا کہ مدت تک موت کی ہے ہوتی سارے ملک پر طاری رہی ۔ کھوا فاقہ ہوا تو چاروں طرف ما یوی کی گھٹا چھا کی ہوئی تھی ۔ پہلی ہوئی تھی ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے سامنے خلافت اسلامیہ کے زوال نے ایک نئی اور زوروارتح یک کھڑی کر دی۔ تحریک خلافت کا سیلاب اس جوش وخروش ہے اٹھ اجس کی نظیر اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ل سکتی۔ تاریخ میں نہیں ل سکتی۔

ہمایہ اقوام بھی ہمارے ساتھ مل گئیں اور کوئی ہوشمند آ دی انکار تبیس کرسکا کہ سمندری طوقانی موجوں کی طرح اللہ تے ہوئے مسلمان کے جوش وایٹار ہی نے اس وقت کا نگر لیس کے قلب میں روح حیات پھوٹی اور برطانوی قبر ما نیت کا خوف و ہراس عام پبلک کے دلوں میں سے نکالا۔ شاطران بساط حکومت بھی عاقل نہ ہے آخر بھی شدھی کبھی شکھٹن اور بھی نہرور پورٹ سے مسلمانوں کو دوچار ہوتا پڑا۔ پھڑ ' واردھا سکیم' اور'' وویا مندر' سکیم آئی۔ مسلمانوں نے آخر بھولیا کہ دس کے ایک قبل نائی کو ہمیشہ کہ دس کر دیس یا آخر پر اور ہندوکی و بل غلامی کو ہمیشہ کے لئے قبول کرلیس (یہ تامکن ہے) لہذا ہندوستان کے اس برکوچک میں سے ہم کوایک ایسا خطہ عاصل کرنا چاہئے جہاں ہم پوری آزادی سے اپنے نہرب' اپنے علوم و معارف' اپنی تاریخی ماصل کرنا چاہئے جہاں ہم پوری آزادی سے اپنے نہرب' اپنے علوم و معارف' اپنی تاریخی روایات کی حقاظت کرسکس۔ چنا نچ مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے ایک حصرکو پاکستان روایات کی حفاظت کرسکس۔ چنا نچ مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے ایک حصرکو پاکستان روایات' ۔ (ظہلا ہور سے دولا کرنا کے ایک حصرکو پاکستان کے ایک حصرکو پاکستان کی ایول کے نی مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے ایک حصرکو پاکستان روایات' ۔ (ظہلا ہور سے دولا کا کیا گول کے اس کرنا کا کرنا ہول کے نی مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے ایک حصرکو پاکستان کیا یا جائوں کے نے مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے ایک حصرکو پاکستان کیا گول کول کے کا کھڑ کول کے کہا کہ کول کول کول کول کے کا کھڑ کول کول کیا گول کول کول کیا کہ کرنا ہو گول کرنا ہوں کے کہا کہا کہ کرنا ہو گول کرنا ہوں کول کول کے کہا کہ کرنا ہوں کے کہا کول کرنا ہوں کا کہا کہ کول کرنا ہوں کول کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کول کرنا ہوں کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں کول کے کہا کرنا ہوں کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہو

# علامه کی پیشین گوئی

۳۔ کیا بعید ہے کہ جسے مدینکا یا کستان انجام کارفتے کمہ پرختی ہوااور سارے جزیرۃ العرب کواس نے یا کستان بناویا ای طرح یہ ہندی یا کستان بھی اللہ کے فضل ورحت ہے وسیع تر ہوتا چلا جائے۔
۵۔ ہمارا ہندوستان ہے کٹ جانا ہندی مسلمان سے کٹ جانے کے مراوف نہیں سمجھنا چاہیے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے راستے میں چغرافیائی حدود بندی کوئی شے نہیں۔
عیا ہے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے راستے میں چغرافیائی حدود بندی کوئی شے نہیں۔
۲۔ اکھنڈ ہندوستان کی صورت میں ملک کی مرامسلم اقلیت کا تحفظ کی طرح ہوگا۔
اقلیت بہرمال اقلیت ہے۔ اب اگروس کروڑ میں سے سات کروڑ مسلمان ہی رام راج کی تیاری

کرنے والے ہندوؤل کی گرفت ہے آزاداور محفوظ ہوجا کمیں تو کیا بیفا کدہ کی چیز بین '۔ ( ص ۳۷ ۴۷) اور کمی قدرخوبصورت عبارت ہیں علامہ عثانی پاکتان کے متعلق چیشین کوئی کرتے ہیں کہ جس کا آج نداق از ایا جارہا ہے وہ کل حقیقت بن کررہے گا۔ ملاحظہ ہوحسب ذیل عبارت:۔

2. ' ہماراعقیدہ ہے کہ تقدیم نے ہمیں پاکستان کے شخط کے لئے انتخاب کیا ہے اور مید چیز آ کندہ تسلول کو ور شد میں طبح کی امر وزشا یہ ہمارا نداق اڑائے لیکن ہماری آ کھیں میں فردا کے اس و تفریب خند و کا نظارہ کر رہی ہیں جس کے پردہ سے ہماری کا مراندوں کا مہر منیر طلوع ہوگا میں کہ مید کی مروشک ہم تو میدیوں کی شب تارکو اپنی قربانیوں کے تور سے روشن رکھیں سے اور اسلام کے سے فرز ندوں کی طرح ہر مصیبت کو خندہ پیشاتی سے ہرداشت کریں گے۔ (خلیلا مورم، جار)

ندگورہ بالا انتخابات کے علاوہ آس خطبہ میں علامہ نے بینے والے پاکستان کی اقتصادی اور سیاسی حالت یہ بھی سیرحاصل تبعرہ کیا ہے جود کھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آھے چل کرعلامیاس خطبہ میں کھتے ہیں:۔

"سرزین پاکتان بیل آن کریم کے سیای اصول کی بنیادوں پراسلام کی حکومت عادلہ قائم ہوگی جس میں تمام اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ بلکہ فیاضانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ ذمہ داران لیگ کے اعلانات پراغتبار کرتے ہوئے مجھے اس قدر دضاحت کرنے کی اجازت دی جائے کہ بیاعلی اور پاک نصب العین ممکن ہے بتدرت کی حاصل ہوتا ہم ہردوسراقدم جواٹھا یا جائے گان شا واللہ پہلے قدم سے زیادہ مسلم قوم کواس مجوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام توم کواس مجوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام ع

خطبہ کی حسب و مل عبارت سے علامہ کی ہمت اورا ستقلال کا پت چلا ہے اور خلوص کا پورا رنگ حصول یا کتان کے متعلق چمکنا نظر آتا ہے۔لکھتے ہیں:۔

"اس موقع پر ہمارا تو می نعرہ وہی ہوگا جوروہ پلکھنڈ کے آخری ہیروحافظ رحمت خال نے السینے تاریخی خط میں شجاع الدولہ کولکھا تھا کہ

'' اگر صلاح وولت کیشاں بھلے ہمر تک است بارک اللہ وگر بستیز د جگ است بسم اللہ''۔ جواں مرداں نتابند از کسی روی ہمیں میداں ہمیں چوگاں ہمیں موی حافظ رحمت خان کا قول پیش کرنے کے بعد علامہ کیستے ہیں:۔

" حالات کا آخری نتیجہ کی بھی ہواوراس منزل کے قطع کرنے بھی کچو بھی مصابب کی طرف سے
چیش آئیں گر ہندی مسلمان اب جا گئے کے بعد پھرسونے کا اورا شخنے کے بعد بیٹے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
سینے میں ول آگا ہ جو ہو بچر تم نہ کرونا شاوسی مشخول تو ہے بیدار تو ہے نخہ نہ سی فریاوسی
ہرچند بگولہ مضطرب اک جو آنواس کے اندہ ہوتا ہے اک وجدتا ہے آئی تو ہے جیمین ہی بربادسی

وہ خوش کے کروں گاتل اے یا تیکنس میں رکھوں گا ہے میں خوش کے وہ طالب توہے مرا صیاد سی جلاد سی (علبلا مورس 24 مے)

یہاں تک پاکستان اور مسلم لیگ کی تائید بٹل علامہ کے پیغامات اور صدارتی خطبوں کا انتخاب پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ آپ نے پاکستان کے نظریہ اور مسلم لیگ کی امداد ونصرت میں کیا کچھ کیا اس کے متعلق مولا نامحم میں صاحب کے مضمون کا وہ حصہ پیش کرتا ہوں جو انہوں ہو انہوں نے ۲۴ مارچ ۱۹۵۲ء کے دوزنامہ انقلاب کراچی کے جمہوریہ نمبر میں دیا ہے۔ واضح رہے انہوں نے کہ مولا نامحم میں دیا ہے۔ واضح رہے کہ مولا نامحم میں دیا ہے۔ واضح رہے کہ مولا نامحم میں صاحب اس زمانہ میں صوبہ پینجاب کی جمعیۃ العلما کے صدر اور علامہ عثانی کے ضاص لوگوں میں سے تھے۔ وہ لکھتے ہیں:۔

# حصرت تقانوی کی علامہ کومبار کہاد

" تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علید نے (جوکہ بمیشہ سے تنہا مسلمانوں کی ترقی اور اسلام مملکت کے لئے جدوجہد کو پہند فرمایا کرتے ہے ) جب جمعیة العلماء اسلام کے قیام کی اطلاع بائی تو حضرت شخ الاسلام مولانا شبیراحم صاحب عثانی رحمة الله علیه اوران کے دفقائے کارکونہ صرف مبارکہاو دی بلکتے کیک یا کتان کا کام کرنے کے لئے مضبوط کیا۔

# ميرته كانفرنس

میر شده میں ایک عظیم الثان کا نفرنس ہو کی جس میں نواب محد اساعیل خان صاحب چودھری خلیق الزماں اور دیکر علا اور زعما بکٹرت شامل ہوئے۔ شیخ الاسلام (علامہ عثانی) نے صدارت کی۔ میر تھے کمشنری کے حالات ایک دم میں مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے حق میں بدل میجے '۔ (انتلاب ۱۳۳۲ ہے ایوالا کا انہر)

## لا ہور' کا نپور کا نفرنس

کانپور میں مولا نا تھیم سعید الرحمٰن مہتم مدرسہ جامع العلوم کانپور نے ایک سدروزہ کا نفرنس کے انتظامات کے جس میں باوجودا بی علالت کے شخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد صاحب نے شرکت فرمائی۔ ای طرح مدارس کی عظیم الشان کا نفرنس کی صدارت کے لئے شخ الاسلام کودعوت ترکت فرمائی۔ ای طرح حیدر آباد سندھ ہے بھی لا ہور میں بھی زیردست کا نفرنس ہوئی اور علامہ نے زیردست خطبہ صدارت دیا۔

# بمبئي كانفرنس

صوبہ بمبئ میں ایک تظیم الثان کا نفرنس کی صدارت بین الاسلام علامہ عثانی نے کی جس کے انتظامات چندر میر صاحب مسٹر عبدالقاور اور مسٹر عبدالعزیز صاحب ایڈوو کیٹ نے سے بہنگ کا خطبہ صدارت افسوس کیل نہ سکایا چھیا نہیں یاز بانی تقریر صدارت کا کام انجام ویا گیا ہو۔

# بجنور سہار نپور مظفر نگر کھنو کے دور ہے

ان صدارتوں اور ہندوستان کے مختلف حصوں بیس تقریروں اور دوروں سے بورے ملک بیس علامہ کی خدمت ہیں دعوتی خطوط اور صدارتی گزارشیں مسلسل آتی رہیں اور آپ کسی نہ کسی شکل ہیں مسلم لیگ اور نظریہ پاکستان کی حمایت فرماتے۔ چنا نچواس سلسلہ بیس بجنور سے جو یو پی کا ایک خاص اور مشہور ضلع ہے اور جس کے ایک قصبہ شیر کوٹ ہیں اس راتم الحروف کو بھی رہنے کا لخر حاصل ہے دعوت موصول ہوئی یہاں کا تحریس کا بہت اثر تھا علامہ دہاں بھی تشریف لے مسلسلے مظفر تکر اور کا نیور اور کا نیور اور کا نیور کے دور سے کے ضلع مظفر تکر اور لکھنکو ہیں بھی تقریر ہیں ہوئیں ۔غرض کہ جہاں تک تحریری اور تقریری طور پر بن آیا۔ مظفر تکر اور کہ وضعف و بیاری پاکستان کی تا تیہ ہیں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ۔ گویا قدرت نے اس علامہ نے باوجود ضعف و بیاری پاکستان کی تا تیہ ہیں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ۔ گویا قدرت نے اس علامہ نے باوجود ضعف و بیاری پاکستان کی تا تیہ ہیں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ۔ گویا قدرت نے اس علامہ نے باوجود ضعف و بیاری پاکستان کی تا تیہ ہیں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ۔ گویا قدرت نے اس وقت کے لئے خصوصی طور پر آپ کو ہمت عنایت فرما کر یے ظیم الشان کام لینا تھا۔

د بلي كنوش المهواء اورعلامه

وبلی بین بھی علامہ کی تقریریں ہو کیں۔ ان 1919ء کی عالیشان اور عظیم الشان کونشن میں علامہ عثانی نے خصوصیت سے شرکت فرما کرا کیہ زبردست ملکی خدمت انجام دی۔ ویکھنے والوں نے دیکھا کہ اسکانفرنس کے اجلاس میں کی وجہ سے علامہ کو جائے قیام سے چہنچنے میں دیر ہوگئی لیکن اس وقت تک قائدا عظم مسٹر جمع علی جنان نے کارروائی کوملتوی کر دیا جب تک علامہ نہ بہنچ کئے اوراس جلسہ کے ایک تقدراوی نے بیان کیا کہ جب حضرت عثانی کونشن میں جہنچ تو قائدا عظم کچے دورتک استقبال کے لئے بر سے اور تمام مفتدراص جا کھڑے ہوئے اس عمل سے علامہ کی شخصیت کا پہنے چاتا ہے۔ انگے بر سے اور تمام مفتدراص کا بہتے ہو نکا اس عمل میں مسلم کی سرگرمیوں اور انتقاب کوششوں کا یہ تیجہ نکلا کہ انگریزی حکومت یہ مانند و جماعت مسلم انگریزی حکومت یہ مانند و جماعت مسلم انگریزی حکومت یہ مانند میں شملہ کا نفرنس کے قبل ہونے کے بعد صوبائی اور مرکزی انتخابات ہوئے لیگ ہونے کے بعد صوبائی اور مرکزی انتخابات ہوئے

جس جس سلم لیگ کوزبروست کا میانی ہوئی اور انگریزی حکومت کو لیگ کی نمائندگی تسلیم کرنی
پڑی۔اس اشا جس بیس وجوہ کی بنا پرنکال لیا اور کملی آزادی کے مسئلہ جس پاکستان کا مطالبہ
شدت سے وہرایا گیا۔ بالآ فران تمام تعیدات کے بعد جو ہندوستان کی سیاست سے متعلق ہیں
اور جودوسری کما ہوں جس مفصل موجود ہیں۔ کا گرنیں اور انگریزی حکومت نے پاکستان کے مطالبہ
کوشلیم کرلیا۔ 1979ء سے 1978ء کی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے استخابات کمل جس آئے اور
ملک نے لیبر پارٹی کو نتخب کیا جس کا لیڈرمٹر انہلی تھا۔ کرزویؤیارٹی جس کا لیڈرمٹر چیل تھا
اور جو ہندوستان کی آزادی کا سخت مخالف تھا۔ ناکام ہو چکا تھا۔ مشرا ٹیلی کی کا بینہ نے بہرطال
ہندوستان کو دو حصول جی تقییم کر دیا جس کی منظوری شاہ برطانیہ نے بھی دے وی ایک حصہ
ہندوستان کو دو حصول جی تقیم کر دیا جس کی منظوری شاہ برطانیہ نے بھی دے وی ایک حصہ
ہندوستان کے نام سے موسوم ہوا اور دوسرا بھارت کہلایا۔ ہندوستان کی اس آزادی اور پاکستان کی
منظوری کا پیغام برطانیہ کا خاص نمائندہ وارڈ واؤنٹ بیٹن لے کرآیا اور اس نے برطانیہ کے فیصلہ کو
ہند برایک ایسے اصلاحی ملک کی زیادتی کا اعلان ہوا جس کا اس سے پہلے نام ونشان بھی نہ تھا اس
نششہ پرایک ایسے اصلاحی ملک کی زیادتی کا اعلان ہوا جس کا اس سے پہلے نام ونشان بھی نہ تھا اس
نششہ پرایک ایسے اصلاحی ملک کی زیادتی کا اعلان ہوا جس کا اس سے پہلے نام ونشان بھی نہ تھا اس

باؤنڈری کمیشن یا پاکستان اور بھارت کی حد بندی

پاکستانی لیڈروں کا مطالبہ بیرتھا کہ ہندوستان کے ان صوبوں کا جن ہیں مسلمانوں کی اکثریت سے پاکستان بنایا جائے اورا پیے صوبے پانچ ہیں پینی سرحد سندھ بنجاب بنگال آسام لیکن کا تکریس نے اس بی ترمیم چیش کی اور کہا کہان صوبوں کے ان حصوں کو جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے۔ ہندوستان میں شامل کیا جائے اس فیصلہ کے لئے باؤنڈری کمیشن کا تقرر ممل میں آیا اور قائما عظم نیز کا تکریس نے تالش کو تبول کرلیا۔ اس کمیشن کا صدر دیکھنے مقرد ہوا۔

برقسمی ہے صوبہ سرحد جہال مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی۔ وہاں کا گریس کی وزارت تھی۔ کا گریس نے یہ بھی وعویٰ کیا کہ صوبہ سرحد میں وہاں کے رہنے والوں کی رائیس معلوم کی جائیں کرآ یا وہ ہندوستان میں صوبہ سرحد کورکھنا چاہتے ہیں۔ بیمعالمہ یا کستان کے مسلمانوں کے لئے نہاہت ہی نزاکت کا معالمہ تھا۔ بالغرض اگر صوبہ سرحد ہندوستان کے تن میں رائے وے ویتا ہے تہا کہ نوال کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ بہی صورت حال سلہث (مشرقی بنگال) کے متعلق تھی۔ خات کا کدافظم کو بجب فکر لاحق تھی۔ سوال بیتھا کہ جس جگہ خان برا دران یعنی عبدالغفار خان کا اثر ہواور ان کے بھائی ڈاکٹر خان کی وزارت ہووہ ہاں مسلم لیگ کی کا میانی کی کیا شکل ہے۔

صوبهر حدى رائے شارى اورمسلم ليك كى كامياني

موقع کی زاکت نہایت ہی مقابلہ جائتی ہی پر ماگل شریف نے قائداعظم کولکھا کے صوبہ سرحد کے ریفریڈم (رائے عامہ کے حصول) کے لئے علامہ شیر احمد صاحب عثمانی کا دورہ کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ ملک میں ان کا فرائی حیثیت سے بہت کھا تر قائم ہو چکا ہے۔ چنا نچان حالات کے چی نظر قائد اعظم نے علامہ حالی سے اس مہم کوسر کرنے کی درخواست کی اور علامہ اس می حالات کے ورخواست کی اور علامہ اس می حدود سے دورے کے کے مربستہ ہوگئے۔

مسلم لیک کوسل د ہلی

واقعات کی تربیت بیہ کہ انجون کو جب پاکستان کا اعلان ہوا تو 9 جون کو دہل ہیں مسلم
ایک کی کونسل کا اجلاس ہوا۔علامہ بھی شریک ہوئے اس کونسل میں پاکستان کے متعلق غور کیا گیا اور
یہ کہ سرحداورسلبٹ کا ریغر تڈم جیتنے کے لئے تدابیم لل میں لائی تکئیں اا جون کوعلامہ کی ملاقات پھر
قائداعظم سے دہلی میں ہوئی اور قائد اعظم نے سرحد کی رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں حاصل
کرنے کی درخواست کی۔

ياكتنان ميںاصلاحی نظام

علامہ نے اس موقع پر قائماعظم کو یا دولا یا کہ ہم لوگوں کی تمام جدوجہد صرف اس لئے ہے کہ آپ کے وعدہ کے مطابق یا کستان کا نظام و قانون اسلامی ہوگا۔ای وعدے کی میں بھرتید بد چاہتا ہوں۔اس پر قائماعظم نے نہایت واضح الغاظ میں جواب دیا کہ مولا تا یقیناً پاکستان میں اسلامی قانون رائج ہوگا اور آپ صاحبان ہی اس مسئلہ کو طے کریں گے۔

### صوبه مرحدكا دوره

اس تجدید وعده کے بعد علامہ عنائی سرحد کے دورے پر ۱۵ جون کے بعد بخت کری کے زمانے میں روانہ ہوئے۔ اس مقام پر راقم اور بخاطب دونوں کو فور کرنا ہے کہ علامہ جو باقینا مشقت جسمانی کے عادی نہ تنے الی کمزوری اور بہاری کے عالم میں انہوں نے جفائش محنت اور مشقت وصعوبت کو برواشت کر کے بوری جانفشانی کا جوت دیا۔ چنا نچہ آ پ اس کری کے بخت مہینہ میں سرحد پہنچ اور آ پ نے ابن کری کے بخت مہینہ میں سرحد پہنچ اور آ پ نے ابن کری کے باس آخری دور میں میں ایس کردیا کہ میدان علم و حکمت کا مرؤ میدان مشقت و مجاہدہ میں بغضل خدا کم نہیں ہے۔

### يثاور

آپ نے پیناور میں ولولہ انگیز تقریر کی اور مسلمانوں کو واضح کیا کہ کانگریس کا پروپیکنڈا
مسلمانوں کے لئے تبائی اور بر باوی کا سامان پیدا کرر ہاہے اگر صوبہ سرحد پاکستان میں شامل نہ ہوا
تو مسلمان قوم کی تبائی آ تکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ پاکستان میں اسلامی
قانون ہوگا اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں اپنی مرضی کا قانون جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے
پر تھس ہندوستان میں شمولیت کا بیہ مطلب ہوگا کہ وہ ہندوکی غلامی کا جوا ہمیشہ کے لئے اپنی کردن پر
مکھ کی جیں۔ پینا ور کے مسلمانوں میں ان تقاریر سے جوش وخروش پیدا ہوگیا۔

### ايبيث آباد

علامہ نے ایبٹ آ باد کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی پاکستان بیں شمولیت اور ووٹ دینے کی ایل کی۔

### كوباث

ای طرح آپنے کو ہائ جس بھی تقریر کی اور وہاں کے مسلمانوں کی رائے عامہ کو پاکستان کے تن میں ہموار کیا۔

#### بنول

آپ بنول تشریف لے مسلے اور وہاں بھی اپنی جوشلی تقریر سے مسلمانوں کو کر مایا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کی تلقین کی۔

## مردان اور مانسبمره

آب ما سمره بھی تشریف لے مستے اور دہال بھی تقریر فرمائی۔ جس کا بہت اچھا اور نمایاں اثر مسلمان

# قبائلى علاقے اور بستیات

ان کے علاوہ علامہ دورہ کرتے ہوئے قبائلی علاقوں میں پہنچ اور وہاں کے مسلمانوں کوہمی

یا ستان کے حق میں ابھارا۔ نیز بستیات کا بھی آ ب نے رخ کیا اور ان میں بھی اسلامی انداز اور پاکستانی حقیقت کی وضاحت فر مائی۔ غرضکہ علامہ کی اس جفاکشی کومن جانب اللہ نہ کہے تو اور کیا کہنے اس خیال کواگر آ پ کی تمام سیاست پرووڑ ایا جائے تو اس کا بیمطلب ہے کہ پاکستان کی تخلیق میں علامہ کا کردار اور کا رنامہ نہایت ہی عظیم الشان ہے۔

اس دورے ہیں آپ بیٹاور ہیں ریفرنڈم تک صوبہ سرحد ہیں رہے۔ مقابلہ نہایت ہی زبروست تھا۔ کا نگریس اینارہ پیدیائی کی طرح بہاری تھی۔ سرخ پوش پارٹی زبروست محاذبنائے ہوئے تھی۔ کا نگریس کا پورااٹر صوبہ برمحیط اور جھایا ہوا تھا۔ وزارت کی مسند برکانگریس کا وزیر واکثر خان جلوہ آرا تھا۔ سرچوشوں کا لیڈر سرحد کا گاندھی صوبہ پر اقتد اررکھتا تھا ان حالات ہیں پاکستان اور مسلم لیگ کی کا میا بی مجز ہے کم زیمی ۔ قائدا تھا تھی رائے ہوئے تھے۔

مولوي محممتين صاحب اينمضمون مي لكهي بين :\_

"سرز بین سرحد بیس حضرت شخ الاسلام (مولا ناشیراحمه صاحب) نے یا وجودا پی علالت اور بیراندسانی کے ایک طویل دورہ کیا جس بیس گری کی حدت کے باوجود بسااوقات موٹراریل اور مختلف سواریوں کے ذریعہ سفر کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے شخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گر پاکستان کے مسئلہ کو دوقو می نظریہ سے اختلاف رکھنے والوں نے جس طرح عوام کے سامنے چیش کیا تھا اور جس کی وجہ سے سرحد کے باشند ہے کا گریس کے جال بیس پیش کررہ گئے تھا اس جال کے تارو پود بھیر نے کے لئے شخ الاسلام مرحوم جیسی عظیم الشان شخصیت کی ضرورت تھی ۔ اس مہم جس تارو پود بھیر نے کے لئے شخ الاسلام مرحوم جیسی عظیم الشان شخصیت کی ضرورت تھی ۔ اس مہم جس آب نے سرگری ہے حصد لیا۔ جس کی وجہ سے سرحد کی قضا بہتر ہوئی اور پاکستان کے حق بیس عوام کے ربی نات تبدیل ہوگئے'۔ (انقلاب کراچی اسلامیہ جمہور بینبر ۲۳ مارچ ۲۹۵۱ء)

۸ جولائی سی ۱۹۱۶ سے صوبہ میں ریفرنڈم (رائے شاری) شروع ہوا اور ۱۸ جولائی کوختم ہوا اور ۱۸ جولائی کوختم ہوا اور بالاً خرانلد تعالی نے نہایت نازک مرحلہ پر پاکستان کوکا میا بی بخشی اور کا تکرلیں اور سرخ پوش لیڈرمنہ تکتے رہ مجھے۔ ڈالک فضل الله یو تیه من پیشاء حالات بتار ہے ہیں کہ پاکستان پر محص فضل دبی تھا ورنہ خالفین نے مخالفت میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی تھی مگرسب فکست سے دوجیار ہوئے فرضکہ صوبہ سرحد یا کستان کا حصہ بن کہا۔

# عثانى اورجناح ملاقات

صوبهسر حدكار يفرندم بإكستان كيحق من تتيجه خيز مو كينے كے بعد علامه مسترجناح سے دہلی

یں ملے اور انہیں اس کامیانی پر آپ نے مبار کہاوری۔ قائد اعظم نے جواب میں فرمایا۔
''اس مبارک باد کے محق آپ ہیں۔ میں خواہ سیاست دال کی لیکن آپ نے بروقت مدد
کر کے ند جب کی روح لوگوں میں پھونک دی'۔ (بروایت بیٹم صاحبہ عمانی)
گوشک نہ جب کی روح لوگوں میں بھونک دی'۔ (بروایت بیٹم صاحبہ عمانی)
گوشک نے بین حدووا ورمنزل

پاکستان کا اعلان تو ہوئی چکا تھا۔ ۱۳ اور ۱۵ اگست کے ۱۹ ومطابق ۱۲ رمضان ۲ اسلامیشب قدر کی مبارک ساعت میں پاکستان وجود میں آ چکا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کی ذمہ داری قائد اعظم اول گورنر جزل کے سپر دکر دی۔ ۱۶ یا کے ۱اگست کے ۱۹ یا کوحدود پاکستان اور بھارت کا تعین ہو چکا۔ ریڈ کلف نے ضلع گورداسپور تک کو پاکستان سے خارج کردیا اور اس طرح سازش کے ماتحت تشمیر برہمی ہندوستان نے فوجی طافت سے قبعنہ کرلیا۔ بہرحال۔

نشد الحمد ہر آل چیز کہ خاطر می خواست آخر آمد ز پس پردہ تفذیر پدید اس منزل مقصود پر پہلنج کرا تدازہ لگائے کہ علامہ کی اس مختفر سے دفت کی حرکت بیس اتنی برکت ہوئی ہے کہ دوسروں کی عمروں کی طویل جدوجہدوہ مقام پیدانہ کر سکی اخبارا مروز لا ہور لکھنتا ہے:۔

و مولاتا کی زندگی اوران کے کارناموں سے پاکستانی عوام انچھی طرح آگاہ ہیں کیونکہ ان کے جمع طرح آگاہ ہیں کیونکہ ان کے جمع علی ان کی راست بازی اور حق کوئی وحق شناسی نے کروڑوں مندوستانی مسلمانوں کوراستہ سمجھا یا اس حقیقت سے کوئی بھی انکارٹیس کرسکتا کہ قائد اعظم کی سیاسی بھیرت اور قالونی مہارت کے ساتھ ساتھ مولا تاشیر احمد عثانی کے جمرد بی اور فیض روحانی نے مسلمانوں کو وہ قوت عمل بخش کہ انہوں نے معد یوں کا راستہ چند برس میں ملے کرلیا ''۔ (افیاں مردز عاد بروہ ایمانم امردز فروہ)

مہوں نے معمد بول قاراستہ چند برش میں سے سرامیا ۔ (اخبارامروزعاد مبراہ ایمام امروز دورو) اخبار نہ کورنے بھی وہی پید کی ہات کہی کہ علامہ کے فیض کے باعث قوم کوممد یوں کا راستہ چند سال

من فيكرنا نعيب بوارا خيارا حدان لا بوركا يدير برى ماحب اليدة رنكل من لكية بن -

"جب کا گریس کے نام پر جندوا میر ملزم کے معیلتے ہوئے سیلاب کورو کئے کے لئے علامہ عنائی مسلم لیگ کے جمع استے علام عنائی مسلم لیگ کے ہموا ہے تو عوامی اعتاد اور ہر دلعزیزی کی جس راہ کو ملے کرنے میں وہرے لیڈروں کوسالہاسال معرالوردی کرنی پڑی اے آپ نے چند ہفتوں میں ملے فرمالیا"۔ (۱۳ دبروی ایو) مولانالعمراللہ خان عزیز ایڈیٹرا خبارت نیم اینے مقال میں لکھتے ہیں:۔

"اس بیس کوئی شرنبیس کرتر میک پاکستان کوسلمانوں بیس مقبول بنانے بیس اور بھی کی مناصر کارفر مانے محراس تحریک کو ندجی تفازس بخشنے والی ذات تنہا مولا ناشبیراحمہ مثانی کی تعی۔اگر وہ بھی اوهرندآ جاتے تو عام مسلمانوں کو بیایقین ولانا مشکل تھا کہ بیتر میک ندہبی ورجہ رکھتی ہے۔اس مقصد کا اعتبار قائم کرنے کے لئے مولانا شبیراحمہ عثانی کی حمایت سب سے زیادہ کارآ مدانا بت ہوئی''۔ (تشیم سربروسوں مرائل مراکا انہرا)

جنگ طرابلس اور باقان خلافت اور جمعیة العلما کے ہنگامہ خیز اجلاسوں سے لے کر پاکستان کے عالم وجود میں آنے تک علامہ عثانی کی علمی ند ہی سیاسی خد مات کا جائزہ لگائیے کہ ان کی خد مات ند صرف ہندوستان و پاکستان بلکہ و میراسلامی مما لک پر بھی محیط ہیں۔ ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ مخشد خدائے بخشدہ

## استقلال

اور یہ بھی ویکھتے کہ تحریک پاکستان کے سلسلے میں انہوں نے جفاکشی محنت ہمت جرات اور استقلال کا جومظا ہر کیا وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اس عمل میں خلوص کا بے پتاہ جذب کارفر ما تھا۔ حالانکہ آپ کو فائب نہ خطوط میں قبل کی دھم کی بھی وی گئی گر پاکستان کی جمایت میں انہوں نے جو کام کیا وہ ان کے استقلال کا ایک نا قائل الکار کارنا مہہ اور معاصرین کے اس خیال کی زبروست تروید ہے جو ہمیشہ ہے کہا کرتے ہے کہ آپ میں استقلال نہیں چنانچا ہے ایک گرامی نامہ میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدخلہ کو تحریفر ماتے ہیں :۔

"رہا میرا عدم استقلال ہے وہ پروپیگنڈا ہے جس کا ڈھول وسوں برس سے میرے عاسد بڑے ذوروشورسے پیٹ رہے جی ۔ اگر عدم استقلال کے بیعنی بیں کدائیک کام کواچھا سمجھ کرافتیا رکرنے کے بعد محض کم ہمتی اور کسل کی بنا پرچھوڑ دیا جائے تو ہیں شمنی ہوں کہ آپ اس کی چند نظائر پیش فرما کرمیر نے تھیں امارہ کی اصلاح و تعبیفرما کیں اورا کرعدم استقلال سے بیمراد بیں تو کم اذکم سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا بیقول ضرور محضر رکھیں۔

الصادق يتقلب في يوم واحدمائة مرة والمرائي يثبت على حالة واحدة مائة سنة

سچاآ دی دن جی سومرتبه بدلآینا وردیا کارایک بی حالت پرسوسال تک قائم رہتا ہے۔ براند مائے دیکھئے آپ خود سیاسیات کے کئٹے تقلبات واطوار میں سے گزرے ہیں کیا اسے عدم استقلال کہتی گئے ہے نے وائد قرآن کی تھیل شروع کی فرصت ندہوئی ندکر سکے میں و بخدا آپ وغیر سنقل مزائ نیس جھتا ہے مام و میار پروپیکنڈا کرنے والے قرایا ہے مہانتھا ال کا سیجے مغیرہ کی اوانہ کرسکیس '۔

## يا ڪتان ميں آ مد

۲ اگست کی ۱۹ مطابق ۱۸ رمغان المبارک ۱۲ ۱۳ ایج کو حضرت علامه دستورساز آسملی کے جلسوں اور افتتاح پاکستان کی تقریب میں شرکت کے لئے دیو بندسے ۱۱ بیج کی گاڑی ہے روانہ ہوئے بعدم مغرب گاڑی جالندھر پنجی مولانا محمد عاوالدین صاحب انصاری اور میں دونوں جالندھر کے شیشن پر ملے روی منٹ سیاسیات پر کفتگوہوئی۔ اشتے میں گاڑی نے سیٹی دی اور روانہ وکئی۔

دستورساز اسمبلی یا کستان کے جلسے

علامہ متحدہ ہندوستان میں سلبت (بنگال) کی طرف سے صوبائی الکیشن میں مرکزی ہندوستانی قانون ساز آسیلی کے ممبر ختف ہوئے تھے۔ اس حیثیت سے آپ پاکستان کی مرکزی اسبلی کے ممبر بھی ہے۔ ۱۰ اگست علی 19 ہے کے خیر شقسم ہندوستان کے گورز جزل او نث بیٹن کے محمر بھی ہے۔ ۱۰ اگست علی کا کستان کے جلے ہونے شروع ہوئے۔ مسٹر لیافت علی کی بیٹن کے محم سے بی فتف شدہ دستوریہ پاکستان کے جلے ہونے شروع ہوئے۔ مسٹر لیافت علی کی تحر بیک اورخواجہ باتھ الدین کی تائید پر اس اجلاس کے چیئر مین مسٹر منڈل غیر مسلم بنائے مجے۔ محر بیصدارت عادمتی اور وقتی طور پر تھی۔ چنانچہ بعدازاں دوسرے اسکے دن کے اجلاس میں وستوریہ کے بریذ یڈنٹ متفقہ طور پر تھا کہ اعظم بھن لئے مجے۔

تلاوت قرآن كريم اورعلامه

دستوریہ کے پہلے اجلاس کا اقتتاح علامہ نے قرآن کریم کی حسب ذیل آیات سے قرمایا۔
قل اللهم مالک المملک توتی المملک من تشآء و تنزع المملک ممن تشآء
و تعزمن تشآء و تلل من تشآء بیدک المخیر انک علیٰ کل شی قلیر
کہدو بیجئے (اے رسول علیہ العملوة والسلام اے ملک کے مالک توجس کو چاہتا ہے ملک عطا
کرتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہے جیمن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے والت دیتا
ہے تیرے بی ہاتھ میں فیر ہے تو ہر چیز پرتا ور ہے۔

اس کے بعد بھیشددستوریہ کے اجلاس کا افتتاح قرآن کریم سے بونادستورین کمیا۔

ابل يا كستان كي خدمت

باكتنان بناتو آبادكارى كمسئله في تمام مك كوائي لبيث من في الياد علامه في براس مخفى كى

خدمت کی جوآپ ہے کوئی تمنا اور درخواست لے کر گیا اور رات دن لوگول کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کرویا۔ آپ لوگول کی حکومت پاکستان ہے۔ خارش کرتے خود تشریف لے جاتے اور کام کراتے۔ میں میں ق

یوں تو آپ نے پینکڑوں کو آباد کرایا لیکن اپنے آپ تاوفات کوئی مکان حاصل نہ کیا۔ جب آپ

کراچی تشریف لائے تو سب سے پہلے مشرابوب کھوڑو کے بالا خانے پر چند ہفتے قیام فرمایا۔ پھر جیب لائن
میں مشرقی حیات میرشی کے یہاں تھی سے اور چھا زال تاوفات مسٹرا سے ایم قربی کے یہاں تھی ہے۔

آپ بیلک میں حدسے زیادہ متعبول ہو بچکے متصاور حکومت ہی آپ کی دل سے قدر کرتی تھی بہی وجہی کہ ڈائز بیکٹرریڈ ہو یا کستان کی ورخواست پرآپ اس کے بڑے شیشن بننے پر بھی اس کا افتتاح فرمارے ہیں کہ بڑے کی ارخانہ والا آپ کے دست مبارک سے اپنے کا رخانے کی ابتدا کرانا یا عث فخر بھی تا ہے کہ کارخانہ والا آپ کے دست مبارک سے اپنے کارخانے کی ابتدا کرانا یا عث فخر بھی تا ہے بھی کہی بیک جلسہ کی صدارت فرمارے ہیں اور بھی کسی الجمن کی۔

علامه عثانی کالونی کراچی

آپ کی ہردلعزیزی بی کا بنیجہ تھا کہ کراچی میں آباد کاری سوسائی نے ایک کالونی علامہ عنانی کالونی علامہ عنانی کالونی علامہ

علامه عثاني مإئى سكول

۱۹۳۸ میا ۱۹۳۹ میس مفتی رشیدالدین صاحب مراد آبادی نے ایک اسکول کرا چی صدر میں اور ایک اسکول کرا چی صدر میں اور ایک اسکول علامہ من فی کالونی میں مولانا کی حیات بی میں آب کے نام پر قائم کئے۔

بإكستان عرب ثقافتي المجمن كي صدارت

۱۹۳۸ میں ایر کے آغاز میں کراچی میں ایک' عرب پاکستان ثقافتی کمیٹی' بنائی گئے۔جس کا مقصد اسلامی عرب دنیا کے ساتھ پاکستان کے ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانا تھا۔علامہ کواس کا صدر بنایا محیاا وراس کے نتیجہ میں ایک عربیک کالج قائم ہوا۔

إسلامك اليجوكيشنل سوسائثي

برسورائی بھی کراچی میں قائم کی گئی جس کے صدرعلام اور سکرٹری عبدالرحن محرصا حب قرائی بنائے۔ مجے اس کا مقعمداسلائی نظریات کی اشاعت اور تبلغ تھا۔ س سوسائٹ کا کام ابھی تک بخوبی جاری ہے۔

# جعية اخوت اسلاميه كي صدارت

ایک اور انجمن جعیۃ اخوت اسلامیہ کے نام سے قائم ہوئی۔ اس کی صدارت بھی علامہ کو سپردگ گئی اور اس کے نائب معدر مستر تمیز الدین چودھری طیق انزمان پر وفیسر بی اے ملیم اور ڈاکٹر عمر حیات بنائے گئے۔ اس انجمن کا شائد ارا جلاس علامہ کی زیر صدارت ہوا جس میں مصر سعود بیا عمر بیا شام افغانستان فلسطین لڑکا ایران لیبیا کمایا بیمن عراق اور شرق اردن کے نمائندوں نے شرکت کی ۔ اور پورے جوش وخروش سے اس کے اجلاس ہوئے جن کا ذکر پہلے ہوچکا ہے۔

## رئيس جامعه عباسيه وخيرالمدارس

وزرِ تعلیم بہادلپور مسٹر حسن محمود کی درخواست پر آپ نے جامعہ کی سر پر تی تیول فرمائی ای طرح مدرسہ خیرالمدارس کے بانی مولانا خیر محمد مساحب کی درخواست پر آپ نے ندکورہ مدرسہ کی بھی سر پر تی تیول فرمائی۔ سرچھ

مستلهشمير

پاکتان میں آ کرآپ کومسئلہ تھیں سے خت دلچیں رہی۔اس سلسلہ میں جبیب لائن میں آ پ نے تقریر فرمائی اور بہت ساسر ماہیتے فرما کر کشمیر کے مجاہدین اور بحرومین کی امداد کے لئے بھیجا۔مولانا ظفر احر حمائی کو ڈھاکے خریر فرمایا کہ وہ بھی تشمیر کے لئے چندہ جمع فرما نمیں انہوں نے دس ہزار روپید وہاں سے بھیجا۔علاوہ ازیں علامہ نے ڈاکٹروں کا بھی ایک وفدا مدادی ترتیب ویا تاکہ وہاں جا کر جاہدین کی مرجم بی کریں اور بحرومین کی ہمدردی میں کوئی وقیقہ اٹھاندر کھیں۔

### تزغيب جهاد

جمرود (سرحد) میں حضرت سید شہید ہر بلوی رحمۃ الله علیہ کی جماعت کے معتقدین رہے جی ان کے ایک بڑے دیا ہے۔ افعال اللی صاحب شمر فقدی کو جومولا تاکے پاس آیا جایا کرتے مضاحہ علامہ نے جہاد کے لئے تیار کیا اور آپ نے اپنی جماعت کے ساتھ وہاں جہاد کیا۔ جس کا متجہ نہایت ہی شاعد ارتفالہ اور جماعت کو ہڑی کا میانی ہوئی۔

### جہادکا فنو کی

علامہ نے تشمیر میں جہاو کا فتوی دیا اور اس فتوی کی تمام ممالک اسلامیہ کے علام اور شیوخ نے موافقت کی ۔علاوہ ازیں مولانا مودودی کو دلائل سے مطمئن کیا کہ شمیر کی جنگ اسلامی جہاد ہےاور بالآ خرمولا نامودودی نے آپ کے دلائل کے سامنے ہتھیارڈال دیئے اور بیرمانٹا پڑا کہ ملکی مصلحت کے خلاف جانا دانشمندی کے لائق نہیں۔

# دستورسازاتمبلي مين تشمير يرتقر بر

اس کے علاوہ آپ نے دستورساز آسمبلی میں شمیر کے متعلق دلولہ انگیز تقریر فیر مائی اور آپ کی تقریر پر حکومت نے ایک مقرر کی جو تشمیر کمیٹی کے نام سے موسوم ہوئی۔ عوال دھ

وفات قائداعظم ً

قائداعظم کی وفات پرآپ نے ایک گھنٹہ تک زبردست تقریر فرمائی اور قوم کے مردہ دلوں کو سنجالا۔ آپ کی تقریر یدیو پرتمام ملک میں گونج رہی تھی اورا گلے روز پاکستان کے اخباروں میں شائع ہوئی۔

#### وستورسازي

پاکتانی گورنمنٹ کی طرف سے ایک سب سمیٹی بنیادی قانون بنانے کے لئے ترتیب دی گئی علامہ بھی اس کے دکن تھے۔ سرظفر اللہ نے کہا کہ میں نے سب کے آئین دیکھے لیکن میں بیر کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ علامہ شبیراحم عثانی ہے بہتر کسی نے آئین مرتب نہیں کئے۔ اور جو دفعات انہوں نے بنیادی طور برتر تیب دی ہیں وہ حدسے زیادہ قابل شخسین ہیں۔

### اسلامي قانون سازي

آپ نے ہندوستان سے مولانا مناظراحسن گیلانی اور مسٹر عبدالحمید صاحب حیدرآ بادی مشہور قانون دان کو بلایا اور دات ون اسلامی دستور کے بنیا دی اور جزئی اصول اور قوانین بنانے کا کام سرانجام دیا۔ چنانچہ آج بھی وہ وفائر مولانا احتشام الحق صاحب کے پاس موجود ہیں۔ان شاء اللہ تعالی پہلی جلد میں اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔

### قراردا دمقاصد

علامہ جب سے یا کتان پنچ آپ کی پوری کوشش بیرہی کہ پاکتان کے قانون کے متعلق کم اذکم میرے سامنے دستور قرآن وسنت ہو کم اذکم میرے سامنے دستورساز اسمبلی بیہ پاس کردے کہ پاکتان کا آکندہ دستور قرآن وسنت ہو گاچنا نچاس کے لئے آپ نے پوری قوم کو بیدار کیا۔ ملک کے لوگوں کی آواز بلند کرائی۔ اراکین دستور ساز پر زور دیا۔ مسٹر لیافت علی کو فہمائش کی اور اسی مقصد کے لئے ڈھاکے جس تین روز کانفرنس فروری ایم ایم منعقد ہوئی اور وہاں ایک زبردست خطبہ صدارت دیا۔ ان تمام امور
کے تمانکے جس پاکستان کے لئے آ کندہ دستور کے لئے مسٹرلیافت علی مرحوم نے حضرت علامہ کے تمانکے جس پاکستان کے لئے آ کندہ دستور کے لئے مسٹرلیافت علی مرحوم نے حضرت علامہ کی بنا بنائے ہوئے اصولوں اور مضمون کے مطابق دستورساز آسم بلی جس قرار واو مقاصد کے نام سے تمجویز چیش کی جس کی تاریخی تا کید علامہ عثانی نے کی جس کا کئی بار پہلے کتاب جس تذکرہ آ چیا ہے اور یہی وہ مقصد تھا جس کی خاطر تدرت نے علامہ کوتح یک پاکستان کے لئے کھڑا کیا تھا۔ آپ کا اور یہی وہ مقصد تھا جس کی خاطر تدرت نے علامہ کوتح یک پاکستان کے لئے کھڑا کیا تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ قانون اسلامی کی تجویز اگر ہماری کوششوں سے پاس ہوگی تو آ کندہ اللہ تعالی اپنے کسی اور ایسے بندے کوقد دت سے بھی دے گا جواس قانون کو سادے ملک جس نافذ کرا سکے۔

### علامه كاحكومت كوليلنج

قراردادمقاصد کی تجویزے پہلے آپ نے ڈھاکے کے خطبہ میں حکومت کواسی طرح کا چیلنج دیا جیسا کہ علمائے حق اپنے اپنے زمانے میں حق کو بلند کرنے کے لئے جابر حکومتوں کو دیتے رہے جیں۔ چنانچہ ککھتے ہیں۔

" خوادارباب اقتدار المارے ساتھ کچھی برتاؤ کریں ہم اس کوشش ہے بھی دست بردار نہیں ہو سکتے کہ مملکت پاکستان میں اسلام کا وہ دستوروآ کین اور وہ نظام حکومت تھکیل پذیر ہوجس کی رو سکتے کہ مملکت پاکستان میں اسلام کا وہ دستوروآ کین اور وہ نظام حکومت تھکیل پذیر ہوجس کی رو سے اس بات کا موثر انتظام کیا جائے کہ مسلم توم اپنی زندگی اسلام کے انفرادی واجہا کی نقاضوں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو قرآن وسنت سے تابت ہوں مرتب و منظم کر سکے '۔ (ص۲) ک

مملکت پاکستان کے لئے حضرت عثانی کے مرتب کردہ بنیادی اصول آپ نے ڈھاکے کے خطبہ میں ملکت پاکستان کے اسلامی آئین کی تجویز کو پاس کرانے ک تجویز کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی اصول مجمی پیش کئے ہیں جن پرکوئی حکومت چل کرفلاح وکا میا بی کا راستہ حاصل کر بحق ہے۔ علامتے مرفر ماتے ہیں:۔

"ساری ملت اسلامید متحد و یکجان ہوگرائی قدرت کی آخری حد تک وہ قوت فراہم کرے جس سے ابلیسی لشکروں کے حوصلے پست ہوجا کیں ظاہر ہے کہ اس چیز کی تحمیل والعرام موتو نہ ہاس پر کہ ہماری سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان مہلے اپنے قیام کی اسلی غرض وغایت اور بنیا دی اصول کو بجھے نے جو ہمارے نز دیک حسب ویل ہونے جائیں۔

(۱) الله تعالی کوسارے ملک کا مالک اصلی اور حاکم حقیقی مانے ہوئے ہیں کے ٹائب ایس کی حیثیت سے کی مقرد کردہ صدود کے اندر بوری سؤلیت کے خیال کے ساتھ حکومت کا کارو ہار چلانا۔ (ب) بلاتغریق غرب ولمت وسل وغیره تمام باشندگان پاکستان کے لئے امن وانصاف قائم کرنااورد وسری اقوام کوبھی اس مقصد کی طرف دعوت ویتا یہ

(ج) جملم معاہدات كا احر ام كرنا جوكسى دوسرى قوم يامملكت سے كتے محتے ہوں۔

(د) غیرمسلم باشندگان یا کستان کے لئے جان و مال اور تد ہب کی آ زادی اور شہری حقوق کے تحفظ کے ساتھ فرجب اسلام کی حفاظت اور تفویت کا بندوبست کرتے ہوئے سلم قوم کوان قوانین الہیا کا بابند بنانے کی اعتبائی سمی کرنا جو ما لک الملک نے ان کے قلاح وارین کے لئے نازل فرمائے ہیں۔

(ه) تمام باشندگان یا کستان کی انفرادی صلاحیتوں کی کامل حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات میں مناسب اور معتدل توازن قائم کرنا اور تا بحدا مکان کسی فرد کو بھی ضروریات زندگی سے محروم نہ ہونے وینا۔

(و) خصوصیت کے ساتھ ریا (سود) مسکرات (نشرآ وراشیام) قمار (جوا) اور برتم کے معاشرتی نواحش کےسد ہاب کی امکانی کوشش کرنا۔

(ز) توی معاشرہ کو بلند خیالی کے ساتھ ساتھ سادہ اور ستھر ابنانے کی ہرجائز کوشش کرنا۔ (ح) معرفی طرزی ج در ج عدالتی بمول بملول سے نکال کرعوام کے لئے امکانی حد تک مستااور تيزر فآرانعاف عاصل كرنابه

(ط) ان پاک اور بلند مقاصد کے لئے ایک ایک مسلمان کو بعقد مضرورت دی وعسکری تربیت دے کراسلام کا مجاہداور یا کتان کاسیابی بنادینا۔

بہ ہیں وہ زریں اور پیارے بنیا دی اصول جوعلامہ نے اپنی حکومت کے لئے پیش کتے ہیں جوان کی اسلامی قانون دانی اور سیاسی بیدار مغزی پرروشن دلیل ہیں۔

وارالعلوم اسلاميد

آ خرى ايام من آ بى كى سائتها كى كوشش رى كى ياكستان مين ايك مركزى ارالعلوم ديوبندك نمونے کا قائم فر ما کیں۔اس سلسلہ میں کراچی اور باکستان کے مقتدرا شخاص اور علما کوآب نے دعوت دی اورمبرسازی کا کام شروع فرمایا عقلف جلسون شی دارالعلوم کی تفکیل برمشورے ك كيكيكن اى اثناء بين موت كاپيغام آئينجا اورآب بيشك لئے بم عد خصت موكاء۔ انا للَّه و انا اليه راجعون هوالاول والآخر والظاهر والباطن و صلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.

عمرانواراكسن شيركوني يروفيسراسلاميه كالج لامكيور ١٥ المست عيدوي